ٷٷڿۺڮڿڿڝٳڡٳڔٳؿٳؠٳؠٲ ۺۼؠڔ۩ۺڮٳڮٷ

ادر حبنم میں جانبوالاعمال مجتنم میں جانبوالاعمال

پىندفرمودە حضرت مولا نامفتى عبدالمجيد دينېورى مرظلېم رئيس دارالافقاءواستاذالحديث جامعة العلوم الاسلام يعلامه بنورى ناؤن كراچى تالیف **مولانا محمدهگ ارفن معاویه** فاض بجامه طوم اسلامیه بنوری اکان کرای داستاد مدرس<sup>و</sup>ریقاسم العلوم میرود خاص



جهر اور ادر حبنم میں جانبولاعمال

.

### جہنم کا تفصیلی تعارف اور جہنم میں بے جانے والے اعمال ادران سے بجنے کا تفصیلی کڑھ



تاليف

مولانا فحمدها رفن معاوير نامل بجاسوملوم اسلاميه بنوری اون کراي داستاد مدرسرميه قاسم اسلوم ميرلورغاص

بندفرموده

حضرت مولا نامفتی عبدالمجید دینی ری مظلم رئیس دارادی دوستادالدیث مبدعة العلوم الاسلامیدهاسه نوری نا وان کراچی

وَالْ الْلِلْتَاعَتْ الْوَيَالِينَالِيَّا عَتْ الْوَيَالِينَالِيَّا عَتْ الْوَيَالِينَالِيَّا الْوَيَالِينَالُ

### يا كستان ميں جمله حقوق ملكيت بحق دارالا شاعت كرا چى محفوظ ہيں

بابتمام: خليل اشرف عثاني

طباعت : اگست است علی گرافش

ضخامت : ۲۳۵ صفحات

#### قار تمین ہے گزارش

ا پی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ المحد للہ اس بات کی عمرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجودر ہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو از راہ کرم مطلع فر ما کرممنون فر ما کیں تا کہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

### ﴿..... الحني كرية ...... ﴾

ادار واسلامیات ۱۹۰ اتارکلی لا ہور بیت العلوم 20 تا بھر روڈ لا ہور مکتبہ سیداحمہ شہیدٌ ارد و باز ارلا ہور یو نیورٹی کہا بچنسی خیبر باز ارپشا ور مکتبہ اسلامیرگائی اؤا۔ ایسٹ آباد

ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كرا چی بیت القرآن اردو بازار كرا چی بیت القلم مقابل اشرف المدار شکلش اقبال بلاک ۲ كرا چی مکتبه اسلامیه امین پور بازار فیصل آباد مکتبه المعارف محلمه جنگی به یشاور

کتب خاندرشیدید مدینه مارکیث رابعه بازار راولپنڈی

﴿ جدُّ ومين طِنْحَالَ بِينَه ﴾ مركز عبدالله بن مسعود لتحفيظ القرآن الكريم \_ العزيزية ، جدَّة فون نمبر: 2871522 2009662

﴿انگلینڈیس ملنے کے ہے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K. Azhar Academy Ltd.

Londor

Tel: 020 8911 9797, Fax: 020 8911 8999

﴿ امریکه میں ملنے کے ہتے ﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET, BUFFALO, NY 14212, U.S.A MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A.

# اجمالي خاكه

| 33     | ىملاياب                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|
|        | پېلاباب<br>جېنم کانفصیلی تعارف اوراس کی سزاؤں کانفصیلی بیان |
| 67 ··· | دوسراباب                                                    |
|        | جہنم میں لے جانے والے بچپاس اعمال کابیان                    |
| 606    | تنبسراباب                                                   |
|        | جہنم ہے متعلق ہیں متفرق مضامین                              |

## اجمالى فهرست

|    | يهالاباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | پ، بنبه به به بنده اوراس کی سزاؤل کاتفصیلی بیان<br>جهنم کاتفصیلی تعارف اوراس کی سزاؤل کاتفصیلی بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | الم المورد المور |
| 34 | جہنم کےدروازے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 35 | جنهم کی گهرائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 36 | جېنم کې د بواري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 36 | جہنم کا اپنے رب سے شکایت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 37 | جهنم والو <b>ن کا کھانااوراس کی مختلف قسمیں</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 38 | جہنم کے کھانے کی ایک قتم صَوِیْع"، لینی آگ کے کانٹے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 38 | جہنم کے کھانے کی ایک قتم غِسُلِیْن (زخموں کا دھوون)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 39 | جہنم کے کھانے کی ایک قِسم زَقُوْم ' (سینڈھ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 40 | جهنم والو <b>ن کاپینااوراس کی مختلف قسمیں</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40 | جہنم کے پینے کی ایک قتم غُسّاق<br>دنیا سے میں اگریں یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 41 | جہنم کے پینے کی ایک قسم مَاءِ کامُعُلِ (کیٹ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 41 | جہنم کے پینے کی ایک قسم ماءِ صدِید (پیپ کا پائی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| _  | جہنم اور جہنم میں لے جانے والے اعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42 | ہنم کے پینے کی ایک قتم حمیم ( کھولتا ہوا یاتی )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 42 | نهُم كَي ايك مزادوزخ كأايندهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | نېم کې زنچيرو ل کې لسبا کې                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 45 | بنم ٰے سانپ بچھو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | نېنم کاسانس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | نَهُ مَی آگ اوراندهیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | ال ما المام |
|    | ا میں اور کا بل صراط ہے گز رکر جہنم میں گرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | ا ہوں کا داخلے کے وقت ایک دوسرے پر لعنت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | اور دون و کے کے وقعہ میں روسرے پر میں وہ الوں کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | م میں عذاب کے مختلف طریقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | ہم میں صَهُو (گرم یا نی سر پر ڈالا جائیگا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | ۰ میں صفحهور کرم پانی مرپردالاجائیا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | _ '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | • - •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | نهٔم میں صعود ( آگ کا پہاڑ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | ئېنم مىں طوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 'ہنم میں گندھک کے کپڑے<br>۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | نہنم کے داروغہ کے طعنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | هُنم کی آگ دنیا کی آگ ستر وال حصہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | ئېنم ميں ندموت آئے گی اور نه عذاب ېلکا ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 56 | نهَم كاغيظ وغضب چيخنا چلانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 57 | بَهُم كَ صِدا هَلُ مِنْ مَّذِيلًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 58 | ہنم کی آگ سرونا کی آگ ٹی تیں ہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 59                                          | چېنم والوں کی زبان                 |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 59                                          | جہنم والوں کےجسم                   |
| 60                                          |                                    |
| 61                                          |                                    |
| 61                                          |                                    |
| 64                                          |                                    |
| 67                                          | دوسراباب                           |
| ے والے بچا <i>س اعمال کابیان</i>            | جہم میں لےجانے                     |
| شْرُك كرنا 68                               |                                    |
| ظلم كرنا 86                                 | جہنم میں لے جانے والا دوسر اعمل    |
| ریاکاری کرتا 118 <u>سیدیا</u> کاری کرتا 118 |                                    |
| 131 t/t;                                    | •                                  |
| رشوت كالين دين كرنا 188                     | . 6                                |
| ثراب نوشی کرنا 225                          |                                    |
|                                             |                                    |
| منشات كاستعال كرنا 289                      | جہنم میں لے جانے والا آٹھوال عمل   |
| ي جموث بولنا 206                            | جہنم میں لے جانے والانوال عمل      |
| زكواة ادانه كرنا 332                        | جہنم میں لے جانے والا دسوال عمل    |
| ودی معاملات کرنا 342                        | جہنم میں لےجانے والا گیار ہوال عمل |
| نماز کا چھوڑ تا 375                         | ·                                  |
| بدعت كاختيار كرنا 387                       | •                                  |
| ملاوك كرنا 405                              |                                    |

| جرام مال کھانا 409                    | جہنم میں لے جانے والا پندر ہوال عمل  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ناپة ل مين كن كرنا 415                | جنم میں لے جانے والاسولہوال عمل      |
| چفل خوری کرنا 434                     | جہنم میں لے جانے والاستر ہوال عمل    |
| والدين کی نافرمانی کرنا 447           | جہنم میں لے جانے والا اٹھار ہوال عمل |
| قَلَ كرنا 459                         | جہنم میں لے جانے والا انیسوال عمل    |
| گناهون كاارتكاب كرنا 478              | جہنم میں لےجانے والا بیسوال عمل      |
| ذخيرهاندوزي كرنا 500                  | جہنم میں لے جانے والا اکیسوال عمل    |
| 504 t/tb&t                            | جہنم میں لے جانے والا بائیسوال عمل   |
| بدنظری کرنا 509                       | جہنم میں لےجانے والاتیسوال عمل       |
| لعنت كرنا 515                         | جہنم میں لے جانے والا چوبیسوال عمل   |
| ن <u>ا</u> نت کرنا <b>524</b>         | جہنم میں لے جانے والا پچیسوال عمل    |
| كى كانداق اڑا ئا 527                  | جہنم میں لے جانے والا چھبیسوال عمل   |
| ازائی جنگزاکرنا 530                   | جہنم میں لے جانے والاستائیسوال عمل   |
| خورکشی کریا 532                       | جہنم میں لے جانے والا اٹھائیسوال عمل |
| جادوكرنا 541                          | جہنم میں لے جانے والا انتیبوال عمل   |
| قطع رحی کرنا 546                      | جہنم میں لے جانے والاتیسوال عمل      |
| يتيم كامال كهانااوراس يظلم كرنا 549   | جہنم میں لے جانے والا اکتیسوال عمل   |
| جوا کھیانا 554                        | جہنم میں لے جانے والا بتیبوال عمل    |
| چوری کر نا 559                        | جہنم میں لے جانے والا تینتیسوال عمل  |
| مردونورت كاليك دوسركى مشابهت كرنا 564 | جہنم میں لے جانے والا چونتیسوال عمل  |
| علم كوچصياتا 568                      | •                                    |
| کانمن اور نجوی کی تصد کی کن کرنا 570  |                                      |
| عورت کا خاوند کی نا فرمانی کرنا 572   | جہنم میں لے جانے والاسینتیسوال عمل   |

| -        |                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 576 tt   | جہنم میں لے جانے والا اؤتیسوال عمل                                                     |
| يا 578   | جہنم میں لے جانے والا انتالیسوال عملپڑوی کو تکلیف د                                    |
| 581 tb   | جہنم میں لےجانے والا چالیسوال عمل پاک دامن عورت پرتہت أ                                |
|          | جہنم میں لے جانے والاا کتالیسوال عمل                                                   |
| رن 584   | جہنم میں لے جانے والا بیالیسوال عملمصیبت کے وقت بصبری کرنانو حدماتم وغیرہ              |
| رنا 587  | جہنم میں لے جانے والاتر الیسوال عمل                                                    |
| رڻا 589  | جہنم میں لے جانے والا چوالیسوال عملشکوے شکایات                                         |
|          | جہنم میں لے جانے والا پینتالیسوال عملعورتوں کا مزاروں پر                               |
| لهنا 597 | جہنم میں لے جانے والا چھیالیسوال عمل                                                   |
|          | جہنم میں لے جانے سینالیسوال عمل                                                        |
| 503 tu   | جہنم میں لےجانے والا اڑتالیسوال عمل                                                    |
| يا 604   | جہنم میں لے جانے والا انچاسوال عملوصیت میں نقصان د                                     |
|          | جہنم میں لے جانے والا بچا سوال عملدهو که بازی کر                                       |
| 606      | تيراباب                                                                                |
| 606      |                                                                                        |
|          | جهنم سيمتعلق بيس متفرق مضامين                                                          |
| 617      | مضری نی جنش جنش با در در با در در ا                                                    |
| 620 ···  | مضمون نمبراجہنم میں لے جانے والے اعمال                                                 |
| 629 ··   | مضمون نمبر السسسسسجنم ہے ڈرانے والا ایک اچھامضمون ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 640 ··   | مضمون نمبر م المستسمل المرتم مب کے لئے لحد فکریداور سامان عبرت                         |
| 644      | مضمون نمبرهجنهم سے ہمیشہ ڈرتے رہئے                                                     |
| 651 ··   | مظمون نمبر ۲جنهم میں عورتوں کی کثرت ہوگی                                               |
| 660      | مضمون نمبر کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |

| 663 <sub>.</sub> | جہنم کی گھاٹی سے پہلے میدانِ حشر کے پانچ سوال                                 | مضمون نمبر ۸   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 672 .            | جہنم میں کون لوگ جائیں گے                                                     | مضمون نمبر9    |
| 6 <b>79</b>      | جنم میں عمل نہ کرنے والوں کی مختلف سزائیں                                     | مضمون نمبر•ا   |
| 689 .            | جنم میں ملنے والے در دناک عذاب کے ستحق افراد                                  | مضمون نمبراا   |
| 701 .            | جنم سے اہل ایمان کو فکالنے کا حکم                                             | مضمون نمبراا   |
| 703              | جہنم کا بلانا مال جع کرنے والوں کو                                            | مضمون نمبرسا   |
| 705              | جہنم میں جب شخص کوسب سے کم عذاب ہوگاوہ کون ہے                                 | مضمون نمبر هما |
| 706 .            | جہنم میں لے جانے والے چنداعمال                                                | مضمون نمبر۵ا   |
| 709 <sub></sub>  | جنم سے سب سے آخر میں نکلنے والے کا قصہ                                        | مضمون نمبرا ا  |
| 713 _            | جنم سے دورر کھنے والے اعمال                                                   | مضمون نمبر ےا  |
| 716              | جنم سے بچنے کی چند دعا ئیں                                                    | مضمون نمبر ۱۸  |
| 722 <sub></sub>  | جہنم ٰے حفاظت کے چندوظا ئف                                                    | مضمون نمبر9ا   |
| <b>725</b> .     | جنم سے بیخے کے لئے اورادِ مسنونہ جنم سے بیخے کے لئے اورادِ مسنونہ جنم سے بینے | مضمون نمبروا   |

# تفصيلى فهرست

| 28 | وعائية كلمات                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------|
|    | اختياب                                                            |
| 30 | •                                                                 |
| 33 | پېلاباب                                                           |
|    | چ، ۶۰ بب<br>جہنم کاتفصیلی تعارف اوراس کی سزاؤں کاتفصیلی بیان<br>د |
| 34 | چېنم کے در واز <u> </u>                                           |
| 35 | جېنم کی گهرائی                                                    |
|    | جېنم کی د بواریں                                                  |
|    | جہنم کا اپ رب سے شکایت کرنا                                       |
|    | جہنم والوں کا کھانااوراس کی مختلف قتمیں                           |
| 38 | جہم کے کھانے کی ایک قتم صَوِیْع "، یعنی آگ کے کانٹے               |
| 38 | جہنم کے کھانے کی ایک قتم غِسُلِین (زخموں کا دھوون)                |
|    | جہنم کے کھانے کی ایک فتم زَقُوم '(سینڈھ)                          |
|    | جہنم والوں کا پینااوراس کی مختلف قتمیں                            |
|    | جہنم کے پینے کی ایک شم عُسّاق                                     |
|    | جہنم کے پینے کی ایک شم مَاءِ کَالْمُعُلِ (کیٹ)                    |
|    | جہنم کے بینے کی ایک تیم ماء صدید (پیپ کایانی)                     |

|            | 14                                      | جہنم اور جہنم میں لے جانے والے اعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>59     |                                         | جېنم والو <u>ل کی زبان</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 59         | *************************************** | جہنم والوں کے جسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 60         |                                         | جہنم والوں کی بدصورتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 61         |                                         | ﴾ الوري الماري |
| 61         | •                                       | چېنم والول کې چيخ و پيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 64         | •••••••••••                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>-</b>   |                                         | چېنم والول کا گمره کرنيوالول پرغصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 67         | *************************************** | دوسراباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                         | جہنم میں لہا زوا لسام اعلا بکاراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                         | ، من عرب واسع چاہے واسع چاہا کا انتخاب استان کا بیات<br>جہنم ملا استان استان عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 67         | •••••                                   | جہنم میں لے جانے والے بیچاس اعمال کا بیاا<br>جہنم میں لے جانے والا پہلاعمل<br>شرک کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                         | سرك رنا<br>در برية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 71         | ••••••                                  | شرک اصغر کی چند صورتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 71         | *************************************** | (۱)_ ریا کاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 71         |                                         | ريا ئاركى علامتنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 73         |                                         | (۲)غیراللہ کے نام کی شم کھانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 74         | •••••                                   | (۳) بدشگونی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77         |                                         | شرک سے نیک اعمال ضائع ہوجاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 79         | *******************************         | شرک ہمیشہ کے لئے دوزخ کا مستحق بنادیتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 81         |                                         | ہمیشہ کے لئے نثرک ہے قدہ کر لیچئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 82         |                                         | شرک سے بیچنے سے متعلق ایک سبق آموز واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 86         |                                         | جہُم میں لیے حانے والا دوسراعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                         | شرک سے بیخے کے متعلق ایک سبق آموز واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 04         |                                         | ظار <b>۔</b> ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>J</b> [ |                                         | تقلم في فباحت اوراس في سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     | 15                                      | جبنم اورجبنم میں لےجانے والے اعمال                                 |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 97  |                                         | ظلم کی مختلف صورتیں اوراس کی نحوست                                 |
| 103 | *************************************** | ظلم كرنے والے كاعبرت ناك واقعہ                                     |
| 104 | *************************************** | ظالموں كادنيا ميں در دناك انجام (واقعات كے آئينے ميں)              |
| 118 |                                         | جہنم میں لے جانے والا تیسراعمل                                     |
|     |                                         | ر یا کاری کرنا                                                     |
| 121 |                                         | ريا کاري کاانجام                                                   |
| 123 |                                         | ریا کاری کرنے والے تین شخصوں کا حال                                |
| 124 | •••••                                   | ریا کاری کے شکمین نقصانات                                          |
| 128 | •••••                                   | مجھی بھی شہرت کے طالب نہ بنئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 131 | ******************                      | جہنم میں لے جانے والا چوتھاعمل                                     |
|     |                                         | زناكرنا                                                            |
| 131 | *******************************         | نِنا کی قباحت قرآن کریم کی روشنی میں                               |
| 134 | ********************                    | نِنا کی قباحت احادیث مبار که کی روشن میں                           |
| 143 | *************************************** |                                                                    |
| 143 | *************************************** | آخرت کی تین بری خصلتیں یہ ہیں                                      |
| 149 | *************************************** | بد کارم رداور بد کارغورت دونول مشتحق دوزخ بین                      |
| 150 | •••••                                   | زِنا پرسخت وعيدات                                                  |
|     | *************************************** |                                                                    |
| 155 | *************************************** | زِناكے نقصانات جديد سائنس كى روشنى ميں                             |
| 157 | *************************************** | زِناپرِ ملنے والی سزائیں                                           |
| 160 | *************************************** | زناکے دنیاوی انجام کاایک در دناک واقعہ                             |
|     |                                         | زناپر ملنے والی ایک سزا کا واقعہ                                   |
| 162 |                                         | زناپر ملنے والی ایک سزا کا دوسرا واقعہ                             |

| 168 | زنات خيخ والحايلة بزرك كالعبن الموزوافعه       |
|-----|------------------------------------------------|
| 172 | زنا كرنے والوْلِ كَيْ چنداوروردناك واقعات      |
| 172 | واقعه نمبرا                                    |
|     | واقعنبرا                                       |
|     | واقعه نمبرس ایک مال اور بینے کا واقعہ          |
|     | واقعهنمبرین ایک اسرئیلی کاواقعه                |
|     | واقعه نمبر۵: برمنی کے ایک باشندے کا واقعہ      |
|     | وافته نمبرا: ایک امیرانز کی کاواقعه            |
| 183 | واقد مُبرك: _ايك عورت كادر دناك واقعه          |
| 184 | واقعه نمبر ٨: _ايك اورغورت كادر دناك واقعه     |
| 185 | واقعه نمبر ٩: ايك گنام گارنو جوان كاواقعه      |
| 186 | واقعه نمبر انه ایک فاحشهٔ ورت کاسبق آموز واقعه |
| 188 | جہنم میں لے جانے والا یا نچوال عمل             |
|     | رشوت کالین دین کرنا                            |
| 200 | رشوت سے متعلق حضور عظا کے ارشادات              |
| 204 | رشوت جھوڑنے کا آسان طریقہ                      |
| 204 | ر شوت چھوڑنے کے لئے چند تدابیر                 |
| 204 | بها -<br>بی مدیبر                              |
| 205 | دوسری تذبیر                                    |
| 206 | تىرى تدبير                                     |
| 206 | ر شوت چھرڑنے کے دوکام                          |
| 206 | پېلاكام                                        |
| 207 | وسرا کامنها سنفس                               |

| 17  | جہتم اور جہتم میں لے جانے والے اعمال                 |
|-----|------------------------------------------------------|
| 207 | رشوت ایک لعنت ہے                                     |
| 209 | رشوت سے ہمیشہ کے لئے تو بہ کر لیجئے                  |
| 213 | رشوت کی گرم بازاری اوراس کی ہولنا کی                 |
| 216 | راشی اور مرتثی دونو ن ملعون ہیں                      |
| 221 | رشوت کھانے والوں کےعبرت ناک واقعات                   |
| 225 |                                                      |
|     | شراب نوشی کرنا                                       |
| 225 | نراب <i>کے ج</i> ان لیوانقصانات                      |
|     | شراب پینے والا جنت ہے محروم ہوگا                     |
| 233 | رابام الخبائث ہے                                     |
| 236 | نراب پينے پروعيرين `                                 |
|     | رُ بِنِ پِیْ پِیْ سِیْنِ<br>نُرابِنوشی کے اسباب      |
| 251 |                                                      |
| 255 | ه ما             |
|     |                                                      |
|     | . ••                                                 |
|     |                                                      |
| 261 |                                                      |
|     | ن اشريه الم الله الله الله                           |
| 268 | رابنوش کاصل طریقهٔ علاج                              |
| 271 | راب و کی پرمجبر سناک واقعات                          |
| 274 | راب وی ۱۵ صریفهٔ علان                                |
|     | ر سر سر می در    |
| 278 | للبركفر ہے جھى اشد ہےاورقبول جق میں سب سے بڑامالع ہے |

| 279 | تكبرك دنياوي نقصانات                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 280 | تكبرى تعريف                                                      |
| 281 | تكبركي علامات                                                    |
| 282 | تكبركاعلاج                                                       |
| 283 | تکبر کرنے والوں کے عبرت ناک واقعات                               |
| 285 | متنكبركوالله اوند ھےمنہ دوز خ میں ڈالے گا                        |
| 285 | تكبرية متعلق بجها توال زري                                       |
| 289 | جہنم میں لے جانے والا آئھوال عمل                                 |
|     | منشات كااستعال كرنا                                              |
| 292 | منشات كے نقصانات                                                 |
| 295 | نسوار ،سگريث ،حقه ، يان                                          |
| 297 | منشات کے طبقی نقصانات                                            |
| 300 | تمبا کو کے خطرناک نقصانات                                        |
| 302 | منشات كاشرعي حكم اوراس كے نقصان دہ نتائج                         |
| 306 | جہنم میں لے جانے والاسا توال عمل                                 |
|     | حجھوٹ بولنا                                                      |
| 306 | سے اور جھوٹ قرآن وحدیث کی روشنی میں                              |
| 308 | سيائي ڪثمرات                                                     |
| 310 | سیائی ہی میں حقیقی نجات ہے                                       |
| 311 | م<br>حجوث اوراس کا انجام                                         |
| 313 | جھوٹ بولنا بچوں کے ساتھ بھی جائز نہیں                            |
| 314 | جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی دینے سے تعلق وعیدیں                   |
| 320 | حجوٹ گناہ کے داستے کھولتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

جہنم میں لے جانے والا اٹھار ہوا اعمل

نابةول مين كمي كرنے كى سزا........ 131 جہنم میں لے جانے والاستر ہوال عمل .....

چغل خورې کړنا

والدين كي نافر ماني كرنا

والدين دنيا كي سب سے بروي نعمت ہيں.....

والدين کوگالی دینا کبیره گناه ہے.....

جہنم میں لے جانے والا انبیسوال عمل ......

قل بي كي ايك قتم خود تشي كرنا ............

فتل كرنا گناه كبيره بي

ہمیشہ کے لئے قل سے توبہ سیجئے

ق قل کرنا

|     | النامال 23                            | جہنم اورجہنم میں لے جانے وا     |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------|
| 556 |                                       | جواایک لعنت ہے                  |
| 559 | ينتيسوال عمل                          | جہنم میں لے جانے والآ           |
|     | چوری کرنا                             | ·                               |
| 564 | · c                                   | جہنم میں لے جائے والا           |
|     | رت کا ایک دوسر ہے کی مشابہت کرنا      | م  دوعو                         |
| 565 | العنت ہے                              | مردوں کی مشابہت کرنابا عث       |
| 568 |                                       | جہنم میں لے جانے والا:          |
|     | علم کوچھیا نا                         |                                 |
| 570 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | جہنم میں لے جائے والاج          |
|     | کا ہن اور نجومی کی تقید ایق کرنا      |                                 |
| 572 | بنتيسوال عمل                          | جہنم میں لے جانے والاً          |
|     | عورت کا خاوند کی نافر مانی کرنا       |                                 |
| 575 | رت ہے۔                                | شوہر کی نافر مانی کرنا باعث مصن |
| 576 | رتيسوال عمل                           | جہنم میں لے جانے والا ا         |
|     | تصوريبنانا                            |                                 |
| 578 | نتاليسوال عمل أستست                   | جہنم میں لےجانے والاا           |
|     | ىپ <sup>ە</sup> وى كونكلىف دىينا      |                                 |
| 579 | یے جہنم                               | پڑوی کو پریشان کرنے کی وجہ۔     |
| 581 | پالیسوال عمل                          | جہنم میں لے جانے والا ج         |
|     | إك دامن عورت يرتهمت لگانا             |                                 |
| 583 |                                       | جہنم میں لےجانے والاا اُ        |
|     | ٹخنوں سے کپڑاینچالٹکا نا              |                                 |

دهوكه بازي كرنا

604

جہنم میں لے جانے والا پچاسوال عمل.

| 606 | تيسراباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | جہنم ہے متعلق ہیں متفرق مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 620 | ده ن <sup>د</sup> د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 629 | مضمون نمبر ٣جنهم سے ڈرانے والا ایک اچھامضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 640 | مضمون نمبر مجہنم اور ہم سب کے لئے لحد فکریداور سامان عبرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 644 | مضمون نمبر۵ جہنم سے ہمیشہ ڈرتے رہیئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 645 | جہنم ہے ڈرنے سے متعلق آیات قرآنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 649 | جہنم ہے ڈرنے سے متعلق احادیث نبوی ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 651 | مضمون نمبر ۲جنهم میں عورتوں کی کثرت ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 651 | عورتوں کے زیادہ جہنم میں جانے کی دجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 652 | عورتیں جہنم میں جانے سے کیسے بچیں گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 654 | ننانوعورتوں میں ہےا کی عورت جنت میں جائے گی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 660 | مضمون نمبر کے جہنم سے نجات خوف خدا کے ذریعے لتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 662 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 663 | مضمون نمبر ٨ مضمون نمبر ٨ مضمون نمبر ٨ مصلح مله الله معالى الله مع |
| 663 | يبهلاسوال:عمر كهال كزارى؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 664 | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 667 | تيسر اسوال ال كهال سے حاصل كيا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 667 | چوتھاسوال:مال کہاں خرچ کیا؟                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 667 | يانچوال سوال علم پر کتناعمل کيا؟                                                                                                          |
| 668 | مزيدوضاحت                                                                                                                                 |
| 672 | مضمون نمبر 9جہنم میں کون لوگ جائیں گے                                                                                                     |
| 679 | مضمون نمبر • ا مضمون نمبر • ا مضمون نمبر • ا مضمون نمبر • ا مسلم مضمون نمبر • ا مسلم مضمون نمبر • ا مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مس |
| 686 | جہنم میں سونے چاندی کے برتن استعمال کرنے والوں کی سزا                                                                                     |
| 686 | جہنم میں فو ٹو گرافر کی سزا                                                                                                               |
| 686 | جہنم میں خودکثی کرنے والے کی سزا                                                                                                          |
| 687 | جہنم میں مغرور کی سزا                                                                                                                     |
| 687 | جہنم میں ریا کارعابدوں کی سزا                                                                                                             |
| 687 | جہنم میں شراب یا نشدوالی چیز پینے والے کی سزا                                                                                             |
| 689 | من بر مستور در مستور در در                            |
| 701 | مضمون نمبر السيسيج نهم سے اہل ايمان كونكا لنے كاحكم                                                                                       |
| 703 | مضمون نمبر ١٣جنم كابلانامال جمع كرنے والوں كو                                                                                             |
| 705 | مضمون نمبر ۱۲ السیسی جہنم میں جس خص کوسب سے کم عذاب ہوگا وہ کون ہے                                                                        |
| 706 | مضمون نمبرهجنم میں لے جانے والے چنداعمال                                                                                                  |
| 709 | مضمون نمبر ١٦جبنم سے سب سے آخر میں نکلنے والے کا قصہ                                                                                      |
| 713 | مضمون نمبر عا مضمون خبنم سے دورر کھنے والے اعمال                                                                                          |
| 716 | مضمون نمبر ۱۸جنم سے بچنے کی چند دعا کیں                                                                                                   |
| 717 | جہنم سے حفاظت کی چنداور دعا کیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                       |
| 722 | مضمون نمبر ١٩جنم سے حفاظت کے چندوظا کف                                                                                                    |
| 722 | وظيفهاول                                                                                                                                  |
| 722 | وظفردوم                                                                                                                                   |

مؤلف کی چندد مگر کتب

## دعائه کلمات

ازاستاذ العلمها وحفرت اقدس مولا نامفتى عبدالمجيد دين پورى صاحب مدخله رئيس دارالا فياء داستاذ الحديث جامعة العلوم الاسلاميه علامه مجمد يوسف بنوريٌ ثاؤن كراجي

برادرعزیز "مولوی محمد ہارون معاویہ زادہ علما وعملا" کی چندتھنیفات دیکھنے کا موقع ملا، عزیز موصوف کے ملکہ تقریر سے تو ان کے زمان طالب علمی سے واقف تھا، اب ان کے ملکہ تحریکود کھے کر بے انتہاؤ سرت ہوئی، ماشاء اللّٰد تلم میں روانی ،مضامین میں سلاست اور انداز کی ندرت لائق تبریک ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موصوف کی خدمت کو قبول فرمائے اور ان کے لئے ،ان کے اسا تذہ کے لئے ،ان کے اسا تذہ کے لئے ،ان کے اسا تذہ کے لئے اور ان کے والدین کے لئے ذریعے نجات بنائے ،آمین۔

(مولانامفتی)عبدالمجیددین پوری (صاحب مدظله)

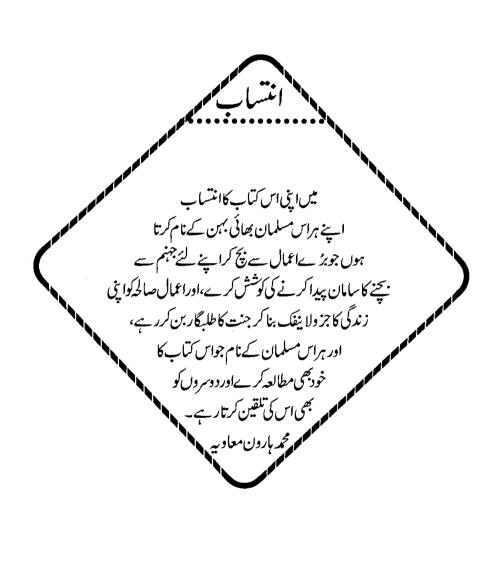

## عرض مؤلف

محترم قارئین! میری نئ كتاب "جنم اورجنم میں لے جانے والے اعمال" آپ ك ہاتھوں میں ہے، جے میں نے عین قرآن وحدیث کوسامنے رکھ کرتر تیب دیا ہے، اگر چہاس کے لئے میں نے اپنے اکابر کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے، کین کوشش کی ہے کہ متندحوالہ جات کے ساتھ بات نُفْل کی جائے ،اور یہ میں کیلے دل کے ساتھ اقرار کرتا ہوں کہ یہ کوئی میزی ذاتی تصنیف یا تخلیق نہیں ہے، بلکہ اس کتاب میں میری حیثیت چند بکھرے ہوئے مضامین کو جمع کر کے ایک تالیف کی صورت دینے کی حد تک ہے،اوراس میں، میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں،اس کا فیصله میں اپنے پیارے اور قابل احتر ام قارئین پر چھوڑ تا ہوں ،اورامید کرتا ہوں کہا گراس کتاب میں کوئی بات آپ کواچھی گلےتو مجھنا چیز کواپنی دعاؤں میں یا در کھیں گے،اورا گرکوئی خامی یاغلطی اور کوئی نقص و کمزوری سامنے آئی توایک کمزوراور گناہ گارانسان سجھتے ہوئے معاف کردیں گے۔ بہرحال میں نے اپنی اس کتاب کو تین ابواب پر تقسیم کیا ہے، پہلا باب'' جہنم کا تفصیلی تعارف ادراس کے عذا ہوں وسزاؤں کے تفصیلی بیان' ہے متعلق ہے، اس باب میں، میں نے تفصیل ہے قرآن وحدیث کی روشنی میں جہنم کے بارے میں مضامین ترتیب دیے ہیں ،امید ہے انشاء الله اس باب کے مطالعے کے بعد آپ کوجہنم کے بارے میں کافی حد تک معلومات حاصل ہوجا ئیں گی۔

دوسراباب''جہنم میں لے جانے والے بچاس اعمال'' سے متعلق ہے،اس میں میں نے جہنم میں لے جانے والے بچائی اعمال کو تفصیل ہے لکھا ہے، یوں تو اگر چہسارے ہی بڑے اعمال جہنم میں لے جانے والے ہیں،لیکن چونکہ ہمیں جہنم کا ڈروخوف پیدا کرنے کے لئے ایک نمونہ پیش کرنا ہے، اس لئے میں نے ذخیرہ احادیث سے وہ احادیث تلاش کی جن میں رسول اللہ ﷺ ﷺ نے بڑے اعمال گنوائے کہ ان ان بڑے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا، لہذا اس طرح کی بچاس احادیث کوسامٹے رکھ کر بچاس اعمال اس باب میں تر تیب دیئے گئے۔

اور تیسرا اور آخری باب "جہنم میں لے جانے والے اعمال سے متعلق بیس متفرق مضامین" کے بارے میں ہے،اس باب میں میں نے مختلف مضامین ترتیب دیے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ ان مضامین کامطالعہ بھی آپ کے لئے فائدے سے ضالی نہیں ہوگا۔

البتہ اس کتاب میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے تمام عنوانات میں پہلا لفظ 
درجہنم ' ہے اور اس طرح اس قافیے کا لحاظ کرتے ہوئے تمام عنوانات مرتب کیئے گئے اور اگر ان
کے شمن میں سی دوسر سے عنوان کولایا گیا تو پھراسی عنوان کا لحاظ کرتے ہوئے آنے والے ہر عنوان
میں اسی لفظ کو استعال کیا گیا ، ہمر حال باذوق حضرات کے لئے انشاء اللہ یہ حسن ترتیب خوشی کا باعث
ہوگی۔

علاوہ ازیں انشاء اللہ اس کتاب کے ساتھ ہی بندے کی ایک کتاب اور بنام'' جنت اور جنت اور جنت میں سے جانے والے اعمال' طبع ہوگی، اس کتاب کو بھی اس انداز میں ترتیب دیا ٹمیا ہے، اس کتاب کا معالعہ بھی آپ کے لئے سود مند ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے تمام احکام پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے، آمین۔

اور میں اپنے اللہ وحدۂ لاشریک لہٰ کی بارگاہ قدسی میں دست بدعا ہوں کہ وہ ذات پاک اس کتاب کومیری پہلی کتابوں کی طرح مفیداور کارآ مد بنا دے اور ہم سب کوخلوص نیت کے ساتھ دین کی اشاعت کی توفیق عطافر مائے آمین۔

آخر میں ضروری ہے کہ اپنے پر خلوص معاونین کاشکریہ اداکرتا چلوں، جوقدم قدم پر میرے معاون وجس بنتے ہیں، اور جن کے خصوصی مشورے میرے لئے مشعلِ راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، جن میں میرے مدرے ' مدرسے ' مدرسے واسم العلوم میر پورخاص' کے شخ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ صاحب اور دیگر اساتذہ میں حضرت مفتی کریم واد صاحب، حضرت مولانا محمد عمران سردار صاحب، اور ای طرح ہمارے مدرسے کے استاذ الحدیث صاحب، حضرت مولانا کھر عمران سردار صاحب، اور ای طرح ہمارے مدرسے کے استاذ الحدیث

اور مکتبہ یوسفیہ کے مالک برادر کبیر جناب حضرت مولانا محمد یوسف کھوکھر صاحب کہ جن کے مشور ہے بھی میرے لئے مفید ہوتے ہیں،علاوہ ازیں انکادیگر ضرورت کی کتابوں کی صورت میں محمد برخاص احسان ہوتا ہے،اس میں کوئی شک نہیں کہ انکے مکتبے کے درواز ہمیرے لئے ہروقت کھلے رہنے ہیں،ضرورت کی ہرکتاب مجھے ان سے دستیاب ہوجاتی ہے،میری دل سے ان کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئیس دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔

ان کے علاؤہ بھی میں دیگران تمام احباب کاشکر بدادا کرتا ہوں، کہ جنہوں نے اس کتاب کی ترتیب سے لے کر کمپوزنگ تک میرے ساتھ کی بھی قتم کا تعاون کیا، خصوصاً دارالا شاعت کرا چی کے مالک جناب خلیل اشرف عثانی صاحب کاشکر بدادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میری پہلی کتاب '' مثالی نوجوان' سے لیکراب تک کی اس تیرہویں کتاب کو اہتمام کے ساتھ شائع کر کے میری حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ تعالی ان تمام احباب کو دونوں جہانوں کی شاد مانیاں نصیب فرمائے۔ آمین!

اورتمام قارئین ہے بھی درخواست ہے کہ وہ مجھے، میرے والدین ،اساتذہ کرام کو اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یا در کھیں ،اوراگر آپ کو اس کتاب میں کوئی خامی اور کمزوری نظر آئے تو ضرور آگاہ فرمائیں آپ کا بہت شکریہ ہوگا۔ آپ کے ہرمشورے کا دلی خیر مقدم ہے اللہ تعالی ہم سب کواپنی رضاعطافرمائے۔ آمین!

والسلام آپکاخیراندیش محمه ہارون معاویہ فاضل جامعہ بنوریؓ ٹاؤن کراچی ساکن میر پورخاص سندھ

پہلاباب

# جهنم كاتفصيلى تعارف اوراس كى سزاؤل كاتفصيلى بيان

قابل احترام قارئین ہماری نئی کتاب ''جہنم اورجہنم میں لے جانے والے اعمال'' آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کتاب کوہم نے تین ابواب میں تقسیم کیا ہے، پہلے باب میں تفصیل سے قر آن وحدیث کی روشیٰ میں جہنم کا تعارف اور اس کی سزاؤں کوذکر کیا جارہا ہے، دوسرے باب میں جہنم میں لے جانے والے بچاس اعمال ذکر کے جائیں گے کہ جن اعمال کی بدولت انسان جہنم میں جا گرتا ہے اور اس طرح تیسرے باب میں جہنم ہی سے متعلق ہیں متفرق مضامین پیش کئے جارہے ہیں جن میں جن میں جا گرتا ہے اور اس طرح تیسرے باب میں جہنم کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے۔

چناچہاب پہلے باب کوشروع کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر انسان جہنم کی ہولنا کیوں اور اس کی تختیوں وسزاؤں کو اپنے سامنے رکھے تو کوئی بعید نہیں کہ انسان بہت سے گناہوں سے پچ جائے اور گناہوں سے پچ کرجہنم سے چھٹکارا حاصل کرلے۔

ارشادباری تعالی ہے کہ: ﴿فمن زحزح عن النار وادخل البعنة فقد فاز ﴾
ترجمہ جیجہ مےدورکیا گیااور جنت میں داخل ہوگاتو پس تحقیق کہ وہی کامیاب ہے۔''
تومعلوم ہوا کہ جہنم سے نیچنے میں ہی کامیابی ہے، ونیا میں کامیابی چاہے نہ طے لیکن اخروی زندگی میں جہنم سے چھٹکارا ملکر ابدی کامیابی مل جائے یہی سب سے بری خوش نصیبی ہے، اللہ تعالی ہم سب کوجہنم سے فیج کر جنت میں جانے والا بنائے، آمین۔

۔ہر حال اب ہم اپنی تمہید کو سمیٹتے ہیں اور اصل کتاب کی طرف آتے ہیں، لیجئے ملاحظہ سیجئے:۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین۔\*

### جہنم کے دروازے

قر آن شریف میں دوزخ کے درواز وں کے متعلق فر مایا ہے۔

وَ ان جهنّمَ لموعدُ هُم اَجمعينَ لهَا سبعةُ ابوابِ ط لكلّ بابِ منهُم جزء " مقسوم . "اوران سب سے جنم كاوعده ہے جس كے سات دروازے ہيں۔ ہردروازے كے ليے ان لوگول كے الگ الگ حصے ہيں "۔

اوررسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے سات دروازے ہیں جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جومیری امت پر تلواراٹھائے۔ (بحوالہ تر ندی شریف)

او پرمعلوم ہوا کہ دوز خ کے سات دروازے ہیں، اللہ تعالیٰ کافر مان ہے: لھے سب سبعة ابوابِ ط لیکلِ بابِ منهُم جزء "مقسوم . اس آیت کی تغیر میں مؤلف بیان القرآن قدس سره کی تغیر میں مؤلف بیان القرآن قدس سره کی تعیر میں کہ بعض نے کہا ہے کہ ابواب سے سات طبقے مراد ہیں ۔ جن میں مختلف قتم کے عذاب ہیں جوجس عذاب کا مستحق ہوگا ای طبقہ میں داخل ہوگا ۔ چونکہ ہر طبقہ کا درواز ہ علی عدہ علی عداب سے اس لیے سات درواز وں تے جیر فرمایا اور بعض نے فرمایا کہ سات درواز ہی مراد ہیں اور مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ دوز خ میں داخل ہونے والوں کی کثرت کی وجہ سے ایک درواز ہ کافی نہ ہوگا۔ اس لیے سات درواز ے بنائے گئے ہیں۔

علامه ابن كثير رحمه الله نے حضرت على كرم الله وجه كاار شاذه كيا ہے كه آپ نے سبعة اب واب (سات دروازوں) ئے متعلق ہاتھوں سے اشاره كر كے فر مايا كه دوزخ كے دروازے اس طرح بيں يعنی اوپر ينچ بيں ۔ اور حضرت عكر مدكا قول نقل كيا ہے كہ سات دروازوں سے سات طبقے مراد بيں ۔ (بحوالة نسيرابن كثير)

اس ارشاد سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیچاو پر جہنم کے سات طبقے ہیں۔اور ہر طبقہ کا علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ دروازہ ہے۔اور قرآن کریم کی آیت: ان السمنفقین فی اللّار اللّٰ اللّٰه عن النّاد الله عند منافقین دوزخ کے سب سے نیچ کے طبقہ میں جائمیں گئے'۔ سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ جہنم کے متعدد طبقے ہیں۔ تفیرروح المعانی میں سور فانساء کی آیت بالا کی تفییر کرتے ہوئے جہم کے سات طبقات کے نام اس طرح بتائے ہیں۔

(۱) جہنم\_(۲) لظلی (۳) علمه\_(۴) سعیر\_(۵) سقر\_(۲) جحیم\_(۷) صادیہ۔ نیز در منثور میں بھی ابن جر تج سے یہی ترتیب نقل کی ہے۔

علامہ صادی نے بھی آیت بالای تغییر کرتے ہوئے مذکورہ بالاتر تیب کھی ہے۔ اور ساتھ ہی ہر طبقہ میں جائے والوں کی تعیین بھی کی ہے، چنا نچہ وہ لکھتے ہیں جہنم گنہ گار قوموں کے لیے انظیٰ نصار کی کے بطمہ یہود کے لیے سعیر صائبین کے لیے ستر مجوی (یعنی آتش پرستوں) کے لیے جمیم مشرکین کے لیے، اور ہاویہ منافقین وفرعون اور اس کے لشکر کے لیے۔

بعض حفرات نے طبقات کی ترتیب میں اور رہنے والوں کی تعیین میں اختلاف بھی نقل کیا ہے۔ اس کیے صاحب روح المعانی نے آیت کریمہ لک لِّ بابِ منهُم جزء "مقسوم طک ذیل میں لکھ دیا ہے کہ "وَ بالجملة فی تعین اهلها 'کترتیبها اختلاف فی الروایات"۔

اوراس ترتیب وتعین کے جاننے پر کوئی تھم شرقی موقوف نہیں ہے، تا کہ اس کے لیے کدوکاوش کی جائے ، تا کہ اس کے لیے کدوکاوش کی جائے ، ہر طبقہ میں عذاب ہی عذاب ہے۔اعاذب اللّٰہ من دار العداب والحنوب کی ابوابھا و طبقاتھا. (بحوالہ احوال جنم)

جہنم کی گہرائی

حفرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عندرسول خداصلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے (جہنم کی گہرائی بیان کرتے ہوئے) فر مایا۔ اگر ایک پھر جہنم میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہد میں چینچنے سے پہلے ستر سال تک گرتا چلا جائے گا، اور حضرت ابو ہر رہ گا کا بیان ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت بابر کت میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سی الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کیا تم جانے ہوکہ بیر (آواز) کیا ہے؟ ہم نے حض کیا الله تعالیٰ نے الله اورائس کا رسول ہی خوب جانے ہیں۔ آپ بھٹے نے فر مایا! بیا یک پھر ہے جس کو الله تعالیٰ نے جہنم کے منہ پر (تہد میں گرنے اب دوزخ کی جہنم کے منہ پر (تہد میں گرنے اب دوزخ کی

تہدمیں پہنچاہے، بیاس کے گرنے کی آواز ہے۔ (بحوالدالترغیب والترہیب)

جہنم کی دیواریں

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ کو چارد بواریں گھیرے ہوئے ہیں۔ جن میں ہردیوار کاعرض چالیس سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے۔ بیعنی دوزخ کی دیواریں اتن موثی ہیں کہ صرف ایک یوار کی چوڑ ائی طے کرنے کے لیے چالیس سال خرج ہوں۔

جہنم کااینے رب سے شکایت کرنا

تشرت کے ۔۔۔۔۔دوزخ کابارگاہ الی میں شکایت کرنا بزبانِ حال بھی ہوسکتا ہے اورا پے حقیق معنی پر بھی محمول ہوسکتا ہے اوراس کو حقیقی معنی پر محمول کرنا زیادہ رائے ہے۔ گریہ چیز ہمارے ادراک سے باہر ہے جسیا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد وسیح کرتی ہے کیکن تم ان کی سیجے کؤیمیں سیجھتے ۔مولا ناروم مُراتے ہیں:

> خاک و باد وآب و آتش زنده اند بامن و تو مرده باحق زنده اند

اور''میرے ایک حصہ نے دوسرے حصہ کوکھالیا ہے''اس سے دوزخ کی گرمی اور پیش کی شدت مراد ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سردی اور گرمی کا نظام دوزخ کے سانس لینے سے وابستہ ہے۔ جب کہ اس کا ظاہری سبب سورج کے خط استواسے قریب یا بعید ہونا ہے' دراصل کا کنات میں جوسلسلہ اسباب کارفر ما ہے اس کی بعض کڑیاں تو عام لوگوں کے لیے بھی ظاہر ہیں'اور

بعض الیم خفی بیں کہ جوانسانی عقل ہے بھی ماور آبیں اس لیے یہ کہنا تھے ہوگا کہ گری وسردی کا سلسلہ اسباب آفتاب تک محدود نہیں بلکہ پیسلسلہ آ کے بڑھ کردوزخ کے سانس لینے تک پہنچتا ہے۔

### جهنم والول كاكهانااوراس كى مختلف تتميس

حضرت ابوالدر دارضي الله عندسے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ دوز خیوں پر بھوک مسلط کر دی جائے گی جس کی اذیت اس عذاب کے برابر ہوگی جس میں وہ پہلے ہے بتلا ہوں گے چنانچہوہ بھوک ہے بے تاب ہوکر کھانے کی فریاد کریں گے،اوران کی فریادری ''ضریع'' کے کھانے ہے کی جائے گی جونہ فریبرے، نہ بھوک کود فع کرے۔پس وہ دوبارہ کھانے کی فریاد کریں گے،اب ان کی فریادری ایسے کھانے سے کی جائے گی جو گلے میں اٹک جائے۔اس وقت ان کویاد آئے گا کہ دنیا میں جب ان کے گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی تھی تو وہ پینے کی کسی چیز کے ذریعے اسے حلق سے اتارا کرتے تھے۔ چنانچہ یانی کی التجاء کریں گے، تب ان کو کھولتا ہوایا نی زنبوروں کے ذریعے بکڑا ما جائے گا، پس جب گرم یانی کے وہ برتن ان کے منہ کے قریب پہنچیں گے توان کے چہروں کے گوشت کو بھون ڈالیں گے اور جب وہ یانی ان کے پیٹے میں داخل ہوگا تو ان کے پیٹ کےاندر کی چیزوں (انتر یوں وغیرہ ) کوکٹر نے کٹرے کرڈالے گا۔ پس وہ بے تاب ہو كركہيں كے كەدوزخ يرمقررفرشتوں كو يُكارو، جب فرشتوں كو يكاريں كے تو فرشتے جواب دیں گے که کیاتمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلاکل لے کرنہیں آئے تھے؟ (اور انہوں نے تمہیں تمرد و سرکشی کے چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی تلقین نہیں کی تھی؟) وہ کہیں گے جی ہاں! · رسول تو ہمارے یاس ضرور آئے تھے ( گرہم نے ان کوجھوٹا سمجھا اور ان کی بات نہ مانی ) فرشتے کہیں گے، پھرتم بڑے یکارتے رہو (ابتمہاری چیخ ویکاریے سودے، کیونکہ تم نے انبیاء علیم السلام کےمقابلہ میں کفرکیا)اور کا فروں کی پکارتحض رائیگاں ہے۔

اب وہ آپس میں کہیں گے کہ داروغہ جہنم ، مالک ، کو پکارو ، چنانچہ وہ مالک دراوغہ جہنم کو پکاریں گے کہ:''اے مالک! اپنے رب سے کہو کہ وہ جمارا فیصلہ کر دے ( یعنی ہمیں موت دے دے ) مالک ان کو جواب دے گاکہ (نہیں! بلکہ )تم ہمیشہ اس حالت میں رہوگے (موت کوموت آچکی ہے،اس لیے اب کسی دوزخی کوموت نہیں آئے گی)۔امام آغمشؒ فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ دوز خیوں کے مالک کو پکارنے اور مالک کے (مذکورۃ الصدر) جواب دینے کے درمیان ہزار سال کا وقفہ ہوگا ( یعنی ہزار سال تک وہ مالک کو پکارتے رہیں گے،اور ہزار سال کے بعد جواب ملے گا تو یہ کہ: بک بک مت کرو ہم پرموت نہیں آئے گی بلکہ تم کو ہمیشہ اس صالت میں رہنا ہے) مالک دارو ٹے جہنم کا مایوں کن جواب من کروہ آپس میں کہیں گے کہ اب اپنے رب ہی کو بلا واسطہ بیکارو، کیونکہ تمہارے رہے۔ ہمتر تو کوئی نہیں۔ چنا نچے وہ التجاء کریں گے:

''اے ہمارے پروردگار!ہماری بدختی ہم پر غالب آگئی اور کوئی شک نہیں کہ ہم گمراہ رہے۔اے ہمارے پروردگار! ہمیں اس دوزخ سے نکال دے اگر دوبارہ ہم نے وہی کیا جو پہلے کرتے تھے تو ہم بڑے ظالم ہوں گے''۔

آخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اب وہ ہر طرف سے مایوں ہو کر گدھے کی طرح آواز نکا لنے اور حسرت وویل بیکارنے لگیں گے۔ (بحوالہ تر ندی شریف)

# جہم کے کھانے کی ایک قتم ضویع"، یعنی آگے کا نے

سوره عَاشِيمِين ارشاد فرمايا بك : تسقى من عين انية ط ليسَ لهُم طعام الا مِن ضَريع ط لا يسمنُ وَلا يغني من جوع ط

''دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا اور سوائے جھاڑ کا نٹوں والے کھانے کے ان کے لیے کچھ کھانانہ ہو گا جو نہ طاقت دے گانہ بھوک دور کرے گا''۔

صاحب مرقاق لکھتے ہیں کہ ضریع تجاز میں ایک کانٹے دار درخت کا نام ہے جس کی خباشت کی وجہ سے جانور بھی پائن ہیں کھٹکتے ہیں۔ یہاں ضریع سے آگ کے کانٹے مراد ہیں۔ جو ایلوے سے کڑوے ، مردہ سے زیادہ بدئو دار اور آگ سے زیادہ گرم ہوں گے اور جن کو بہت زیادہ کھانے کے بعد بھی بھوک دورنہ ہوگ۔ (بحوالہ مرقاۃ جلداول)

## جہنم کے کھانے کی ایک قتم غِسْلِین (زخموں کا دھوون)

سوره حاقه مين ارشاد بك : فليسَ له اليومَ ههنا حميم و لا طعام الا من

غسلين لا لا يأكله الا الخاطئونَ "\_

'' آج اس کا کوئی دوست نہیں ،اور نہ کچھ کھانے کو ہی ہے ،سوائے زخموں کے دھوقن کے جے صرف گنہگار کھا کیں گے'۔

جہنم کے کھانے کی ایک نتم زَقُوْمُ '(سینڈھ)

سورةُوُ خَانَ مِنْ فَرِ مَايا: انّ شجريةَ الْرَقومِ طعامُ الاثيم "كالمهل ج يغلِى فى البطون كغلى الحميم ط

'' ''بیٹک گنہگار کی غذا پھلے ہوئے تانے جیسے زقوم کا درخت ہے جو پیٹوں میں گرم پانی کی طرح کھولےگا''۔

سوره واقعه ملى فرمايا بـ ثمة انكم ايّها الصّالّونَ المكذبونَ لأكلونَ من شجرةِ من زقوم لا فسما لئونَ منها البطونَ ۵ فشرُبونَ عليهِ منَ الحميمِ ۵ فشرُبونَ شربَ الهيم ۵ هذَا نذلهُم يومَ الدّين ع

'' پھراے جھٹلانے والے گمراہ لوگو!تم زقوم کے درخت کھا وُگےاوراس سے اپنے پیٹ بھر لوگے، پھراو پر سے کھولتا ہوا پانی ہیو گے، جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ قیامت کے روز اس طرح ان کی مہمانی ہوگی''۔

سوره صافات يلى فرمايا: انّها شجرة تخرجُ في اصلِ الجحيمِ ۵ طلعها كأنّه وعوس الشيطين ٤"

"بلاشبہوہ (زقوم) ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ میں سے نکلتا ہے۔اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سانپوں کے پھن'۔

فائدہ:۔زقوم کا ترجمہ سینڈھ کیا جاتا ہے جومشہور کڑوادرخت ہے ایکن بیصرف سمجھانے کے لیے ہے کیونکہ وہاں کی ہر چیز کڑواہٹ اور بد بووغیرہ میں یہاں کی چیزوں سے کہیں زیادہ بدت ہے اکیا ہی برامنظر ہوگا جب کہاس درخت سے کھائیں گے،اور پھراو پرسے کھولتا ہوا پانی پیش گے اور وہ بھی تھوڑا بہت نہیں بلکہ پیاسے اونٹوں کی طرح خوب پیش گے۔اعدا خُاللہ تعالیٰ من اوروہ بھی تھوڑا بہت نہیں بلکہ پیاسے اونٹوں کی طرح خوب پیش گے۔اعدا خُاللہ تعالیٰ من

الرَّقوم وَ الحميم وَ سائرِ انواع عذابِ الجحيم ١

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا۔ اگر زقوم كا ایک قطره بھى دنیا میں پركادیا جائے تو وہ يقيناً تمام دنیا والوں كی غذائیں بگاڑ ڈالے، اب بتاؤكداس كاكيا حال ہوگا جس كی خوراك ہى زقوم ہوگ۔

( بحالہ الترغیب والترهیب )

حاکم کی روایت میں ہے کہ خدا کی شم اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو وہ یقیناً تمام دنیا والوں کی غذائیں کڑوی کر دے یو بتاؤ،اس کا کیا حال ہوگا۔جس کا کھانا زقوم ہوگا۔

# جهنم والول كايينااوراس كى مختلف فتميس

جہنم کے پینے کی ایک شم عُسّاق

سوره نأيس ارشاد ب لا يذُقون فيها برد اولا شراباً الاحميمًا و غسّاقًا.

''وہ اس دوزخ میں کھولتے ہوئے پانی اور غسّاق کے علاوہ کسی شنڈک اور پینے کی چیز کا مزہ تک نہ چکھ کیس گے''۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اگر عنساق کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو تمام دنیا والے سڑ جائیں۔ عساق کیا چیز ہے؟اس کے متعلق اکا ہر امت کے مختلف اقوال ہیں۔صاحب مرقاۃ نے چارتول نقل کیے ہیں۔

ا۔ دوز خیوں کی پیپ اوران کا دھون مراد ہے۔

۲\_دوزخیول کے آنسومرادیں۔

سر\_زمهر سریعنی دوزخ کا مھنڈک دالاعذاب مرادہے۔

سم عسّاق سڑی ہوئی اور ٹھنڈی پیپ ہے جو ٹھنڈک کی وجہ سے پی نہ جا سکے گی ( مگر بھوک کی وجہ سے پینی پڑے گی)۔ بہر حال غسّاق بہت ہی بری چیز ہے جو بہت زیادہ بد بودار ہے۔ اللھ ممّ اعذاً منہ۔ (بحوالہ محکوۃ شریف)

# جہنم کے پینے کی ایک قسم مَاءِ کالمُصُلِ (کیٹ)

سوره كهف على فرمايا و ان يستغيثُوا يغَاثُو ا بمآءِ كالمُهلِ يشوِى الوجوة ط بِئس الشرابُ وَ ساءَت مُوتفقاً م

"اوراگر (پیاس سے تڑپ کر) فریاد کریں گے تو ان کواپیا پانی دیا جائے گا۔جوتیل کی علیمٹ (کیٹ) کی طرح ہوگا جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔کیا ہی برا پانی ہے۔اور دوزخ کیا ہی بری جگہ ہے'۔

"حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے قر آن کریم کے لفظ" کا تعمل "کی تفسیر میں فر مایا کہ وہ روغن زیتون کی تلجھٹ کی طرح ہوگا پس جب اس کے پاس (یعنی دوزخی کے ) قریب لا یا جائے گا تو اس کے چبرے کی کھال اس میں گر برے گی نیز دوزخ کے پردوں (سرادق النار) کے بارے میں فر مایا کہ بیے چارد یواری ہوں گی ہر دیوارکی موٹائی چالیس سال کی مسافت کے برابر ہوگی" نیز فر مایا کہ غستات کا ایک ڈول دنیا میں دیوار کی موٹائی جالیس سال کی مسافت کے برابر ہوگی" نیز فر مایا کہ غستات کا ایک ڈول دنیا میں دوار دیوار ہوجا کیں۔ (بحوالہ ترین شریف)

# جہنم کے پینے کی ایک شم مَاءِصدِیدٍ (پیپ کا پانی)

سوره ابراتيم شرارشادب و يسقلي من مّآءِ صَديدِ ٥ لا تيجرّعه و لا يكادُ يسيغه ويأتيهِ الموتُ من كلّ مكان و ما هو بميّتِ ٥ (سورة ابرايم)

''اوردوزخی کو بیپ کاپانی پلایا گائے گاجس کووہ گھونٹ گھونٹ کر کے پئے گا اوراس کو گلے سے مشکل سے اتار سکے گا۔ اوراس کو ہرطرف سے موت (آتی ہوئی) نظرآئے گی۔ مگروہ مرے گا نہیں'' ۔ یعنی ہرطرف سے طرح طرح کے عذاب دیکھ کر سمجھے گا کہ اب میں مرا،اب مرا،مگروہاں موت نہ ہوگی کہ مرکز ہی پاپ کٹ جائے،اورعذاب سے دہائی ہو سکے۔

"حفرت امامدرضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے آیت کریمہ: وَ يسقلٰی من مَآءِ صَديدِ تيجرّعه (ابراہيم:١١)

"اوراس کودوزخ میں ایسا پانی چینے کودیا جائے گا جو کہ پیپلہو (کے )مشابہ ہوگا جس کو

گھونٹ گھونٹ کرکے پیوےگا'' کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ پانی دوزخی کے منہ کے قریب کیا جائے گاوہ اس سے گھن کرے گا چر جب اس کے منہ سے لگا جائے گا تو اس کے چہرے کو بھون دے گا اور اس کے سرکا چہڑا گر جائے گا گھر جب وہ اسے بے گا تو وہ اس کی انتر 'یوں کو کاٹ ڈالے گا حتی کہ اس کے بچھلے داستے سے نکل جائیں گی حق تعالی شانہ فرماتے ہیں:

وَسقُوا ماء محميماً فقطع امعآء كهم (محمد: ١٠)

''اور کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جاوے گا سووہ ان کی انتز یوں کوٹکڑے ٹکڑے کردے گا''۔ نیز فرماتے ہیں:وَ ان یستغیثُو ایغَاثُو ا ہمآءِ کالمُهلِ.

"حضرت ابوہررہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جہنم میں کھولتا ہوا پانی کا فروں کے سروں پر ڈالا جائے گا۔ پس وہ سروں سے نفوذ کر جائے گا۔ یہاں تک کہ جب بیٹ تک پنچ گا تو بیٹ کے اندر کی تمام انتز یوں کو بہالے جائے گا'یہاں تک کہ وہ دوز خی کے قدموں سے نکل جائیں گی اور یہی صہر ہے جرکوفر آن کریم کی اس آیت میں بیان فرمایا ہے:

يصهرُ به مَا في بطونهِم وَ الجلودِ (الْحُ:٢٠)

''اس سے ان کے پیٹ کی چیزیں (انتزمیاں) اور (ان کی کھالیں سب گل جاویں گی)''۔پھردوبارہ۔سہ باڑاس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا۔

جہنم کے پینے کی ایک شم خیٹیم' (کھولتا ہوایانی)

سوره تمريس ارشاوفر مايا: وَ سقُوا ماء ً حميماً فقطعَ امعآء َ هُما

''اور دوزخیوں کو کھولتا ہوا پانی بلایا جائے گا جوان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے

\_"6

### جهنم كى ايك سزادوزخ كاايندهن

قرآن كيم مين ارشاد ب:يا يها الله ينَ امنوا قوُ اانفسكُم وَ اهليكُم نارًا وقودهَا النّاسُ وَ الحجارةُ. ''اے ايمان والو! اپني آپ كواور اپن گھر والوں كودوزخ كي آگ سے بچاؤ

جس کا ایندهن انسان اور پھر ہیں''۔

فائدہ نے پھروں سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ پھر میں جو اللہ تعالٰ نے قریب ہے کہ پھر میں جو اللہ تعالٰ نے قریب والے آسان میں اس دن بیدا کئے تھے جس دن آسان وزمین پیدا فرمائے تھے۔ پھر فرمایا۔ یہ پھر کفار (کے عذاب) کے لیے تیار کئے فرمائے ہیں۔

(بحوالہ ترغیب والتر حیب)

ان پھروں کے علاوہ مشرکین کی وہ مورتیاں بھی دوزخ میں ہوں گی جن کی وہ پوجا کرتے تھے چنانچیںورہ انبیاء میں ہے۔

انگم وَما تعبلونَ من دونِ اللهِ حصبُ جهنّمَ مانتُم لهَا وَاردونَ ما اللهِ حصبُ جهنّمَ مانتُم لهَا وَاردونَ ما "
"اے مشرکو! بیشکتم اور تمہارے وہ معبود جن کی خدا کے سوابو جاکرتے ہوسب کے سب
اس میں داخل ہوگئ'۔

حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرماتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که اس روز دوزخ کولایا جائے گا۔جس کی باگیس ستر ہزار ہوں گی اور ہر باگ پرستر ہزار فرشتے مقرر ہوں گے، جواس کو چینچ رہے ہوں گے۔ (بحالہ مشکلوۃ شریف)

حافظ عبدالعظیم منذری رحمته الله علیہ نے الترغیب والتر هیب میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنه کا ارشاد نقل فر مایا ہے کہ بالفرض اگر اس وقت فرشتے دوزخ کی با گیس چھوڑ دیں تو ہر نیک دبدکوا پنے نرغہ میں لے لے۔

جہنم کی زنجیروں کی لمبائی

سوره حاقة بين ارشادفر مايا: حَـلُوهُ فغلوهُ "ثمّ البحميمَ صلّوهُ "ثمّ في سلسلةِ ذرعهَا سبعونَ ذراعًا فاسلكوهُ ع

''(فرشتوں کو حکم ہوگا کہ )اس کو بکڑ و پھراس کو طوق پہنا دو پھر دوزخ میں داخل کر دو پھر ایسی زنجیر میں جکڑ دوجس کی پیائش ستر گز ہے''۔

حفرت حكيم الامت قدس سره بيان القرآن ميس لكھتے ہيں كه اس گزكى مقدار خدا كومعلوم

ہے کیونکہ بیگز وہاں کا ہوگا۔رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔اگررا نگ کا ایک حصہ زمین کی طرف آسان سے چھوڑ دیا جائے تو رات کے آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے جو پانچ سوسال کی مسافت ہے اورا گررا نگ کا وہ حصہ دوزخی کی زنجیر کے سرے سے چھوڑ اجائے تو دوسرے سرے تک پہنچنے سے چالیس سال تک چاتارہے گا۔

(بحوالیس سال تک چاتارہے گا۔

(بحوالیس سال تک چاتارہے گا۔

اس سے معلوہوا کہ دوز خیوں کے جکڑنے کی زنجیری آسان اور زمین کے درمیانی فاصلہ سے بھی کمی ہوں گی۔

حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنه فرماتے تھے کہ بیر نبیریں اس کے جسم میں پرودی جائیں گی۔ پائٹانے کے رائے ڈالی جائیں گی، پھراس کے منہ سے نکالی جائیں گی پھراسے آگ میں اس طرح بھونا جائے گا جیسے تے میں ٹڈی بھونی جاتی ہے۔ (تغیر ابن کیڑ)

'' حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کھو بڑی کی مثل سیسے کا گولہ آسان وسلم نے کھو بڑی کی مثل سیسے کا گولہ آسان سے زمین پر بھینکا جائے تو رات سے بہلے زمین پر آر ہے گا ، حالا نکہ میہ پانچے سوسال کی مسافت ہے اور اگر بہی سیسے کا گولہ زنجیر کے سرے سے بھینکا جائے اور چالیس سال تک دن رات چلتا رہے تب بھی اس کی انتہا کو (یافر مایا کہ اس کی ہتک ) نہیں بہنچے گا''۔ (بحوالہ تر فدی شریف)

تشری جنیوں کو جکڑا جائے گان زنجروں کا ذکر ہے جن میں جہنیوں کو جکڑا جائے گا جر آن کریم میں اس زنجری بیائش سر گزفر مائی گئی۔اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے ہیں کہ خوداس گزی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے ہیں کہ خوداس گزی لمبائی گئتی ہوگی۔ آخرت کے امور کا قیاس اوراندازہ دنیا کے کسی پیانے سے نہیں کیا جاسکتا۔الغرض اس حدیث میں فر مایا گیا ہے کہ جو چیز پانچ سوسال کی مسافت صرف ایک دن میں رات سے پہلے طے کرسکتی ہو وہی چیز دوزخی زنجیر کی مسافت کو چالیس برس میں بھی طے نہیں کرسکتی۔اس سے اس کے طول کا بچھاندازہ ہوسکتا ہے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیسے کے گولے کا ذکر بطور خاص اس لیے فر مایا کہ سیسہ نہایت وزنی دھات ہے،اور چیز جتنی زیادہ وزنی ہوای قدر سرعت سے نیچ کو گوری ہے۔واللہ اعلم کو گوری ہے۔واللہ اعلم کو گوری ہے۔واللہ اعلم

#### جہنم کےسانپ بچھو

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا که بیشک جہنم میں بڑی کمبی گردنوں والے اونٹول کے برابر سانپ ہیں۔ (جن کے زہر ملے مادہ کی حقیقت بیہ ہے کہ) ایک بار جب ان سے ایک سانپ ڈسے گا ، تو دوز فی چالیس سال تک اس کی سوزش محسوس کرتا رہے گا۔ (پھر فر مایا) اور بیشک دوز خ میں پالان سے لدے ہوئے فچروں کی طرح بچھو ہیں (جن کے زہر ملے مادہ کی مقیقت یہ ہے کہ ایک بار جب ان میں سے ایک بچھوٹ سے گا تو دوز فی چالیس سال تک اس کی سوزش محسوس کرتارہے گا۔

قرآن شریف میں ہے زدنا کھم عذاباً فوق العذاب (لیعن ہمان کے لیےعذاب پیعذاب بڑھادیں گےاس شرارت کے بدلے جودہ کرتے تھے)۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ آگ کے عام عذاب کے علاوہ ان کے لیے بیرعذاب بڑھادیا جائے گا۔ کہ ان پر بچھومسلط کیے جائیں گے جن کے لیے بڑے دانت کمبی کمجوروں کے برابر ہوں گے۔ (بحوالہ الترغیب والتر هیب)

سورهُ مدثر میں ارشاد ہے:علیھا تسعهٔ عشر کا ''دوزخ پرانیس فرشتے مقرر ہول گئے'۔

فائدہ:۔ان انیس میں ہے ایک مالک ہے اور باقی خازن ہیں اور گودوز خیوں کوسز ادینے کے لیے ان میں سے ایک فرشتہ بھی کافی ہے، مگر مختلف قتم کے عذاب دینے اور عذاب کے انتظا کے لیے افر شتے مقرر ہیں جن کے متعلق سور ہتریم میں ہے .

علیها ملئکة غِلاً ظ شدَاد لا یعصونَ اللهٔ مَا امرهُم وَ یفعلونَ مَا یؤ مرونَ ا "اس پر شخت اور مضبوط فرشتے مقرر ہیں۔جواللہ کی ( ذرا) نافر مانی اس کے حکم میں نہیں کرتے اور جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں '۔

بیان القرآن میں درمنثور سے نقل کیا ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کمہ دوزخ پر مقرر شدہ فرشتوں میں سے ہرایک کی تمام جنات وانسا ذرں کی برابر قوت ہے۔

جہنم کاسانس

رسول الله سلی الله علیه و سلم نے فرمایا کہ جب سخت گرمی ہوتو ظہر کی نماز پڑھا کرو۔ کیونکہ گرمی کئی دوزخ کی تیزی کی وجہ ہے ہوتی ہے (پھر فرمایا کہ) دوزخ نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کی کہ (میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے ختی کہ میرے کچھ جھے دوسر ہے حصوں کو کھائے جاتے ہیں لہذا مجھے اجازت دی جائے ، کہ کسی طرح اپنی گرمی بلکی کروں) چنا نچہ رب العلمین نے اس کو دو مرتبہ سائس لینے کی اجازت دی ایک سائس سردی ہے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں لہذا سب سے زیادہ سخت گرمی جوتم محسوں کرتے ہودوزخ کی گرمی کا اثر ہے (جوسائس کے ساتھ باہر سب سے زیادہ سخت سردی جو محسوں کرتے ہودوزخ کے سردھ سکا اثر ہے۔ آتی ہے) اور سب سے زیادہ شخت سردی جو محسوں کرتے ہودوزخ کے سردھ سکا اثر ہے۔

مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ دو پہر کوروز انہ دوزخ دہکایا جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر ذراچیٹم عبرت کھو لئے کہ اس دنیا کی معمولی سر دی اور گرمی کو انسان برداشت نہیں کرسکتا، جو دوزخ کے سانس سے پیدا ہوئی ہے۔ پھر بھلا دوزخ کی اصل گرمی اور سر دی کیسے برداشت کریگا۔ ف عتب روا ایا اولی الابصار کس قدرافسوں کا مقام ہے کہ کروڑوں انسان ایسے بیں جواس دنیا کی معمولی سر دی اور گرمی سے نچنے کا تو اہتمام کرتے ہیں مگر دوزخ سے نچنے کا ان کو پچھدھیان نہیں۔

### جہنم کی آگ اوراندھیری

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه دوزخ كوايك ہزار برس تك دهو ذكایا گیا۔ تواس كی
آگسرخ ہوگی چرایك ہزار برس تك دهو ذكایا گیا تواس كی آگ سفید ہوگئ، چرایك ہزار برس تک
دهو ذكایا گیا تواس كی آگ سیاہ ہوگئ، چنا نچه دوزخ اب سیاہ ہے۔ اندھیری رات كی طرح تاريک
ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے كہ اس كی لیٹ ہے اس میں روشی نہیں ہوتی ۔ یعنی ہمیشہ اندھیر اہی
رہتا ہے، بخاری و مسلم كی ایک روایت میں ہے كہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كرتم ہارى به
آگ (جمیں کوتم جلاتے ہو) دوزخ كی آگ كاستر وال حصہ ہے۔ صحابةً نے عرض كیا (جلانے كوتو)

یبی بہت ہے۔آپﷺ نے فرمایا (ہاں اس کے باوجود) دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ گرمی میں ۲۹ درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ (بحوالد شکوۃ شریف)

حضرت نعمان بن بشیررضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوز خیوں میں سب سے ہلکا عذاب الشخص پر ہوگا۔ جس کی دونوں جو تیاں اور تیم آگ کے ہوں گے جن کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا وہ سمجھے گا کہ جمھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہور ہاہے۔ حالانکہ اس کوسب سے کم عذاب ہوگا۔ (بحوالہ عنوان کہ اس کوسب سے کم عذاب ہوگا۔

مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے دوز فی کو جود نیا میں تمام انسانوں سے زیادہ لذت اور عیش میں رہاتھا پکڑ کر ایک مرتبہ دوز فی میں غوط دیا جائے گا پھراس سے بوچھا جائے گا۔ اے ابن آدم کیا تو نے بھی نعمت دکیھی ہے، کیا بھی تجھے آرام نصیب ہوا ہے؟ اس پر وہ کیے گا خدا کی قتم اے رب نہیں! (میس نے بھی آرام نہیں پایا) پھر فر مایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے جنتی کو جود نیا میں تمام انسانوں سے زیادہ مصیبت میں رہاتھا اسے پکڑ کر جنت میں غوط دیا جائے گا پھراس سے بوچھا جائے گا۔ اے ابن آدم کیا بھی تو نے مصیبت دیکھی ہے؟ کیا بھی تجھ پر بختی گزری ہے؟ وہ کیے گا۔ خدا کی قتم اے رب محمد پر بھی تختی نہیں گزری اور میں نے بھی مصیبت نہیں دیکھی۔

جہنم میں جہنمیوں کے داخلے کی کیفیت

قر آن شریف کی آیات میں دوز خیوں کے داخلہ کی کیفیت کی جگہ بیان کی گئی ہے جن میں یہ بھی ہے کہ دوز خی بیاس کی حالت میں جہنم رسید کئے جائیں گے،اور دوز خیمیں جانے سے پہلے دروازے پر کھڑا کر کے ان سے فرشتے سوال وجواب بھی کریں گے،ذیل کی آیات سے بیمضامین خوب داضح طور پر سمجھ میں آجاتے ہیں۔

سوره صافات میں ارشادہے:۔

احشرُ والذينَ ظلمواوَارُواجهُم وَما كانُوا يعبدونَ من دونَ اللهِ فاهدوهُم الى صراطِ الجحيم ° وَقفو هُم انهُم مسئولونَ مالكم لاتناصرونَ ° بَل هم اليومَ

(سورة مافات)

مستسلمو رَ

(فرشتوں کو جم ہوگا کہ) جمع کر فلولی اوران کے ہم مشر بوں کواوران کے معبودوں کوجن کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پوجا کرتے تھے۔ پہران سب کودوزخ کاراستہ دکھا وُ(اور پھر تھم ہوگا اچھا ذرا) ان کو تھم او ان سے سوال کیا جائے گا۔ (چنا نچہ سوال ہوگا) کہ اب تم کو کیا ہواا یک دوسرے کی مدد نہ کریں گے ) بلکہ سب کے سب سر جھکائے کھی مدد نہ کریں گے ) بلکہ سب کے سب سر جھکائے کھی مدد نہ کریں گے ۔

سوره مريم مين ارشاد فرمايا: و نسوق المجرِمينَ الى جهنَّمَ وِردًا . (سورة مريم) «اوربم مجرمول كودوزخ كي طرف پياسا بالكيس كُنُ-

سورة قريم فرمايا: يومَ يسحبون في النارِ على وُجوههِم ذوقوا مسَّ سقرَ ط (سورة قر)

''جس روز مجرمین منہ کے بل جھنم میں گھیٹے جا کمیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو''۔

سورہ شعراء میں فرمایا:۔فکبکبُوا فیھا ھُم وَالغاو 'نَ ط وَ جنو دُ ابلیسَ اجمعونَ ''پھروہ (مشرکین)اور گمراہ لوگ اوراہلیس کالشکرسب کےسب دوزخ میں اوند ھےمنہ ڈال دیئے جائیں گئے'۔

سورہ رحمٰن میں فرمایا:۔ یعوف المعجرمونَ بسیم کھم فیوُ حذَ بالنّوَا صی وَ الاقدامِ

"مجرم لوگ اپنے حلیہ سے بہچانے جائیں گے (کیونکہ ان کے چہرے سیاہ اور آئکھیں نیلی ہوں گی) پھران کے سرکے بال اور پاؤں پکڑ لیے جائیں گے (اور ان کو گھیٹ کر جہنم میں ڈال دیاجائے گا)"۔

حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اس آیت شریفہ کی تفییر میں یوں نقل کیا گیا ہے کہ مجرم کے ہاتھ اور پیرموڑ کرا کھے کردیئے جائیں گے۔ پھر لکڑیوں کی طرح تو ژمروڑ دیا جائے گا۔ گا۔ (اور جہنم میں جھو تک دیا جائے گا)۔ (بوالدا حوال جہنم) جہنم والوں کابل صراط سے گزر کرجہنم میں گرنا

دوزخ کی پشت پر بل قائم کیا جائے گا۔جس کو بل صراط کہتے ہیں ،تمام نیک اور بدلوگوں کواس پر ہوکر گزرنا ہوگا۔قر آن تحکیم میں ہے۔

وَ ان مّنكُم اللا وَاردُها كانَ على ربّكَ حتماً مَقُضياً ، (سورة مريم) " (اورة مريم) " اورة مريم) " اورة مين إيساكوني بهي نبيس جس كااس دوزخ پر گزرنه بو (قيامت كردن)"

حفرت كعب فرمات محص كم جنم اپنى پشت پرتمام لوگوں كو جمالے گى، جب سب نيك وبد جمع ہوجا كي ويد جمع ہوجا كي ويد جمع ہوجا كي كارشاد ہوگا كہ تواپنے كو پكڑ لے جنتيوں كو چھوڑ دے۔ چنا نچہ جنم كروں كانوالد كرجائے گى ، جن كوده اس طرح بہجانتى ہوگى جيسے تم اپنى اولا دكو پہچانتے ہو بلك اس سے مجمى زياده۔

حاصل میہ ہے کہ جنت والے پار ہوکر جنت میں پہنچ جائیں گے جن کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اللہ جل شانہ ' دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور دوزخی دوزخ میں جھونک دیئے جائیں گے، جس کواللہ جل شانہ' نے یوں بیان فرمایا۔ ثمّ منتجی الذینَ اتقوا وّ نذرُ الظالمینَ فیھا جنیّاً ،

'' پھر ہم ان کونجات دیں گے جوڈ را کرتے تھے اور ظالموں کواس دوزخ میں الی حالت میں رہے دیں گے کہ گھٹنوں کے بل گریڑیں گے'۔

### جہنم والوں کا دا نے کے وقت ایک دوسرے پرلعنت کرنا

دوزخی آپس میں یہاں بڑی محبیق رکھتے تھے ،اور ایک دوسرے کے اکسانے اور پھسلانے پر کفروشرک کے کام کیا کرتے تھے،لیکن جب سب اپنے کردار بدکا نتیجہ دوزخ میں جانے کی صورت میں دیکھیں گے توایک دوسرے پرلعنت کی بوچھاڑ کریں گے

سوره اعراف مين ارشادر بانى بــكـــــكـــما دخـــكــت امة لعنت اختها حتى اذا احَــارَكــوا فيهَــا جــميعًا قالَت اخراهُم لا ولهُم ربّنا هؤلاءِ اضلّو نا فاتٰهِم عذاباً ضعفًا من النّارِ ١

''جس وقت بھی کوئی جماعت داخلِ دوزخ ہوگی اپنی جیسی دوسری جماعت کولعنت کرے گی یہاں تک کہ جب سب اس میں جمع ہوجا کیں گے، تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہاہے ہمارے پروردگارہم کوان لوگوں نے گمراہ کیا تھا۔سوان کو دوزخ کوعذاب دوگنا دیجئے''

### جہنم میں جانے والوں کی تعداد

رسول الندسلی الدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کوخطاب کر کے فرما کیں گا۔ آدم! وہ عرض کریں گے۔ لبیک و سعدیک و النعیرُ کله، فی یدیک کریں گا۔ اللہ جل شانہ (میں حاضر ہوں اور حکم کا تابع ہوں اور ساری بہتری آپ ہی کے ہاتھ میں ہے ) اللہ جل شانہ فرما کیں گے (اپنی اولا دمیں سے ) دوزخی نکال دو۔ وہ عرض کریں گے دوزخی کتنے ہیں؟ ارشاد ہوگا کہ فرما کیں گے (اپنی اولا دمیں سے ) دوزخی نکال دو۔ وہ عرض کریں گے دوزخی کتنے ہیں؟ ارشاد ہوگا کہ فرما تھی جو جا کیں۔ یہن کر اولا د آدم کو سخت پریشانی ہوگی اور (رنج وغم کی وجہ سے ) اس وقت بجے بوڑ ھے ہو جا کیں گے ، اور حاملہ عور توں کا حمل گر جائے گا ، اور لوگ حواس باختہ ہو جا کیں گے اور

حقیقت میں بے ہوش نہ ہوں گےلیکن اللہ کاعذاب شخت ہوگا۔ (جس کی وجہ سے بدحواتی ہوجائے گی)۔ بین کر حضرات صحابہ ٹے عرض کیا کہ یارسول اللہ وہ ایک جنتی ہم میں سے کون ہوگا؟ آپ اللہ نے فرمایا کہ تھبراؤنہیں خوش ہو جاؤ کیونکہ یہ تعداداس طرح ہے کہ ایک تم سے اور ایک ہزار یا جوج ماجوج ہیں۔ (بحوالہ مشکوۃ شریف)

مطلب یہ ہے کہ یا جوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے اگرتم میں اور ان میں مقابلہ ہوتو تم میں سے ایک شخص کے مقابلہ میں ایک ہزار آئیں گے اور چونکہ وہ بھی آ دم ہی کی نسل ہیں ان کوملا کرفی ہزار ۹۹۹ دوزخ میں جائیں گے۔

#### جہنم میں عذاب کے مختلف طریقے

دوزخ کی آگ اوراس کی تخت گرمی ،سانپ ، پچھو کھانے پینے کی چیزیں ،اندھیرا ہی سب کچھونداب ہی عذاب ہوگا مگر ہیے جو پچھاب تک ذکر کیا گیا۔دوزخ کے عذاب کا تھوڑا سا حصہ ہے قرآن وحدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان طریقوں کے علاوہ بھی بہت سے طریقوں سے عذاب دیا جائے گاجن میں سے چند ذیل میں لکھے جاتے ہیں۔

### جہنم میں صَهُو (گرم پانی سر پرڈالا جائیگا)

سوره هج يس ارشا دفر مايا: يصبُ من فوق رؤسهِمُ الحميم طيصهرُ به مافي بطونهم وَ الجلودُ (سورة عَ)

''ان کے سرول پر جاتا جاتا پانی ڈالا جائے گا۔جس کی تیزی سے ان کے پیٹ میں سے اور کھال میں سے سب کچھ گل کر ہا ہر نکل آئے گا''۔

رسول الله سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بیشک کھولتا ہوا پانی ضرور دوزخیوں کے سروں پر ڈالا جائے گا۔ جوان کے بیٹوں میں پہنچ کران تمام چیزوں کو کاٹ دے گا جوان کے بیٹوں کے اندر ہیں اور آخر میں قدموں سے نکل جائےگا۔اس کے بعد پھر دوزخی کو دیسا ہی کر دیا جائے گا جیسا تھا۔ پھرارشا دفر مایا کہ آیت میں جولفظ''یصھر" ہے اس کا یہی مطلب ہے۔ (بحوالہ شکاہ قشریف)

### جہنم میں مَقَامِع (گرز)

سوره هج مين ارشادفر مايا: ـ وَلَهُم مّ قـ امـ عُ من حديدِ ط كلّمَآ اردُوا ان يخرجُو منها من غمّ اعيدُوا فيها وَذوقوا عذابَ الحريق ، (سورة هج)

''اور دوزخیوں ( کے مارنے ) کے لیے لو ہے کے گرز ہیں وہ لوگ جب بھی دوزخ کی گٹن سے نکلنا چاہیں گے پھراس میں دھکیل دیئے جائیں گے۔اوران سے کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھتے رہو۔

رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ دوزخ کالوہے والا ایک گرزز مین پر رکھ دیا جائے تو اگراس کوتمام جنات اور انسان مل کراٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے۔ (بحوالہ الترغیب والتر هیب) اور ایک روایت میں ہے کہ جہنم کالوہے کا گرز اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ یقینا ریزہ ریزہ ہوکر راکھ ہو جائے گا۔

### جہنم میں کھال بلیث دی جائے گی

سوره نساء يس ارشاد فرمايا: كلّما ننضجَتُ جلودُ هُم بدّ لنهُم جلودًا غَيْرَها ليذوقو العذابَ. (سورة النماء)

''جب بھی ان کی کھالیں جل جا 'ئیں گی ہم ان کو دوسری کھالیں بدل دیں گے،تا کہ عذاب چکھتے رہیں''۔

حضرت حسن بھری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ روز اندستر ہزار مرتبہ آگ جلائے گی۔ ہر مرتبہ جب آگ جلائے گی تو کہا جائے گا۔ جیسے تھے ویسے ہی ہوجاؤ چنانچہ وہ ویسے ہی ہو جائیں گے۔ (بحوالتغییر این کیٹر)

#### جَهُم مِن صَعُود (آك كابهار)

سوره مرثر میں ہے ساد هقه' صَعودًا ٤ ''عنقریب میں اس کوصعود پر چڑہاؤں گا۔ (جو دوزخ میں آگ کا پہاڑ ہے)''۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه تصعود "" آك كا بهار ب جس بردوزخي كو

ستر سال تک چڑھایا جائے گا، پھرستر سال تک اوپر سے گرایا جائے گا (بینی ستر سال گرتے گرتے نیچے پہنچے گا،اور ہمیشہاس کے ساتھ ایسا ہی ہوتار ہے گا۔ (بحوالہ مشکلو قشریف)

جہنم میں طوق

الله جل شانهٔ كاارشاد ب: انّا اعتلىناً للكفوينَ سلاسلَ وَاغللاً وَسعيرًا.
"اور بم نے كافرول كے ليے زنجيري، طوق اورد كتى آگ تيار كرركى ہے "۔
سوره مُؤمن ميں ہے: فسوف يعلمونَ اذالا غللُ في اعناقهِم وَالسّلْسلُ
يسحبونَ في الحميم ط ثمّ في النّارِ يسجرونَ.

"ان کوعنقریب معلوم ہو جایئ گا جب کہ طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور (ان طوقوں میں ) زنچیریں (پروئی ہوئی ہوں ) گی۔اور اس طرح وہ تھیٹتے ہو گیم پانی میں لے جائے جا ئیں گے، پھرآگ میں جھونک دیئے جائیں گئے'۔

این ابی حاتم کی ایک مرفوع حدیث ہے کہ ایک جانب سے سیاہ بادل اعظمے گا جے دوز خی دیکھیں گے، ان سے بوچھا جائے گائم کیا چاہتے ہو؟ وہ دنیا پر قیاس کر کے کہیں گے۔ ہم بیچ اہتے میں کہ بیہ بادل برسے! چنا نچہ اس میں طوق اور زنجیریں اور آگ کے انگارے برسے لگیں گے جن سے طوقوں وزنجیروں میں اور اضافہ ہوجائے گا۔ (بحوالة نير ابن کيثر)

جس کھولتے پانی میں دوزخی ڈالے جائیں گےاس کے متعلق حضرت قمادہ فرماتے تھے کہ گئنگار کے بال پکڑ کراس پانی میں غوطہ دیا جائے گا تو اس کا تمام گوشت گُل کر گر جائے گا۔اور ہڈاپوں کے ڈھانچے اور دوآ کھوں کے سوا پچھنہ بچے گا۔

### جہنم میں گندھک کے کپڑے

سورۃ ابراہیم میں ارشادہے: سر ابیلھُم من قطر ان و تغشیٰ وُجو ھھُم النّارُ اله "ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے، اور ان کے چہروں پرآگ لپٹی ہوئی ہوگی '۔ فائدہ: حضرت علیم الامت رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چیڑ کے تیل کوقطران کہتے ہیں (جس کا ترجمہ گندھک کیا گیاہے) اور اس کے کرتوں کا مطلب یہ ہے کہ سارے بدن کوقطران لیلی ہوگی تا کہ اس میں جلدی اور تیزی کے ساتھ آگ لگ سکے۔ (بیان القرآن)

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ'' قطران'' پھلے ہوئے تا نبے کو کہتے ہیں دوز خیوں کے لباس اس تا نبے کے ہوں گے جو تخت گرم آگ جیسے ہوں گے۔

(بحواله شكوة شريف)

مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میت پر چیخ پکار کر کے رونے والی عورت اگر موت سے پہلے تو بہ نہ کرے گی تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی کی جائے گی کہ اس کا ایک کرتا قطران (گندھک یا پھلے ہوئے تا نے) کا ہوگا اور ایک تھجلی کا ہوگا ، یعنی اس کے جسم پر خارش پیدا کردی جائے گی ۔ اور اوپر سے قطران لپیٹ دیا جائے گا۔ (بحواله عملوۃ شریف) سورہ حج میں ارشاد ہے : فالّذینَ کھڑو اقطّعَت لھُم ثیاب من نادِ .

"سورہ حج میں ارشاد ہے : فالّذینَ کھڑو اقطّعَت لھُم ثیاب من نادِ .

جہنم کے داروغہ کے طعنے

قتمتم کی جسمانی تکلیفوں اورمختلف عذاب کے طریقوں کے علاوہ ایک بہت بڑی روحانی اذیت دوز خیوں کو بیر پہنچے گی کہ دوزخ کے دروغدان کو طعنے دیں گے۔

سوره الم تجدييين ارشاد بن قيل لهُم ذُوقوا عذابَ النّارِ الذي كنتُم به تكذّبونَ

"اوران سے کہاجائے گا۔اب چکھواس آگ کاعذاب جس کوتم جھٹلاتے تھے"۔

سوره التقافي من عند المنه عليه المنه عليه المنه المنه و المنه

"تم نے دنیا کی زندگی میں اپنے مزے پورے کر لیے انہیں تو حاصل کر چکے آج تم ذلت کے عذاب کی سزا پاؤگے۔ اپنی اس اکڑ کے بدلے کہتم خواہ تخواہ زمین میں بڑے بنتے تھے اور خدا کی نافر مانی کرتے تھے'۔ حفرت زید بن اسلم دضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے پانی طلب فرمایا۔ چنا نچہ آپ کی خدمت میں شہد میں ملا یا ہوا پانی پیش کیا آپ نے نہیں پیا۔ اور فرمایا ہے تو بہت اچھا مگر (نہیں ہیونگا کیونکہ ) میں قرآن شریف پڑھتا ہوں کہ الله تعالی نے خواہشات پڑھل کرنے والوں کی خدمت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان سے آخرت میں کہا جائے گا کہ تم نے دنیا کی زندگی کے مزے اڑا لیے۔ لہذا میں ڈرتا ہوں کہیں ایسانہ ہو کہ ہماری نیکیوں کے بدلے میں لذ تیں مل جا کیں۔

### جہنم کی آگ کا دنیا کی آگ ستر وال حصہ ہے

'' حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قال کرتے ہیں کہ تہماری یہ آگ جس کوتم روشن کرتے ہوجہ نم کی آگ کا ستر وال حصہ ہے ، صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ: اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ دوزخ کی آگ اس دنیا کی اس سے ہر حصداس کی تپش کے برابر ہے''۔ آگ سے انسٹھ گن بڑھائی گئی ہے کہ ان ستر گنوں میں سے ہر حصداس کی تپش کے برابر ہے''۔ تشری کے ۔ مطلب یہ کہ جلانے کو دنیا کی آگ بھی کا فی تھی ، گردنیا کی آگ کا دوزخ کی آگ سے کوئی مقابلے نہیں۔ کویا دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے انسٹھ در ہے شعنڈی ہے۔ امام غزائی فرماتے ہیں کہ اگر دوز خیوں کے سامنے دنیا کی ہیآگ فیا ہر ہوجائے تو راحت حاصل کرنے کے لیے دوڑ کر اس میں تھس جائیں۔ اعاذنا اللہ منھا۔

"خضرت ابوہریہ وضی اللہ عنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تہماری بیآگ جہاری بیآگ جہاری بیآگ جہاری بیآگ جہنم کی آگ کا ستر وال حصہ ہے، اس کے ستر حصول میں سے ہر حصہ کی پیش اس آگ کی تیش کے برابر ہے، ۔ (بحوالہ تر ندی شریف)

"خصرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جہنم کی آگ کو ایک ہزار سال تک دھکایا گیا، یہاں کہ دھکایا گئی۔ پھر ایک ہزار سال تک دھکایا گئی۔ پھر ایک ہزار سال تک دھکایا گیا، یہاں تک کہ سفید ہوگئ، پھر ایک ہزار سال تک دھکایا گیا، یہاں تک کہ سفید ہوگئ، پھر ایک ہزار سال تک دھکایا گیا، یہاں تک کہ ساہ ہوگئ، پس اب وہ کالی سیاہ تاریک ہے"۔

تشریح: دوزخ کاسیاہ اور تاریک ہونا زیادہ وحشت وعذاب کا موجب ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ بیدا ہو چکی ہیں قیامت کے دن پیدا نہیں کی جائیں گی اہل حق کا یہی عقیدہ ہے۔
( بحوالد نیا کی حقیقت )

### جہنم میں نہموت آئے گی اور نہ عذاب ہلکا ہوگا

قرآن حكيم من ارشاد ب: لا يفتر عنهم وَهُم فيه مبلسونَ و سررة الزخن )
"ان كاعذاب بلكانه كياجائكا داوروه اس من مايوس پردر من كئد. دوسرى جگدارشاد ب: لا يقضى عليهم فيموتوا وَلا يخفف عنهم من عذابها .

''نہ تو ان کی قضا آئے گی کہ مرہی جائیں اور نہ دوزخ کاعذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے (سورۃ فاطر)

لین دوزخ میں یہ بھی نہیں ہوسکتا کر عذاب میں پڑے پڑے موت ہی آ جائے اور عذاب سے نے جائیں بلکہ وہاں ہے انتہا تکلیف ہونے پر بھی زندہ رہیں گے، صدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں بہتی جائیں گے اور دوزخ سے نکل کر کوئی جنت میں جائی جائیں گے (اور دوزخ سے نکل کر کوئی جنت میں جائے والا باقی ندرہے گا) تو دوزخ اور جنت کے درمیان (مینڈ ھے کی صورت میں ) موت لائی جائے گی۔ اس کے بعدا کی پکارنے والا پکارے گا کہا ہے اہل جنت کی خوثی میں اضافہ ہوگا۔ اور اہل دوزخ اب موت نہ آئے گی۔ اس اعلان کے سننے سے اہل جنت کی خوثی میں اضافہ ہوگا۔ اور اہل دوزخ کا رخ اور بڑھ جائے گا۔

#### جهنم كاغيظ وغضب جيخنا جلانا

سوره ملک میں ارشاد فرمایا: وَللذینَ کفروا بوبّهِم عذابُ جهنّمَ طوبنسَ المصیرُ طافر آلقوا فِیهاسمعُوا لها شهیقًا وّهی تفورُ تکادُ تنمیّرُ من الغیظِ الارسوته)

"اور جولوگ این رب کاانکار کرتے ہیں۔ان کے لیے دوزخ کاعذاب ہاوروہ بری جگہ ہے جب بیلوگ اس میں ڈالے جا کیں گے تواس کی ایک بڑی زور کی آواز سنیں گے اوروہ اس طرح جوش مارتا ہوگا جیے ابھی خصر کی وجہ سے بھٹ پڑے گا"۔

حفرت حکیم الامت قدس سرہ بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس میں ادراک (سمجھ) اور غصہ بیدا کردے گا مفضو بین حق پراس کوبھی غصہ آئے گا اور یا مثال دے کر سمجھانا مقصود ہے کہا سے معلوم ہوگا جیسے دوزخ کوغصہ آرہا ہے۔

سوره فرقان مي ارشاد عباذا رَاتَهُم من مَكانَ م بَعيدٍ سمعوا لهَا تَغيَظُا وَ زَفيرًا \* وَاذَا القو منهَا مكانا ضيّقًا مّقرّنينَ دعوا هنَا لكَ ثبورًا ٤ (سورة فرتان)

"جبوہ (دوزخ)ان کودورے دیکھے گاتو وہ دیکھتے ہی اس قدرغضب ناک ہوکر جوش ماریگا، کہ وہ لوگ (دور ہی ہے) اس کا جوش وخروش سنیں گے اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ یا وَں جکڑ کرڈال دیئے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے'۔

فائدہ :۔ ابھی جہنم دوز خیوں سے سوسال کے فاصلے پر ہوگا کہ اس کی نظریں ان پر پڑیں گ اور انکی نظریں اس پر پڑیں گی ، وہ دیکھتے ہی نیچ و تاب کھائے گا۔ اور جوش و خروش سے آ وازیں نکالے گا۔ جن کووہ س لیس گے۔ اور جب اس میس دھکیل دیئے جائیں گے تو موت کو پکاریں گے، یعنی دنیا میں کسی مصیبت کے وقت کہتے ہیں، ہائے مرگئے، ابن الی حاتم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا ضلی اللہ علیہ وسلم نے إذار أتبهم کو تلاوت فرما کرکہا کہ جہنم کے لئے دو آنکھیں بت فرائیم ب

اگرچہ دوزخ بہت بردی جگہ ہے کیکن عذاب کے لیے دوز خیوں کو تنگ جگہوں میں رکھا جائے گا۔بعض روایات میں خودرسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر منقول ہے کہ جس طرح دیوار میں کیل گاڑی جاتی ہے اس طرح دوز خیوں کو دوزخ میں ٹھونسا جائے گا۔ (تغیر ابن کیر)

### جهنم كى صدا هَلُ مِنُ مَّريد

سورہ ق میں فرمایا یوم نقول لجھتم ھل امتلاَتِ وَتقولُ ھل من مَزیدِ ط
"جس دن ہم کہیں گے، دوز خ سے کیاتو بحر چکی؟ وہ کے گی کیا پچھاور بھی ہے"؟۔
حدیث شریف میں ہے کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں دوز خی
ڈالے جاتے رہیں گے، اور دوز خ ھل من مَنْ ید (کیااور بھی ہے) کہنا جائے گا۔ اور سب

دوزخی داخل ہوجائیں گے۔جب بھی نہ بھرے گاختی کہ اللہ رب العزت اس پر اپنا قدم رکھ دیں گے،جس کی وجہ سے دوزخ سمٹ جائے گی اور یول عرض کر ریگا قبط قبط بعز تلک و کو ملک (بس بس آپ کی عزت اور کرم کا واسط دیتا ہوں)۔ (بحوالہ مکلوۃ شریف)

دنیا میں دستورے کہ صبر کرنے سے مصیبت کے بعدراحت نصیب ہوتی ہے مگر دوزخ کے عذاب کے بارے میں ارشاد ہے کہ:اصلو کا فاصبر و آ او کا تصبر و ا سواء علیکم انّما تجزونَ مَا کنتُم تعملونَ ، (سرة طور)

'' دوزخیوں سے کہا جائے گا اس میں داخل ہو جاؤ پھرصبر کرویا نہ کروتمہارے حق میں دونوں برابر ہیں جیسا کہتم کرتے تھے ویساہی تمہیں بدلہ دیا جائگا''۔

سوره بمزه يمل ارشاد بنارُ الله الموقدةُ الَّتِي تطّلعُ علَى الافتدةِ ط انّهَا علَى الافتدةِ ط انّهَا علَيه بمؤصدة في عمدِ مَمددةٍ .

''(حطمہ )سلگائی ہوئی اللہ کی وہ آگ ہے جودلوں پر چڑھی ہوئی ہوگی وہ آگ ان پر لمبے لمبے ستونوں میں بند کر دی جائے گئ'۔

دنیامیں کی کوآگ گئی ہے تو دل تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی روح نکل جاتی ہے۔ لیکن دوزخ میں چونکہ موت ہی نہ آئے گی۔اس لیے سارے بدن کے ساتھ دلوں پر بھی چڑھی بیٹھی ہوگ اورخوب جلائے گی۔آگ بند کر دی جائے گی یعنی دوز خیوں کو دوزخ میں بھر کرآگے سے د زواز سے بند کر دی جائے گی یعنی دوز خیوں کو دوزخ میں بھر کرآگے سے د زواز سے بند کر دیئے جائیں گے، کیونکہ اس میں ان کو ہمیشہ رہنا ہوگا۔ نکلنا تو نصیب ہی نہ ہوگا۔ لمبے لمبے ستون کی مطلب سے ہے کہ آگ کے استے بڑے شعلے موں کے جیسے ستون ہوتے ہیں ،اور دوزخی اس میں بند ہوں گے۔

جہنم کی آگ سے دنیا کی آگ ڈرتی ہے حضرت انس قرماتے ہیں کہ بی کریم ﷺ نے فرمایا:

" تم اس سے نفع نہ حاصل کر سکتے۔ یہ آگ کاستروال حصہ ہے اگر بیددومرتبہ پانی سے نہ بجھائی جاتی تو تم اس سے نفع نہ حاصل کر سکتے۔ یہ آگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ وہ اس کو دوبارہ جہنم میں نہ

#### (بحواله ترمذي شريف)

ڈالے''۔

اس مضمون کی ایک حدیث حاکم نے بھی متدرک میں روایت کی ہے، ابور جاء کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کی طرف وحی فر مائی اگر تو فران کو تکلیف دی تو میں مجھے بردی آگ میں دوبارہ پھینک دوں گا توبیتین دن تک بے ہوش ہو کر گر پڑی اس عرصہ میں لوگ اس سے کوئی نفع نہ حاصل کر سکے۔

(این ابی الدنیا)

ابوعمران الجونی فرماتے ہیں ہمیں عبداللہ بن عمروً کی بیہ بات پینچی کہ انہوں نے جبْ آگ کی آ واز سی تو فرمایا مجھے بھی تو ان کو کہا گیا ہے آپ نے کیا کہا؟ تو فرمایا مجھے تم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے بیآ گہ جہنم کی بڑی آگ سے اس بات سے پناہ ما نگ رہی ہے کہ دوبارہ نہ اس میں لوٹادی جائے۔(تو میں نے بھی دعاکی کہ مجھے بھی اس آگ سے پناہ عطافر مائی جائے)

امام اعمش حفزت مجاہد ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ ہے پناہ مانگتی ہے۔ (ترندی شریف)

جہنم والوں کی زبان

رسول الله ﷺ فرمایا کہ بے شک کا فراپنی زبان کوایک فرتخ اور دوفریخ تک کھینچ کر باہر نکال دےگا۔جس پرلوگ چل کر جائیں گے۔

ف ایک فریخ سامیل کا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کا فرکی زبان اتن کمبی ہوجائی گ۔ (بحوالہ مشکوہ شریف)

جہنم والوں کےجسم

رسول الله ﷺ نے فرمایا دوزخ میں کا فر کے دونوں مونڈھوں کے درمیان کا حصہ تین دن کے راستے کی برابر لمباہوگا جبکہ کوئی تیز رفتار سوار چل کر جائے اور کا فرکی ڈاڑھ احد پہاڑ کی برابر ہوگی اوراس کی کھال کی موٹائی تین دن کے راستہ کے برابر ہوگی۔

تر ندی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ کافر کی ڈاڑھ قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی ران بیضا پہاڑ کی برابر ہوگی اور دوزخ میں اس کے بیٹھنے کی

جگہ تین دن کے راستہ کی برابر لمبائی چوڑی ہوگی جتنی دور مدینہ سے ربذہ گا وَل بھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ دوزخی کے بیٹھنے کی جگہ اتن کمبی ہوگی جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ ہے۔

ن : بعض روایات میں ہے کہ کا فری کھال کی موٹائی ۴۲ ہاتھ ہوگی ۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ کا فری کھال کی موٹائی ۴۲ ہاتھ ہوگی ۔ اور مسلم شریف کی روایت میں گزر چکا ہے کی تین دن کی مسافت کے برابر ہوگی ۔ مگر یہ کوئی اشکال کی بات نہیں ہوں گی ، کسی کو زیادہ ، بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ مختلف کا فرول کی مختلف مزاکم میں کوزیادہ ، بعض روزخ میں استے بوے کرد ہے جا کیں گے کہ ایک ہی شخص جہنم کے پورے ایک کو جردے گا۔ (بحوالد الترغیب والتر هیب)

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کیاتم جانتے ہو، دوز خ کتناچوڑا ہے ؟ میں نے کہانہیں فرمایا۔ ہاں خدا کی قتم تم نہیں جانتے، بے شک دوز خی کے کان کی لوادر مونڈھے کے درمیان ستر • کسال چلنے کا راستہ ہوگا، جس میں خون اور پیپ کی وادیاں (نالے) جاری ہوں گی۔

### جہنم والوں کی بدصورتی

سورة يونس من الله من عاصم ج كانما اغشيت وجوههم قطعا من اليل مظلما. ذله ط ما لهم من الله من عاصم ج كانما اغشيت وجوههم قطعا من اليل مظلما. (سورة يونس)

اورجن لوگوں نے برے کام کئے بدی کی سز ااس برائی کے برابر ملے گی اور ان پر ذلت چھا جائے گی ، ان کواللہ (عذاب) سے کوئی نہ بچا سکے گا ، ( ان کی بدصورتی کا بیرعالم ہوگا کہ ) گویا ان کے چہرے پر اندھیری رات کے پرت کے پرت لیسٹ دیئے گئے ہیں۔

اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کی دو زخیوں کے چبرے انتہائی سیاہ ہو نگے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فر مایا۔اگر دوز خیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف نکال دیا جائے تو اس وشق صورت کے منظراور بد بوکی وجہ سے دنیاوالے ضرور مرجا کیں گے،اس کے بعد حضرت عبداللہ بہت روئے۔ (بحوالہ محکلو قشریف) سوره مُومنون مي جـ تلفح وجوههم النار و هم فيها كالحون.

آگان کے چہرے کو جھلتی ہوگی اوراس میں ان کے منہ بگڑے ہوں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے "کے لحون "کی تفییر فر ماتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ دوز فی کوآگ جلائے گی ، جس کی وجہ اس اس کا اوپر کا ہونٹ سکڑ کر چھ سرتک پہنچ جائے گا ، اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر آ ناف تک پہنچ جائے گا۔

جہنم والوں کے آنسو

حضرت انس عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کھی نے حضرت صحابہ سے فرمایا۔ا ہے لوگوروؤ
اوررونہ سکوتو رونے کی صورت بناؤ کیونکہ دوزخی دوزخ میں اتناروئیں گے کہ ان کے آنسوان کے
چہروں میں نالیاں ہی بنادیں گے،روتے روتے آنسو نگلنے بند ہوجائیں گے۔ توخون بہنے لگےگا۔
جس کی وجہ سے آنکھیں زخمی ہوجائیں گی۔ حاکم نے مشدرک میں مرفو عا حدیث نقل کی ہے کہ بلا
شبددوزخ والے اس قدردوئیں گے کہ اگران کی آنسوؤں میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو ان آنسوؤ
میں جلنے لگیں۔اوریہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ آنسوں کی جگہ خون سے روئیں گے۔

جہنم والوں کی چیخ و پکار

الله تعالیٰ کاارشادہ:فا ما الله ن شقو افضی النا رلهم فیمها زفیرو شهیق خاللین فیها جولوگ شقی بیں وہ دوزخ میں اس حال میں ہوں کے کی کدھوں کی طرح چیخے چلاتے ہوں گے۔

قامور ، ہیں ہے کہ زفیو گدھے کی شروع کی آواز کو کہتے ہیں اور شھیق اس کی اخری آواز کو کہتے ہیں۔

الله جل شانه كاارشاد عن الولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا و مثله معه لا فتدوا به من سوء العذاب يوم القيمة. (مورة زمر)

ادرا گرظم ( یعنی شرک و کفر کرنے والوں کے پاس دنیا بھر کی تمام چیزیں ہوں تو وہ لوگ قیامت کے دن بخت عذاب سے چھوٹ جانے کے لئے (بے تامل )اس سب کودینے لگیس۔

سوره معارج من ارشادے:

يود الـمـجرم لو يفتدي من عذاب يو مئذ ببنيه ط وصاحبته و اخيه ط و فصيلته التي تؤيه ط ومن في الارض جميعا ثم ينجيه كلا.

اس روز مجرم بیتمنا کرےگا کہ آج کے عذاب سے چھوٹ جانے کے لئے اپنے بیٹوں اور بیوی اور بھائی اور کنبہ کوجن میں وہ رہتا تھا اور تمام زمین کے چیز ول کواپنے بدلے دیدے اور پھریہ بدلہ اسکو بچالے بیہ ہرگزنہ ہگا۔

سورہ ماکدہ شی ارشاد قرمایا۔ ان المذین کفر والو ان لهم مافی الارض جمیعا و مثله معه لیفتدوابه من عذاب یوم القیمة ماتقبل منهم ولهم عذاب الیم (سورة ماکده) یقیناً جولوگ کافر بین اگران کے یاس تمام دنیا کی چزیں ہوں اور اتن چزوں کے ساتھ

اتی چیزیں اور بھی ہوں تا کہ وہ ان کودے کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹ جا کیں تب بھی وہ چیزیں اس سے ہرگز قبول ندکی جا کئیں گی اور ان کودر دنا ک عذاب ہوگا۔

قرآن كيم مين فرمايا كيا ہے كہ جنتى دوز خيوں كے حال پر بنسيں گے،سور ، مطفقين ميں ہے: فاليوم اللين امنو ا من الكفار يضحكون على الار آئك ينظرون

آج ایمان والے کا فروں پر ہنتے ہوں گے ہمسہریوں پر بیٹھے (ان کا حال دیکھ دہے ہوں مے۔

تغیر درمنثور میں حضرت کعب سے روایت ہے کی ہے کہ جنت میں کھے در بیچ اور جمروکے ایسے ہوں گے ،اوران کا براحال دی کے لور جمروکے ایسے ہوں گے ، جس سے اہل جنت اہل دوزخ کود کھے کیں گے ،اوران کا براحال دیکھوں کے بطورانقام ان پرنسیں گے ،جیسا کہ دنیا میں مومنوں کود کھے کرخدا کے مجرم بنتے تھے اور تکھوں کے اشاروں سے ان کا فداق اڑا تے تھے اور گھروں میں بیٹے کر بھی دل کی کے طور پر ایمان والوں کا مشاروں سے ان کا فداق اڑا تے تھے اور گھروں میں بیٹے کر بھی دل کی کے طور پر ایمان والوں کا مشاروں سے ان کا فداق الله عنو و جل ان الله یہن اجرمو اسکانو من الله ین امنوا مضحکہ ن

سوره مومنون میں ہے کہ اللہ جل شاند دوز خیوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمائیں گے، کہ انبہ کسان فسریق من عبادی یقولون ربنا امنا ، فا غفر لنا و ار حمنا و انت خیر الرا حمين فا تخذ تموهم سخريا حتى انسو كم ذكرى و كنتم منهم تضحكون انى جزيتهم اليوم بما صبرو آ انهم هم إلفا نزون.

بشک میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو بوں کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان

الے آئے سوتو ہم کو بخشد ہے اور ہم پر رحم فر مااور تو سب رحم کر نیوالوں میں سے بہتر رحم فر مانے والا

ہے۔ سوتم نے ان کا فداق بنالیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے تم کومیری یاد بھلا دی اور تم ان کی ہنسی کیا

کرتے تھے۔ بے شک آج میں نے ان کوان کے صبر کابدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہوئے۔

دنیا میں کفارومشرکین اہل ایمان کود کھے کر ان کا فداق اڑایا کرتے تھے۔ کبھی ان کی شک دی کا فداق اڑاتے ۔ اور کبھی ان کے کپڑوں کود کھے کر تشخر کرتے ۔ اور کبھی ان کی عبا دت کا تھٹھہ کرتے تھے، اہل ایمان کا فداق بنانے میں ایسے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی بھول گئے۔ بیہ نہ سوچا کہ ہمارے کفر کا کیا انجام کیا ہوگا؟ دنیاوی مال ومتاع میں مست رہے موت کے بعد کیلئے فکر مند ہوتے تو ایمان کی دولت نصیب ہوجاتی ۔ کفر پرر کیم پرمرے للہذا جہنم رسید ہوئے ۔ اہل ایمان اپنی شکر تی پرصا برر ہے کافروں کے فداق اڑانے پر بھی صبر کیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو کا میاب اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال فر مایا دنیا میں کا فروں نے مؤمنین کا فداق بنایا وہاں جنتی کا فروں کا فداق بنایا دہاں جنتی کا فروں کا فداق اڑا کہیں گے۔

دنیا میں کا کفار اہل ایمان کا فداق بناتے تھے اور ان کا تھے کرتے تھے، جب دوزخ میں پہنچیں گے تو ان بارگاہ ربانی کے مقربول کو اپنے ساتھ ندد کھ کر چیرت زدہ ہول گے، جیسا کہ سورہ ص میں فرمایا۔ وقالو ا مالنا لانوی رجا لا کنا نعدهم من الاشر ار اتحد نقم سخویا ام داغت عنهم الابصاد ط

اوردوزنی کہیں گے کہ کیا بات وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جن کوہم برے لوگوں میں شار کیا کرتے تھے، کیا ہم نے ان لوگوں کی (غلطی سے) ہنسی کر رکھی تھی یا ان کے دیکھنے سے آئکھیں چکرارری ہیں۔

لینی جب کہ وہ لوگ یہاں نظر نہیں آتے ہو اس کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہم ان کو برا سجھنے اور ان کا مذاق بنانے میں غلطی پر تھے۔اور وہ حقیقت میں اچھے لوگ تھے جو آج یہاں نہیں ہیں، یا یہ وہ ہیں گر ہماری آ تکھیں چوک گئ ہیں، وہ لوگ و کھنے میں نہیں آرہے ہیں۔ پھر جب جنتی اپنے بالا خانوں سے دکھ کران کی نداق بنا ئیں گے، تب ان کو پتہ چلے گا کہ وہ تو بڑے کامیاب نکلے۔

جهنم والول كأممره كرنيوالول برغصه

جولوگ مراه کر نیوالے تھان پردوز خیول کوغصہ آئے گا اوران سے کہیں گے کہ:۔انا کا لکم تبعا فھل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء ط.

ہمتمہارے تالع تصاف كياتم خداك عذاب كا كي حصرتم سے مناسكتے مو

وه جواب دیں گے۔لو هد انا اللہ لهدینکم ط سوآ ء علینا اجزعنآ ام صبر نا ما لنا من محیص.

(تمہیں کیا بچائیں،ہم تو خود ہی نہیں نچ سکتے ،اگراللہ ہم کو بچنے کی کوئی راہ بتا تا تو تم کو بھی وہ راہ بتا دیتے ہم سب کے حق میں دونوں صور تیں برابر ہیں خواہ ہم پریشان ہوں خواہ صبر کریں، ہمارے بیجنے کی کوئی صورت نہیں۔

وہ فرطِ بغض اور شدتِ غیظ کی وجہتے گمراہ کر نیوالوں کے بارے میں بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے۔ ربنا ارنا اللذین اضلنا من الجن و الانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین ط

اے ہمارے پر ردگار ہمیں وہ شیطان اور انسان دکھادے جبہر ل نے ہمیں گمراہ کیا، ہم ان کو پیروں کے پنچے کی بڈالیں گے، تا کہ وہ خوب ذلیل ہوں۔

سوره الزاب مي فرمايو م تقلب وجوههم في الناريقولون يليتنا اطعنا الله و الطعنا الما و كبرآء نا فا ضلونا السبيلاط ربنا الهم ضعفين من العذاب و العنهم لعنا كبيراط (سورة الزاب)

جس روزان کے چہرے دوزخ میں الٹ بلیٹ کئے جائیں گے، وہ یوں کہتے ہوں گے۔ اے کاش ہم نے اللّٰہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی اور بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کریں گےاہے ہمارے رب بیٹک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بردوں کی بات مانی سوانہوں نے ہم کوراستہ سے ہٹا کر گمراہ کر دیا۔اے ہمارے رب انکودو ہراعذاب دیجے اور ان پر بری لعنت کیجئے۔

دوزخی عذاب سے پریشان ہوکر معروضات اور گذارشات کی سلسلہ جنبانی شروع کریں گے، چنانچدداروغہ ہائے دوزخ سے کہیں گے کہ۔ادعو اربکم یخفف عنا یو ما من العذاب تم اپنے پروردگار سے دعا کروکہ کی ایک دن ہم سے عذاب ہلکا کردے۔

وہ جواب دیں گے، اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینت ترجمہ (کیاتمہارے پاس تمہارے پیغیم مجزات لے کنہیں آئے تھے) اور دوز خسے بیخے کاطریق نہیں بتلاتے تھے؟.....

اس پردوزخی جواب دیں گے کہ بسلی لیعنی آئے تو تھے لیکن ہم نے ان کا کہنانہ مانا فرشتے جواب میں کہیں گے۔ فا دعو اومادعو الكفوين الافي ضلل ط

( تو پھر ہم (تمہارے لئے دعانہیں کر سکتے )تم ہی دعا کرلو( اور وہ بھی بے نتیجہ ہوگی ) کیونکہ کا فروں کی دعا ( آخرت میں ) بالکل ہے اثر ہے ،

اس کے بعد مالک یعنی دوز خ کے افسر کی جناب میں درخواست پیش کر کے کہیں گے، یا مطلق لیست میں کر کے کہیں گے، یا مطلق لیست مسلل میں معالی الرائد میں دعا کروکہ )تمہارا پروردگار (ہم کوموت دے کر ، ہمارا کام تمام کردے۔

وہ جواب دیں گے،انسکم ما کٹون ط تم ہمشہ ای حال میں رہوگے (نہ نکلوگے، نہمرو گے)

حضرت اعمشؒ فرماتے تھے کہ مجھے روایت پینجی ہے کہ مالک علیہ السلام کے جواب اور دوزخیوں کی درخواست میں ہزار برس کی مدت کا فاصلہ ہوگا۔

اس کے بعد کہیں گے کہ آوائے ربسے (براہ راست) ہی درخواست کریں،اوراس سے دعاکریں کیونکہ اس سے بڑھ کرکوئی نہیں ہے۔ چنانچ عرض کریں گے۔ رب نما غلبت علینا شقو تنا و کنا قوما صالین طربنا اخر کے جنا منھا فان عدنا فانا ظلمون

اے ہمارے رب واقعی ، ہماری بدیختی نے ہم کو گھیر لیا تھا اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے

ہمارے رب ہم کواس سے نکال دیجئے چرہم اگر دوبارہ (ایما) کریں تو ہم بیشک ظالم ہیں۔ اللہ جل شانہ، جواب فرمائیں کے۔اخسٹو افیھا و لا تکلمون

(ای میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہواور مجھ سے بات نہ کرو)

حضرت ابودرداء "فرماتے تھے کہ اللہ جل شانہ، کے اس ارشاد پر ہرتم کی بھلائی سے نامید ہوجا کی کے اور حسرت کے اور حسرت

تفسیرابن کثیر میں ہے کہ ان کے چہرے بدل جائیں گے ،صورتیں منے ہوجائیں گی۔ حتی کہ بعض مٹومن شفاعت لے کرآئیں گے، کیکن دوز خیوں میں سے کی کو پہچانیں گئییں۔ دوز خی ان کود کھ کر کہیں گے کہ میں فلال ہوں مگر وہ کہیں گے کہ غلط کہتے ہو ہم تم کو کہیں پہچانتے۔ اخسنوا فیھا کے جواب کے بعد دوز خے دروازے بند کرد سے جائیں گے، اورائی میں سرمتے رہیں فیھا کے جواب کے بعد دوز خے دروازے بند کرد سے جائیں گے، اورائی میں سرمتے رہیں گے۔

والذين كفرواو كذبو إبايتنا اولئاك اصحاب النارهم فيها حالدون ط (بحالها حال دوزخ)



#### دوسراباب

# جہنم میں لے جانے والے بچاس اعمال کابیان

قابل احرّ ام قارئین اید باب ہماری کتاب ' جہنم اور جہنم میں لےجانے والے اعمال' کا دوسراباب ہے، اس باب میں ہم نے جہنم تک پہنچانے والے پچاس اعمال کو تر تیب دیا ہے، اگر چہ سارے ہی برے اعمال جہنم میں گرانے کا ذریعہ بیں لیکن اگر سارے ہی برے اعمال کو ذکر کیا جائے تو چونکہ کتاب کی ضخامت بہت زیادہ بڑھ جائے گی اس لئے ہم نے فقط بچاس پر اکتفا کیا ہے، گویا کہ بطور نمونہ یہ اعمال ذکر کردیئے گئے تا کہ ہمارے دل میں ان سمیت تمام کرے اعمال سے بچیں گر تو انشاء اللہ سے نجین گر تو انشاء اللہ سے نجین گر تو انشاء اللہ سے نجین کر تو فیق دے گا۔

بہر حال اب ہم اپنی تمہید کو تمینتے ہیں اور اصل کتاب کو شروع کرتے ہیں ،ہمیں اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اگر ان بچاس ہرے اعمال کو توجہ کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو ہرائی کی قباحت ونفرت ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی اور اس طرح دیگر بُرے اعمال سے بچنا بھی آسان ہوجائے گا ،انشاء اللہ تو محترم قارئین لیجئے ان بچاس اعمال کو ملاحظہ کیجئے:۔

ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم اور جہنم تک پہنچانے والے تمام اعمال سے بچنے کی تو فیق عطافر مائے، آمین یا سال المین۔

## جہنم میں لے جانے والا پہلامل شرک کرنا

شرک کی دوشمیں ہیں(ا)۔ شرک اکبر (۲)۔ شرک اصغر۔ پہلے ہم شرک اکبر کے بارے میں کھیں گے انشاء اللہ۔ بارے میں کھیں گے انشاء اللہ۔

یادر کھیے اللہ تعالی اپنی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں یکتا اور تنہا ہے۔ ان چاروں انواع تو حید میں اللہ تعالی کانہ کوئی شریک ہے اور نہ حصہ دار لہذا جس کسی نے کسی بھی شکل میں جن، فرشتے، نبی، رسول، ولی، بزرگ یا کسی دوسری چیز کواللہ تعالیٰ کے برابر، اس کا ساتھی یا اس کی صفات یا حقوق یا اختیارات میں حصہ دار سجھ لیا تو اس نے ''شرک اکبر'' کا ارتکاب کیا۔

شرک الله کی ذات کوانتهائی ناپند ہے۔ اس لئے الله تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان الله لا یغفر ان یشراف به ویغفر ما دون ذلک لمن یشآء . (سرونناء)

''اللہ بس شرک کومعاف نہیں کرتا ،اس کے ماسوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لئے جا ہتا ہے معاف کردیتا ہے''۔

دوسری جگدار شادِر بانی ہے کہ "جس نے اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک تھم ایا، اس پراللہ نے جنت حرام کردی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے"۔ (سورة ما کده)

ان الشرك بطلم عظیم "تحی کی بات به به کشرک بهت براظلم بے"۔
ان آیات سے ثابت ہوا کہ جوآ دمی حالتِ شرک میں اس دنیا سے کوچ کر جائے وہ جہنم میں جائے گا، جنت اس پرحرام ہے اور اس کی بخشش قطعاً ناممکن ہے۔ معاطی اہمیت کو مزید واضح کرنے کے لئے اللہ تعالی نے متعدد مقامات پر انبیاء کرام علیم السلام کا ذکر کر کے فر مایا ہے کہ اگر ان برگزیدہ ستیوں سے بھی شرک سرز دہو جاتا (جویقینا محال تھا) تو ان کی ساری محنتیں ضائع ہو ان برگزیدہ ستیوں سے بھی شرک سرز دہو جاتا (جویقینا محال تھا) تو ان کی ساری محنتیں ضائع ہو

جاتیں اور وہ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے نظر آتے۔ چنانچہ اٹھارہ بڑے بڑے انبیاء ورسل کا تذکرہ ایک ہی مقام پرکر کے فرمایا کہ۔ولو اشر کوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون o میں مقام پرکر کے فرمایا کہ۔ولو اشر کوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون o (مورة انعام)

''لیکن اگر کہیں (بفرض محال) ان پیغمبروں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہوجا تا''۔امام رسل،سیداولین وآخرین،خاتم الانبیاءوالمسلین ﷺ کو جو بجاطور پر بعداز خدا بزرگ توئی قصمخصر کےمقام پر فائز ہیں، براوراست مخاطب کر کےفرمایا کہ۔

"تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے انبیا علیہم السلام کی طرف بیو دی بھیجی جا پھی ہے کہا گرتم نے شرک کیا تو یقینا تمہارا عمل ضائع ہوجائے گا اور تم خسارے میں رہوگئے۔ (سورہ زمر)

احادیث رسول الله کامطالعد کرنے سے بیبات سامنے آتی ہے کہ جب بھی آپ اللہ نے " "تباہ کن" گناہوں کا تذکرہ فرمایا تو سب سے پہلے "شرک" بی کاذکر کیا۔ارشاد ہے کہ۔

جناب نی اکرم بھانے صحابہ اکرام سے دریافت فرمایا کہ'' کیا میں تم کوسب سے بورے گناہ نہ بتادوں؟'' آپ بھانے یہ بات تین دفعہ دہرائی۔ہم نے عرض کیا''ضرورضرور! آپ بھا فرمائیں''۔ آپ بھانے نے فرمایا کہ''اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا''۔ (یہ بات کرتے ہوئے) آپ بھائیک لگائے ہوئے تھاٹھ کربیٹھ گئے اور مسلسل فرمانے لگے خبر دار ہو جاو اور توجہ سے من لوکہ جموئی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا۔ آپ بھانے نے یہ بات اتنی بارد ہرائی کہ ہم دل میں تمنا کرنے لگے کہ اے کاش آپ بھاخاموثی اختیار فرمالیں۔ (بناری شریف)

ایک موقع پرآپ ﷺ نے بڑے بڑے گناہ ادران میں بھی سب سے پہلے شرک کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ۔

"سات تباہ کن اور ہلاکت خیز گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام ٹے دریافت کیا کہ: یارسول اللہ ﷺ! وہ کون کون سے ہیں؟ آپﷺ نے ارشاد فرمایا کہ۔"(۱)۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا (۲)۔ جادو کرنا (۳)۔ جس جان کواللہ نے حرام تھہرایا کسے ناحق قل کرنا (۴) میٹیم کامال کھانا (۵)۔ سود کھانا (۲)۔ جنگ سے فرار ہونا (۷) اور پاک وامن سید حی سادھی

اور منون خواتین پرزنا کالزام لگانا"۔ (بخاری شریف)

شرک کے خطرناک ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ مشرک کے لئے جنت حرام ہے اوراس کی بخشش کا دروازہ بند ہے، جبکہ دوسرے گناہوں کے مرتکب اپنی اپنی سزایا نے کے بعد بالآخر بخشش کے امیدوار ہوں گے اوران کے لئے جنت میں داخلہ کا امکان ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں جماعت اہل سنت کا یہی متفقہ عقیدہ ہے۔

انسان اشرف المخلوقات ہے، دنیاجہال کی ہرنعت وآسائش اس کی خدمت کے لئے ہے اوراس کی ذمہداری ہے کہوہ خدائے وحدہ لاشریک کی خالص عبادت کرے لیکن اس مقام عظیم سے جب وہ گرتا ہے تو نہ وہ اینے اس مقام اور عظمت کا پاس رکھ سکتا ہے اور نہ ہی اسے کہیں ہے سکھ اور چین نصیب ہوتا ہے کہی تو شیاطین انس وجن کے متھے چڑھ جاتا ہے اور مختلف آستانوں، اوردرباروں پراپی ناک رگز رگز کرایے مقام رفع کوتل کررہا ہوتا ہے۔ بھی تو ہمات کا شکار ہو کر پھروں ،ستاروں اور درختوں میں اپنی قسمت تلاش کرتا ہے اور بھی مادہ برسی کی لعنت میں گھر کرظا ہری مال ودولت اور دنیا کی چمک دمک کے حصول میں یا گل ہور ہا ہوتا ہے۔ بھی وهذات بری میں اس قدرآ کے بڑھ جاتا ہے کہ انسا ربکہ الاعلی "کانعره لگادیتا ہے اور بھی الحادود ہریت کا شکار ہوکرخوداپنا حاکم و مالک بن بیٹھتا ہے۔موجودہ زمانے کے مختلف نظام ہائے زندگی، بے دین جمہوریت ، سوشلز ماور ملوکیت و بادشاہت اس سمج فکری کی پیداوار ہیں۔ بیسارے كے سارے نظام 'السحه علله' سے انكار ياشرك كانمونه بيں۔ ہاں البيته انبياءورسل يا خلفاء راشدین کامعاملہ خالصعة رضائے اللی عے تابع اور عین رضائے خداوندی مے مطابق ہونے کی وجہ سے یکس مختلف ہے۔ ہر جگہ دھکے کھانے اور مختلف تجربات کرنے کی وجہ سے انسان اپنے مقام میں ترتی کرنے کی بجائے مسلسل تنزل ،انحطاط اور پستی میں گرتا چلا جاتا ہے، کین پھر بھی اس کو کہیں ے سکون، امن اور آشتی نصیب نہیں ہوتی ۔ اس کیفیت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ فرمایا کہ۔

"اورجوکوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویادہ (عظمتوں اور بلندیوں کے ) آسمان سے گرگیا اب یا تو اسے پرندے اچک لے جا کیسی گے یا ہوا اس کولے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جا کیسی گئے۔ (سورہ ج)

یہ ہے شرک کی حقیقت اور نہ نج کیکن انسان ہے کہ اس سے باز آنے اور اسے چھوڑنے کے قطعاً تیارنہیں۔ای لئے اسے کسی کل چین و آ رام میسرنہیں۔

شرک کی دوسری قتم ہے شرک اصغراور شرک اصغر میں مندرجہ ذیل کام شامل ہیں۔ (۱)۔ ریا کاری (۲)۔ غیراللہ کے نام کی قتم کھانا (۳)۔ بدشگونی کرنا (۴)۔ دم اور تعویذ کی بعض صورتیں۔

### شرك اصغركي چندصورتين

#### (۱)۔ ریاکاری

ریا کاری کامطلب سے کہ کوئی انسان اس نیت اور ارادے سے اللہ کی عبادت کرے کہ لوگوں میں اس کا مقام بلند لوگوں میں اس کا مقام بلند ہو، یا کم اس کی تعریف ہی کریں۔

#### ريا كاركى علامتيں

حضرت علی فرماتے ہیں کہ ریا کار کی تین علامتیں ہیں۔

- (۱)۔ عبادت كے معاطع ميں تنهائي ميں بہت ست ہو۔
- (۳)۔ اگر کوئی تعریف کردے تو نیکی اور زیادہ کرے اور اگر کوئی اعتر اض کردے تو نیکی سے کنارہ کش ہوجائے۔

ریاکار کی نہ صرف نیکی اس کے کسی کام نہیں آئے گی بلکہ اس کا ایمان باللہ اور ایمان کا ایمان باللہ اور ایمان جالا بالا خرت بھی مشتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ۔''اے ایمان والو! اپنے صدقات کواحسان جنلا کر اور دکھ دے کراس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دوجوا بنامال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے نہوہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر۔اس کے خرچ کی مثال الیمی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پرمٹی کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ اس پر جب زور کا مینہ برساتو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزد یک خیرات کر کے کماتے ہیں اس سے پچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا اور کا فروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستورنہیں ہے'۔

(رورہ بقرہ)

دم ایک موقع پراللہ تعالی نے ریا کاری کوشیطان کی دوتی کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو تا پسند ہیں جواپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور درحقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روزِ آخر پر۔ پچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی'۔ (سورہ نیاء)

ریا کارکود نیامیں ضرور شہرت اور عزت مل جاتی ہے۔ کیونکہ اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ لیکن روزِمحشر بڑی بدنا می سے واسطہ پڑے گا۔ آپ ﷺ کا ارشادیا ک ہے کہ۔

''جوآ دمی شہرت کے لئے نیک کام کرے گا (روز قیامت سب کے سامنے )اللہ تعالیٰ اس کو بدنام اور رسوا کر دیں گے اور جوآ دمی و کھلا و ہے کے لئے نیک کام کرے گا (روزِ قیامت اللہ تعالیٰ سب کے سامنے )اس کی حقیقت کا پر دہ فاش کر دیں گے''۔

ریا کاروں کی رسوائی اور ذات کی ایک شکل یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اُن کے ریا کارانہ کام قبول

کرنے سے صاف انکار کردیں گے، جس کی تفصیل رسول اکرم شکانے اس طرح بیان کی ہے کہ:

"اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حصے داری کے معاملے میں، میں سب سے زیادہ بے نیاز

ہوں، جس نے کسی کام میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بنایا تو میں اس کو اس کے شرک
سمیت چھوڑ دول گا'۔

اگرمعاملہ یہاں تک ہوتا تو قدر نے نیمت تھالیکن صورتِ حال کی تنگین کا اس سے انداز ہ کیا جاسکتا ہے کہ شہید، عالم دین اور تنی جیسے جلیل المرتبت لوگوں کو بھی ،اگر وہ ریا کار ہوں تو اُن کی ر یا کاری کی وجہ ہےقصور وارتھ ہرا کر مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اُن کے سارے نیک اعمال مٹی میں ملادیئے جائیں گے اور اُن کو اوندھے منہ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔

## (۲) غیراللہ کے نام کی شم کھانا

الله تعالیٰ کی ذات گرامی یااس کے اساء وصفات کے علاوہ کسی بھی چیز کی قتم کھانا شرعاً جائز نہیں۔اگر قتم کھانے والا اس تصور اور یقین کے ساتھ غیر الله کی قتم کھاتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا یا غلط بیانی کی توجس بستی کی قتم کھار ہا بول وہ مجھے مافوق الفطرت طریقے سے نقصان پہنچا سکتی ہوا سے تو اس کا ایمان باللہ ختم ہوجاتا ہے اور وہ حدو وایمان سے نکل کر شرک اکبر کی گھاٹیوں میں گرجاتا

اوراگریشم محض جذبہ احترام کے ساتھ کھائی جائے تو بھی شرک اصغر ہے۔ زمانۂ جاہلیت میں جن جن ناموں سے تسم کھائی جاتی تھی رسول اکرم ﷺ نے اُن سب سے منع فرمادیا۔ آپﷺ کا ارشاد ہے کہ۔ '' اللہ تعالیٰ تہمیں باپ دادا کے نام کی تسم کھانے سے روک رہے ہیں، جس کسی کوشم کھانی ہودہ اللہ کے نام کی تسم کھائے ورنہ خاموش رہے'۔

(بخاری شریف)

دوسری جگدارشادفر مایا ہے کہ۔'' نہ بتول کے نام کی قتم کھاؤ اور نہ باپ دادا کے نام کی قتم کھاؤ''۔

ایک بار حفرت عمر نے اپنے باپ کے نام کی قتم کھائی۔ نبی ﷺ نے سناتو آئییں مخاطب کرکے فرمایا کہ۔''اپنے باپ کے نام کی قتم نہ کھاؤ کیونکہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات کی قتم کھائی اُس نے شرک کیا''۔ (بغاری وسلم)

ای طرح بیت الله شریف یعنی خانه کعبه کی شم کھانا بھی منع ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یوں ہے کہ۔ '' حضرت عبدالله بن عمر نے سنا کہ ایک آدمی خانه کعبہ کی شم کھار ہاتھا تو فر مایا الله کے بجائے کی اور کی شم مت کھاؤ۔ میں نے رسول اکرم میں گوفر ماتے سنا ہے کہ'' جس نے اللہ کے علاوہ کسی چیز کی شم کھائی اس نے کفر کیایا اس نے شرک کیا''۔ (تر ندی شریف)

رسول اکرم ﷺ نے علی الا طلاق اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کی بھی چیز کی قتم کھانے کو

شرک قرار دیا ہے فرمایا ہے کہ۔''جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی چیز کی شم کھائی اس نے شرک کیا''۔

اوراگر بھی بھولے ہے بھی کسی مسلمان کے منہ سے ایسی فتم نکل جائے جس میں شرک حقیقی کا ندیشہ ہوتو فوراً کلمہ تو حیدادا کر کے تجدیدا بمان کرلے۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ۔

"جس نے لات وعڑی نامی بت کی تیم کھائی وہ فوراُلا الدالا اللہ کہدلے۔ (تجدیدا بمان کر (بغاری شریف)

لہذا دیوی دیوتا، رزق، دودھ، اولا د، دالدین، پیر، پیغبر اور اہل مزار کی قتم کھانے والوں کو فور اتجدیدایمان کرلینا چاہئے ۔

ندکورہ بالا احادیث مبارکہ کی روشی میں یہ بات واضح اور ثابت ہو جاتی ہے کہ کسی حیوان، نعمت، دودھ، پھل، رزق، اولا د، باپ، دادا، بزرگ، جن، فرضتے، بیت الله، ولی، نبی یارسول کی شم کھانا شرعاً جائز نہیں ۔ صرف الله تعالیٰ کی ذاتِ گرامی یا اس کے اساء وصفات کی قسم کھائی جاسکتی ہے۔ قرآن کریم کی قسم کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ صحابہ کرام غیر الله کی قسم کھانے سے کس قدر پر ہیز کرتے تھاس کی حقیقت حصرت عمر کے اس قول سے معلوم ہو کستی ہے کہ۔

'' دفتم بخداجب سے رسول اللہ ﷺ نے غیر اللہ کی قتم کھانے سے منع فرمایا اس وقت سے منع فرمایا اس وقت سے منع قرمایا اس وقت سے منع قرمایا اس وقت سے منع قربی جان ہوئی قتم کو بطورِ نقل منع وسرے کی کھائی ہوئی قتم کو بطورِ نقل بیان کیا''۔

اورای طرح حفرت عبدالله بن مسعودٌ کہتے ہیں کد۔'' مجھے یہ بات قبول ہے کہ میں اللہ کے نام کی جھوٹی قتم کھالوں لیکن میر رداشت نہیں کہ غیراللہ کے نام کی سچی قتم کھاؤں''۔

حفرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایسا اس لئے فرمایا کہ کیونکہ اللہ کے نام کی جھوٹی قتم کھانا اگر چہ بڑا گناہ ہے کین بہر حال شرک نہیں ہے، جبکہ غیراللہ کے نام کی تتم کھانا شرک ہے۔

(۳)برشگونی کرنا

نادانی، لاعلمی اور جہالت انسان کو مختلف وہموں اور وسوسوں میں دیکیل دیتی ہے چنانچہ وہ

الی ایی حرکتیں کرتا ہے کہ بالآخر اسلام کے آخری کنارے تک پہنچ جاتا ہے یاعملاً کفروشرک کے اندھے کوئیں میں گرجاتا ہے۔ انہی لا یعنی حرکتوں میں سے ایک ہے '' برشگونی کرتا''۔ یعنی آگر کسی کام کے دوران یا انجام پر کسی ایمی صورت حال سے واسطہ پڑجائے جودل پہند نتھی تو مختلف قتم کی برشگونی و ختلف قتم کی برشگونی و ختلف قتم کی برشگونی کے مطلح باندھ دیتا ہے۔ حالانکہ امر واقعہ بیہ ہے کنفع ہویا نقصان ، ہر چیز اللہ کے تھم اوراس کی رضاسے آتی ہے ، جبکہ برشگونی کرنے والا اپنے اعتقاد میں نفع ونقصان کا مالک اور مختار اللہ تعالیٰ کی بجائے اس مخصوص چیز کو بھی تی ختا ہے۔ حس کے ذریعے وہ بدشگونی کرنے ہو ان الطیسوة شرک کا مطلب و قسر ک المطیسوة شرک ، المطیسوة میں رکھوں کے المحسود قسر ک ، المطیسوة میں رایوداؤد)

''بدشگونی شرک ہے،بدشگونی شرک ہے،بدشگونی شرک ہے'۔

ایک دوسرے موقع پرآپﷺ نے فرمایا ہے کہ۔''جس کسی کو بدشگونی نے اپنی ضرورت پر جانے سے واپس کر دیااس نے شرک کیا''۔ (منداحہ)

ادراگر بھی کسی کام کے دوران ایس صورت پیش آبی جائے جس سے انسان کبیدہ خاطریا جن الجھن کاشکار ہور ہاہے تو شکست قبول کر لینے کی بجائے ، آپ ﷺ کے بتائے ہوئے علاج کے مطابق سدعا پڑھے لے۔

ٱللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَّهُ غَيْرُكَ.

''اےاللہ فائدہ بھی آپ کی طرف ہے ہے اور نقصان بھی آپ ہی کی طرف ہے، اور میرا تو آپ کی ذات کے علاوہ کوئی سہار ااور معبوز نہیں'۔

اس توکل کامل سے دبنی سکون بھی مل جائے گا،اور بدشگونی کا اثر بھی دل سے دور ہوجائے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ بدشگونی کا واحد علاج تو کل علی اللہ ہے۔السطیر قاشسوک ولسکن اللہ یذھبہ بالتو کل. (ابوداور)

''بشگونی شرک ہے، کیکن تو کل کرنے سے اللہ تعالی اسے دور کر دیتا ہے''۔ اور ای طرح شرکیدالفاظ کے ساتھ دم کرنا بھی شرک میں داخل ہے کیونکہ رسول اکرم ﷺ کی بعثتِ مبارکہ سے پہلے عرب نظر بد، بخار، درد، بچھو یا سانپ کے ڈسنے، بھڑ اور کھی کے کا شخے پر دم کیا کرتے ہے۔ دم کیا کرتے تھے۔ چونکہ بیدم زمانہ جاہلیت کے اختیار کردہ تھے، یا یہود ونصاری سے سیکھے ہوئے تھے اور اس میں شرکیہ اور کفریدا عقادات والفاظ شامل تھے، اس لئے آپ بھٹانے ایسے شرکیہ دموں سے منع فرمادیا۔

البتہ آپﷺ نے اس شرط کے ساتھ دم کرنے کی اجازت دی کہاس میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں۔حضرت عوف بن مالک میان کرتے ہیں کہ۔

ظہوراسلام سے پہلے ہم دم کیا کرتے تھے۔ہم نے رسول اکرم ﷺ سے دریافت کیا کہ"
اس معاطے میں آپ ﷺ کی کیارائے ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اپنے دم سناؤ۔ ہمارے دم
سننے کے بعد فرمایا ایسے دم میں حرج نہیں جس میں شرکید کلمات نہ ہوں ''۔

لہذامعلوم ہوا کہ دم کرنافی ذاتہ منع نہیں ، بلکہ صرف ایسی صورت میں منع ہے جب اس میں شرکیہ کلمات پائے جائیں۔

احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے خود کئی مواقع پر دم کیا ہےاور دوسروں کو بھی سکھایا ہے۔ یہ دم متعدد کتب حدیث میں موجود ہیں۔

آپ ﷺ نے خود اپنے او پرقل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔

اس کے ساتھ ساتھ آپ بھلنے امت کودم کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ایک موقع پرآپ بھلنے ارشا وفر مایا ہے کہ۔

''تم میں سے جوکوئی اپنے بھائی کوفا کدہ دیسکتا ہودہ ضروراسے فائدہ پہنچائے''۔
اور اگر دم کرنے کے عوض کچھ دنیاوی فائدہ حاصل کرلیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں،
بشرطیکہ اسے دھندا اور کاروبار بنا کردم درود کرنے کی دکانیں نہ کھول کی جا ہیں، کیونکہ آپ کھاور
صحابہ کرام مے کے مبارک دور میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہنگا می صورت کی ایک نادر مثال سے
دوکاندی کے لئے دلیل بنانا مجھے نہیں ہے۔
دوکاندی کے لئے دلیل بنانا مجھے نہیں ہے۔

(چیدہ چیدہ اذر کیرہ گنا ہوں کی حقیقت)

#### شرک سے نیک اعمال ضائع ہوجاتے ہیں

حطِمل کے معنی ہے مل کاضائع ہوجانا اوراحباط کہتے ہیں عمل کے باطل اورضائع کردیے کوءعر بی زبان میں حبط کالفظاس وقت بولا جاتا ہے جب جانور بہت زیادہ کھا لے۔ یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھول جائے ،بسااوقات الیں صورت میں موت بھی واقع ہوجاتی ہے، بظاہرتو جانور نے غذائيت بخش جارہ کھانے کاعمل کیا تھا، چونکہ وہ حدسے تجاوز کر گیا اس لئے میمل اس کی موت کا سببھی بن سکتا ہے، ای طرح بعض بدنصیب ایسے ہیں جوزندگی بحرعمل کرتے ہیں، کین مج قیامت کو جب وہ آخیں گے تو انہیں یہ بری خبر سننے کو ملے گی کہ تمہاری ساری محنت اکارت گئی اور تمہارے سارے اعمال ضائع ہو گئے ،اس دنیا میں آنے والا ہرانسان محنت اور کوشش کررہا ہے، شعوری زندگی کی ابتداء سے لے کررشتہ حیات کے انقطاع تک جدوجہد وعمل میں مصروف رہتا ے،خواہ وہ مٹون ہو یا کافر، عالم ہو یا جاہل، نیک ہو یا بد، خدا پرست ہو یا دنیا پرست، مرد ہو یا عورت، آخرت براس کاایمان ہو یا کہ نہ ہو،اسے بہر حال مصروف عمل رہنا پڑتا ہے،انسان جو کچھ دنیامیں کرتا ہے اس کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو پچھ بہاں بویا جائے گا آخرت میں کا ٹا جائے گا اس لئے کسی بھی عمل کے فائدہ منداور ثمر بار ہونے کا فیصلہ آخرت کے اعتبارے کیا جائے گا، آخرت میں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑایا جانا اس بات کی نشانی ہوگی کہ اس شخص کی محنت ٹھکانے لگ گئی اور اعمال نامہ کا بائیں ہاتھ میں دیا جانا خسران اور نا کامی کی طرف اشارہ ہوگا ، اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں قرار دیا ہے،جوبزعمخوش اچھے اعمال کرتے رہے تھے ایکن آخرت میں آئبیں بتایا جائے گا کہ تمہاری ساری محنت ضائع گئی۔

سورہ کہف میں ہے کہ'' فرماد یجئے کیا میں تہہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں؟ وہ کہ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہوگئی اور وہ یہ بجھتے رہے کہ وہ اچھے کام رہے ہیں''۔

اہل علم نے عمل کے ضائع ہوجانے کی تین صورتیں لکھی ہیں، جہلی بیہ کہ وہ ایسے اعمال

ہوں جن کے کرنے والے ایمان سے محروم ہول، کیونکہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لئے ایمان بنیادی شرط ہے، کفاراور شرکین کے اچھے اعمال کابدلہ انہیں دنیا میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں انہیں کوئی صانہیں ملے گا،سور ہ اعراف میں ہے 'اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایاان کے اعمال ضائع ہو گئے'' ..... شرک ایساعمل ہے کہ اگر بالفرض اللہ کے بندے بھی اس کاار تکاب کرلیں تو ان کے سارے نیک اعمال ضائع ہوجا ئیں۔سورۂ زمر میں رسول اکرم الله سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ و جھیق وحی کی گئی ہے تیری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو تجھے سے پہلے ہوئے کہ اگرتم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہوجا کیں گے اورتم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گئ'۔ آج پینظارہ ہم اپنی آتکھوں سے دیکھر ہے ہیں کہ کافروں والے بہت سے اعمال مسلمانوں نے اختیار کررکھے ہیں اور اہل ایمان کے بعض اعمال و اخلاق الل كفرنے اپنا لئے ہیں،معاملات كى صفائى، تجارت ميں سيائى، وقت كى يابندى، ايفائے عبد، ملاوٹ سے اجتناب، ملک وملت سے وفاء مظاہر فطرت میں غور وفکر، انسانیت کی فلاح و بہبود اور راحت رسانی کے لئے نئی نئ تحقیقات اور ایجادات۔ بیخصوصیات اور اوصاف مسلمانوں کی پیجان اکر تے تھے جبکہاس کے برعکس معاملات میں دھو کہ فریب، تجارت میں دروغ گوئی ،وقت كاضياع، و المرين في مبدديانتي اور خيانت ، ملك اورقوم عنداري ، كابلي اورستي ، نقالي اورراحت طلی بیسارےاوصاب کافروں کے تھے کیکن آج صورتحال برعکس ہے۔اس لئے بعض مسلمانوں کو بیکتے ہوئے ساجاتا ہے کہ بیکے ممکن ہے کہ معاملات وغیرہ کی صفائی کے باوجود کفار دوزخ کا ایندهن بنیں ادر ساری عملی اور اخلاقی کمزوری کے باوجود مسلمان جنت کے حقد ارتھبریں، ہم ان کے مغالطہ کا اپنی طرف سے کوئی جواب دینے کی بجائے یہی عرض کرنا کافی سمجھتے ہیں کہ جب رب تعالی نے واضح طور برفر مایا کہ کافروں اور مشرکوں کے اعمال ضائع ہوجا کیگے تواب ہما داکٹ جتی کرنا اینے آپ کواللہ کے غضب کامستحق بنانے کی ناروا کوشش کے سوا پچھنہیں ، کفر ونٹرک کاار نکاب اور نبوت ورسالت اورآ خرت کا انکار کرنے والوں کوجنتی ثابت کرنے کی کوشش کرنا قر آن کریم کے دوٹوک ارشادات کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔

بہتو ہوئی حبطِ اعمال کی پہلی صورت، یعن بیا کم ل کرنے والا کا فریامشرک ہو۔ حبطِ اعمال

کی دوسری صورت یہ ہے کھل کرنے والا اگر چہ مؤمن ہوگر اسباب کی وجہ سے اس کے اعمال ضائع موجائیں۔ ان اسباب میں سے سب سے مہلک سبب ریا ہے جسے شرک اصغریمی کہا گیا ہے۔ اپنے عمل پراتر انے ، دوسروں کا دل دکھانے اور صدقہ خیرات دینے کے بعداحسان جتلانے اور تکلیف دینے کی وجہ سے بھی عمل باطل ہوجاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے" اے ایمان والو! اپنے صدقات، احسان جتلانے اور ایڈ ادینے سے اس شخص کی طرح بربادنہ کردینا جولوگوں کے دکھاوے کے لئے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ براورروز آخرت برایمان نہیں رکھتا"۔

رسول اکرم کی کشان میں بے ادبی اور بے احترامی کی وجہ سے بھی اعمال ضائع ہوجاتے ہیں ، سورہ حجرات میں ہے 'اے ایمان والو! اپنی آ وازیں پنجبر کی آ وازسے اونچی نہ کرواور جس طرح آپ کی کے سامنے زور سے نہ بولا آپ میں ایک دوسرے سے زور سے نہ بولا کرواییا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہوجا کیں اور تم کوخیر بھی نہ ہو''۔

حبط عمل کی تیسری صورت بیہ کہ کی شخص کے گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ ہوں ،اسی چیز کو آن کریم میں خفت میزان سے تعبیر کیا گیا ہے۔سورۂ قارعہ میں ہے کہ '' تو جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ دل پند عیش میں ہوگا اور جس کے وزن ملکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہاور تہمیں کیا خبر کہ ہاویہ کیا چیز ہے وہ دبکتی ہوئی آگ ہے''۔

الله تعالیٰ ہے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں حبطِ اعمال کی ان تینوں صورتوں ہے محفوظ رکھے۔ (آمین یارب العالمین)

### شرک ہمیشہ کے لئے دوزخ کامستحق بنادیتا ہے

شرک ایسا کمیرہ گناہ ہے جوصاحب شرک کو ہمیشہ کے لئے دوزخ کا مستحق بنادیتا ہے،اس لئے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ شرک کو بھی معاف نہیں فرمائیں گے، چناچہ نبی کرنا ہے گا ارشاد مبارک ہے: جو شخص اس حال میں فوت ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک کرتا تھا جہنم میں جائےگا (حدیث کے راوی حضرت ابن مسعود ہے فرماتے ہیں ) میں کہتا ہوں جو شخص اس حال میں فوت ہوجائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں گھراتا تھا تو وہ جنت میں جائےگا۔ جس وقت رسول کریم ﷺ ہے کہیرہ گنا ہوں کہ متعلق پو چھاتو آپ نے چار بڑے بڑے گناہوں کہ متعلق پو چھاتو آپ نے چار بڑے بڑے گناہ ذکر فرمایا، کبائر کے متعلق پو چھنے پررسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:''اللہ کے ساتھ شرک کرنا ، والدین کی نا فرمانی ، جان کافتل ، اور جھوٹی گواہی دینا۔''!

نفاق بھی شرک باللہ کی طرح ہے۔ منافق اور مشرک دونوں جہنم کے نچلے طبقے میں ہو نگے نفاق کی تین بڑی علامتیں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جب کوئی چیز اس کے پاس امانت میں خیانت کا مرتکب ہواور جب کسی سے وعدہ کرے تو اس کو پورا امانت میں خیانت کا مرتکب ہواور جب کسی سے وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے اور وعدہ خلافی کا مرتکب ہو۔ امانت کا مفہوم وسیع ہے خواہ وہ امانت مال ہو یا کسی کی کوئی بات وغیرہ ہو تو اگر اس مال کو ضائع کردے گا یا اس بات کا افشاء کرے گا تو خائن کہلائے گا۔ حضورا کرم بھی نے ارشاد فر مایا: ''منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔''

ای طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پرجھوٹ باندھنا بھی اس کومستحق دوزخ بنا دیتا ہے۔حضورا کرم ﷺ نے ارشادفر مایا:''سب سے بڑا جھوٹ بیہ ہے کہ آدمی کواس کے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا جائے یاوہ چیز دیکھے جواس کی آنکھوں نے نہیں دیکھی ، یار سول اللہ کی طرف وہ بات منسوب کرے جوانہوں نے نہیں فرمائی۔''

نیز فرمان رحمت اللعالمین ﷺ ہے:'' جو جان بو جھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے تواسے چاہیئے کہاپناٹھکانہ دوزخ میں ڈھونڈ لے۔''

لین به بہت براجھوٹ ہے کہ سی خص کی اس کے باپ کے علاوہ کی اور کی طرف نسبت
کی جائے۔جیسا کہ آج کل کے جاہل لوگوں نے میدکام کر رکھا ہے۔جولوگ اپنے بچوں کو پھی ہیں
کھلا سکتے ان کے بچوں کو لے پالک بنالیا جاتا ہے۔ جب کوئی با نجھ عورت یا مرد مید کھتا ہے اور
اسے یقین ہوجاتا ہے کہ اب ان کے ہاں اولا ذہیں ہوگی تو وہ کس کے بچے یا بچی کو لے آتے ہیں اور
اس کوا بٹی طرف منسوب کر لیتے ہیں کہ یہ میری بٹی یا بیٹا ہے: جسے عرف عام میں متبتی یا لے یا لک

کہاجا تا ہے۔اسلام نے اس طریق کو لغو، بے بنیاد اور حرام قرار دیا ہے، جو کوئی ایسا کرے گا وہ دوزخ کا ستحق ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول اللہ ﷺ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔لیکن اگر کوئی شخص اس کام سے تو بہ کرلے تائب ہوجائے اوراپی اصلاح اور دریکگی کرلے تو اس کے لئے بیوعیز نہیں ہے۔

### ہمیشہ کے لئے شرک سے توبہ کر لیجئے

خداکی ذات یاصفات میں از لی یا جاودانی خدا جیسائھہرانا شرک ہے۔اللہ تعالیٰ کو کسی سے قرار دینا شرک ہے یا کہ کوئی سے قرار دینا شرک ہے۔ کسی کواس کاباپ یابیٹا سمجھنا شرک ہے کسی کو اس کی اولاد سمجھنا شرک ہے۔ اسلام سے پہلے جہاں کافروں کا کفرو دی پرتھا وہاں مشرکین کاشرک بھی زوروں پرتھا،لوگ خدا کوتو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں ملائکہ پرتی تھی، کہیں جنات پرتی تھی، کہیں دیوی اور دیوتاؤں پرتی تھی، کہیں کواکب پرتی تھی۔ یعنی چاند اور سورج کی پوجاکی جاتی تھی، کہیں دیوی اور دیوتاؤں کے روپ میں آباد پرتی تھی۔ حتی کہ مشرکین کے علاوہ یہود ونصار کی بھی مبتلائے شرک تھے اور اللہ نے قرآن پاک میں آباد پرتی تھی۔ حتی کہ مشرکین کے علاوہ یہود ونصار کی جی مان سے کہئے کہ ان کے نام تو بتا دویا تو اللہ ہوا کہ لوگوں نے اللہ کے علاوہ کچھ شرکی کوچھ وڑکر حتی کی طرف آجاؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ لوگوں نے اللہ کے علاوہ کچھ شرکی کو بین مان سے کہئے کہ ان کے نام تو بتا دویا بہت کہنا چا جے ہو جے وہ خود بھی نہیں جانتا یعنی شرک کرنے والے اللہ کی حقیقت سے بہت دور ہیں، جودل میں آتا ہے اس گمان کی بیروی کر لیتے ہیں۔

قر آن پاک میں بے شارمقامات پرشرک کی ندمت کی گئی ہے کیونکہ شرک کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جوکوئی اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارتا ہے،اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔

تواس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی کوئی اصلیت نہیں، بلکہ ایک اور مقام پرشرک کوجھوٹ قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ جس نے خدا کا شریک مقرر کیا اس نے بہت بڑا جھوٹ گھڑا جو گناہ عظیم ہے بلکہ اسے ظلم عظیم بھی کہا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ظلم عظیم کی وجہ سے آخرت میں مشرکوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ شرک کرنے والوں کا آخری ٹھکانہ جہنم اور دوزخ ہے۔ اس لئے یہ نا قابل معافی جرم ہے۔ کیونکہ اللہ اُسے ہر گر معاف نہیں کرتاجو کی کواس کے ساتھ شرکے شہرائے۔
البذا قر آنی تعلیمات ہم سے یہی تقاضا کرتی ہیں کہ کسی صورت میں بھی خدا کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیئے ۔ لبذا دنیا کی ان قو موں کوشرک سے قوبہ کرلینی چاہیئے جن میں آج بھی شرک موجود ہیں۔ اے یہود یواور نصرانیو! تمہارے لئے بہتر ہے کہ جن باتوں میں تم شرک کرتے ہو، اس کوچھوڑ کرضائے ہم اُسے برستار بن جاؤاور شرک سے ہمیشہ کے لئے توبہ کر جاؤ۔

### شرك سے بيخے ہے متعلق ايك سبق آ موز واقعہ

سسی زمانے میں ایک علاقے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا، جب جادوگر تھا، جب جادوگر تھا ہو اور میری موت کا وقت قریب آرہا ہے۔ بجھےکوئی بچہونپ دو، میں اسے جادوسکھادوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے پاس جاتا تو راستے میں ایک نفرانی عابد کا گھر بڑتا، جہاں وہ عبادت میں، کبھی وعظ ونصیحت میں مشغول ہوتا، یہ بھی کھڑا ہوجا تا اور اس کے طریقہ عبادت کود کھتا اور وعظ سنتا آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی مارتا اور ماں باپ بھی، کیونکہ وہاں بھی دیر سے پہنچتا اور یہاں بھی دیر میں آتا۔ ایک دن اس بچے نے عابد کے سامنے یہ شکایت بیان کی۔ عابد نے کہا جب جادوگر تم سے یو چھے، کیوں دیرلگ ٹی تو کہنا کہ راستے میں دیر ہوجاتی ہے۔

یونهی ایک زمانه گزرگیا که ایک طرف تو وه جاد و یکھتا تھا اور دوسری طرف کلام الله اور دین الله سیکھتا تھا۔ ایک دن مید کھتا ہے کہ داستے میں ایک زبردست ہیب ناک سانپ پڑا ہے، لوگوں کی آمد ورفت بند کررکھی ہے، اُدھر والے اُدھر اور ادھر والے ادھر ہیں اور سب لوگ ادھراُدھر پریشان کھڑے ہیں، اس نے سوچا کہ کہ آئ موقع ہے کہ میں امتحان کرلوں نفر انی عابد کا دین خدا کو پہند ہے یا کہ جادو گرکا۔ اس نے ایک پھر اٹھا یا اور یہ کہہ کہ اس پر پھینکا کہ خدایا تیرے نزدیک عابد کا دین اور اس کی تعلیم جادو گرکی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو تو اس جانور کو اس پھر سے ہلاک کردے۔ تاکہ لوگوں کو اس بلاک کردے۔ تاکہ لوگوں کو اس بلاسے نجات ملے۔ پھر کے لگتے ہی وہ جانور مرگیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع

ہوگیا، پھرجا کرعابدکوخبردی اس نے کہا پیارے بیچ! تو مجھ سے اُضل ہے۔اب خدا کی طرف سے تیری آ زمائش ہوگی۔اگراییا ہو، تو میری خبر نہ کرنا۔

اباس نیچ کے پاس حاجت مندلوگوں کا تانتا لگ گیااوراس کی دعاہے ہرتم کے بیار ایس نیچ کے پاس حاجت مندلوگوں کا تانتا لگ گیااوراس کی دعاہے ہرتم کے بیار حاضر ہوا۔ اور کہنے لگا، اگرتو مجھے شفا دے دے تو بیسب میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا شفا میر کہا تھا میں ہیں ہے۔ میں کسی کوشفانہیں دے سکتا، شفادینے والاتو اللہ وحدہ لاشر یک لہ ہے۔ اگرتو شرک ہے تو برکے اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں اس سے دعا کروں۔ اس نے اقرار کیا نے بے نے دعا کی اللہ نے اسے شفادے دی۔

وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا کرنے لگا اور آئکھیں بالکل روش تھیں۔ بادشاہ نے متعجب ہوکر پوچھا کہ تجھے آئکھیں کس نے دیں؟ اس نے کہا میر سے دبادشاہ نے کہا''ہاں' یعنی میں نے دی ہیں۔ وزیر نے کہا''ہیں میر ارب میر سے دبارت اللہ ہے'۔ بادشاہ نے کہا''کیا تیرار ب میر سے سواکوئی اور ہے'۔ وزیر نے کہا''ہاں میرا اور تیرار ب ذو الجلال ہے جو ہمارا خالق اور ہمیں یا لنے والا ہے۔

بادشاہ نے اسے مار پیٹ شروع کردی اور طرح کی تکلیفیں اور ایذ اکمیں دینے لگا اور پوچھنے لگا کہ سختے ہے ہاتھ ہے ہے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے اور کفروشرک سے تو بہ کرلی ہے، تو بادشاہ نے لڑکے کو بلوایا اور کہا اب تو تم جادو میں کامل ہوگئے کہ بھاروں کو تندرست کرنے لگ گئے ہو۔

اس نے کہا، غلط ہے، نہ میں کسی کوشفاد ہے سکتا ہوں نہ جادوگر ہوں، شفااللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا، اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا ہر گرنہیں، بادشاہ نے کہا۔ پھر کیا تو میر ہے سواکس اور کورب مانتا ہے تو اس نے کہا ہاں میر ارب اور تیرارب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے اب بچے کوطر ح طرح کی سزائیں دینا شروع کیں۔ اس بادشاہ نے تھم کیا کہ اس کوشتی میں بٹھا کر دریا میں ڈبودواس نے ہمارا نام ڈبودیا اور سات پُشت کو بقہ لگا دیا۔ پھر اس کوشتی میں بٹھا کر لے چلے۔ اچا تک شتی اسٹ ڈوب گئے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ لڑکا تھے سلامت نچ گیا، پھر باوشاہ کے پاس

آ كركهنے لگا كداس سيے خدانے محصور بياليا اور جھوٹوں كوڑبوديا۔ پھرتوبادشاہ آ يے سے نكل كيا اوركها کہ اونچے بہاڑ کی چوٹی ہے اس کو نیچے ڈال دوتا کہ اس کے ٹکڑ رے ٹکڑے ہوجا کیں اور اس کا نام و نشان مث جائے۔ جب بہاڑ پر لے کر گئے، قدرتِ خداہے ہوا کا جھونکا آیا۔ واللہ اعلم ان سب کو ہوانے اڑا دیا اوراڑ کے کوذرا ہوائے نہ ستایا۔ پھراڑ کا بخوبی سلامت بادشاہ کے پاس آیا۔ تب جل کر کہا جلادوں کو بلاؤ اوراس کی جلدویوست اڑا دوبائر کے نے کہااپنی جان کھوتا ہے جی جان کوروتا ہے اوربے فائدہ حماقت بھگتا ہے۔اگر تو اور تیراسارالشکر جمع ہوگا،میر اایک بال بیانہ ہو۔اس مصیبت ے نجات منظور ہے تو اپنی تدبیریں بالائے طاق رکھ اور میرے کہنے پر دھیان رکھ کہ ایک میدان میں سب کوجمع کراور مجھ کوسولی پر چڑھااور میرے آگے بیے کہہ کرتیرلگا کہ تجھ کوتیرے خدائے برحق کے نام سے مارتا ہوں فور أمر جاؤں گا۔ پس بادشاہ نے جواینی تدبیر سے عاجز آ گیا تھا ایساہی کیاوہ نادان ، دانالڑ کے کی حکمت ہے آگاہ نہ تھا کہ جب سار لے فشکر اور اہلِ شہر کے آگے یہ بات کہہ کر تیر مارے گا تو بلاشک اینے دین کوچھوڑ دے گا اور میرے دین کو بیجا بتاوے گا۔ تو سب لوگ اس کے دین ہے پھر جائیں گے ادر میرے حق مذہب برایمان لائیں گے، گویا جان سے گیا مگر جہان تو ایمان سے رہا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ لڑکا تیر سے مارا گیالیکن آ دھے سے زیادہ لوگ کفر وشرک ہے توبہ کر کے اللہ برایمان لے آئے۔سب لڑ کے کئم میں زارزارروتے چلاتے تھے۔

جب بیرحال بادشاہ نے دیکھا تو سخت جیران ہو گیا کہ ٹرکا تو مرائیکن سب کو مارا گیا اور میری بادشاہت اور ملت سب تہ بالا کر گیا۔ اسی وقت ایک ٹر ھاچالیس ہاتھ گہرا کھدوایا اور اس میں جولوگ ایما ندار سخے ان کو جلایا۔ مگر ایک عورت بچوں والی تھی ، اس کو ہر چند ڈرایا کہ جھکومع تیر ہے بچوں کے جلادیں گے ور نہ اسلام سے بازآ عورت نے کہا میں جن سے نہ پھروں گی۔ خدائے برحق سے منہ نہ موڑوں گی ، تو بچھ در گزر نہ کر ، جو جی چاہے سوکر۔ پھر ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو سے منہ نہ موڑوں گی ، تو بچھ در گزر نہ کر ، جو جی چاہے سوکر۔ پھر ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو آگ میں جلایا۔ مگر وہ کمال آب و تا ہے ایمانی سے اف نہ کرتی تھی اور رضائے الہی پر صابر و شاکر تھی ہوا نے کا ارادہ کیا اور اس جلتی بھنتی کو اور نیادہ جلایا۔ آخر وہ عورت تھی اور چند جگر پارے اس کے جل گئے مگر اس نے آ ہ نہ کی۔ کیکن گود کے نیادہ جلایا۔ آخر وہ عورت تھی اور چند جگر کی بھڑک اٹھی ، آبے سے جاتی رہی ، ہے ہوتی کے عالم میں لڑکے کے جلنے سے دیکا یک آگ جگر کی بھڑک اٹھی ، آبے سے جاتی رہی ، ہے ہوتی کے عالم میں

قریب بھی کہ فریب شیطان بہادے اور دولت ایمان سے ہاتھ اٹھاوے۔ اچا تک اللہ نے اس گود

کے بچہ کو گویا کیا۔ اس کے هظ ایمان کا سامان کیا اس نے بزبان فصیح کہا کہ اے ماں! تو پچھ تر دونہ

کر۔ سب بھائی میرے جنت کو گئے میں بھی جاتا ہوں۔ پس لڑکے کی دلدادی سے اس کی بھڑکی

ہوئی آگ بجھی۔ سب سنگ دلول نے اس لڑکے کو بھی آگ میں ڈالا۔ تب عورت نے بے تاب ہو

کرایک چیخ ماری۔ اسی وقت ایک شعلم آگ سے اٹھا اور چالیس چالیس گڑ ہر طرف کے کا فرول

اور مشرکوں کو جلا کر خاک شرکر دیا اور اس کا فربادشاہ کا مع امیر اور لشکر کا فرکے نام ونشان نہ رہا کہ کہاں

چلا گیا اور جوایما ندار اس ظالم کے ظلم سے بچے تھے ، اللہ تعالیٰ کی جمایت سے ان میں سے ایک کا بھی

بال نہ جلا۔

ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی شرک سے بہتے کی توفیق عطا نے مائے (آمین) اور جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے ،آمین یارب العالمین۔



# جہنم میں لے جانے والا دوسراعمل ظلم کرنا

بعض اہل علم نے ظلم کی تین قسمیں بیان کی میں ، پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ظلم ہوادراس میں سب سے بڑاظلم کفروشرک اور نفاق ہےاسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ''بےشک ترک بہت براظلم ہے'۔

دوسری قتم بیہ ہے کہ خودانسانوں کے درمیان ظلم ہو، سور کا شور کا میں ہے:

''الزام صرف ان لوگوں پر ہے جوانسانوں پرظلم کرتے ہیں''۔ تیسر قشم پیہے کہانسان خودایئے اویرظلم کرے سورۂ فاطر میں ہے''ان میں ہے بعض اینے اویرظلم کرنے والے ہیں'۔

انجام اور حقیقت کے اعتبار ہے دیکھا جائے تو پہتیوں قسمیں اپنے اوپر کلم کرنے کی

ہیں کیونکہان کا نقصان خودانسان کو ہی ہوتا ہے خواہ وہ شرک کرے یافسق و فجو راور منافقت ،کسی کا حق دبائے یا ہاتھ اور زبان ہے کسی کو تکلیف دے،خودکشی کرے یا اپنے جسم و جان کو ناروا تکلیف میں ڈالے بہرصورت دنیااور آخرت میں ان حرکتوں کاخمیاز ہ خودای کو بھگتنا پڑے گا۔سور ہونیس میں ہے کہ'' بے شک اللہ انسانوں پر بچھ کھلم نہیں کر تالیکن انسان ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں''۔ سورهٔ نوبه میں بعض طالم اور نافر مان قوموں کا ذکر کرنے کے بعد فر مایا گیا'' پس اللہ ان برظلم کرنے والانہیں تھا بلکہ وہ خود ہی اینے او برظلم کرنے والے تیے''۔قر آن کریم میں اگر چیظلم کا لفظ مختلف معنول میں استعال ہوا ہے کیکن روز ہمرہ زبان میں جب ظلم کالفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مرادو ظلم ہوتا ہے جو بندے بندوں پر کرتے ہیں،انسان چونکہ اپنی فطرت کے اعتبار سے'' ظلوم اور جہول'' ہاں لئے ہر خص کے اندرظلم اور جہالت کا پچھ نہ کچھ حصہ ضروریایا جاتا ہے البتہ جس مخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہےا ہے علم نافع عطافر مادیتا ہے اوراس کے دل میں رشد و مدایت القاء

کردیتا ہے اور جب وہ علم پر عمل کرتا ہے تو ظلم سے بھی نے کر رہتا ہے اور جس شخص کے ساتھ اللہ کھلائی کا ارادہ نہ کر ہے اے اول تو علم نافع حاصل نہیں ہوتا اورا گروہ حروف خوانی اور کتا ب فہمی کی حد تک علم حاصل کر بھی لے تو اسے عمل کی تو فیق نہیں ہوتی ،اگرا سے علم حاصل نہ ہوتو وہ جہل میں مبتلا رہتا ہے اورا گرتو فیق عمل کی تو فیق نہیں ہوتی ہے۔ حضرت امام ابن قیم کے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر خیر کی اصل علم اور عدل ہے اور ہر شرکی اصل جہل اور ظلم ہے۔ اللہ تعالی نے عدل کی حدود مقرر کی ہیں ، جو شخص ان حدود سے تجاویز کرے گا، وہ ظالم شار ہوگا اور وہ ان تمام وعیدوں کا حدود مقرر کی ہیں ، جو شخص ان حدود سے تجاویز کرے گا، وہ ظالم شار ہوگا اور وہ ان تمام وعیدوں کا مشتق ہوگا جو کتاب وسنت میں ظالموں کے لئے ذکور ہیں ،قر آن کریم کو دیکھیں تو وہ ظلم اور ظالموں کی خدمت سے جراپڑا ہے کہیں فرمایا گیا'' بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا''۔

(سورهٔ ما کده۔ا۵)

کہیں فرمایا گیا کہ '' اللہ ظالموں کو پسندنہیں کرتا۔'' (سورہ آل عمران۔ ۱۴۰) کہیں فرمایا گیا ''ظالموں کا کوئی مددگا نہیں'' (سورہ فاطر۔ ۲۷) انسانیت کظلم کے تباہ کن اثرات سے بچانے کے لئے قرآن ہے مانوں کو ایک بنیادی ہدایت بیدی ہے کہ'' نیکی اور تقویٰ کے کاموں پر ایک دوسر سے کی مدد کرواور گناہ اور تعدی پر ایک دوسرے کی مددنہ کیا کرو'۔ (سورہ مائدہ ۲۰)

اس طریقهٔ تعلیم کی جدت پرایک نظر ڈالئے ، ظالم کی مدد کی ترغیب دلا کر سننے والوں کے

دلوں میں توبہ کی خلش پیدا کردی اور جب بظاہرائی عجیب تعلیم کی طرف وہ بدل و جان متوجہ ہو گئے تو اس کمالِ التفات سے قائدہ اٹھا کرآپﷺ نے بیٹھین فرمائی کہ ظالم کی مدد کاطریقہ یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے۔

منداحدی ایک حدیث مبار که میں آپ کے خالم سے ڈرنے پر بھی وعید سنائی ہے،
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے ۔ روایت ہے کہ میں رسول اللہ کھی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ''
جب تم میری امت کودیکھو کہ وہ فالم کو فالم کہتے ہوئے بھی ڈرتی ہے تو پھراس کی اصلاح سے مایوی
ہو جائے گی'۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس صورت میں میری امت کو زمین میں دھنے ، شکلوں
کے منے ہوئے اور سنگ باری جیسے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔

احادیث کےمطالعہ سے ظلم کے بہت سار ہے نقصانات سامنے آتے ہیں ہم ان میں سے چندا یک کے ذکر پراکتفا کرتے ہیں۔

(۱)۔ ظالم اللہ کے غضب کا مستحق ہوجاتا ہے اور اس پر مختلف قتم کے عذاب نازل ہوتے ہیں، جب اللہ گرفت فرماتا ہے جاری میں حضرت جب اللہ گرفت فرماتا ہے جاری میں حضرت البوموی اشعریؓ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ظالم کو ڈھیل دیتار ہتا ہے کھر جب اسے بکڑتا ہے اسے کوئی نہیں چھڑ اسکتا''۔

(۲)۔ مظلوم کی بددعااس کےخلاف قبول ہوتی ہے حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ'مظلوم کی دعاہے بچو کیونکہ دہ آسان کی طرف ایسے چڑھتی ہے گویاوہ چنگاری ہے''۔ (حائم)

- (۳)۔ ظلم کی وجہ سے ملک اور حکومتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔
- (۳)۔ ظالم قیامت کے دن رسول اکرم بھی شفاعت ہے محروم رہے گاہیجے مسلم میں ہے کہ آپ بھی نے دن رسول اکرم بھی شفاعت ہے محروم رہے گاہیجے مسلم میں ہنچے گ آپ بھی نے فرمایا''میری امت میں دوسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں میری سفارش نہیں پنچے گ ایک تو ظالم اور غاصب بادشاہ ، دوسرادین میں غلو کرنے والا ، میں ان دونوں کے خلاف گواہی دوں گا اوران سے بادرت کا اعلان کرول گا۔
  - (۵)۔ ظلم کاار تکاب، دل کی ظلمت اور قسادت کی دلیل ہے۔

- (٢) ظالم مے خلوق خدانفرت كرتى ہے اور دور بھا تى ہے۔
- (2)۔ ظالم، قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے محروم ہوجائے گا اور اس کی کندھوں پرمظلوموں کے گناہوں کا بوجھ ڈال دیا جائے گا۔
  - (٨) ظالم، الله كي نظر مين انتهائي ذليل اور حقير موتا بـ
- (9)۔ ظالم کے لئے قیامت کے دن ظلمت ہی ظلمت ہوگی ،اسے جنت کی طرف جانے کا راستہ وکھائی نہیں دےگا۔
- (۱۰)۔ ظالم کا ہاتھ ندرو کنے کی وجہ سے پوری امت کانظم درہم برہم ہوجا تا ہے۔ شاید ہمارے آج کے اغتثار کی ایک وجہ رہی ہے کہ ظالم کا ہاتھ رو کناتو کجا الٹا اس کا ساتھ دیا جاتا ہے۔

بہر حال خلاصہ یہ ہے کہ خلم کا عام مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے لینی کسی کا جائز حق اپنی طاقت یا اختیارات کے بل ہوتے پر نہ چھینا جائے۔اسلام عدل وانصاف کا علم بردار ہے۔اس لئے اسلام میں امارت، قومیت، نیلی برتری، حکومت، صاحب اختیار ہونے کی صورت میں دوسروں کے حقوق کو خصب کرنے کا کوئی جواز نہیں بلکہ کتاب وسنت میں اس کی ممانعت اور مذمت کی گئی ہے۔ بیٹے ارلوگوں کو خلم کی بنا پر اس جہان میں سر امل جاتی ہے۔قرآن شاہد ہے کہ بہت سے ظالموں کی بستیوں کوان کے خلم کی نحوست کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا۔

یادر کھئے! اللہ تعالی نے تین تم کے حقق ق مقرر کئے ہیں۔ (جبیبا کہ اس سے پہلے بھی مختصراً عرض کیا گیا) پہلاحق خدا کا ہے کہ اس خالق کا کنات کی فرمانبرداری کی جائے اور ہر لحاظ سے اطاعت کی جائے۔ دوسراحق انسان کے جسم کا اپناحق ہے کہ اپنی جان کو اس راہ پرنہیں چلاتا۔ بلکہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو ایبا کرنا اپنی جان کے ساتھ ظلم ہوگا۔ تیسراحق دوسری مخلوقات کا ہے۔ اگر انسان دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے تو وہ دوسرے کے ساتھ ظلم ہوگا۔ دنیاوی معاملات میں عموماً تیسری قسم کاظلم عام ہے جس سے دوسری مخلوقات کی خصوصاً حق تلفی ہوتی ہے۔ ظلم خواہ کیسا ہی کیوں نہ آخرت میں اس کی سز اضرور ملے گی۔ حاکم وقت کی کرتی پر بیٹھ کر رعایا کے حقوق ادا کرناظلم ہے۔ انصاف کا تراز و ہاتھ میں لے کر انصاف نہ کرناظلم ہے۔ جانور رکھ کر ان کی خوراک کا بندوبست نہ کرناظلم ہے۔ خواہ رکھ کر ان کی خوراک کا بندوبست نہ کرناظلم ہے۔ نوکر رکھ کر ان کے ساتھ انسانی تقاضوں کے مطابق حقوق ادا نہ کرناظلم بندوبست نہ کرناظلم ہے۔ نوکر رکھ کر ان کے ساتھ انسانی تقاضوں کے مطابق حقوق ادا نہ کرناظلم بندوبست نہ کرناظلم ہے۔ نوکر رکھ کر ان کے ساتھ انسانی تقاضوں کے مطابق حقوق ادا نہ کرناظلم بندوبست نہ کرناظلم ہے۔ نوکر رکھ کر ان کے ساتھ انسانی تقاضوں کے مطابق حقوق ادا نہ کرناظلم بندوبست نہ کرناظلم ہے۔ نوکر رکھ کر ان کے ساتھ انسانی تقاضوں کے مطابق حقوق ادا نہ کرناظلم

ہے۔جولوگ ظالم بن جاتے ہیں ان کی فلاح نہ ہوگی۔ ظالم کودین ودنیا میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس لئے میرے دوست! ایسی برائی سے ہرممکن طریقے سے تو بہ کرلینی جا ہیئے کیونکہ اس میں نجات ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے بھی ظلم کی بہت ندمت کی ہے اور اس سے بچنے کا درس دیا ہے۔لہذا ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کے ظلم قیامت کے دن اندھیر وں کا باعث بنے گا۔

آپﷺ نے مزید فرمایا کہ جو شخص بالشت زمین ظلم سے حاصل کر لیتا ہے،اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں ساتوں زمینوں کا طوق ڈالے گا۔

نی اکرم ﷺ کارشادگرامی ہے کہ پانچ آ دمی ایسے ہیں جن پراللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو دنیا میں انہیں غضب کا نشانہ بنادے۔ درنہ آخرت میں انہیں جہنم میں ڈالےگا۔ حاکم قوم جوخود تولوگوں سے اپنے حقوق لے لیتا ہے مگرانہیں ان کے حقوق نہیں دیتا اوراس سے ظلم کو دفع نہیں کرتا۔

قوم کا قائد ،لوگ جس کی پیروی کرتے ہیں اور وہ طاقتور اور کمزور کے درمیان فیصلہ نہیں کرسکتا اورخواہشات نفسانی کےمطابق گفتگو کرتاہے۔

گھر کاسر براہ ، جواپنے گھر دالوں اور اولا دکواللّٰہ کی اطاعت کا حکم نہیں دیتا اور انہیں دینی امور کی تعلیم نہیں دیتا۔

اییا آدمی جواجرت پرمزدورلاتا ہےاور کا مکمل کروا کے اس کی اجرت پوری نہیں دیتا اوروہ آدمی جواپنی بیوی کاحق مہر دبا کراس پرزیادتی کرتا ہے۔

نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کومہلت دیتا ہے یہاں تک کہ آخراس کو اپنی پکڑ میں لے لیتا ہےاور پھراس کا چھڑکارانہیں ، پھر قر آن پاک کی بیآیت مبار کہ تلاوت کی جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کولیٹی گرفت میں لےلیا جبکہ دہ ظالم تھے۔

حفرت عبدالله بن انیس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ و یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن لوگ نظے بدن ، نظے پاؤں ، سیاہ چہروں کے ساتھ اٹھیں گے ، پس منادی ندا کرے گاجس کی آواز ایسی ہوگی جو دورونز دیک کیسال طور پرسنی جائے گی۔ میں بدلہ دینے والا ما لک ہوں۔ کی جنتی کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے باجودیہ کہ اس پر کسی جہنمی کی دادخواہی رہتی ہو۔ چاہے وہ ایک تھیٹر ہی کیوں نہ ہویا اس سے زیادہ ہواور کوئی جہنم میں نہ جائے دارخوالیہ اس پر کسی کاحق رہتا ہو، چاہے وہ ایک تھیٹر ہویا اس سے زیادہ ہو۔ اور تیرارب کسی ایک پر بھی ظام نہیں کرے گا۔ ہم نے عرض کی یارسول اللہ عظیا یہ کسے ہوسکے گا۔ حالا نکہ ہم تو اس دن نگلے بدن ، نگلے پاؤں ہوں گے۔ آپ علیہ نے فر مایا کہ نیکیوں کے ساتھ اور برائیوں کے ساتھ کمل بدلہ دیا جائے گا اور تمہارارب کسی برظام نہیں کرے گا۔

رسول اکرم ﷺ ہے مروی ہے کہ جوناحق ایک جا بک مارتا ہے قیامت کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا۔

حفرت علی ہے مردی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہتم اپنے آپ کومظلوم کی بدد عاسے بچاؤ۔اس کے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے اپناحق مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی حق والے کے حق کونہیں روکتا۔حضرت عبداللہ بن عمر ہے روایت ہے کہ جو شخص کسی مقدمہ میں کسی ظالم کی مدد کر ہے تو وہ ہمیشہ اللہ کے خضب میں رہے گا۔ یہاں تک کہ اس سے الگ ہوجائے۔

حضرت اوس بن شرجیل سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص طالم کے ساتھ اس کو فطالم بناتے ہوئے اس کی مدد کے لئے نکلے ، تو وہ ہم سے نکل گیا۔ (بحوالد اللہ میری توبہ)

## ظلم کی قباحت اوراس کی سزا

حضرت ابوموی اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اکرم علی نے ارشاد فر مایا ہے کہ۔"اللہ تعالی فالم کو ذھیل دیتے ہیں اور جب اسے پکڑتے ہیں تو چھوڑتے نہیں، پھر آپ بھی نے استشہاد میں فران کریم کی ہیآ ہیت مبارکہ تلاوت فر مائی کہ" اور آپ کے پروردگار کی پکڑ اس طرح ہے جب وہ ابستی والوں کو پکڑ تا ہے جو (اپنے اوپر) ظلم کرتے رہتے ہیں بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دہ ہے بڑی سخت ہے'۔ (بخاری دسلم)

اور حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ۔ '' تم اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہویا مظلوم ہو، تو ایک صاحب نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ! جب وہ مظلوم ہوتو اس کی امداد کروں (پیہ بات مجھ میں آتی ہے) کیکن پیبتلائے کہ اگر وہ ظالم ہوتو پھراس کی مدد کیسے کروں؟ آپﷺ نے ارشاد فر مایا کتم اسے ظلم سے روک دویہ ہی تمہارا اس کی مدد کرنا ہے''۔

(بخاری دسلم)

تشریح ....ظلم بہت بری چیز ہے اور اس کا انجام بہت خراب ہے اور ظالم کی سزادوزخ کی آگ اوردوزخ کی تاہی ہے اور اگر بالفرض کوئی بہاڑ بھی کسی بہاڑ پڑلم کرے گا تو ان میں نے ظالم کو پاش پاش کر دیا جائے گا، اللہ تعالی نے جس طرح ظلم کوحرام قرار دیا ہے اس طرح کسی اور چیز کوحرام قرار نہیں دیا اور جیسی شخت وعید ظالم کے لئے بیان فر مائی ہے ایسی شخت وعید کسی کوئییں کی ، فر مایا کہ سنیں دیا اور جیسی شخت وعید ظالم وں کے لئے آگ تیار کر تھی ہے اس کی قنا تیں ان کو گھیر نے ہوں گی اور اگر موفریاد کریں گے تو ان کی فریادر تی ایسے پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلجھٹ کی طرح ہوگا چیروں کو بھون ڈالے گا، کیسا بر اہوگا وہ پانی اور کیسی بری ہوگی وہ جگہ۔ (سورہ کہف)

نیز ارشادفر مایا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الطالمین (البقرہ۔٢٥٨) "اور الله ظالم لوگول کورا و ہدایت نہیں دکھاتا"۔

اورسب سے بڑااور خبیث ترین ظلم اللہ کے ساتھ کسی گوشریک ظمیرانا ہے اوریہ کہ انسان اپنے خالق کا کسی کو ہمسر گردانے ، یااس کے علاوہ کسی اور کو بکارے جواس کے لئے نہ نفع کا مالک ہے، نہ نقصان کا، جیسے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ۔

''اے بیٹااللہ کاشریک نے تھم رانا بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے'۔ (سورہ لقان)
اورلوگوں کے حقوق پرظلم و تعدی کے ساتھ ڈاکہ ڈالنا اوران کو ہضم کرنا ان گنا ہوں میں
سے ہے جو بھی معاف نہیں ہول گے اور بیان کبیرہ گنا ہوں میں سے ہے جو نماز وصدقہ ہے بھی
معاف نہیں ہوتے اور تو بہواستغفار ہے بھی اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک ان حقوق
کے مالکوں کو ان کا حق واپس نہ دیا جائے یا ظالم مظلوم سے معافی طلب نہ کرلے، اللہ تعالیٰ نے
ایپ آپ کظلم سے بری قرار دیا ہے فرمایا کہ۔

''اورآپ کاپروردگار بندوں پرظلم کرنے والا (ہرگز)نہیں''۔ اور اللّٰد تعالیٰ حدیث قدس کے ذریعے فرماتے ہیں کہ''اے میرے بندو میں نے اپنے اوپرظلم کوحرام قرار دیا ہے اورظلم کوتمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے اس لئے آپس میں ایک دوسرے پڑظم نہ کرنا''۔

ظلم کے بہت ہے طریقے اور بے ثاروسائل ہیں ہمسلمان کی ہر ہر چیز دوسر ہے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون بھی اس کا مال بھی اور اس کی عزت و آبر و بھی جیسا کہ حدیث مبار کہ میں آتا ہے۔ للبذا غصب مال، چوری، ڈاکہ، سود، کم تو لنا، کم نا پنا، دھوکہ دبی، امانت میں خیانت اور مزدور و ملازم کو دھوکہ دینا۔ قرض دینے والے اور شریک اور وکیل کے ساتھ خیانت بیسب ظلم کی ان اقسام میں سے ہے جن کے کرنے والوں کو اللہ تعالی نا پہند فرماتے ہیں اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ۔''سٹوسنوکہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں ہے'۔ (سورہ ہود)

لیکن یا در کھنا چاہیئے کہ ظلم کے مختلف درجات ہیں، اور ہر چیز کی سزااس کے مطابق دی جائے گی، اور بعض اوقات ظالم یہ مجھتا ہے کہ وہ اللّٰہ کی سزاسے نے گیا ہے لہٰذاوہ اور سرکشی میں مبتلا موجاتا اور ظلم اور سرکشی میں لگار ہتا ہے، اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ۔

''ادراگراللہ لوگوں پر واضح کر دیا کرتا جس طرح وہ بھلائی کی جلدی مجاتے ہیں تو ان کی میاد ( بھی کی ) پوری ہوچکی ہوتی لیکن ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملا قات کی امیر نہیں رکھتے ہیں ان کی سرکتی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑے رکھتے ہیں۔

کی سرکتی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑے رکھتے ہیں۔
(سورہ پینس)

لیکن اللہ تعالیٰ ظالم کوؤھیل اور مہلت دیتا ہے تا کہ وہ تو بہ کر لے اور سرکتی اور زیادتی سے باز آ جائے لیکن اگر وہ نخالفت میں لگار ہتا ہے اور کمزوروں ،ضعفوں اور سمینوں برظم اور تعدی سے باز نہیں آ تا اور ان کی اہانت کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے دھو کے میں بڑجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ زبر دست طاقت وقوت والے کی طرح اس کو پکڑ لیتے ہیں ، اور اپنی سزا کے گوڑوں سے اس کی سرکو بی کرتے ہیں اور اسے لوگوں کے لئے سامانِ عبرت اور متقبوں کے لئے نصیحت بنا دیتے ہیں اور حقیقت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کاعذاب بہت شخت اور اس کی گرفت بہت شدید ہے ،خود اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ ۔ یقینا اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا البہ لوگ ہی اپنی جانوں پرظلم کرتے ہیں ۔ فرماتے ہیں کہ ۔ یقینا اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا البہ لوگ ہی اپنی جانوں پرظلم کرتے ہیں ۔

اور اگر ہم گزری ہوئی قوموں کے حالات اور بچھلے لوگوں کے ان واقعات سے عبرت

حاصل کریں جن کوقر آنِ کریم نے ہمارے لئے بیان کیا ہے اور ظالموں پڑظم کی وجیھجوعذاب نازل ہوااور سزاوگر قت میں جگڑے گئاں کواپنے سامنے رھیں تواس سے ظالم کوظلم سے رو کئے کا سامان میسر آجائے گا،اوران سے اس کی طمع کم ہوجائے گی اوراس کے لئے روئے زمین پر فساد پھیلانے اور بردائی اختیار کرنے سے رکاوٹ بنیں گی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ۔

''اوریہ بستیاں وہ ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کرڈ الا جب انہوں نے ظلم کیااور ہم نے ان کی ہلاکت کے لئے ایک وقت معین کیا تھا''۔

"اور آپ کے پروردگار کی بکڑائ طرح ہے جب وہ بہتی والوں کو بکڑتا ہے جو (اپنے اوپر )ظلم کرتے رہتے ہیں بے شک اس کی بکڑ بڑی تکلیف دہ ہے تخت ہے'۔

اور نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ۔'' اور مظلوم کی بددعا بادلوں سے او پراٹھالی جاتی ہے اور اس کی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجابے نہیں ہوتا''۔

لہذااے طاقتور ظالم! تم یہ نہ مجھو کہ اللہ تعالی ان کمزور مساکین وضعفاء کی وجہ سے تم سے بدل نہیں لے گاجو تم سے ناراض ہیں اور تمہارے لئے بدعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے ظلم اور ان کی مظلومیت سے خوب باخبر ہے کہ و ما اللہ بغافلِ عمّا تعملون (ابقرہ سے) درجی بھی تم کرتے ہواللہ اس سے بخبر نہیں''۔

اور مظلوم کواس کاحق دلانے کے لئے اس کی مدد کرنا اور ظالم کواس کے ظلم سے باز رکھنے کے لئے اس کا ہاتھ پکڑ لینے میں معاشرے کے نظام کی حفاظت اور کمزوروں کو طاقتوروں کی سرکشی و زیاد تی سے بچانا ہے۔

انسان اپی طبیعت کے اعتبار سے شرکی طرف ماکل ہوتا ہے اور یہ چیز اس کی فطرت میں پڑی ہوئی ہے، اگر شریعتیں اور قانون انسان کی طبیعت کو مہذب نہ بناتے اور اس کی شور شرطیع کو کم نہ کرتے تو غلام انسان کیا گرفز رتا، اس لئے جمیس بی تھم دیا گیا ہے کہ ہم انسان کوزیادتی سے روکیس، ظلم سے بازر کھیں، تا کہ لوگوں کے حقوق ضائع نہ ہوں اور لا قانونیت نہ چھلے اور اللہ تعالی ایسے شخص پررحم کرے جوا پنے ساتھ انصاف کرے اور اپنے نفس کے حقوق بھی ادا کرے اور جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں انہیں بھی ادا کرے اور قاضوں، جوں اور حاکموں کو اپنی زیادتی و تعدی اور

مقدمہ بازی ہے بچائے اور اپنے معاملات کواس ذات کے حوالے کر دے جو قیامت کے روز بندوں کےمعاملات کا فیصلہ فر مائے گا۔

حفرت ابو بمرصد ایق کاوہ خطبہ جوانہوں نے اس روزلوگوں کے سامنے دیاتھا جس دن ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی گئی تھی ،اس وعظ میں انہوں نے کہاتھا کہ جو خص تم میں ضعیف و کمزور ہے وہ میرے یہاں اس وقت تک طاقتوروتو ی ہے جب تک میں اس کواس کاحق نہ دلا دوں اور جوتم میں طاقتور ہے وہ میرے نزدیک اس وقت تک کے لئے کمزور ہے جب تک میں اس سے دوسرے کاحق وصول نہ کرلوں انشاء اللہ۔

واقعی اگرلوگ حضرت ابوموی اشعری اور حضرت انس بن مالک کی ان دونو ل حدیثول برگل کرلیس جوشر و عیس گزری بیس تو آپ کوکوئی ظالم بادشاه اور جابر حاکم وامیر اور خائن ایجنٹ، اور دہشت زدہ کرنے والا چور، اور بدکر دار ڈاکو اور مکار دغا باز نہ ملے گا، اور جیلیس مجرم قید بول سے نہ بھریں گی اور نہ عدالتیں مقدمہ پیش کرنے والوں سے کھچا تھچ بھری ہوئی ہول گی اور نہ کسی شخص کوا پنے مال و جان کی فکر ہوگی اور نہ کوئی ایپ کسی ہم شین وساتھی پر بدگمانی کرے گانہ تہمت لگائے گا۔

اگر حکام لوگوں کی اصلاح کردیں اور ان پرنظر رکھیں تو وہ بھی بھی بھی بھی کمی کواختیار نہ کریں ، اور اگر وہ ان حکام سے ظالم کا ہاتھ کیڑنے اور مظلوم کی معاونت کا مطالبہ کریں اور وہ واقعی اس پڑعمل کر لیں تو کوئی شور وغو غانہ ہواور نہ کسی تسم کی پریشانی پیش آئے ، لیکن ہم روز انہ تل و غارت گری ، چوری وڈا کہ اور شہروں اور دار کھومتوں میں اغوا وخوزیزی کے ایسے واقعات دیکھتے اور سفتے ہیں جن سے خوف و دہشت گردی کا بازارگرم ہوتا ہے اور لوگ اپنے گھروں ، دکا نوں ، کارخانوں اور دفتروں میں جین اور اطمینان و سکون سے نہیں میٹھ سکتے ، حالانکہ ہم ترتی یافتہ دور میں رہتے ہیں اور تہذیب و جین اور اطمینان و سکون سے نہیں میٹھ سکتے ، حالانکہ ہم ترتی یافتہ دور میں رہتے ہیں اور تہذیب و جوکومتیں حکومتوں پر اور قومیں دوسری قوموں پر کرتی ہیں ، نہ کسی مح عہد کا پاس ہوتا ہے ، نہ کسی قانون کو خیال ہوتا ہے ، نہ کسی کا خیال ہوتا ہے ، نہ کسی قانون کا خیال ہوتا ہے اور نہ کسی مسلح ودیانتدار کے پاس کوئی قدرت واختیار ہے ۔

بیسب کچھ کیوں ہے،اورعہد و بیان کس وجہ سے توڑے جاتے ہیں اور سلح و آشتی کی جگہ

جنگ کیوں لے لیتی ہے صرف اور صرف اس لئے کہاہیے کو بڑا بنایا جائے ، ترجیح دی جائے ، کمزور کی تذکیل ہواورا پی حکومت واستعار کو وسعت دی جائے ، کیکن اللہ تعالیٰ کے اس فر مان کو یا در کھنا چاہیئے کہ۔

"اوراللہ کواس سے بے خبر ہرگزمت سمجھ جو کھ (پین ظالم لوگ کررہے ہیں انہیں تو بس اس روز تک وہ مہلت دیئے ہوئے ہے جس میں نگاہیں پھٹی رہ جا سی گئی " روسورہ ابراہیم) بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کوکسی چیز کا ذمہ داریا رکھوالا بنایا چائے تو وہ اس میں ظلم و تعدی اور زیادتی کرتے ہیں اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور لوگوں کو بے آبرو کرتے اور خون بہاتے ہیں اور لوگوں پر حکم چلاتے ہیں اور جس چیز میں چاہیتے ہیں اپنی اطاعت وفر مانبرداری کوفرض کردیتے ہیں ،اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اُٹ

"اوروہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا معاملہ صدیے گز را ہو اہے ۔" (سورہ کہف)
انہیں نہ مذہب و دین کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ قرابت ورشتہ داری کا پاس، وہ نہ اپنی
مسئولیت و ذمہ داری کی پرواہ کرتے ہیں نہ ان کو خدا کا خوف یاد آتا ہے، نہ وہ اپنے اوپر خدا کے
انعام وضل کو یاد کرتے ہیں، نہ انہیں بغاوت پر گرفت و پکڑ کا ڈر ہوتا ہے اور نہ نعمت کے زوال کا
خوف، بلکہ وہ قارون کی طرح یہ کہتا ہے کہ۔

''مجھ کوتو بیسب میری ہنر مندی سے ملاہے کیاا سے خبر ندتھی کہ اللہ اس کے بل کی امتوں میں ایسوں کو ہلاک کر چکاہے جوقوت میں بھی اس سے بڑھے ہوئے تھے اور مجمع بھی (ان کا) زیادہ تھااور مجرموں سے ان کے گناہوں کی بابت سوال نہیں کرنا پڑتا''۔ (سورۂ قص)

اور حکومتوں پر زوال اور شاہی تختوں کا بلٹنا اور بادشاہوں کا معزول ہونا، اور ترقی یافتہ قوموں اور تعلیم یافتہ توموں اور تعلیم یافتہ معاشروں میں انقلابات ظلم وزیادتی اور کمزوریوں کی تذکیل اور نااہلوں کو امور سونینے کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔

اور بیت المال اورمسلمانوں کے حاصل کردہ مال غینمٹ آور جزیے، اورز کو ۃ وفدیے اور خراج وغیرہ بیسب ظالموں کے منافع وخواہشات اور فاسقوں کی شہوات اورخطر ناک داخلی جنگوں اور داخلی پورش پسندوں کی تسکین اور اس قرآن کی مخالفت کی جھینٹ چڑھ گئے جوعدل واحسان اور ہرصاحب حق کواس کا حق دینے کا حکم دیتا ہے، اورظلم وعدوان اور ناجائز طریقے سے لوگول کا مال کھانے اوراس کے ذریعے سے حکام کی چاپلوی اوران کے واسطے سے دوسروں کے مال کو ناجائز ہضم کرنے سے روکتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ۔" و من لم یحکم بما انزل الله فأ و آئیک ہے النظالم ون" "اور جو کوئی حکم نہ کرے اس کے موافق جو کہ اللہ نے اتارا سووہی لوگ ظالم بین"۔

اور والدین کی نافر مانی اور قطع رحی اور بچول کی غلط تربیت ایبا براظلم ہے جس پر دنیا و آخرت دونوں میں مواخذہ ہوگا۔

اورانسان جیسا کرتا ہےاہے ویسا ہی بدلہ ملتا ہےاورتم جیسا کروگ ویسا بھرو گے اور جو برےکام کرےگانا دم ہوگا۔

لیکن جو شخص اپناحق وصول کرے وہ ظالم نہیں ہے اور جواپی جان ونفس کی طرف سے مدافعت کرے وہ با خی نہیں کہلا تا اور جو شخص اپنے حق سے زیادہ لینا چاہے گاوہ گنہ گاروں میں سے ہو گا اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جوشریعت کے بہانے اور دین کے نام پر روئے زمین پر فسا و پھیلاتے ہیں۔قرآن کہتا ہے کہ۔''البتہ جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے اور کثرت سے اللّٰد کا فرکیا اور اس کے بعد کہ ان پڑ تلم ہو چکا (اس کا) بدلہ لیا (تو وہ اس حکم میں داخل نہیں) اور عنقریب فرکر کیا اور اس کے بعد کہ ان پڑ تلم ہو چکا (اس کا) بدلہ لیا (تو وہ اس حکم میں داخل نہیں) اور عنقریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جنہوں نے تلم کر رکھا ہے کہ سی جگدان کولوٹ کر جانا ہے'۔ (سر ہ شعرا ہر)

## ظلم کی مختلف صور تیں اوراس کی نحوست

مثلاً لوگوں کا مال ظلم کے طور پر کھانا، ستانا گالیاں دینا، دست داری کرنا وغیرہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ' ہرگز مت خیال کروکہ خداغافل ہان کا موں ہے جوظلم کررہے ہیں صرف ان کومہلت دے رہا ہے اس دن کے لئے جس دن آئکھیں پھرا جائینگئ' ۔ دوسری جگہہے کہ' عنقریب ظالموں کومعلوم ہوجائے گا کہ کس کروٹ الٹتے ہیں' ۔ رسول اکرم بھی کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں جب پکڑتے ہیں تو پھر مہلت نہیں ملتی پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ

تلاوت کی' و کلاالک اخدہ ربک اذ اَخدا القُری وَهِی ظَالِمَه ''اورآپ کے نفر مایا کہ جس شخص کے پاس کسی کا کوئی مال ہوتو اس کو دنیا ہی میں حلال کروالے ورنہ قیامت کے دن اس کے پاس نہ درہم ہوگا نہ دینارا گر بچھ ہے نیک اعمال ہو نگے تو اس سے نیکیاں کا ٹی جا مینگی جتنا اس نے ظلم کیا تھا۔ ای طرح مظلوم کی حق ربی کی جائے گی۔ ایک جگہ نی پاک بھٹے نے فر مایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے میرے بند ظلم کو میں نے اپنے او پر بھی حرام کیا ہے اور تبہارے درمیان بھی لہذا تم فرماتے ہیں سے میں اے میرے بند ظلم کو میں نے اپنے او پر بھی حرام کیا ہے اور تبہارے درمیان بھی لہذا تم آپس میں ظلم نہ کرو۔ ایک مرتبر آپ بھٹے نے فر مایا کہتم جانتے ہو فعلس کون ہے حیابہ نے عرض کیا جس میں خیرات جیسی نکیاں ہوگی مگر حق والے آ جا نمیں گے کسی پر تبہت لگائی تھی تو اس کا حق دے گا کسی کا فیرات میں ہوگئی تو بھر حق والوں کے گناہ مال کھایا تھا اس کے بد لے اس کی نکیاں کی جا نمیں گے اور اس کو جہنم میں بھینک دیا جائے گا یہ ہے سب سے برا مفلس ۔

لے کر اس سر پر رکھ دیئے جائیں گے اور اس کو جہنم میں بھینک دیا جائے گا یہ ہے سب سے برا مفلس ۔

حضرت معاذ "بن جبل کووصیت فرماتے ہوئے رسول اکرم ﷺ نے بھی یے فرمایا تھا کہ اے معاذ "مظلوم کی بددعا ہے بچنا کیونکہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی تجاب نہیں۔ ایک حدیث مبار کہ میں ہے جو تحض کسی کی ایک بالشت زمین دبائے گا تو ساتوں زمینوں کواٹھا کراس کے سر پر رکھ دیا جائے گا بعض کتابوں میں یوں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالم پرمیرا غصہ سب سے زیادہ ہماری کے فرکے ساتھ دنیا کی حکومت چل سکتی ہے ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ گا ہے اس کئے گفر کے ساتھ دنیا کی حکومت چل سکتی ہے ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ گا ہے مروی ہے کہ تو رات میں لکھا تھا کہ تیا مت کے دن ایک منادی ندا کرنے والا ندادیگا بل صراط پر کشا سے مروی ہے کہ تو رات میں لکھا تھا کہ تیا مت نے دن اس بل سے نہ گزرے گا کوئی ظالم ۔ ایک روایت میں ہے نبی کہ آج کے دن اس بل سے نہ گزرے گا کوئی ظالم ۔ ایک روایت میں ہے نبی کہ آج ہیں گا آج کے دن اس بل سے نہ گزرے گا کوئی ظالم ۔ ایک روایت میں ہے نبی کہ آج ہیں گا آج کے دن اس بل سے نہ گزرے گا تو ان کو دنیا میں بھی عذا ب دے دے ورنہ آخرت میں تو ہوگا ہی عذا ب ایک قوم کا امیر جوا بنی رعیت سے تو اپنا حق لے لے مگران کا حق نہ ورنہ آخرت میں انصاف نہ کرے دورا ذمہ دار جو طاقتور اور کمزوروں میں انصاف نہ کرے اور اپنی کو جو تھا مردور کو خواہشات پر چلے ، تیسرا جوا ہے گھر والوں کو نیکی کا حکم نہ کرے نہ ان کو دین سکھائے چو تھا مردور کو

مزدوری نه دینے والا پانچواں جواپی عورت پرظلم کر ہے بعنی اس کاحق مہر ادا نه کر ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فر مایا جب وہ اپنے قدموں پر کھڑ ہے ہوگئو آسان نے منداٹھا کر سوال کیا اے اللہ تو کن لوگوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مظلوموں کے ساتھ ہوں جب تک اس کاحق ادانہ کر دیا جائے۔

حضرت وہب ہن منبہ سے روایت ہے کہ ایک ظالم بادشاہ نے کل تیار کیا اس کے پہلو میں ایک غریب بوصیا عورت نے بھی اپنی جھونیزی بنالی چنانچہ ایک دن وہ جابر بادشاہ آیا اور غصے میں بوچھا کہ یہ کس نے جھونیزی بنائی بتلایا گیا ایک غریب عورت کی ہے بادشاہ نے اس کے گرانے کا حکم دیا اس بڑھیا نے آسان کی طرف منہ کر کے کہا اے آسان والے خدا جب میں یہاں نہ تھی تو تو کہاں تھا اس اتنا کہا بڑھیا کی بدد عاتھی مظلومہ کی آہتی فوراً اللہ نے حضرت جرائیل کو حکم دیا کہ اس کی طرف منہ کر کے کہا ایک شعرہ جس کا ایک شعرہ ہے جس کا اردوم نہوم ہیہ ہے کہ۔

خدا کے حوصلے پر مغرور نہ ہواس کی لاٹھی ہے آواز ہے جب پکڑتا ہے پھر چھڑا نے والاکوئی نہیں ہوتا"ان بطش دباہ لشدید" ہے شک تیرے دب کی پکڑ بڑی تخت ہے" ۔ بہتے ہیں جب خالد بر کمی کوقید کیا گیا اورا سکے لڑے کو بھی ساتھ پکڑا گیا تو لڑے نے کہاا با جی عزت کے بعد قید میں کیوں آگئے جواب دیا بیٹا مظلوم کی بددعا رات کوعرش تک پنچی اور ہم اس سے عافل سے اللہ تو بیاں ہے وہ ظام ہے عنقریب تو جان لے گا اے ظالم جب ہم یا دشا ہوں کے بادشاہ کو کمیس گے۔ اس طرح ابوا مامہ سے مردی سے کہ ظالم شخص کو مظلوم بل صراط پر پکڑے گا ہم اس ظمرے اس کے طرح ابوا مامہ سے مردی سے کہ ظل میں جو جائے گی تو مظلوم کے گناہ اس کے سر پر رکھ کر اس کو جہنم میں گراد یا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن انہیں سے مردی ہے کہ میں نے نبی کر یم بھٹے سے ساتھا کہ گراد یا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن انہیں سے مردی ہے کہ میں نے نبی کر یم بھٹے سے ساتھا کہ آپ بھٹے نے فرمایا تھا قیامت کے دن جب نئے یا دُن بی کر میم بیٹ سے نہ تا کھا کہ اللہ کیا ہے تو میں اللہ کی خوالم کے دن جب نئے یا دُن بن بغیر ختنہ اٹھائے جائیں گے تو

ایک منادی اعلان کرے گاجس کودورنز دیک والے سب سنیں گے وہ منادی منجانب اللہ ہوگی کہ میں ملک اللہ ہوگی کہ میں ملک اللہ یاں ہوں اس وقت تک جنت دوزخ میں کوئی نہیں جاسکتا جب تک میں مظلوم کا بدلہ نہ دلا وُں حتی کہ کسی نے طمانچہ مارا ہے تو بھی اس ہے کم و بیش خداکی ذات ظلم سے پاک ہے اور نظلم کو پیند کرتا ہے اور نہیں ہوگا۔ پیند کرتا ہے اور بیدلہ نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ ہوگا کیونکہ اور تو اس کے پاس کچھنہیں ہوگا۔

کسراکے بادشاہ نے اپناڑ کے کو پڑھانے کے لئے ایک استاد مقرر کیا جب لڑکے نے
پڑھ کرعلم وضل میں پمکیل حاصل کر لی تو استاد نے ایک دن اس کو بلا کرخوب پٹائی کی بغیر کسی جرم
کاڑکے نے بات دل میں رکھ لی جب وہ اپنے والد کے بعد تخت نشین ہوا تو اس نے استاد کو بلا کر
پوچھافلال وقت بغیر جرم کے مجھے کیوں مارا تھا استاد نے کہا مجھے پنہ تھا کہ تو باپ کے بعد تخت نشین
ہوگامیں نے تیری اصلاح کے لئے تیری پٹائی کی تا کہ بعد میں تو کسی پڑللم نہ کر سکے اس لڑکے نے
استاد کے لئے انعام دینے کا حکم دیا اور عزت سے رخصت کر دیا۔ حضرت معاذ بن جبل کی صدیث
مبار کہ میں گزرا ہے کہ مظلوم کی بددعا سے نے اس کو میں بادلوں کے اوپرا ٹھالیتا ہوں۔

ایک حدیث مبارک ہے کئی اور وسعت والے آدی کے لئے بیظم ہے کہ مقروض کی حق رسی میں اوائیگی حقوق میں دیر کرے بینی قدرت کے باوجود بیخواہ تخواہ تنگ کرنے کے مترادف ہے حضرت ابن مسعود ہے مروی ہے کہ قیامت کے دن منادی کرائی جائے گی کہ جس کا حق ہے آئے وصول کر لیتو وہ عورت جس کا حو ہر ہوتی ہوگا ای طرح باپ پر بھائی الغرض آدی غلام اور اوسل کر لیتو وہ عورت جس کا شو ہر ہوتی ہوگا خوش ہوگی ای طرح باپ پر بھائی الغرض آدی غلام اور اونٹری کے حقوق میں بھی پکڑا جائے گا بھر آپ بھٹے نے بیآ یت مباد کہ تلاوت فرمائی ف لا انسساب بیست ہوگا اللہ تعالی اپنے حقوق میں سے جو جائے گا معاف فرمادیگا مگر بندوں کے حقوق کے لئے جب تک حق رسی نہ ہوگی اسے تک چھٹکا را نہیں ہوگا اگرنیکیاں ختم ہو جائیں گی تو برائیاں اس پرڈال کردوز خ میں بھینک دیا جائے گا یہ ضمون نہیں ہوگا اگرنیکیاں ختم ہو جائیں گی تو برائیاں اس پرڈال کردوز خ میں بھینک دیا جائے گا یہ ضمون نہیں ہوگا اگرنیکیاں ختم ہو جائیں گی تو برائیاں اس پرڈال کردوز خ میں بھینک دیا جائے گا یہ ضمون کہیں ہوگا اگرنیکیاں ختم ہو جائیں گی تو برائیاں اس پرڈال کردوز خ میں بھینک دیا جائے گا یہ ضمون کہیں ہوگا اگرنیکیاں ختم ہو جائیں گی تو برائیاں اس پرڈال کردوز خ میں بھینک دیا جائے گا یہ ضمون کے سے خوال ہو کہیں ہوگا کے جس میں ہے فلس بندہ کوئن ہے؟

ایک حدیث مبار کہ میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ ماتے ہیں کہ تین آدمیوں کی طرف سے میں خود جھڑ اکروں گا قیامت کے دن۔ایک وہ مزدور جس کی مزدوری مالک کھا گیانہیں دی دوسرا آزاد آدی کو چکر کراس کے پیسے استعال کرنے والا۔تیسرا جومیرے نام سے امان دے پھردھوکہ ایک حدیث مبارکہ میں رسول اکرم کے فرماتے ہیں کظم کا بدلہ ضرور مل کررہے گا ایک سینگ والی بحری نے بغیرسینگ والی بحری کو مارا ہوگا تو ان کا بدلہ بھی دیا جائے گاس کے بعد ان کوفنا کردیا جائے گاصرف بیانسانوں کو دکھانے کے لئے کہ جب جانور میں اتنا انصاف ہے تو انسانوں میں کیوں نہیں ہوگا۔ ابن ابی الد نیا نے ابوب انصاری کے حوالے سے قبل کیا ہے کہ سب سے پہلا بھٹرا جو قیامت کے دن ہوگا اس میں مردو کورت ہو نئے اگر کسی مرد نے کوتا ہی کی ہوگی اس کی زبان نہیں بولے گی بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں بولیں گے اس طرح مرد کے ہاتھ واور پاؤں گواہی دیں گے بہوی کے حق میں اگر اس نے کوتا ہی کی ہوگی جس دن سونا چاندی نہیں لیا جائے گا بلکہ نیکیاں لی بوی کے حق میں اگر اس نے کوتا ہی کی ہوگی جس دن سونا چاندی نہیں لیا جائے گا بلکہ نیکیاں لی جا کیں گیا گواہی و قدت کے فلیفہ ہشام بن عبد الملک کے پاس جا کر کہا کہ اے انظار کرنا چاہئے ۔ طاؤس بمانی نے وقت کے فلیفہ ہشام بن عبد الملک کے پاس جا کر کہا کہ اے ہشام یوم الا ذن سے ڈراس نے کہایوم الا ذن کونسادن ہے فرمایا 'فاذن مؤذن بینھم ان لعنہ الله علی الظالمین ''اس پر ہشام ہے ہوش ہوگیا ہے تو صرف سننے سے بہوش ہوگیا ہے تھا۔ علی الظالمین ''اس پر ہشام ہے ہوش ہوگیا ہے تو صرف سننے سے بہوش ہوگیا ہے گا۔

اور ظالموں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے میں ملاپ سے ان کی مدد کرنے سے بھی بچنا چاہیے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ" و لا تو کنوا الی اللہ ین ظلمو ا"اور نہ جھوتم ان کی طرف جنہوں نے ظم کیاور نہ تم کو پکڑے گی آگ۔ حضرت ابن عباس "فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف پورامیلان نہیں صرف سلام کی حد تک جائز ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ"احشہ و االلہ لیون ظلم و اور واجھ م "قیامت کے دن ظالموں کو اور ان کے تبعین کو جمع کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود "فرماتے ہیں کو غفر بیب ایسے امراء لوگ آئیں گے جوظم کو اپنا اور ٹا بچھوٹا بنالیس گے جھوٹ بولیس گے ان کے پاس جو اٹھے بیٹھے ان کی تھدیق کرے ان کی اعانت کرے ان کے ظلم پر تو ایسا شخص مجھ سے نہیں یعنی میراکوئی اس سے تعلق نہیں اور جو ان کے پاس نہ جائے نہ ان کی تھدیق

کرے ناعانت کر ہے تو مجھ ہے ہے میں اس ہے ہوں۔ ایک جگدار شاد پاک ہے کہ جو ظالم کی مدد

کرے گا خدا اس پر ظالم کو مسلط کر بگا۔ حضرت سفیان تو ری کے پاس ایک درزی آیا اوز کہا میں

ہادشاہ کے کپڑے سلائی کرتا ہوں کیا میں اس کے ظلم میں شریک ہوں آپ نے فرمایا کہ تو خود ظالم

ہادشاہ کے کپڑے امدادی اور شریک وہ میں جو تیرے ہاتھ سوئی دھا گہ فروخت کرتے ہیں۔ نبی کریم ہے

ٹے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن دوزخ میں وہ لوگ داخل ہوں کے جو ظالموں کے کہنے

پرظلم کرتے ہیں کوڑے مارتے ہیں یعنی جلاد وغیرہ۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ظالم کے

امدادی اور پولیس والے جہنم کے کتے ہیں کیونکہ اکثر یہیں کے کہنے برظلم کرتے ہیں۔

نی کریم ﷺ فرماتے ہیں ایی جگہ شہر نابھی نہیں چاہئے جہاں مظلوم برظم کیا جارہ ہاں اگر ظلم روکنے کے لئے رکے تو کوئی مضا کھنہیں کیونکہ ایک جگہ پرلعنت برس ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ ایک جگہ آ دمی کو قبر میں لایا گیا اور اس سے کہا گیا تجھے سوکوڑ ہے ماریں گے اس نے بہت منت ساجت کی مگر اس کی ایک نستی گئی چنا نچہ جب ایک کوڑ ااس کو مارا گیا تو قبر میں آگ جرئی اٹھی پھر اس نے سوچا یہ س جرم کی سزا ہے تو فرشتوں نے کہا تو نے بغیر وضو کے نماز پر بھی تھی اور ایک مظلوم پرظلم ہوتے دیچہ کرتو نے اس کی مددنہ کی بیاس کی سزا ہے جو مددنہ کرے جوخود ظالم ہواس کی کتنی سزا ہوگی۔

ایک عارف کی بیان کردہ بید کایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کود یکھا جس کا دایاں ہاتھ کندھے سے کٹا ہوا تھا اور وہ لوگوں کو پکار رہا تھا لوگو اظلم نہ کرنا مجھے دیکھو میں تمہار سے لئے عبرت ہوں میں اس کے قریب گیا اس سے بوچھا کیا واقعہ ہے اس نے کہا میں نے ایک دن ایک شکاری کے پاس مجھل دیکھی تو میں نے کہا مجھے دے دواس نے کہا نہیں میں تو بیچوں گا غریب ایک شکاری کے پاس مجھل دیکھی تو میں نے کہا مجھے ان کو مار کرز بردی مجھلی چھین لی ابھی لے کر جارہا تھا کہ رائے میں ہی مجھے اس کا کا نٹا انگو شھے میں لگ گیا ، گھر آ کر میں نے مجھلی چھینک دی اس کا مجھے اتنا در داٹھا کہ رائے ہم میں سونہیں سکا شدت دردکی وجہ سے ہاتھ سوج گیا ہے کو میں حکیم صاحب کے در داٹھا کہ رائے کہا اس انگو شھے کو کا نٹا پڑے گا چہانچ کو نیا ہے کو میں حکیم صاحب کے پاس گیا اس نے کہا اس انگو شھے کو کا نٹا پڑے گا چنا نچے کٹ گیا چھر در دبس نہ ہوارات کو نینداڑ جاتی ہے کہا طبیب سے مشورہ کیا تو اس نے کلائی تک ہاتھ کا طب دیا کیونکہ اس کے سواکوئی چارہ ہی نہ تھا پھر طبیب سے مشورہ کیا تو اس نے کلائی تک ہاتھ کا طب دیا کیونکہ اس کے سواکوئی چارہ ہی نہ تھا پھر طبیب سے مشورہ کیا تو اس نے کلائی تک ہاتھ کا طب دیا کیونکہ اس کے سواکوئی چارہ ہی نہ تھا پھر

### ظلم کرنے والے کاعبرت ناک واقعہ

ایک بزرگ شخ عبداللہ یافی اپ سفرنامہ میں لکھتے ہیں،ایک دفعہ شہر بھرہ سے نکاکم حقریہ کو جارہا تھا۔ایک رفیق نے خبردی کدراہ میں ایک رہزن رہتا ہے۔مسافر وں کولوٹ لیتا ہے۔ یہ کہدکراس نے مجھے ہر چندا کے جانے سے منع کیالیکن میں نے ان کے کہنے پر پچھالتفات نہ کیا۔ کوئی دوسوقدم آ کے بڑھا ہوں گا کہ یکا کی سامنے ایک زبردست مہیب صورت مرد ظاہر ہوا۔ رہزن نے آتے ہی ہم دونوں پر حملہ کر دیا اور پہلے ہی حملہ میں میرے رفیق کوئل کر ڈالا۔ پھر میری طرف لیکا۔ میں نے ان کے کھردو پیر پیسے میرے پاس تھا طرف لیکا۔ میں نے نہایت عاجزی سے گر گڑ انا شروع کیا اور جو پچھردو پیر پیسے میرے پاس تھا سب اس کے والہ کر دیا۔ رہزن نے مال لے کر مجھوجھوز دیا۔لیکن دونوں ہاتھوں کو مضبوط رسی سے باندھ کر زمین پر ڈال دیا۔گرمیوں کے ایام تھے۔دو پہر کا وقت تھا۔ آفاب کی حرارت اوردھوپ کی

شدت سے حال تباہ تھا۔غرض مشقت کے ساتھ خوداینے ہاتھوں کوئسی طرح میں نے کھول لیا اور اس بیابان کو طے کرنے لگا۔ دن بھر چلا، پھر بھی کہیں رستہ کا پیتہ نہ ملا، پھرراٹ کٹی ہوگی کہ آگ گ روشنی دکھائی دی اور میں اسی طرف چلا۔ آگ کے پاس پہنچا تو وہاں ایک خیمہ دیکھا۔ پیاس سے بیتاب تھا۔ خیمہ کے دروازے پر کھڑے ہو کرمیں نے زورے یانی مانگا۔ قسمت کی بات کہ پی خیمہ اسی رہزن کا تھا،جس کے ظالم ہاتھوں ہے میں نے دن کور ہائی یائی تھی۔رہزن میری آ وازس کر بجائے یانی کے برہنة تلوار ہاتھ میں لئے ہوئے باہر نکلا اور جاہا کہ ایک وار میں میرا کام تمام کر دے۔ آمادہ قتل دیکھ کراس کی رحم دل عورت نے دور سے عُل کرنا شروع کیا کیغریب کا خون اس میدان میں نہ گراؤ۔ اگر مارنا ہے تواس خیمہ کے پاس سے دور ہٹا کرلے جا کر مارو۔ بی بی کی پیفریاد س کرر ہزن گھیٹتا ہوا مجھ کودوسرے سنسان مقام پر لایا۔ سینہ پر چڑھ بیٹھااور گردن پرتلوار ر کھ کرذ کے کرنا چاہتا تھا کہ یکا کیہ سامنے کے جنگل ہے ایک ہیبت ناک شیر بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ رہزن خوف کے مارے دور جا گرااور ہنوز سنجلانہیں تھا کہ شیرنے جھیٹ کرچیر بھاڑ ڈالا۔شیر کی صورت د کچے کرر ہزن ہے پہلے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ دیر کے بعد جب ہوش آیا اس سنسان میدان میں سوائے اس کی مردہ نعش کے وئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ دریے بعد سب واقعات مجھ کو یا د آئے ، پھر کیا تھاشکرالی بجالا کرحمدو ثناخدا کی کرتا ہوار ہزن کے خیمہ پر آیا۔اس کی خوبصورت بی بی مجھ سے خوش تھی۔ آخر میں نے اس سے نکاح کیااورر ہزن کاکل مال متاع میرے ہاتھ آیااوراللہ نے مجھکواسی ونت فقرو فاقہ ہے نجات دی۔کسی نے سچ کہا کہ'' جاہ کن را جاہ در پیش' 'اس کاظلم اسی طرف لوٹ آيا (بحوالهالله ميري توبه)

# ظالموں کا دنیامیں در دناک انجام (واقعات کے آئینے میں)

اخبارات کے مطالعہ ہے ہم بیرجان سکتے ہیں کہ ہماری قوم کی اخلاقی حالت اس وقت کیسی ہے۔ آپ کسی بھی دن کا اخبارا ٹھا کرد کھے لیس آپ کواس میں ظلم وستم کی نا قابلِ یقین داستا نیس ملیس گی۔ کہیں بھائی، بھائی کی جائیداد پر قابض ہوجا تا ہے، کہیں شوہر بیوی کوزندہ جلادیتا ہے، کہیں تنقیقی چپایتیم بھتیجوں کی زمین پر قابض ہوکر انہیں در بدر کی ٹھوکروں کے لئے چھوڑ دیتے ہیں۔ کہیں ہے گناہ قیدی برسوں جیل میں گلتا سر تار ہتا ہے، کہیں کوئی سر ماید دارغریب مزدور کاحق و بالیتا ہے۔

یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے۔ گھروں میں ظلم، بازاروں میں ظلم، کارخانوں میں ظلم، حکومت کے ایوانوں میں ظلم، ہر جگہ ظلم ہے۔ حالانکہ ظلم ایسا ناسور ہے جومعاشروں کو، خاندانوں کو، حکومتوں کواور ملکوں اور تہذیبوں کو لے ڈو بتا ہے، حضرت علی کرم اللہ و جہدی طرف منسوب ایک مشہور تول ہے کہ کوئی ملک کفروشرک کے ساتھ تو قائم رہ سکتا۔

ہے گر ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔

علماء نے لکھا ہے کہ گناہوں کی اصل سزا تو ظاہر ہے آخرت ہی میں ملے گی کیکن ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہاس کابراانجام بسااوقات انسان اپنی آٹکھوں سے اسی دنیامیں دیکھ لیتا ہے۔

دنیا میں جتنے مشہور ظالم گزرے ہیں ان میں سے ایک ایک کی ہسٹری پڑھئے۔ آپ دیکھیں گے کہان میں سے کسی کا انجام اچھانہیں ہوا۔ ہم چند ظالموں کا انجام بطور عبرت کے یہاں نقل کرتے ہیں۔

آپ دنیا کے پہلے ظالم قابیل کے حالات پڑھئے جس نے اپنے نیک اور پارسا بھائی ہائی کے خون سے ہاتھ رنگے تھے آئل کے بعدا سے ایک بل سکون نصیب نہ ہوا۔ اس کے دل میں ندامت کی آگ جلتی رہی اور اس کے قبلی سکون کو غارت کرتی رہی عظیم والد .....وہ والد جو دنیا ئے انسانیت کے پہلے پینمبر تھے وہ الگ ناراض ہوئے ، بھائی بہنوں کی نفرت اس پرمسز او! اور ذینی و قبلی سکون کی بربادی اس کے علاوہ۔

بھائی کوتل کرنے کجعداب اس کے سامنے مسئلہ پیتھا کہ اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگاؤں،
اللہ تعالی جاہتا تو تدفین کا طریقہ اس کے دل میں القاء کر سکتا تھا، اسے تقل کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آسکتی تھی مگراسے اس کی کمینگی اور بے عقلی کا احساس دلانے کے لئے ایسے حیوان کواس کا رہنما بنایا گیا جوعیاری و مکاری اور کمینگی اور دنائت میں ضرب المثل ہے اور قابیل نے بڑی حسر ت اور تا سف کے ساتھ کہا تھا۔ '' ہائے افسوس! کیا میں ایسا گزرا ہوگیا کہ اس کو ہے جیسا بھی نہ بن سکا'۔ آپ فرعون کے انجام کود کیھے، وہ فرعون جو اپنے آپ کورب الاعلیٰ کہتا تھا، وہ فرعون جو ہڑے سکا'۔ آپ فرعون کے انجام کود کیھے، وہ فرعون جو اپنے آپ کورب الاعلیٰ کہتا تھا، وہ فرعون جو ہڑے

طنطنے سے کہا کرتا تھا۔'' کیا میرے لئے نہیں مصر کا ملک اور بینہریں جومیرے نیچے بہہ رہی ہیں''۔وہ فرعون جس نے اپنے ایک مہم خواب کی بنا پر بنی اسرائیل کے ہزاروں معصوم بچوں کوتل کروادیا تھا۔وہ فرعون جس نے حضرت موئی علیہ السلام کی قوم کے مردوں اورعورتوں کوغلام اونڈی بنار کھا تھا۔اُس ظالم کا کیاانجام ہوا؟

وہ جن دریاؤں اور نہروں کواپی ملکیت بتلاتا تھا اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک کے اندر اسے ڈبودیا، اس کے فوتی، اس کے سیابی، اس کے غلام، اس کی رعایا سب اس کی بہی کا منظر و کھور ہے تھے، اس نے ملائکہ عذا اب کود کھو کہ کہا تھا کہ ۔ احسنت ان لا الله الا الله یا امنت به بنوا اسر آئیل و انا من المسلمین ''میں اس وحدہ لا ترکیل ہتی پرایمان لا تا ہوں جس پر بی اسرائیل ایمان لا کے ہیں اور میں فرمان برداروں میں سے ہوں'' یگرموت کا منظر اور ملائکہ کود کھے لینے کے بعداس کی چنے ویکاراور تو بہی کام نہ آئی۔

آپ نے فرعون کے درباری قارون کا نام ضرور سنا ہوگا جس نے غریبوں کا خون چوں چوں چوں کے درباری قارون کا نام ضرور سنا ہوگا جس نے غریبوں کے خزانے سے اس کے خزانے سونے جاندی اور قیمتی موتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ حالت میتھی کہ اس کے خزانوں کی تنجیاں مضبوط جسم والے مزدوروں کی ایک جماعت بہت مشکل سے اٹھا کرچلتی تھی۔

می خص پر لے در ہے کا ظالم تھا بخریوں پیموں اور کمزوروں کے حقوق ہڑپ کر جانا اس کی عادت خانیہ بن چکی تھی۔ اس چیز نے تو اس کو اتنا بڑا سر مایہ دار بنادیا تھا۔ بیخض ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ ہے اتنہا مغروراور شکر بھی تھا۔ وہ دولت کے نشہ میں اس قدر چور تھا کہ اپنے غریبوں اور خونی رشتہ داروں کے ساتھ بڑی حقارت سے پیش آتا تھا۔ حضرت موکی علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ ظلم تکبر بخل اور فساد سے باز آجا و کیونکہ یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں۔ ﴿ولا تبع فسی الارض الفسادان اللہ لا یحب المفسدین ٥﴾ " ملک میں فساد نہ پھیلاؤ، بلا شبر اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا'۔

مگرتاری ختاتی ہے کہ ہر ظالم مخص کا د ماغ ا تنااو نچا ہوجا تا ہے اوراس کی عقل میں ایسافتور آجا تا ہے کہ اس پرکوئی نصیحت اثر نہیں کرتی اور کوئی وعظ اس کے حق میں کارگر نہیں ہوتا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میراافتد ار،میراد بدبہ،میری ہیب،میری قوت،میری سطوت،میری دولت اور میری حشمت ہمیشہ رہے گی اور وہ اپنے اس فضول گھمنڈ میں ماراجا تا ہے۔

جب قارون کاظلم وفساد حدسے بڑھ گیا تو اللہ تعالی نے اسے پکڑااور اللہ کا پکڑنا تو پھر نرالا ہی ہوتا ہے۔وہ ایسا پکڑتا ہے کہ ظالموں اور متکبروں کوعالم انسانی کے لئے عبرت کا نشان بنادیتا ہے۔وہ جب پکڑتا ہے تو مال و دولت ،عہدہ ومنصب اور دوست احباب میں سے کوئی بھی کامنہیں آتا۔

الله تعالی نے زندہ قارون کوزمین میں دھنسادیا گرا کیلے کونہیں بلکہ اس کے خزانوں اور محلات سمیت۔وہ خزانے جن کی وجہ سے اس کی عقل میں فقر آگیا تھا،وہ خزانے جنہوں نے اسے ظالم اور متکبر بنادیا تھا،وہ خزانے جن کی وجہ سے وہ انسانوں کوانسان نہیں سمجھتا تھا، سورۃ القصص میں ہے کہ۔'' پھر ہم نے قارون اور اس کے کل کوزمین میں دھنسا دیا پس اس کے لئے کوئی جماعت مددگار ثابت نہیں ہوئی جواسے اللہ کے عذاب سے بچائے اور وہ بے یارومددگار ہی رہ گیا''۔

آ ہے !اب ہم آپ کواسلامی تاری کے چند ظالموں کا انجام بتا کیں۔ آپ نے امام مظلوم سید ناعثمان ؓ بن عقان پر ہونے والےظلم کی داستان ضرور سنی ہوگی۔

وہ عثان "جنہیں جناب رسول اکرم ﷺ کی دوہری دامادی کا شرف حاصل تھا، وہ عثان "جنہیں جناب رسول اکرم ﷺ کی دوہری دامادی کا شرف حاصل تھا، وہ عثان "جنہیں جنہ کے آسانی بیدا کر دی تھی ، وہ عثان "جنہیں جامع القرآن ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ عثان "جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، وہ عثان "جن کی دولت اللہ کے دین اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لئے وقف تھی ، وہ عثان "جن کے ہاتھوں کو کتابت وحی کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ عثان "جنہوں نے اقتدار پر فائز ہونے جن کے باوجود مظلومیت کو بہند کیا اور ظلم تو کیا دفاع کے لئے بھی کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا۔

اُسی امامِ مظلوم پرسبائی سازش کاشکار ہوکر جب کچھلوگوں نے طلم ڈھایا توربِ عثمان ؓ نے ان میں سے ایک ایک کوز مانے کے لئے عبرت کا مرقع بنادیا۔

ان میں سودان بن حمران کو جناب ذوالنورین کے غلام قتیر ہنے قبل کر دیا ،اشتر کوز ہر دے کرتڑ پا تڑ پا کر ہلاک کر دیا گیا مجمد بن الی الجرڑ کے بارے میں آتا ہے کہاسے پہلے قبل کیا گیا پھراس کی لاش کو گدھے کی کھال میں بی کرجلا دیا گیا۔عمرو بن انجمق نے خلیفہ ثالث کے سینے پر چڑھ کر مسلسل کئی وار کئے تھے اس کومرض استسقاء ہو گیا تھا، اس کے سینے میں آگ گی ہوئی تھی جو کسی طرح بجھتی ہی نبھی ، تیروں کا نشانہ بنایا گیالیکن وہ ہزدل شخص پہلے یا دوسرے تیرمیں مرگیا۔

حضرت حسین ؓ کے قاتلوں کا انجام بھی بڑا عبرتناک ہوا۔حضرت حسین ؓ کے مقام اور مرتبے سے کون سامسلمان ہے جوناواقف ہوگا وہ صحابیت کے شرف کے حامل تھے، وہ نواسئد رسول ﷺ تھے، وہ اینِ بتول ؓ تھے، وہ حیدر کراڑ کے فرزند تھے،ان کا زہدوتقو کی مثالی تھا، وہ صورت وسیرت میں اپنے ناناﷺ سے بڑی مشابہت رکھتے تھے۔

گر ظالموں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے سب کچھ فراموش کردیا،خونی اور مذہبی رشتوں کا بھی پاس نہیں رکھااور خاندانِ نبوت کے گل ولا لہ کوظلم کی چکی میں پیس کرر کھ دیا۔

لیکن ان میں سے کوئی بھی ظلم کے انجام بدسے نئے نہ سکا۔ امام ابن کیڑ نے لکھا ہے کہ حضرت حسین گئے قاتلوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچا جو کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا نہ ہوا ہو۔ بعض اندھے ہوگئے۔ بعض خوفناک بیاریوں میں مبتلا ہو گئے ، بعض پاگل اور دیوانے ہو گئے ، بعض کو افریتیں دے کرقل کر دیا گیا۔ جب عبدالملک بن مروان کے زمانے میں مختار بن ابی عبید تقفی نے کوفہ پر قبضہ کرلیا تو اس نے اپنامشن ہی یہ بنالیا تھا کہ وہ کر بلا میں سے ڈھانے والوں کی ٹوہ میں لگا رہتا تھا اور انہیں چن چن کراپنی خونی تلوار کا نشانہ بناتا تھا اس کے سامنے جب ایسے لوگوں کو لا یا جاتا تو وہ ان میں سے کسی کے ہاتھ کٹوادیتا کہ کو تیروں سے مروادیتا اور کسی کو زندہ جلادیتا۔

ایک اور ظالم کا انجام آپ کو بتاتے ہیں ابو سلم خراسانی ایک برامشہور شخص گزراہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے بنوامیہ کا تختہ الٹ کر بنوع ہاس کو اقتدار دلایا تھا۔ شخص ہے جس نے بنوامیہ کا تختہ الٹ کر بنوع ہاس کو اقتدار دلایا تھا۔ شخص ہون مندار ہے یہ توبس اس کو اس سے غرض نہیں تھی کہ کو ن اچھا ہے اور کو ن براہے ، کون وفادار ہے اور کون غدار ہے یہ توبس بنوامیہ کا دشمن تھا۔ اس کے ہمنواؤں نے بنوامیہ کی بنوامیہ کی تربی تھا۔ اس کے ہمنواؤں نے بنوامیہ کر تھا۔ اس کے ہمنواؤں نے بنوامیہ کر تی لاشوں پر دستر خوان بچھا کر کھانا کھایا۔ بنوامیہ کے مشہور لوگوں کی قبریں کھدوا کمیں اور اگر کسی کی صحیح سالم لاش بر آمد ہوئی تولاش کو کوڑے لگوائے اور اسے صلیب پر چڑھادیا۔

امویوں میں سے بعض نے اگر کوئی ظلم کیا تھا تو ان کوتو اس کی سز امل ہی گئی مگر خود عیاسی بھی

مکافاتِ عمل سے نہ نج سکے۔عباسیوں کا پہلاخلیفہ۔فاح صرف تمیں سال کی عمر میں چیک جیسے موذی مرض میں بنتلا ہوکر چل بسااوراس کے بھائی ابوجعفر منصور نے ابومسلم خراسانی کواپنے دربار میں بلاکر قبل کر دویا اوراس کی لاش کوایک قالین میں لبیٹ کر دریائے د جلہ کے حوالے کر دیا۔
میں بلاکر قبل کر دویا اوراس کی لاش کوایک قالین میں لبیٹ کر دریائے د جلہ کے حوالے کر دیا۔
میں بلاکر قبل کے دوروں کی خلاف میں ایشیس کی تاریخ اور ترین کے خیران میں کا میں اللہ میں اللہ میں کہ تاریخ کی میں میں اللہ میں کہ تاریخ کی میں میں اللہ میں کہ تاریخ کی میں کہ تاریخ کی میں میں کہ تاریخ کی میں میں کہ تاریخ کی کا میں میں کہ تاریخ کی کا کردیا ہے کہ دوروں کی میں کہ تاریخ کی کی کردیا ہے کہ دوروں کی کردیا ہے کہ دوروں کی کردیا ہوئی کی کردیا ہے کہ دوروں کردیا ہے کہ دوروں کی کردیا ہوئی کردیا ہے کہ دوروں کردیا ہے کہ دوروں کی کردیا ہے کردیا ہے کہ دوروں کردیا ہے کردیا ہے کہ دوروں کردیا ہے کہ دوروں کردیا ہے کردیا

وہ خص جودوسروں کے خلاف ساز شیس کرتار ہتا تھا آج وہ خودسازش کا شکار ہوگیا۔وہ ظالم جو بنوعباس ہی کے ایک فرد جو بنوعباس کی خاطر بنوامیہ کی گردنیں اڑا تار ہاتھا آج خوداس کی گردن بنوعباس ہی کے ایک فرد کے ہاتھوں اُڑگی اور تل ہونے کے بعداسے تجہیز و تکفین بھی میسر نہ ہوئی۔

انسان کتنااحمق ہو وظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ خود مجھ پر بھی ظلم ہوسکتا ہے۔ جب وہ کسی کی عزت و آبر وخراب کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ خود مجھ پر بھی ظلم ہوسکتا ہے، جب وہ کسی کا دل دکھا تا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ میر ابھی دل دکھایا جاسکتا ہے۔ حالا نکہ اس دنیا میں بھی مکافات عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جو بویا جاتا ہے وہ ی کا ٹا جاتا ہے، ہم کتنے نادان ہیں کہ کا نے بوکر پھولوں کی امیدر کھتے ہیں۔ کی امیدر کھتے ہیں، آگ جلا کر شنڈک کی تو قع رکھتے ہیں۔

ہمارےاس مرحوم ہندوستان میں ظلم درظلم کاالیہا ہی تاریخی واقعہ پیش آ چکا ہے۔

ہوایوں کہ شاہ عالم ٹانی نے اپ جھن نجیب الدولہ کے بیٹے ضابطہ خان کے غوث گڑھ پر حملہ کر کے اسے تباہ کردیا اور ضابطہ خان کے بیوی بچوں کو پکڑ کرقیدی بنالیا ضابطہ خان کے بیٹے غلام قادر روہ بیلہ کو زنانہ کپڑے بہنا کر اپ سامنے نچوایا کرتا تھا، اس کی قوت مردی بھی اس نے ختم کرادی تھی، شاہ عالم بھول گیا کہ بیاس شخص کا بوتا ہے جس نے مصیبت کے وقت اس کی مددی تھی۔ حالات نے ایسا بلٹا کھایا کہ غلام قادر نے وبلی پر قبضہ کرلیا اور اپنی اور اپنی اور اپنی خاندان کی بے منظر عزتی کا بدلہ اس طرح لیا کہ سب شنم ادول اور شنم ادیوں کو سرعام نچوایا اور شاہ عالم کو زبرد تی بیہ منظر دکھلایا، تا کہ اسے اپنی پچھلی حرکتیں یاد آئیں۔ کیا منظر ہوگا جب تیموری خاندان کی بیٹیاں بوڑ سے دکھلایا، تا کہ اسے ناچ رہی ہول گی، کیا بیہ واقعہ اس بات کو ٹابت نہیں کرتا کہ تاریخ اپنے آپ کو برد آتی ہوراتی ہے، اور جو پچھ بویا جا تاوہ بی کا ٹنا بھی پڑتا ہے۔

کل شاہ عالم، غلام قادر کو زنانہ کپڑے پہنا کر نچایا کرتا تھا، آج اس کے خاندان کے شنرادےادرشنرادیاں اس کے سامنے ناچ رہی تھیں،غلام قادر نے صرف اس پریس نہیں کیا بلکہ وہ بوڑھے بادشاہ کو زمین پر گرا کراس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور خنجر سے اس کی آنکھیں نکال ڈالیں۔بوڑھابادشاہ کہتا ہی رہااےاللہ کے بندے رحم کربیوہ آنکھیں ہیں جوساٹھ سال تک کلام اللہ بڑھتی رہی ہیں مگراس برذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔

وقت اپنے آپ کود ہرا تا ہے اور دن ادلتے بدلتے رہتے ہیں، آج کے ظالم کل کے مظلوم اور آج کے قاتل کل کے مظلوم اور آج کے قاتل کل کے مقاول کر دیتا اور آج کے قاتل کل کے مقاول بنتے ہیں مگر انسان طاقت کے نشہ میں اپنے کل کوفراموش کر دیتا ہے۔

کہتے ہیں کہ جس وقت غلام قادر بوڑھے بادشاہ کی آنکھیں نکال چکا تو اس کومعلوم ہوا کہ مرہٹوں کی فوج شاہ عالم کی مدد کے لئے دبلی کے قریب آگئ ہے غلام قادر کے تمام ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے کیونکہ جب ظالم پر براوقت آتا ہے تو کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا، کسی نے کیا خوب کہاہے کہ ہے۔

مشکل ہے ساتھ دے کوئی حلال تباہ میں سایہ بھی چھوڑ جاتا ہے روز سیاہ میں فلام قادراکیلا ہی گھوڑ ہے پر بھاگ نکلالیکن بالآخر پکڑا گیا اور مرہ ٹوں کے سردار سندھیا نے اس پر وہ مظالم ڈھائے کہ انسانیت کا سرشرم سے جھک گیا۔ سندھیا نے تھم دیا کہ فلام قادر کو گلے میں طوق اور پاؤں میں زنجیری ڈال کر جانوروں کے باڑے میں قید کر دیا جائے اور کھانے میں کھانے کے برابر نمک ملادیا جائے جب اس ہے بھی اس کی انتقام کی آگ نہ بچھی تو ایک دن اس میں کھانے کے برابر نمک ملادیا جائے جب اس ہے بھی اس کی انتقام کی آگ نہ بچھی تو ایک دن اس نے نامور سرداروں کو جمع کیا اور ان کے سامنے جاموں اور لو ہاروں کو تھم دیا کہ قینچیوں ، استروں اور سنڈ اسوں کی مدد سے غلام قادر کے جسم سے گوشت کا ٹو اور چھیلوا ور گرم گرم داغ بھی لگاتے جاؤ۔ بعض مو زخین نے تو یہ بھی کھوائی پھر اس کی نبان کو ائی ، اس کے بعد اس کی آئکھیں سوار کر کے مختلف دکا نوں سے بھیک منگوائی پھر اس کی زبان کو ائی ، اس کے بعد اس کی آئکھیں نکوائی سی پھر ناک ، کان ، ہاتھ اور پاؤں کا ٹ کر اسے تھی کوشے دکا نور اور ہی کان ، ناک ، آئکھیں اور اس کے کان ، ناک ، آئکھیں اور اس کے خاندان والوں پر مظالم نے اپنے میں مل گیا ، بوفائی کی تھی اور اس کے بیٹے اور پوتے پر ظلم کیا تھا اسے اس کے ظلم کا بدلدائی دنیا میں مل گیا ، دوسری طرف غلام قادر روہ بیلہ نے شاہ عالم اور اس کے خاندان والوں پر مظالم ڈھائے تھا سے دوسری طرف غلام قادر روہ بیلہ نے شاہ عالم اور اس کے خاندان والوں پر مظالم ڈھائے تھا سے دوسری طرف غلام قادر روہ بیلہ نے شاہ عالم اور اس کے خاندان والوں پر مظالم ڈھائے تھا سے سے دوسری طرف غلام قادر روہ بیلہ نے شاہ عالم اور اس کے خاندان والوں پر مظالم ڈھائے تھا سے سے دوسری طرف غلام قادر روہ بیلہ نے شاہ عالم اور اس کے خاندان والوں پر مظالم ڈھائے تھے اس

بھی اس کے مظالم کابدلہ ای دنیا میں مل گیا۔

شاہ عالم نے غلام قادر کوزنانہ کپڑے پہنا کر نچوایا تھا مگراسے اپنی آئکھوں سے شہرادوں اور شہراد کاناچ دیکھناپڑا۔غلام قادر نے بڑی بدردی سے بادشاہ کی آئکھیں نکالی تھیں سندھیا نے اس سے زیادہ بیدردی اور سنگدلی کے ساتھ اس کی آئکھیں بھی نکلوادیں اور ناک ،کان ، ہونٹ اور جسم کا گوشت بھی کٹوادیا۔

محترم قارئین! به تاریخی حقائق و واقعات ہیں، به جھوٹی کہانیاں اور بے بنیاد گپیس نہیں ہیں، جب کسی نے کسی برظلم کیااور پھراس نے سیج دل سے تو بہ نہ کی اور مطلوم سے معافی نہ مانگی تو وہ خود بھی ظلم کاشکار ہوکرر ہا۔

وارالعلوم دیو بند کے نائب مفتی حضرت مولا ناجمیل الرحمٰن صاحب شیخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی نورالله مرقد ہ کے ساتھ پیش آنے والا براعبرت آموز واقعہ سنایا کرتے تھے۔

آپ حضرات کومعلوم ہے کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمان دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے تھے. ایک جماعت کا خیال تھا کہ ہندوستان کوتقسیم ہونا چاہیئے اور دوسرا گروہ اس تقسیم کےعمل کا مخالف تھا۔

حضرت مدنی آن علاء میں سے تھے جوکا گریں کے حامی تھے اور تھیم کے خلاف تھے اور ان کی بیرائے نیک نیتی پر پنی تھی ان کا خیال تھا کہ ہندوستان کے تقییم ہونے سے مسلمانوں کی قوت بھی تقسیم ہوجائے گی ، کچھ پاکستان میں چلے جا کیں گے اور پچھ ہندوستان میں رہ جا کیں گے جبکہ اگروہ متحدر ہیں اور احیاءِ اسلامی کی کوششوں میں لگے رہیں تو وہ دوبارہ ہندوستان پر قابض ہو سکتے ہیں جیسا کہ وہ اس سے پہلے ایک ہزار سال تک ہندوستان پر حکومت کرتے رہے ہیں۔

دوسرا ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جولوگ تحریب پاکستان کی قیادت کر رہے ہیں ان کی زندگیاں اسلام سے خالی ہیں جب وہ اپنے چھفٹ کے جسم پراوراپنے چھوٹے سے گھر میں اسلام نافذ کریں گے۔ یہ حضرت مدنی " نافذ نہیں کر سکتے تو وہ ہزاروں مربع پر شتمل ملک میں کیے اسلام نافذ کریں گے۔ یہ حضرت مدنی " اوران کے ساتھیوں کی رائے تھی ، یہ رائے غلط تھی یاضچے تھی مجھے اس سے بحث نہیں، میں تو آپ کووہ عبرت آموز واقعه سنانے لگاہوں جومیرے اس موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔

مفتی جمیل صاحب فرماتے تھے کہ حضرت مدنی مشرقی پنجاب کے ایک ریلوے اسٹیشن پرائرے وہاں کچھا لیے لوگ جمع ہو گئے جنہیں حضرت سے سیاسی اختلاف تھا، انہوں نے حضرت پر سنگباری شروع کردی، مولا نا حفظ الرحمٰن سیو ہاروگ ان کے ساتھ تھے انہوں نے اپنے شخ کو آٹر میں لیا اورخودا پے آپ کو پھروں کی بارش کے سامنے کردیا۔ حضرت سیو ہاروگ فرماتے تھے کہ پھر مجھ پر برس رہے تھے، ایک پھر نازک مقام پر بھی لگا تحت تکلیف ہور ہی تھی مگر میں تہیے کر چکا تھا کہ جب تک بدن میں جان موجود ہے حضرت شخ گر پر آئے نہیں آنے دول گا۔

اس سلیراری کے سلیے کا ایک واقعہ حضرت شخ مولانا شاہ عبدالقاررائے پورگ بیان فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پاکستان میں ایک مقام پرایک شخص الما اور بے اختیاررو نے لگا میں نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ شرقی پنجاب کار ہنے والا ہوں اور جن لوگوں نے حضرت مدنی ؓ پرسنگباری کی تھی ان میں ، میں بھی تھالیکن میں نے صرف شگباری پراکتفانہ کیا بلکہ میں جوش میں آکر نظا ہوکر حضرت شخ الاسلام کے سامنے ناچنے لگا تھا، پچھ وصہ بعد جب ہندوستان تقسیم ہوا اور فسادات کا سلسلہ شروع ہوا تو سکھوں نے میر سے ساتھ بیطر یقہ اختیار کیا کہ مجھے ایک ستون سے باندھ دیا اور میری بہو بیٹیوں کو مجبور کیا کہ وہ برہنہ ہوکر میر سے سامنے اور مجمع کے سامنے ناچین ، اس نے کہا اپنی بہو بیٹیوں کی بے حرمتی اور بے آبروئی دیکھ کر میر سے میا تھا۔ وہ شخص تو اُس برہنہ ناچ کا سے برہنہ ناچ کو جو کی اہانت کی غرض سے کیا تھا۔ وہ شخص تو اُس زیادتی کو اُس ظلم کو ، اس برہنہ ناچ کو جو ل چکا ہوگا مگر وہ اللہ تو نہیں بھولتا جس کے بندوں پرظلم اور زیادتی کی جاتی ہے۔

اسی طرح کا واقعہ مرحوم شورش کا شمیریؒ نے اپنے ہفت روزہ چٹان میں بھی لکھا تھا کہ اس اس طرح کا واقعہ مرحوم شورش کا شمیریؒ نے اپنے ہفت روزہ چٹان میں بھی لکھا تھا کہ اسلام اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نوجوانوں نے جالندھر کے اسٹیشن پراپنے شمس الحق کی قیادت میں حضرت مدنی " مدنی کی تو ہیں کی ، انہیں گالیاں دیں اور برا بھلا کہا۔ شمس الحق نے لیڈری کے دعم میں حضرت مدنی " کی واڑھی کیٹر کھینچی بلکہ شاید چہرے پر طمانچہ بھی مارا۔ حضرت مدنی " صبر کی تصویر ہے درہے، آہ

تک نہ کی۔ اُن نو جوانوں نے واپس جا کرعلامہ اقبالؒ کے جگری دوست مولا ناعظامی کو اپنا ہے کارنامہ سنایا تو وہ کا نپ اٹھے، جسم پرلرز ہساطاری ہوگیا کپکیاتی ہوئی آ واز میں انہوں نے کہا'' اگر بنوا قعد سی ہے توجس نے حضرت مدنی کی داڑھی پر ہاتھ ڈالا ہے اس کی لاشنہیں ملے گی، اسے زمین جگہ نہیں وے گی'۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بینو جوان لائل پور (جسے اب فیصل آباد کہا جاتا ہے) میں قتل وغارت کا شکار ہوگیا، آج اس کی نعش کا پہتے بھی نہیں چلانے گفن ملانے قبر نصیب ہوئی۔ خود لیگ والے بھی پھی نہیں جاتے منداتی ہا تیں۔ کسی نے کہا اسے اینٹوں کے بھٹے میں زندہ جلادیا گیا، کسی نے کہا کہ لاش کے نکلزے کرے دریا میں بہادیئے گئے، کسی نے کہا قیمہ کرے جانوروں کو کھلا دیا گیا، کی پولیس نے انعام بھی مقرر کیا ،اعلانات بھی ہوئے، مگر اس کی نعش کا پیتہ نہ چل سکا۔

ظالم کے ساتھ یہ جو بچھ ہوتا ہے بینی اسے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ قل ہوجاتا ہے وہ در بدر ہو وہ در ندگی کا شکار ہوجاتا ہے، اس کی آبرولٹ جاتی ہے، اس کا گھر تباہ ہوجاتا ہے، وہ در بدر کھوکریں کھاتا پھرتا ہے، اس کی نعش نے گور وکفن پڑی رہتی ہے، اسے جنازہ نصیب نہیں ہوتا، وہ اذیت ناک امراض میں مبتلا ہوجاتا ہے، اسے جیل جانا پڑتا ہے ۔۔۔۔۔۔ یہ سب پچھ باہر کا معاملہ ہے، یہ سب خارجی سزائیں ہیں، مگر ایک سزاوہ ہوتی ہے جو باطنی اور مخفی سزا ہوتی ہے جو باہر سی کودکھائی نہیں وی ہے۔ جب نہیں دیتی ۔ خیا لم انسان اندر ہی اندر آگ میں جلنے لگتا ہے جو باہر سے کسی کودکھائی نہیں وی جب نہیں دیتی ۔ جب ہوگ ختم ہو جاتی ہیں اسے اپنے مظالم یاد آتے ہیں تو اس کی نینداڑ جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، سکون چھین جاتا ہے، وہ نفسیاتی مریض بن کررہ جاتا ہے، بظاہر وہ گھیک ٹھاک نظر آتا ہے لیکن اندر سے وہ کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے۔

آپ جہاج بن یوسف کے نام اور شخصیت سے یقیناً ناواقف نہیں ہوں گے۔اس شخص کو عبدالملک نے مکد، مدیند، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور ایخ بھائی بشرکی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا، ان مقامات میں بیس سال جہاج کا عمل دخل قائم رہا،اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبر دست فتو حات کیں،اس کے دور میں اسلامی فتو حات کا دائر ہ سندھ اور ہند کے دور میں تک پہنچ گئے تھے۔ یہی وہ شخص اور ہند کے دور سرے علاقوں تک بھیل گیا حتی کہ مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ یہی وہ شخص سے جس کے بارے کہا جاتا ہے کہ اس نے قر آن کریم پر اعراب لگوائے، اللہ نے اسے بڑی

فصاحت وبلاغت ادر شجاعت سے نواز اتھا ہے حافظ قر آن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا، وہ جہاد کا داہنی اور فتو حات کا حریص تھا۔

مگراس کی ان ساری خوبیول پراس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا اور وہ برائی ہے بھی ایسی کہ تمام خوبیول پر چھا جاتی ہے اور تمام اچھے اوصاف کو ڈھانپ دیتی ہے اور وہ برائی کیاتھی؟ ظلم!.....

حجاج ان تمام خوبیوں کے باوجود بہت بڑا ظالم تھااس نے اپنی زندگی میں خونخو اردرند ہے کاروپ اختیار کرلیا تھا آیک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین قتیبہ بن مسلم،موی بن نضیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردئیں اڑار ہے تھے اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں اولیا پاور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔

امام ابن کیشر ؒنے''البدایہ والنہائے' میں ہشام بن حسان سے قتل کیا ہے کہ حجاج ہنے ایک لا کھ بیس ہزارانسانوں کو قتل کیا ہے، اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں استی استی ہزار قیدی بیک وقت رہے ہیں جن میں سے تمیں ہزار عور تیں ہوتی تھیں۔

اس کے ساتھ ساتھ حجاج کوہ ہیاری لگ گئی تھی جے زمہریری کہاجاتا ہے سخت سردی کلیج سے اٹھ کرسارے جسم پر چھاجاتی تھی اورہ ہانپتاجاتا تھا، آگ ہے جری ہوئیں انگیہ ٹھیاں اس کے پاس لائی جاتیں اوراس قدرقریب رکھادی جاتیں کہ اس کی کھال جل جاتی مگراہے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا مکڑالیا اور اسے دھا گے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا تھوڑی دیر کے بعد دھا گے کو کھینچا تو اس

گوشت کے نکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لیٹے ہوئے تھے، بجائے جب مادی تدبیروں سے مادی تدبیروں سے مادی تدبیروں سے مادی سے حضرت حسن بھری گو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی وہ آئے اور جاج کی حالت دیکھ کررو پڑے اور فرمانے گئے 'قد نھیتک ان تتعبر صل للصالحین' میں نے کچھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، انہیں تنگ نہ کرنا، ان پرظلم نہ کرنا مگر توباز نہ آیا۔

آج تجاج باعث عبرت بناہواتھا۔ وہ اندر سے بھی جل رہاتھا اور باہر سے بھی جل رہاتھا۔ وہ اندر سے بھی جل رہاتھا۔ وہ اندر سے بھی جل رہاتھا اور باہر سے بھی جل رہاتھا۔ وہ اندر سے بوٹ کے بعد زیادہ دن تک زندہ ندرہ سے اور صرف چاہیں دن کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہوگیا مگر حضرت سعیداور حجاج کی موت میں بڑا فرق تھا۔ حضرت سعید کوشہادت کی موت نصیب ہوئی ، وہ الی آن بان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ بعد میں آنے والے مجاہدین کے لئے ایک سنگ میل قائم کر گئے۔ وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے اون کا دل مطمئن تھا اور چہرے پر جہم تھا۔ لیکن تجاج جب دنیا سے جارہا تھا تو اندر کی آگ میں جل رہا تھا۔ چہرے پر ندامت کی ظلمت تھی ،اسے اس کا ایک ایک ظلم یاد آرہا تھا۔

حضرت سعیدگی شہادت پرتمام سلحاءاورعلاءافسردہ تھےلین تجاج کی موت پراللہ کے نیک بندول نے اطمینان کا سانس لیا۔ حضرت ابراہیم نخفیؒ نے تجاج کی موت کی خبرسنی تو خوش سے رو پڑے مرنے کے بعداس ڈرسے اس کی قبر کے تمام نشانات منادیئے گئے تا کہ لوگ اس کی لاش کو باہر نکال کر جلانہ ڈالیس۔ القدا کبرایہ اندیشے اس شخص کی قبر کے بارے میں ہورہے تھے جس کے سامنے اس کی زندگی میں لوگ کھڑ ہے ہوتے تھے تو ان پرلرزہ طاری ہوجاتا تھا اور لوگ اس کے ڈرسے دیوانے بن جایا کرتے تھے۔

اصمعی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب تجاج حضرت عبداللہ بن زبیر ہے قتل سے فارغ موکر مدینہ آیا تو اسے مدینہ سے باہرا یک شیخ ملا چونکہ تجاج کے چہرے پر نقاب تھا اس لئے اس نے تجاج کونہیں پہچانا تجاج نے اس سے مدینہ کا حال احوال دریافت کیا شیخ نے کہا بہت براحال ہے رسول اللہ ﷺ کے حواری قل کردیئے گئے ہیں۔ حجاج نے پوچھاان کوکس نے تل کیا ہے؟ شیخ نے جواب دیا ایک فاجر و فاس اور لعین مخص، جس کا نام حجاج ہے، اللہ اس کو ہلاک کرے اور سب لعنت بھیجنے والے اس پر لعنت بھیجیں۔
حجاج یہ ن کر غضب آلود گیا اور اس نے اپنے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب ہٹادی اور پوچھا کہ تم مجھے بچپانتے ہو، شیخ نے کہاہاں میں آپ کو بہچا نتا ہوں گر آپ مجھے نہیں بہچانتے ، میں یہاں کا مشہور دیوانہ ہوں مجھے دن میں پانچ مرتبہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور ابھی بھی جب میں النی سیدھی باتیں کرر ہاتھا تو مجھے دورہ پڑا ہوا تھا۔

تو و قطی جس ہے بات کرتے ہوئے بروں بڑوں کے جسم پر رعشہ طاری ہوجا تا تھا اور وہ کہ جسم کے عمّاب ہے جسم کے جب اس کے جسم کے جس کے عمّاب ہے جسم کے جس کے عمّاب ہے کیے لئے لوگ مصنوعی دیوانے بن جات کھی تھا اس کی لاش ہی کو نہ جان کھی گئی تو اندیشے پیدا ہونے لگے کہ کہیں لوگ شدتے غیظ وغضب میں اس کی لاش ہی کو نہ جلاؤ الیں۔ وہ اقتد ار ، وہ ہیت وہ دید برسب کچھ جاتا رہا۔

اس کے متعلقین کواس کی لاش کی بے حرمتی کے بارے میں دنیا والوں سے جو خطرہ تھا انہوں نے اس کے متعلقین کواس کی لاش کی بے حرمتی کے بارے میں دنیا والوں سے جو خطرہ تھا انہوں نے اس کے قبر کانام ونشان مٹا کر بظاہراہے خطرے سے تو بچالیالیکن ظالموں کے لئے جو آخرت کے خطرات اور مزائیں میں ان سے اسے کون بچاسکتا تھا۔ وہاں تو کسی کا بس نہیں چلانگ کی سفارش کا منہیں آتی ، خاندانی و جاہت فائدہ نہیں دیتی۔ اضمعی کے والد نے حجاج کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا اُس نے جواب دیا کہ میں نے جیتے قبل کیا گیا۔ اسے صرف دیا کہ میں نے جیتے قبل کیا گیا۔ اسے صرف حاج کا معاملہ نہ تھے گا، ہر ظالم کے ساتھ آخرت میں یہی ہوگا۔

ربِكريم ورحيم اپن شان عفوے كام كےكركسى كومعاف فرماديں تو الگ بات ہے ورنہ ان كااصول يہى ہے كدہ اپنے حقوق ضائع كرنے والوں كوتو بغير بدله لئے بھى معاف فرماديتا ہيں گرجس نے بندوں كے حقوق ضائع كئے ہوں۔ بندوں پرظلم ڈھايا ہو،ان كے مال اور جائيداد پر غاصبانہ قضه كيا ہو،أنہيں ہے آبروكيا ہو،ان كى غيبت كى ہو،ان پر تہمت لگائى ہو،أنہيں ناحق ستايا ہو،ان كاخون بہايا ہو،اسے بغير بدله لئے ہوئے معاف نہيں فرماتے۔

ای لئے کتاب وسنت میں بے انہا شناعت بیان کی گئ ہے تا کہ بندے اینے دامن کو ہر

قتم کے ظلم سے اور ہرسطے کے ظلم سے بچائیں اور اللہ تعالیٰ کے عمّاب اور عذاب کا نشانہ نہ بنیں ، اللہ تعالیٰ ہم سب کوظلم سے بیچنے کی تو فیق عطا فرمائے ، آمین یارب العالمین ۔

(بحواله جسته جسته ازندائے منبر ومحراب)

قابل احتر ام قارئین! آپ نے گزشتہ سطروں کے مطالعہ کے بعد اندازہ لگایا کہ بے شک ظلم کا انجام آخرت میں تو جہنم کی صورت میں سامنے آئے گاہی ، کیکن دنیا ہی میں بھی ظلم کا انجام برا ہوتا ہے ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔

دل دعا ہے کہ اللّٰد تعالیٰ ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعن ظلم سے دورر ہے کہ تو فیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین۔



# جہنم میں لےجانے والا تیسراعمل ریا کاری کرنا

حضرت جندب بن عبدالله بن البی سفیان یے فرمایا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد پاک ہے کہ '' جو خص شہرت کے لئے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کوظا ہر فرمادیں گے اور جو خص ریا کاری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ریا کاری کایردہ چاک فرمادیں گئے'۔

(ن) انسان کے لئے سب سے زیادہ نقصان دہ بات بیہ ہے کہ وہ کوئی کام یا کوئی بات کرے اور اس سے اس کا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو، ایسے خص کا ظاہر تو بہت بھلا اور حسین کیکن اس کا باطن نہایت خراب و برا ہے ،وہ ظاہر وہ کرتا ہے جو اس کے دل میں نہیں ہے اور اندر کچھ ہوتا ہے اور باہر کچھ ، زبان سے سجان اللہ اور کو اللہ اللہ اللہ کا ورد جاری ہے، تلاوت قر آن کریم میں مشغول ہے، مشغول ہے، اور دوسر سے پراعتاد و بھروسہ کئے ہوئے ہاور وہ صرف جاہلوں کی تعریف پرقنا عت مشغول ہے، اور دوسر سے پراعتاد و بھروسہ کئے ہوئے ہاور وہ صرف جاہلوں کی تعریف پرقنا عت بھرا ہا ہا ہے دی کرتا ہے تو خوب تجوید و بیاری آ واز سے، اور دوعظ و نصیحت کرتا ہے تو رو نے لگتا ہے اور جب درس دیتا ہے یا تقریر کرتا تو آ بھی بیاری آ واز سے، اور وعظ و نصیحت کرتا ہے تو رو نے لگتا ہے اور جب درس دیتا ہے یا تقریر کرتا تو آ بھی اور صاف شستہ اور بڑی بھیس بیا تیں اور نکتے بیان کرتا ہے، اگر شیخص دل کا ٹھیک اور مخلص ہوتا تو قابل اطاعت رہنما اور حکیم مصلے اور عظم مرشد ہوتا۔

آپ جباسے نماز پڑھتے دیکھیں گے تو آپ اسے حضرت اسرافیل مجھیں گے، جب صدقہ وخیرات کرتے دیکھیں گے، جب صدقہ وخیرات کرتے دیکھیں تو آپ کو حضرت میکائیل کا گمان ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہ داریا اعتکاف میں نظر آئے گا تو آپ کوائل کے حضرت جبرائیل ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہ گزرے گا،لیکن حقیقت کے اعتبارے وہ منافق ودھو کہ باز اور جھوٹا اور فلمع سازی کرنے والا شخض

ہوگا،وہ زبان ہے باتیں کریگا جواس کے دل میں نہ ہوں گی،وہ اللّد کی رضا مندی کے لئے کرنے والے کام لوگوں کے دکھانے اور ریا کاری کے لئے کرے گا،ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللّٰہ تعالٰی کا ارشاد ہے کہ۔

''سوبڑی خرابی ہےا ہے نمازیوں کے لئے جواپی نماز کو بھلا بیٹھتے ہیں (اور )جوا یسے ہیں کدریا کاری کرتے ہیںاور حقیر چیزوں تک کورو کے رکھتے ہیں'۔ (سورۂ ماعون)

الله تعالی نے اپنے مؤمن بندوں کو درج ذیل فرمان مبارک کے ذریعے ریا کاری سے ڈرایا ہے فرمایا کہ ''اے ایمان والو! اپنی خیرات احسان جتلا کر اور ایذا دے کر اس شخص کی طرح ضا کع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے اور الله پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے سواس کی مثال ایسی ہے جسے صاف پھر کہ اس پر پچھٹی پڑی پھر اس پر زور کی ٹش موڈی تو اس کو بالکل صاف کر کچھوڑ الیے لوگوں کے پچھ ہاتھ نہیں لگتا اس چیز کا تو اب جو انہوں نے کہ مایا اور اللہ کا فروں کوسیدھی راہ نہیں دکھا تا''۔

کمایا اور اللہ کا فروں کوسیدھی راہ نہیں دکھا تا''۔

(سورہ البقرہ)

ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ'' اور وہ لوگ جو اپنامال لوگوں کے دکھانے کے لئے خرج کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ قیامت کے دن پر اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو وہ بہت براساتھی ہے۔

(سورۂ نیاء)

اوپرذکری ہوئی حدیث مبار کہ اور اس موضوع ہے متعلق دوسری احادیث کے ذریعے بی

کریم ﷺ نے ہمیں شہرت وریا کاری کے لئے کام کرنے ہے منع کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ
مسلمان کوکوئی بھی کام نام نمود، شہرت اور لوگوں کی زبانی تعریف کی خاطر نہیں کرنا چاہئے، اس لئے
کہ مسلمان اچھا کام اس لئے نہیں کرتا کہ اے اس ہے مجت ہے یاوہ برائی کو اس لئے نہیں چھوڑتا
کہ اسے اس سے کراہت ہے اور وہ اسے ناپندیدہ ہے بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ
اکیلا ہوتا ہے تو بڑے بڑے گناہ اور نا فرمانیوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اور فرائض و واجبات اور
مستحبات میں کوتا ہی کرتا ہے اور جو تو مالی جگہ اچھی نماز پڑھے جہاں لوگ اسے دیکھر ہے ہوں اور
جہاں لوگ نددیکھیں اور وہ تنہائی میں ہوتو وہاں شیح طریقے سے نہ پڑھے تو اس شخص نے اپنے رب
الجلال کی تو بین کی ہے، اور اس حرکت کے ذریعے وہ منافقوں کا ساکام ہور ہا ہے۔ ارشاد باری

تعالی ہے کہ ''البنہ منافق دغابازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دے گا اور جب نماز کو کھا ہے کہ ''البنہ منافق دغابازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغارے کا اور جب نماز کو کھڑے ہوئے ہیں ، لوگوں کو دکھانے کے لئے اور یا ذہیں کرتے اللہ کو گرتھوڑا سا ، دونوں کے بی میں لئلے ہوئے ہیں نہان کی طرف اور جس کو اللہ گراہ کردے تو آپ اس کے واسطے ہرگز کہیں راہ نہ یا کیں گئے'۔ (سورہ نیا ،)

اور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا ہے کہ اخیر زمانے میں ایسے لوگ ٹکلیں گے جو دنیا کو دین کے ذریعے حاصل کریں گے، لوگوں کو دکھانے اور اپنی مسکنت ظاہر کرنے کے لئے دنبوں کی کھال پہنیں گے، ان کی زبانمیں شہد سے زیادہ شیریں ہوں گی اور ان کے دل جھیڑیوں کے سے دل ہوں گے، اللہ جل شانہ فرما کیں گے کہ کیا وہ میری (ڈھیل کی) وجہ سے دھو کہ میں پڑ گئے یا میرے اوپر جری ہوگئے؟ میں اپنی عزت وجلال کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں پر ان ہی میں ایسا فتنہ مقرر کردوں گا جو کیم و برد بارشخص کو جران ویریشان کر ڈالے گا۔

اور جو خفس کسی ایسے کام میں لگا ہو جو آخرت کے اعمال میں ہے ہواوراس کے کرنے ہے اس کا مقصد اللہ کی رضا اور آخرت کا حصول نہ ہوتو اس کو آسان وزمین سب جگہ لعنت کی جائے گی ، حضرت عبد اللہ بن عباس ہے۔ ایک روایت میں بیالفاظ مروی ہیں کہ جہنم میں ایسی وادی ہے جس وادی سے خود جہنم بھی روز انہ چار سومر تبہ پناہ ماگئی ہے۔ بیوادی رسول اکرم کی امت میں سے ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جوریا کاری کرتے ہیں ، وہ خض جواللہ کی کتاب کا حامل ہے ، اوروہ جو غیر اللہ کے کتا ہے اور جواللہ کے راستے میں بوغیر اللہ کے لئے صدقہ و خیرات کرتا ہے اوروہ جو بیت اللہ کا جج کرتا ہے اور جواللہ کے راستے میں نکاتا ہے تین یوہ لوگ ہیں جو بیکام دکھا وے اور ریا کاری کے لئے کرتے ہیں۔

اورخودرسول اکرم بھی می ملال کے کنوئیں سے پناہ مانگا کرتے تھے اور یہ ہتلایا کرتے تھے اور یہ ہتلایا کرتے تھے کہ یہ جہنم ایسی جگہ جوان او گول کے لئے تیار کی گئی ہے جوریا کاری و دکھاوے کے لئے کام کرتے ہیں ، ریا کاری و دکھاوے میں صرف وہی اوگ گرفتار ہوتے ہیں جوظاہر میں تواعمال کرتے ہیں کیکن درحقیقت وہ اللہ اور اس کی آیات کا نما اق اڑاتے ہیں اور یہ بات ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ اللہ تعالی صرف اس کم کی وقیول فرماتے ہیں جو صرف اور صرف اس کی ذات اور رضا کے لئے کیا جائے۔

صرف اس کم کی وجہ سے اعمال ضائع و لیے دریا کاری سے خالی ہو، اس لئے کہ ریا کاری کی وجہ سے اعمال ضائع و لیے دوریا کاری سے خالی ہو، اس لئے کہ ریا کاری کی وجہ سے اعمال ضائع و

برباد ہوجاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شدید عذاب سے ڈرایا ہے فرمایا کہ۔'' اور جولوگ بوی بڑی تدبیری کرتے رہتے ہیں انہیں سخت عذاب ہوگا اور ان کا کمر (سب) نیست و نابود ہوکرر ہےگا''۔

(سور ہ فاطر)

#### ريا كارى كاانجام

اورجس کام ہیں بھی ریا کاری داخل ہوجائے گی وہ گناہ بن جائے گاچا ہے ظاہر کے اعتبار سے وہ کتنائی اچھا کیوں نہ ہو، اور بہت جلد ہی اس کو کرنے والے کا باطن ظاہر ہوجائے گا اور اس کا بید مکاری اسے لے ڈو بے گی، اور اخلاص کے ہونے بانہ ہونے پر ہی مسرن خاتمہ یا خراب خاتے کا ترتب ہوتا ہے جسیا کہ حدیث شریف میں صاف آتا ہے کہ تم میں سے ایک شخص لوگوں کے سامنے بظاہر ایسے کام کرتا ہے جو جنت والمول کے سے کام ہوتے ہیں اور پھر جب اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر لوح محفوظ کا لکھا ہوا فیصلہ غالب آجا تا ہے اور چروہ دوز نے والوں کے کام کر بیٹھتا ہے اور جہنم میں داخل ہوجاتا ہے اور تم میں سے ایک شخص لوگوں کے سامنے دوز نے والوں کے کام کر بیٹھتا ہے اور جہنم میں داخل ہوجاتا ہے اور تم میں سے ایک شخص لوگوں کے سامنے دوز نے والوں کے کام کر بیٹھتا ہے اور اس کے اور دوز نے کے میں سے ایک شخص لوگوں کے سامنے دوز نے والوں کے کام کرتا ہے اور اس کے اور دوز نے کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور چرت میں داخل ہوجاتا ہے۔ اور وہ جنت والوں کے کام کرتا ہے اور اس کے اور دوز نے جاتا ہے اور وہ جنت والوں کے کام کرتا ہو جاتا ہے اور وہ جنت والوں کے کام کرتا ہو جاتا ہے۔ اور وہ جنت والوں کے کام کرتا ہو جاتا ہے۔ وہ دون کے سامنے دون کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور جنت میں داخل ہوجاتا ہے۔

جنگ احد کے موقع پر ایک صاحب مسلمانوں کے ساتھ ال کر جنگ کررہے تھے اور خوب بے جگری سے لڑرہے تھے، نبی کر مے بھی کررہے تھے، نبی کر یم بھی نے ارشاد فرمایا وہ دوز خی ہے بیان کر لوگوں کو تجب ہوا، اور ایک صاحب ان کے پیچے بوجھے ہو گئے تاکہ ان کے اعمال کودیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ جنگ کے دوران وہ خص زخمی ہوگئے بیجھے ہو گئے تاکہ ان کے اعمال کودیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ جنگ کے دوران وہ خص زخمی ہوگئے اور جب زخموں سے نٹر ھال ہو گئے تو اپنی تلوار سے اپنا گلاکاٹ کرخود شی کر کی ، جب ان کے بارے میں میں ذکر کیا گیا تو آپ بھی نے ارشاد فرمایا کہ شخص عصبیت و جمیت کی وجہ سے لڑر ہا تھا اور اللہ تعالی میں ذکر کیا گیا تو آپ بھی نے ارشاد فرمایا کہ شخص عصبیت و جمیت کی وجہ سے لڑر ہا تھا اور اللہ تعالی اس ذات کا قول سے گابت ہوگیا جو اپنی خواہش سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرمایا کرتے اس ذات کا قول سے خابت ہوگیا جو اپنی خواہش سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرمایا کرتے

رفع

ایک صاحب نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ؛ ہم میں سے ایک شخص اظہارِ شجاعت کے لئے لڑتا ہے اور ایک شخص حمیت و شجاعت کے لئے لڑتا ہے اور ایک شخص حمیت و تعصب کی خاطر لڑتا ہے، بتلا ہے ان میں سے اللہ کے راستے میں لڑنے والا کون ساختص ہے؟ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جواس لئے جنگ کراہے کا کہ اللہ تعالی کا کلمہ سر بلند ہووہی اللہ کے راستے میں لڑنے والا شار ہوگا۔

نی اکرم ﷺ کفرم اللہ کو اللہ تو مانِ مبارک ہے کہ 'جوریا کاری و شہرت کے لئے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ریا کاری کو ظاہر فرمادیں گے'۔اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جومنہ پھاڑ پھاڑ کر تقر زیر تے ہیں اور مقفع و بح الفاظ وکلمات لانے میں خوب مبالغہ اور تکلف سے کام لیتے ہیں اور تلاوت قر آن اور اذان میں آ واز بناتے اور تکلف کرتے ہیں تا کہ لوگ ان کی آ واز کی تعریف اور زبان کی فصاحت و بلاغت کی مدح سرائی کریں ،ان کے وعظ و نصیحت کو سفنے والے اچھا سمجھیں گے اور اس پر واہ واہ واہ کریں گے لیکن ان کادل پر پچھاٹر نہ ہوگا ،اس لئے کہ نفوس پر صرف اس کلام کااثر ہوتا ہے جس میں سامعین مقرر کا مقصد وغرض سمجھیں اور اس وقت کہنے اور سنے والے کو خاطر خواہ فاکہ ہے پہنچا ہے۔ سامعین مقرر کا مقصد وغرض سمجھیں اور اس وقت کہنے اور سنے والے کو خاطر خواہ فاکہ ہے پہنچا ہے۔ کے خواہاں رہتے ہیں اور وہ لوگ جو لوگوں کی لغر شوں کے در پے رہتے ہیں اور ان کے عیوب ظاہر کرتے ہیں تا کہ ان کورسوا کرسکیں ،اور اگر ان میں ہے کسی کے بارے میں ایک لفظ بھی ان کے کان میں برائی و بے دیا بھر ہیں لئے بھرتے ہیں اور اس کولوگوں کے کانوں اور دلوں تک کان میں بر جاتا ہے تو اسے دنیا بھر ہیں لئے بھرتے ہیں اور اس کولوگوں کے کانوں اور دلوں تک کین بین اور ان کا مقصد اس سے صرف یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی نگیر ہو اور اس کو بدنام کیا جاسکے ،یا در کھنا چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ تہمت لگانے والے بحر شخص کو ہرگز پیند نہیں کرتے۔

کتب صوفیاءاوراس موضوع ہے متعلق کتابوں میں ریا کاری اور شہرت پندی کی ہذمت اور اس سے ڈرانے کے سلسلہ میں بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے جس میں نیکوکاروں کے لئے تھیجت اور عبرت حاصل کرنے والوں کی عبرت کے لئے عبرت کاربہت کافی سامان موجود ہے۔ارشادر بانی ہے کہ۔

"جوکوئی چاہے دنیا کی زندگانی اور اس کی زینت ہم ان کوان کے عمل دنیا میں بھگتا دیں گے اور ان کا اس میں کچھنفصان نہیں، یہی ہیں جن کے واسطے پھینیں آخرت میں سوائے آگ کے اور ارباد ہوا جو کچھ یہال کیا تھا اور خراب ہوگیا جو کمایا تھا۔ (سورہ ہود)

اور نبی کریم کی اوا بن امت پرجس چیز کاسب سے زیادہ خطرہ اور خوف تھا وہ ریا کاری ہے جوشرک اصغر کہلاتا ہے۔ (چیدہ چیدہ از اصلاح معاشرہ اور اسلام)

### ریا کاری کرنے والے تین شخصوں کا حال

حضرت الوبريرة سے روايت ہے كه نى كريم الله عن فرماياسب سے يملے اوّل وہله عن جس کا فیصلہ سنایا جائے گا وہ تیں مختص ہو گئے ایک شہید جواللہ کے رائے میں شہادت کے رہے کو عاصل كرج كاس سے الله تبارك و تعالى يوچيس مح ميس نے جو تخفے نعتيں دى تھي اس كا تونے كيا كيا وہ کیے گامیں نے تیرے خاطرازائی کی تھی حتی کہ شہید ہو گیا اللہ تعالی فرمائیں کے تونے اس لئے لڑائی لڑی تھی کہ لوگ تختیے بہا در کہیں سوکہا جا چکا پھر تھم ہوگا اس کومنہ کے بل تھسیٹ کرجہنم میں کھینک دیا جائے دوسرافخف تخی ہوگا جس سے اللہ تعالی ہوچیس سے میں نے تجھے نعتیں دی تھیں تو نے اس کاحق ادا کیا وہ کہے گامیں نے کوئی مصرف نہیں چھوڑا جس میں میں نے خرج نہ کیا ہواللہ تعالی ارشاد فرمائیں مے جھوٹ بولاتو نے اس لئے خیرات وصدقات کئے تھے کہ لوگ تھے تنی کہیں سوکہا جاچکا تھم ہوگا اس کومنہ کے بل تھسیٹ کرجہنم میں بھینک دو۔ تیسر افخص عالم ہوگا جس نے علم یر حایا اس کواللہ تعالی این تعتیں یا دولائے گا کہ ان کا تونے کیاحت اداکیا کہے گامیں نے تیری رضا کی خاطر قرآن پڑھااور پڑھایا اللہ تعالی فرمائیں کے جھوٹ بولا تونے تو قرآن اس لئے پڑھا تا کہ لوگ تخفیے عالم کہیں قاری کہیں سو تخفے کہا جا چکا چنانچے حکم ہوگا اس کو منہ کے بل تھسیٹ کرجہنم میں پھینک دیاجائے، بیحدیث حضرت ابو ہر براہ جب حضرت معاوید کوسنانے لگے تو تین مرتبہ بہوش ہو گئے چھر بیان کی روتے روتے بچکی بندھ گئ غور کرنے کا مقام ہے کہ آج کل ہمارا کیا ہے گا۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا تھوڑا ساریا بھی شرک ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما کیں مےجس کے لئے عمل کیا تھا جا کراس سے بدلہ لے لومیرے پاس تو تمہاراعمل نہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں "

وبدالهم مالم یکونوا یحتسبون "(اورظاهر موجائے گااس دن جس کاان کو گمان بھی نہ تھا)۔ جب اسلاف نے اس آیت کو پڑھاتو کہتے ہیں ہلاکت ہے ریا کاروں کے لئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریا کارکوقیامت کے دن چارناموں سے پکارا جائے گا۔ (۱)۔ اے ریا کار (۲)۔اے دھوکہ باز (۳)۔ اے فاجر (۲)۔ اے نقصان پانے والے۔ خدا کی تقدیر پرغالب آنا چاہتا ہے اوروہ کیسابرا آدمی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے نیک کہیں لیکن خدا کے ہاں یہ مردودوں کی فہرست میں داخل ہے مسلمانوں کو چاہتے کہ ایسے خص کو پہچان لیس۔حضرت قادةً فرماتے ہیں جب بندہ ریا کاری کرتا ہے والند تعالی فرماتے ہیں دیکھو یہ میرے ساتھ کیسے خداق کرتا ہے۔

حضرت عمر سے مراب ہے کہ انہوں نے ایک آبی کودیکھا کہ جوگردن جھکائے بیشا ہے

آپ نے فرمایا کہ گردن او پر کرخشوع اس میں نہیں خشوع تو دل میں ہوتا ہے۔ ابوامام بابلی ایک

آدمی کے پاس گئے جو کہ سجدہ کی حالت میں مجد میں رور ہاتھا تو آپ نے کہا کاش بیکا م تو گھر میں

کر لیٹا تو زیادہ بہترتھا کیونکہ گھر میں وہ ریا ہے ہے جاتا ۔ جھزت علی المرتضی فرماتے ہیں کہ دیا کار کی

تین علامتیں ہیں جب وہ اکیلا ہوتو عبادت میں سستی کمتا ہے اور جب لوگوں کے سامنے ہوتو عمل
وعبادت بڑی خوش سے کرتا ہے اور جب ہی اس کی تعربیف کریں تو عمل اور بڑھا دیتا ہے۔ حضرت فضیا ہے عیاض جومشہور صوفیاء میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لئے سی کام کو چھوڑ دینا ریا

فضیا ہے ۔ عیاض جومشہور صوفیاء میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لئے سی کام کو چھوڑ دینا ریا

معوظ فرمائے۔ آمین یارب العالمین۔

ایک حدیث مبارکه میں رسول اکرم ﷺ نے فرمایا بیا معاذ اخلص العمل یکفیک السقسلیل. "اخلاص کے ساتھ تھوڑ اساعمل بھی کافی ہے '۔ ایک حدیث مبارکہ میں بوچھا گیا کہ یا رسول المدا ﷺ ایمان کیا ہے فرمایا اخلاص۔

( بحوال المداﷺ ایمان کیا ہے فرمایا اخلاص۔

### ریا کاری کے نگین نقصانات

علامہ تھانویؓ نے ریا کی تعریف ہی ہے کہ'' دکھاوے کے لئے کوئی نیک کام کرنا''امام غزالی'' فرماتے ہیں کہ''انسانوں کے دلوں میں عزت ومنزلت پیدا کرنے کے لئے دکھاوے کے

طور پرنیک خصلتیں اختیار کرنا''۔

چونکہ دکھاوے کے لیے حدیث مبار کہ کے دوالفاظ استعال ہوئے ہیں یعنی ریا اور سمعتہ ،

اس لئے علیاء نے ان دونوں میں فرق کیا ہے وہ یہ کہ ریا کا تعلق فعل سے اور سمعتہ کا تعلق قول سے 
ہے یعنی محض دوسروں کو سنانے کے لئے اچھی با تیں کرنا۔ ریا کارلوگ انسانوں کواپئی طرف متوجہ

کرنے اور ان کے قلوب میں اپنی عظمت ، پارسائی اور زہد وتقویٰ کا سکہ جمانے کے لئے جو پچھ

کرتے ہیں۔ حضرت امام غزالی ؓ نے اسے پیشِ نظر رکھتے ہوئے ریا کی پانچ قسمیں کا سی ہیں۔

(۱)۔ ریا بالبدن سیسلام میں ریا کارا ہے بدن کو لاغر اور دبلا کر لیتے ہیں اور عوام کے سامنے یہ فاہر کرتے ہیں کہ ورہوتے جارہے ہیں۔

فاہر کرتے ہیں کہ ہم دین کے م خوار اور خوف آخرت کے غلبہ کی وجہ سے کمزور ہوتے جارہے ہیں۔

(۲)۔ ریا بالبہ یئے سیساس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مادی مفاوات کے طلب گار بالوں کو پراگندہ وکھتے ہیں ، ماتھے پر سجدے کا نشان بنا لیتے ہیں ، فقیرا نہ لباس پہنتے ہیں اور ایسی ہئیت اور شکل و صورت بنا لیتے ہیں کہ دیکھنے والے آئیس اللہ والے ہوئے ہیں جبدوہ ایسے ہوتے نہیں۔

صورت بنا لیتے ہیں کہ دیکھنے والے آئیس اللہ والے سمجھیں جبکہ وہ ایسے ہوتے نہیں۔

(۳)۔ ریابالقول سریاکی بیتم اہل دین میں عام طور پر پائی جاتی ہے، وہ وعظ و تذکیر قائم کرتے ہیں، حکیمانہ اور عالمانہ گفتگو کرتے ہیں، علمی گہرائی اور گیرائی کا نقش قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں حالانکہ وہ خود نہ تو معروف پڑمل کرتے ہیں اور نہ ہی منکر سے اجتناب کرتے ہیں، ان میں سے بعض ذکر وفکر میں ہمہ وقتی مشغولیات کا تاثر دہے ہیں۔

(۴)۔ ریابلعمل .....دکھاوے کے لئے خشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھنا،صدقہ وخیرات کرنا اور حج اور عمرے کرنا''ریابلعمل''میں شامل ہے۔

(۵)۔ ریابالشیوخ ساس بیاری میں جولوگ مبتلا ہوتے ہیں وہ علاء ومشائخ کو جیلے بہانے سے اپنے پاس آنے کی دعوت دیتے ہیں اور پھر پرد پیگنڈہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فلال فلال شیوخ آتے ہیں یونہی میمشاہیر کا اکثر تذکرہ کرتے ہیں تاکہ لوگ سیمجھیں کہ ان کے تعلقات بڑے برے بوٹے لوگوں سے ہیں۔

کتاب وسنت میں ریا کاروں کی بخت مذمت کی گئی ہے، سورۃ البقرہ میں ہے کہ '' اے

ایمان والو! بے شک منافق اللہ کو دھو کہ دیتے ہیں اور وہ آنہیں ان کے دھو کے کی سزادے گا اور جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو کا ہلی سے کھڑے ہوتے ہیں ،لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یا دکرتے ہیں'۔

سورہ ماعون میں ہے''پس ان نمازیوں کے لئے ہلائت ہے جواپی نمازوں سے غافل ہیں جوریا کاری کرتے ہیں اور ضرورت کی چیز دینے سے انکار کردیتے ہیں''۔

آیات کے بعد چنداحادیث ملاحظ فر مالیجئے۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ ''جوسنانا چاہتا ہے اللہ اس کے بارے میں سنوادیتا ہے جود کھانا چاہتا ہے اللہ اس کے بارے میں دکھادیتا ہے''۔

اس حدیث مبارکہ کا مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس شخص کا مقصد محصٰ لوگوں کوسنوانا اور دکھانا ہوتا کہ اس کی عزت وعظمت میں اضافہ ہوتو اللہ تعالیٰ اس کا یہ مقصد پورا کر لیتے ہیں، اسے شہرت بھی حاصل ہوجاتی ہے اور عزت بھی ،کیکن آخرت میں ایساشخص تو اب سے محروم رہے گا۔ دوسرامطلب امام خطائی نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کے غلط مقاصد زیادہ دیرتک چھے نہیں دوسرامطلب امام خطائی نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کے غلط مقاصد زیادہ دیرتک چھے نہیں

رہے بلکہ بالآخر ظاہر ہوجاتے ہیں، یوں رب العالمین اسے نظروں سے گرادیے ہیں اور ذکیل اور رسوا کردیے ہیں۔

حضرت ابوموی اشعری سے روایت ہے کہ' ایک اعرابی نے بارگاہِ نبوت میں حاضر ہوکر سوال کیا یا رسول اللہ ﷺ! ایک شخص جہاد میں مالِ غنیمت کے لئے ، دوسر اشہرت کے لئے اور تیسرا اپنی شجاعت کی دھاک بٹھانے کے لئے لڑتا ہے، ان میں ہے کس کواللہ کے لئے جہاد کرنے والا سمجھا جائے گا، آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص کلمۃ اللہ کی بلندی کے لئے جنگ کرے صرف وہی اللہ کے جہاد کرنے والا شار ہوگا'۔

 کے پاس جاؤاورد کیمومہیںان کے ہاں سے کچھ ملتاہے مانہیں؟''

قیامت کے دن تج اور جھوٹ، اصل اور کھوٹ، خالص اور دی سب بچھ کھر کر سامنے آجائے گا، وہی اعمال کام آئیں گے جواللہ تعالی کی رضا کے لئے گئے ہوں گے باتی سارے اعمال کر دوغبار بن کراڑ جائیں گے، ان پراجرتو کیا ملے گا الٹاان پر عذاب ہوگا کیونکہ ایسے اعمال اللہ تعالی کے ہاں شرک شار ہوں گے اور شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں خواہ شرک اصغرریا ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم بھی کو اپنی امت کے بارے میں اس شرک کا اندیشہ تھا، حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم بھی کو بیڈر ماتے ہوئے سنا کہ '' جھے اپنی امت کے بارے میں شرک اور خفیہ شہوت کا ڈر ہے، شداڈ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ (بھیا کیا آپ کے بعد آپ بھی کی امت شرک کرے گی ؟ آپ بھی نے فر مایا کہ ہاں اگر چہوہ شمش وقم، پھروں اور بعد آپ بھی کی امت شرک کرے گی؟ آپ بھی نے فر مایا کہ ہاں اگر چہوہ شمش وقم، پھروں اور بھی کی عبادت تو نہیں کریں گے، لیکن وہ اپ اعمال میں ریا کاری کریں گے'۔ (اور یہی ان کا شرک ہوگا)

اب ریائے نقصانات پر بھی نظر ڈال کیجئے۔

- (1)۔ ریاسے اعمال باطل ہوجاتے ہیں اور ان کا تواب ضائع ہوجاتا ہے۔
  - (۲)۔ ریا کاراللہ تعالیٰ کی نظر میں ملعون اور مردود ہوتا ہے۔
- (۳)۔ ریادل کی سرز مین میں موجودا یک بد بودار درخت کی ٹہنی ہے جس کا کچیل دنیا میں خوف،و غم اور قلمی ظلمت کی صورت میں اورآخرت میں زقو م اور دائمی عذاب کی صورت میں ظاہر ہوگا۔
  - (4)۔ ریاکارکوقیامت کے سرعام رسوائی کاسامنا کرناپڑے گا۔
- (۵)۔ ریا، نیک عمل کو گناہ میں بدل دیت ہے اور اس کے صاحب کو تواب کی بجائے گناہ ہوتا
- (۲)۔ ریا کار، دنیا میں بھی بالآخر رسوا ہوجاتا ہے کیونکہ اس کی حقیقت اہل دنیا پر آشکار ہوجاتی ۔

محترم قارئین وقارئیات!ریا کے نقصانات پرایک نظر ڈالتے ہوئے یہ بھی دیکھتے جائے کہ آج ہماری زندگی کا کونسا شعبہریا ہے آلودہ نہیں ہے؟ شادی بیاہ کی تقریب سے ایصال ثواب کی مختلف رسموں تک،صدقہ وخیرات، فج وعمرہ جتم قرآن اور محفل افطار سے مساجد، مدارس اور رفاہی مہتنالوں کی تغییر تک ہر جگدریا کے کرشے دکھائی ویتے ہیں، بس الله تعالیٰ کے چند مخصوص بند وسے میں جو اس مہلک بیاری سے محفوظ ہیں، الله تعالیٰ ہمیں بھی ان مخصوص بندون میں شامل ہونے کی توفیق مرحمت فرمادے۔

(بحوالہ خوانین کا اسلام)

## مجهى بهى شهرت كے طالب نہ بنے

جوانسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا اس کی سمجھ الٹی ہوجاتی ہے، وزیروں کو دیکھ لو وزار تیں حاصل کرنے ہیں کہ مال و جاہ وزار تیں حاصل کرنے ہیں کہ مال و جاہ دونوں ہاتھ لگیں گے۔ مال توعموماً حلال ہوتا ہی نہیں اور جاہ کا بیعالم ہوتا ہے کہ اپنے آس پاس کے چند آ دمی'' سر'' کہہ کرخطاب کر لیتے ہیں۔ باقی عام لوگ اور اصحاب صحافت اور مخالف جماعتیں سب ہی برا کہتے ہیں چند دن کے جھوٹے عہدہ کے لئے بیسب کچھ گوارا کر لیتے ہیں ان کانفس سمجھا تا ہے کہ عام لوگ کچھ ہی کہیں وزیروں میں تو نام کو ہی گیا تو وزیر بے قلمدان ہی سہی۔

اور جولوگ شہرت کے طالب ہوتے ہیں اگران کی شہرت ہو بھی جائے تو اچھائی کے ساتھ مہیں ہوتی ، ایسے محص کولوگ برائی سے یاد کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے میاں وہ تو ریا کارہے، برائی کے ساتھ مشہور ہونا یہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ۔ یوں تو شیطان بھی مشہور ہے، شہرت بھی وہی اچھی ہے جو اچھائی کے ساتھ ہواور اچھی شہرت انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو شہرت کے طالب نہیں ہوتے ،صرف اللّٰہ کی رضا کے لئے کام کرتے ہیں۔

ایک خص مج کو گیا تھا اس نے دیکھا کہ میرے وطن کے جوعلاء مشائخ ہیں ان کی تو خوب شہرت ہور ہی ہے لوگ ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ اپنی گمنا می پر افسوس کرتے ہوئے اس نے مشہور ہونے کا طریقہ سوچا، اور اس نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر زم زم کے کنوئیس میں بیثاب کر دیا۔ اب جدھر جاتا لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے کہ دیکھووہ پیشاب کرنے والا، اپنے نفس میں بہت خوش ہوتا تھا کہ میں نے ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے خوب مشہور ہور ہا ہوں، بری شہرت کوئی مرغوب چیز نہیں، لیکن جن کوشہرت مطلوب ہوتی ہوہ اچھی بری شہرت میں امتیاز نہیں

کھتے۔

یادر کھئے! جو شخص شہرت اور جاہ کا طالب ہواللہ تعالیٰ اسے ذکیل کر دیتے ہیں۔رسول اکرم کا ارشاد پاک ہے کہ۔'' جس شخص نے اپنے عمل کو شہور کیا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں اس کو مشہور کردےگا (کہ میشخص شہرت کے لئے مل کرنے والاتھا) اوروہ اسے حقیر وذکیل کردےگا''۔

اورایک حدیث مبارکہ میں یول ہے کہ۔'' جو بندہ کسی ایسی جگہ کھڑا ہوگا جہاں برائے شہرت اور دکھاوامقصود ہواللہ تعالی قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے مشہور کر دے گا ( کہ بیہ شہرت کا طلب گارتھا)''۔

بہرحال!انسان کے اندرحب جاہ کا جذبہ یہاں تک ہے کہ جوکام نہ کیا ہواس پر بھی اپنی تعریف چاہتا ہے ای کوقر آن مجید میں فرمایا کہ' ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلو ا''(اوروہ چاہتے ہیں کہ ان کاموں پران کی تعریف کی جائے جوانہوں نے ہیں کہ ان کاموں پران کی تعریف کی جائے جوانہوں نے ہیں کے ) یہ بات قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں فرمائی ہے اوراس مرض میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔

یہ بات مشہور ہے کہ 'ارو گھٹنا پھوٹے آئکو' اس کے پیچھا یک قصہ ہے اور وہ یوں ہے کہ ایک چو ہدری صاحب ہے مجاس میں بیٹھے تو اپنی خوب تعریفیں کرتے ہے بعض با تیں بہت ہی ہے تکی ہوتی تھیں اور تعریف کے موڈ میں انہیں یہ بھی پھ نہ درہتا کہ میری اس بات کولوگ قبول بھی کریں گے بانہیں، جب بے تکی با تیں کرتے تو لوگ چیرت زدہ ہوکر پوچھے تھے کہ واہ میاں یہ کیے ہوسکتا ہے؟ چو ہدری صاحب نے ایک ذبین آ دمی کو اس بات پر ملازم رکھا کہ جب میں کوئی ہے تکی بات کہوں تو آپ اے ٹھیک ٹابت کردیا کریں ملازم صاحب نے کام شروع کردیا ایک دن بات کہوں تو آپ اے ٹھیک ٹابت کردیا کریں ملازم صاحب نے کام شروع کردیا ایک دن چو ہدری صاحب نے اپنی تعریف شروع کردی اور اپنے شکار کرنے کا قصہ بیان کیا ڈیکٹیس مارت جو کہورتی ہوئی نکل گئی، حاضرین مجلس نے فوراً کہا کہ واہ میاں کہاں گھٹنا تو ڑتے ہوئے میں گوئی نکل گئی، حاضرین مجلس نے فوراً کہا کہ واہ میاں کہاں گھٹنا اور کہاں آ تکھ؟ کھٹے میں گوئی لگ کرآ تکھ میں کیے گئی وہ صاحب جو غلط کو درست کرنے کے لئے ملازم رکھے گئے تھے فوراً بول پڑے کہ چو ہدری صاحب کافرمانا ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ جب چو ہدری صاحب نے گھٹے سے آئکھ کو کھجار ہا تھا۔ دیکھوانسان میں اپنی تعریف کے س

قدر جذبات ہیں صحیح کرنے کے لئے تنخواہ دارنو کرر کھے۔اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔

(بحواله کام کی ہاتیں از حضرت مولا ناعات البی بلندشہری) ہماری دلی دعاہے کہ اللہ عالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی ریا کاری سے نکچنے کی توفق عطا فرمائے اور خلوص دل سے اپنے اللہ کوراضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یارب العالمین ۔



# جہنم میں لے جانے والا چوتھاعمل زنا کرنا

زنانہایت ہی بُرافعل ہاوراسلای نقط نظر سے گناہ کیرہ ہے۔ بلکہ یہ گناہ کیرہ ہونے کے علاوہ جرم بھی ہے۔ اس لیے اس سے بچنا مسلمانوں کا اولین فرض ہے۔ اسلام میں جذبہ اطاعت قر آن وسنت ہے۔ پھرخوف خدا ہے، آخرت کی سزا ہے یہ تمام امور بار بارانسانوں کو باخبر کرتے ہیں کہ زنا اور بدکاری ایسے بڑے گناہ ہیں جن پر آخرت میں بخت باز پرس ہوگی اور سخت عذاب ہوگا۔ جس وجہ سے ان امور کے تحت انسان کو ہم کمکن طریقے سے زنا سے رو کنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر پھر بھی کوئی فروا پنے نفسانی تقاضوں کو جائز طریقے سے پورا کرنے کی بجائے غیر اسلامی روش اختیار کرنے واس کی لئے زنا کی سخت سزار کھدی ہے تا کہ برائی کا قلع قمع ہوجائے اور سخت ترین سزا سے معاشر سے میں لوگوں کے ذہن میں زنا کے برے انجام کا ایسا خوف طاری رہے تا کہ دوسر سے لوگ اس جرم کے مرتکب نہ ہوں۔ اس لیے قرآن پاک میں زنا کے بار سے میں فر مایا گیا ہے کہ اس کے قریب تک نہ جاؤ۔

زِنا کی قباحت قرآن کریم کی روشی میں

و لا تقربُوا الذّنی انه' کانَ فاحشةً ط وسآءَ سبیلاً. (سورۃالاسراءآیت۳۳)
ترجمہ:۔اورتم نِهٔ ناکِقریب بھی مت جاؤکیونکہ وہ بہت بدحیائی ہے اور بری راہ ہے۔
اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ نِه نا بہت بڑی بے حیائی ہے اور بے حیائی کے قربیب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے کیونکہ اس کی قربت کے باعث انسان اس کبیرہ گناہ میں ملوث ہوجا تا ہے اور اللہ تعالیٰ کونا راض کر بیٹھتا ہے۔

اوراللەتغالى كاارشاد ہے كە

·وَلا تقربُوا الفواحِشَ مَا ظهرَ منهَا وَما بطنَ . (الانعام:١٥١)

ترجمہ:۔اوربے حیائی کے جننے طریقے ہیں ان کے پاس مت جاؤخواہ وہ اعلانیہ وں خواہ

ڊشيره-

قرآن مجیدی اس آیت کی تشریح میں فقیہد ابواللیت سمر قندی گلھتے ہیں ظہر سے مراد بڑا الناہ یعنی زِنا ہے اور '' بطن' سے مراد بوس و کنار وغیرہ ہے اور سیجی زِنا ہی میں داخل ہیں جیسا کہ صدیث شریف میں آتا ہے کہ ہاتھ بھی زِنا کرتے ہیں اور آئکھیں بھی زِنا کرتی ہیں اور فقیہہ مُنرید آگے لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ' آپ اسلمان مردوں سے کہد یی کے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں بیان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے بیشک اللہ تعالی کوسب خبر ہے جو پچھلوگ کیا کرتے ہیں اور مسلمان عورتوں سے کہد یں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں اور مسلمان عورتوں سے کہد یں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں'۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اورعورتوں کواپنی نگامیں نیجی رکھنے اور آپنی شرم گاہوں کو حرام سے محفوظ رکھنے کا حکم فر مایا ارز نا کواللہ تعالیٰ نے تو رات ، انجیل ، زبور اور قر آن مجید کی بہت می آیات میں حرام قرار دیا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے بھلاکسی مؤمن کی عزت و آبر و کولوشنے سے بڑھ کر اور ان کے نسب کو خراب کرنے سے بڑھ کر بڑا اور کیا گناہ ہوگا (نسب کو خراب کرنے سے مراداس بچے کی پیدائش ہے جو نے نا کے سبب حرام کا پیدا ہو)۔

قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ'' اور جولوگ اپنے ستر کی حفاظت کرتے ہیں البتہ ان کے لیے ان کی بیویاں اور لونڈیاں جائز ہیں۔ایسے لوگ ہی جنت کے باغوں میں عزت سے داخل ہوں گئ'۔

اس آیت مبار کہ میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت کے باغات کی خوشخبری سنار ہاہے جواپنے ستر کی حفاظت کرتے ہیں یعنی زِناسے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور صرف اس چیز پراکتفا کرتے ہیں جے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال قرار دیا ہے۔

اورایسے ہی پاکیزہ لوگوں کے بارے میں ایک دوسرے مقام پر ہے کہ'' اور جواپے سترکی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی ہویوں اورلونڈیوں کے کیونکہ ان پروہ قابل ملامت نہیں مگر جواس کے علاوہ کچھ اور جا ہیں تو وہ حد سے گذرنے والے ہیں یہی لوگ (جوستر کی حفاظت کرتے ہیں وارث بنیں گے جنت الفرودس کی وراثت یا ئیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے'۔

ان آیات مبارکہ میں جنت کی خوشخبری کے ساتھ ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو ہیوی اور لونڈی کے علاوہ نا جائز خواہش (نینا)رکھتے ہیں انہیں اللہ تعالی نے حدسے گذرنے والا قرار دیا ہے اور حدسے گذرنے والے کے لیے جہم کاعذاب ہے پس اے غافل مسلمان اسلامی احکامات کی صدود پراکتفا کرتا کہ جہم کے در دناک عذاب کی لیٹوں سے تیراوجود محفوظ ہوجائے۔

اورسور ہُ فرقان میں فرمایا کہ' اور جولوگ اللہ کے سواکسی دوسر ہے کو معبود نہیں پکارتے ( یعنی شرک نہیں کرتے ) جوکسی ایسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ تعالی نے محتر م تھہرایا ہے اور وہ نے نانہیں کرتے یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے صلے میں جنت کے او نچے بالا خانے ملیں گے جہاں ان کا استقبال دعا اور سلام سے ہوگا وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے وہ کیسی عمدہ جگہرنے کی اور کیسی اچھی جگہرنے کی اور کیسی اچھی جگہ ہے دہے گھرے کے اور کیسی اچھی جگہ ہے دہے گھرے کے اور کیسی اچھی جگہ ہے دہے گھرے کے اور کیسی اچھی جگہ ہے دہے گئے۔

سورہ احزاب میں فرمایا کہ'' پا کباز مرداور پا کدامن عورتیں اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے مرداور یاد کرنے والی عورتیں ان کیلئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑا اجرمہیا کر رکھا ہے''۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ذاکرین اور پاکباز مردوں عورتوں کو اجرکی بشارت دے رہے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بھر مار ہے کیا ہی کمال ہے کہ سلمان ذکر خدا سے زبان تر کرے اور خود کو نیائے ہے کہ سلمان ذکر کھے اور مغفرت کے مزے لوٹے۔

اورسورۂ فرقان میں فرمایا کہ 'اورجولوگ اللہ کے ساتھ کسی کوشر کیک نہیں تھمراتے اورجونفس اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو آنہیں کرتے ہاں گرحق پراور نہ بدکاری کرتے ہیں اور جو شخص ایسے برے کام کرے گا تواس کو سزاے سابقہ پڑے گا۔

اس آیت مبارکہ پر آپغور کریں تو اس آیت کا ندازہ بتار ہاہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کفروشرک اور تن ناحق کی طرح زِ نابھی عظیم الثان جرم ہے۔

قابل احترام قارئین إقرآن مجيد كى ان آيات كے مطالعدے آپ كومعلوم ہوگيا كيقرآن

مجید میں جگہ جگہ اس تھین اور قتیج گناہ کی ندمت آئی ہے اور اسلام نے اس گناہ سے بیزاری اختیار کی ہے قرآن مجید کی آیات مبار کہ کویڑھ کر دونوں پہلو ہمارے سامنے واضح ہو گئے ہیں کہ انسان اگر زِنا ہےا بیے آپ کو بچالے تواللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں مسلمان سے جنتوں کے وعد نے مرمار ہاہےاور جنتی انعامات سے دلوں کوخوشی عطا کر رہا ہے۔ان قر آنی تعلیمات کےمطالعے سے مسلمان کوعلم ہو گیا کہ زِناجیے حرام فعل ہے بچناانسان کوکیسی بلندی اور سر فرازی پر لے جاتا ہے اور اس حرام کام کو اختیار کرنا انسان کو ذلت کی گہری کھائی میں جا پھینکتا ہے اور بیشک انسانی عقل بھی اس فعل کو تبول کرنے پر تیاز ہیں حضرت جعفر مین ابی طالب ہے روایت ہے کہ انہوں نے جاہلیت کے زمانہ میں بھی نے نانہیں کیا اور کہا کرتے تھے کہ جب مجھے بیہ گوار انہیں کہ کو کی شخص میری عزت یا مال کرے تو میں کسی اور کی عزت یا مال کیسے کرسکتا ہوں؟ کاش نِیا کے بارے میں اگر مسلمان کی سوچ ایسی ہی بن جائے جوحضرت جعفری تھی تو پھر کمال ہوجائے پیارے مسلمان بھائی! زِنااییا گناہ ہے جوسراسر نقصان دہ ہے اور انسان کونور اسلام ہے محروم کر کے ظلمت کے اندھیروں کی طرف دھکیل دیتا ہے اورانسان اس شاہراہ پر چلتے چلتے جہنم کی گہری کھائی میں جاگر تا ہے۔اوروہ خطرناک آگ جس کے بارے میں پڑھ کرانسان کا کلیجہ منہ کوآتا ہے، للبذا جہاں تک ممکن ہوسکے جہنم کے در دناک عذاب ےایے آپ کو بچاہئے۔

## زِنا کی قباحت احادیث مبارکه کی روشنی میں

#### حديث نمبرا

نی اکرم ﷺ نے طویل حدیث میں فر مایا کہ رات مجھے دوآ دمی ارض مقدسہ کی طرف لے گئے اور تنور جیسی ایک جگہ پر پہنچ (جواو پر سے تنگ اور نیچ سے کشادہ ہوتی ہے) تو وہاں سے آوازیں آرہی تھیں اور شور بلند ہور ہا تھا نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اندر جھا تک کر دیکھا تو اندر نظیم داور نگی عورتیں موجود تھیں جب انکے نیچ سے آگ کا شعلہ آتا تو وہ چیختے ہیں اور فرمانے لگے میدہ لوگ ہیں جو دنیا میں زِنا کیا کرتے تھے جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے انہیں اس جرم کی سزامیں عذاب سے دوچار کیا ہے۔ (رواہ بخاری)

#### حديث نمبرا

نبی اکرم ﷺ نے فر مایا شرک کے بعدسب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آ دمی کا اس عورت کے رحم (شرمگاہ) میں نطفہ (منی) ڈالناہے جواس کے لیے حلال نتھی۔

اس صدیث مبارکہ میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زِنا کو قرار دیا گیا ہے جس سے زِنا کی سینی کا اندازہ ہوتا ہے اگر مسلمان ان احادیث کو بغور پڑھتا رہے تو مجھ بعیر نہیں کہ اس گناہ کی لعنت عام مسلم معاشرے سے ختم ہوجائے۔

### حدیث نمبر۳

نبی اکرمﷺ فرماتے ہیں کہ بیٹک جس آ دمی نے شادی شدہ عورت سے زِنا کیا تو (ایسے ) زانی اور زانیہ ( دونوں ) پراس امت کا آ دھاعذاب ہوگا ( دیاجائے گا )

اللہ تعالیٰ جملہ سلمانوں کواس خوفناک عذاب کی لپیٹ میں آنے ہے محفوظ فرمائے آمین،
مندرجہ بالا حدیث ان زانیوں کے بارے میں ہے جو کہ شادی شدہ ہوں کیونکہ اسلام نے سلمان
مرداور عورت کے لیے بالغ ہونے کے بعد جو نکاح کا تھم دیا ہے ہاں کی سب سے بڑی وجہ ہی
یہ ہے کہ سلمان مرد عورت زِنا چیے فتح فعل میں مبتلانہ، و جا کیں روایات میں آتا ہے کہ اولا دجوں
ہی بالغ ہو والدین کو جا ہے کہ ان کی شادی کر دیں کیونکہ اگر بالغ ہونے کے بعد وہ کی گناہ
میں ملوث ہو گئے تواس کا گناہ والدین کے سر پر بھی ہوگا اسلام کی پا کیزہ تعلیمات میں یہی کمال ہے
میں ملوث ہو گئے تواس کا گناہ والدین کے سر پر بھی ہوگا اسلام کی پا کیزہ تعلیمات میں یہی کمال ہے
متاز خوبیاں ہیں جو ایک انسان کو پیدائش سے لے کروفات تک کی محمل را ہنمائی فرا ہم کرتی ہیں
متاز خوبیاں ہیں جو ایک انسان کو پیدائش سے لے کروفات تک کی محمل را ہنمائی فرا ہم کرتی ہیں
دیگ رہ جاتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات خود بخو دانسان کو گناہوں سے چونکارا دلاتی جاتی ہے آج کے
مسلمان یورپ کے ہوں زدہ معاشر سے پر ایک نظر ڈالیس کہ وہاں اسلامی شادی کی تر تیب ہیں جس
مسلمان یورپ کے ہوں زدہ معاشر سے پر ایک نظر ڈالیس کہ وہاں اسلامی شادی کی تر تیب ہیں جس
مسلمان ورپ کے ہوں زدہ معاشر سے پیدا ہونے والی اولاد کی شرح می فیصد تک پہنچی ہے اللہ تعالی نے
مسلمانوں پر کیا عظیم احسان فرمایا کہ آئیس ایس پا کیزہ تعلیمات سے آگاہ کیا جن پڑھل کر کے انسان

کامعاشرہ مثالی اور آخرت با کمال ہو تکتی ہے افسوس صدافسوس مسلمان اسلامی تعلیمات سے ہی دل لگا کرمغربی تہذیب سے کنارہ کش ہوجا کیں تو ہمارے معاشرے میں پھیلی بدائمی اور بے چینی جڑ ہے نکل سکتی ہے۔

#### حديث نمبرهم

رحمة للعالمين حبيب خدامحر مصطفے الله ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدی نے اپنا ہاتھ الی عورت پر رکھا جو اس کے لیے حلال نہ تھی اور شہوت کے ساتھ رکھا تو قیامت کے دن وہ شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھا ہو گا اور اگر اس نے عورت کا بوسہ بھی لیا تو اس کے دونوں ہونٹ جہنم میں کٹ کر گریں گے اور اگر اس نے زِنا بھی کرلیا تو قیامت کے دن اس کی ران (ٹا نگ) بول کر گواہی دے گی کہ مجھ پر حرام کام کیا گیا چنا نچہ اللہ تعالی اس کی طرف عصد کی نظر سے دیکھیں گے تو اس نے چرے کا گوشت گر پڑے گا تو اس پروہ زانی کہے گا کہ میں نے تو (زِنا) نہیں کیا تو زبان بھی بول پڑ بگی اس طرح تمام اعضاء کے بولے کا ذکر ہے۔

ف سے اور قیامت کی ہولنا کیوں کا تذکرہ تو کتابوں میں سلسلہ درسلسلہ چلا آرہا ہے اور ہیں سلسلہ جارہی ہے اور قیامت تک جاری رہے گا مندرجہ بالا حدیث میں زائی شخص کے جسمانی اعضاء کے بارے میں بیان آیا ہے حدیث کی ابتداءانسان کے ہاتھ کے غلطاستعال سے ہوتی ہے اور انتہا بھی آپ کی نظر سے گذری قرآن مجید میں جوارشاد ہوا ہے اور چیچے کی سطور میں بھی اس کا ذکر گذر چکا ہے کہ سلمانوں کوئع کیا گیا ہے کہ مسلمانو تم ہے حیائی کے قریب بھی نہ پھٹکواب ایک شخص اگر کسی غیرمحرم عورت سے علیحدگی میں ملتا ہے تو لاز ما ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے جوانہیں آ ہت آ ہت ہہلا پھسلا کر گناہ کی دلدل میں پھنسادیتا ہے چنا نچا گرکوئی شخص غیرمحرم کے ساتھ بیشنے سے ہی اجتماعی کر بیات ہے وہ آگ آنے والی تمام شکین برائیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے بچو کیونکہ چھوٹا سوراخ بڑے موراخوں سے بچو کیونکہ چھوٹا سوراخ بڑے سے محفوظ رہ سکتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ چھوٹے حیور شے سوراخوں سے بچو کیونکہ چھوٹا سوراخ بڑے کہ موراخ کوئی جیسے کہتے ہیں کہ چھوٹے حیریب علیحدگی میں بیٹھے گا تولازی بات ہے کہ گھنگو سوراخ کوئم دیتا ہے اب اگرانسان غیرمحرم کے قریب علیحدگی میں بیٹھے گا تولازی بات ہے کہ گھنگو کرتے انسان کے ہاتھا گراس کی طرف بڑھے تو چھر کے بعد دیگرے اس طرح ہے برائی

بڑھتے بڑھتے اس انتہا تک انسان کو لیجائے گی جہاں اس سے وہ تنگین فعل سرز دہوگا جواسے سیدھا جہنم کے گڑھے میں بھینک دے گا اس سے واضح ہوا کہ چھوٹی چھوٹی غیر شرعی غلطی سے اجتناب کرنا چاہیے تا کہ وہ چھوٹی غلطی کسی بڑی غلطی کی بنیا دنہ بن جائے اور ذلت مسلمان کا مقدر ُ بن جائے۔

#### حدیث نمبر۵

رحمت عالم، ہادی عالم محن انسانیت نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب نِ ناکر تاہے تو اس وقت ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے ( یعنی وہ بے ایمانی کی حالت میں ہوجا تاہے ) اور جسم سے نکل کرسا یہ بن کراس کے سر پر کھڑ اہوجا تاہے اور جب زانی فعل نِ ناسے فارغ ہوجا تاہے تو ایمان واپس اس کے اندر بلیٹ جاتا ہے۔

ف ....اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ایک مسلمان غورسے سویے کرز تاکتناشد بدترین اور مبغوض ترین فعل ہے کہ جس کی ادائیگی کے وقت انسان ایمان سے خالی ہوجا تا ہے اے مسلمان الله کے لیے تھوڑ اساغور کرا گرتواس گناہ میں مبتلا ہوااوراس وقت تجھے موت آگئی تو تیراانجام کیا ہوگا اے مسلمان کیاتو دنیا سے اس حالت میں رخصت ہونا بیند کرتا ہے کہ تو ایمان سے محرومی کی حالت میں قبر میں اتر جائے کیا دنیا کی عارضی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ خیثیت رکھتی ہے مسلمانو! تھوڑ اساسوچو کہ اسلام کے ماننے والوں کے لیےسب سے قیمتی بات ہی یہی ہے کہ انہیں مرنے کے بعد ہمیشہ کی برسکون زندگی کی خوشخریاں سنائی گئی ہیں اور مسلمان اس عارضی زندگی کو گذار نے کے بعد ہمیشہ والی کامیاب زندگی کی طرف لوٹ جائے گا اب اس عارضی اور مختصری زندگی میں بھی انسان ایسے فغل کرے جواہے ایمان سے محروم کر دے تو کیافائدہ بیمحرومی تو کافروں کے حصے میں آئی ہے کہ وہ بایمانی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایدهن بن جائیں گےلیکن افسوں کاش کہ مسلمان اپنے پیارے نبی ﷺ کی خوبصورت تعلیمات پڑممل کرے تواہے دنیاہے کامران ہوکرآخرت کی زندگی میں قدم رکھنا پڑے مسلمانو خدارا بے ایمانی کی موت سے بچوکیاتم تھوڑی در کے گناہ بلذت سے اپنا دامن بھا کر ہمیشہ ہمیشہ کی برسکون زندگی برراضی نہیں ہو؟.....

#### حدیث نمبر۲

نی کریم بھا سے ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول بھا اللہ تعالیٰ کے بزدیک سب سے بڑا گناہ یعنی کبر الکبائر کیا ہے؟ یا کونسا ہے؟ تو آپ بھے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک شہرانا یعنی شرک کرنا حالانکہ اس (اللہ تعالیٰ) نے ہی پیدا کیا ہے بھر وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول بھاس کے بعد کونسا کام ہے؟ (یعنی کون ساگناہ بڑا ہے) آپ بھانے فرمایا کہ ایپ نے کواس خوف سے مارڈ النا کہ وہ ساتھ کھائے گایہ من کراس نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ بھی بھرکون سا؟ (یعنی اس کے بعد کونسا گناہ بڑا ہے) آپ بھی نے فرمایا ان تدنسی حلیلہ جارات تیرااپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کرنا۔ (ہناری شریف)

ف .....اس حدیث مبارکہ میں تین علین گناہوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے اور پڑوی کی یوی سے نِنا کو بڑے گناہ میں شار کیا گیا ہے کیونکہ اسلام نے پڑوی کے حقوق متعین کئے ہیں اور پڑوی کو تکلیف بہنچانے پر قر آن وحدیث میں شدیدوعیدیں واردہوئی ہیں ایک مسلمان کویہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے پڑوی کو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی پہنچائے چہ جائیکہ اس کی یوی سے نِنا بیتو بہت ہی تنگین معاملہ ہے کیونکہ خالی نِنا ہی شدید نقصان سے خالی نہیں کا اور ہمیں عقل سلیم عطاحی میں بڑوا کہ ڈالنامیاس سے بڑا معاملہ ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں عقل سلیم عطاح فرمائے تا کہ ہم اسلامی احکامات برعمل پیراہوکر جنت کے ستحق بن سکیں۔

#### حدیث نمبر کے

نی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ابلیس (شیطان) زمین میں (پ) اپنالشکر بھیجنا ہے اوران سے یہ کہتا ہے کہ جوتم میں سے کسی مسلمان کوزیادہ گراہ کرے گا سواس کو میں تاج بہنا دُن گا چنا نچہ یہ ملتے ہی وہ (چیلے) زمین میں پھیل جاتے ہیں اور اپنا اپنا کام کرتے ہیں پھر شام کو جب واپس آتے ہیں تو ایک شیطان جا کر آپی کاروائی ساتے ہوئے کہتا ہے کہ میں فلال کے ساتھ مسلسل لگار ہا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس کی یہ بات میں کرا بلیس کہتا ہے کہ میں فلال کے ساتھ کہ اور سے شادی کر الجیس کہتا ہے کہ میں کرا بلیس کہتا ہے کہ میر تو کوئی کمال نہیں وہ پھر کسی اور سے شادی کر لے گا دوسرا (شیطان) آتا

ہاور کہتا ہے کہ میں فلال کے ساتھ مسلسل لگار ہا یہاں تک کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی ڈال دی تو ابلیس اس کی بات س کر کہتا ہے کہ بیتو تو نے پچھنہ کیا وہ تو عظر یہ صلح کر لیس گے پھرا کیک اور شیطان آ کر کاروائی سنا تا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلسل فلال کے ساتھ نے نا (کا فعل) سرز دکروانے کی کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے نے ناکر لیا ابلیس اس کی بات س کر کہتا ہے کہ بیتو نے اچھا کیا اس کو قریب کر کے تاج پہنا تا ہے (نعو فر باللّٰ من شو الشیطان و جو دہ)

ف .....اس حدیث کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ زِنا کتنا گھنا وَنا جرم ہے کہ شیطان بھی اس کو کمال کا جرم ہے حالانکہ روایت میں آتا ہے کہ طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت فتیج ترین فعل ہے کیونکہ اس سے پورے پورے خاندان آپس میں الجھ جاتے ہیں اور پورا خاندانی نظام جاہی سے دو چار ہوجاتا ہے اور بعض اوقات طلاق کے باعث قبل وقبال کے واقعات تک بات جا پہنچتی ہے لیکن اس کے باوجود زِنا اس فعل سے بھی زیادہ شدید ترین چیز ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کوشیطان کی فریب کاریوں سے محفوظ فرمائے اور شریعت مطہرہ کے پاکیزہ سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق فریب کاریوں سے محفوظ فرمائے اور شریعت مطہرہ کے پاکیزہ سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔

#### حدیث نمبر۸

عاکم حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم بھے نے فرمایا کہ جس بستی میں نے نااور سود پھیل جائے گاتو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے لیے عذا ب الہٰی کو دعوت دیدی۔ حدیث مبار کہ ہیں نے نا وسود پر عذا ب الٰہی کی وعید پر غور کیا جائے تو ہمیں موجودہ معاشرے ہیں یہ دونوں خطرناک معاشرے ہیں یہ دونوں خطرناک معاشرے ہیں یہ دونوں خطرناک عباریاں ہڑ پکڑ چکی ہیں جس کے باعث وقاً فو قاً عذا ب الٰہی ان جگہوں پر مسلط ہوتا ہے آپ اکثر پختے ہوں کے کہ آج فلاں جگہشدید آندھی کے باعث سینکٹروں افراد موت کا نوالہ بن گئے اور پعض جگہ سیلاب اور زلز لے کی شدت انسانیت پر موت کی شکل میں مسلط ہورہی ہے آج یور پی بعض جگہ سیلا اس طرح سے عومی عذا ب نازل ہونے کی سب سے بردی یہی دوہ جہیں ہیں ایک تو ان

کامکمل معاثی نظام سود پر چل رہا ہے اور دوسرا مغرب کا ہر تیسرا گھر زنا کی وبا میں لتھڑا پڑا ہے ہمارے پیارے نبی اگرم ﷺ نے چودہ سوسال پہلے ہی ان چیز وں کے بارے میں آگاہ فرمادیا تھا لیکن افسوس مسلمان فرامین نبوت ﷺ سے غافل بنے رہے ،جس کے نتیج میں آج یہ دونوں پیاریاں آہتہ آہتہ مسلم معاشرے میں بھی سرائیت کرتی جارہی ہیں جس کے باعث مسلم ممالک بھی اس طرح کے عمومی عذاب کی لییٹ میں ہیں ہماری آٹھوں کے سامنے کی واقعات ایسے رونما ہو چے ہیں جن میں اللہ تعالی نے پوری پوری بستی کو اپنے عذاب کی لیٹ میں لے لیا اور بعد میں تحقیق کے بعد یہی پتہ چلا کہ یہاں عیاثی وفیاثی اپنے عروج پڑھی لیس جو تحق بھی احکانات میں تعدیمی موند کران بے لذت گنا ہوں کا ولدادہ بنار ہے گا تو عمومی عذاب کا کوڑا اس کے سر ضرور برسے گا۔

#### حدیث نمبر ۹

فقیہ ابواللیٹ سمر قندی ؓ اپنی سند کے ساتھ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عکر مر ؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب وحضرت ابن عباس ؓ سے یہ کہتے سنا کہ جب یہ حالات دیکھنے میں آئیں کہ تلواریں سونی ہوئی ہیں اورخون بہائے جارہے ہیں تو یقین کرلوکہ ان لوگوں نے اللہ تعالی کے حکم کو ضائع کیا ہے جبکا انتقام ایک دوسرے کے ذریعے لیا جارہا ہے اور جب دیکھو کہ بارش بند ہورہی ہے تو سمجھ لوکہ لوگوں نے زکو قدینا بند کردی ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنی بارش روک لی ہے اور جب دیکھو کہ وہ پھیل رہی ہے تو سمجھ لوکہ لوگوں نے اپنی بارش روک لی ہے اور جب دیکھو کہ وہ بھیل رہی ہے تو یقین کرلوکہ نے ناعام ہورہا ہے۔

#### (تنبيه الغافلين)

ف ..... الله تعالیٰ کی طرف ہے مسلمانوں پر جواحکامات نافذ کئے گئے ہیں ان کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ مسلمان تمام تر پر بیٹانیوں ہے محفوظ ہوجا ئیں کیونکہ جب انسان مکمل اسلامی تعلیمات پڑمل ہیرا ہوتا ہے تو ہر طرف امن ہی امن قائم ہوجا تا ہے صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین نے ان تعلیمات کو کھلے دل ہے تبول کر کے ان پڑمل کیا تو اس دور میں امن وامان کی جومثالیں ہماری تاریخ میں محفوظ ہیں آئیس پڑھ کر انسان جیران ہوجا تا ہے اور اس کی سب سے جومثالیں ہماری تاریخ میں محفوظ ہیں آئیس پڑھ کر انسان جیران ہوجا تا ہے اور اس کی سب سے

بنیادی دجہ ہی یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کوز مین برنا فذکیا تھا جس کی برکت سے انکادور مثالی دور تھا آج پورے معاشرے میں قل وغارت گری عام ہاور آئے روز اخبارات میں قل کی خبرین نمایاں نظر آتی ہیں اور آ یے نور کریں تو آ ہے وہ پر ٹری سیدھی وہاں تک ملتی نظر آ ئے گی کہ لوگ عمومی طور پراللہ تعالیٰ کے حکموں کوضائع کررہے ہیں جس کے باعث آپس کی کشید گی عروج پر ہے اس کےعلاوہ بارشوں کی بندش کامعاملہ آپ کوواضح نظر آئے گا کیونکہ لوگ مال کودنیا کی عیش وعشرت کے لیے استعال کر رہے ہیں اور امیر مسلمان امیر تر اورغریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے پورے معاشرے میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جوز کو ۃ لازم ہونے کے باوجودز کو ہنہیں ادا کرتے جس ہے معاشرے میں بگاڑ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش بند ہونے کاعذاب بھی واضح نظرآ تاہےاور ہرطرف شور ہے کہاس سال بارش نہ ہونے کے باعث پیداوار میں شدید کی واقع ہو گئی ہے حالانکہ مسلمان بیغو نہیں کرتا کہ مجھے ملنے والے خدائی رزق میں سے جوادا ئیگی کا حکم ملا ہے میں اس کو پورا کر بھی رہاہوں کہ نہیں ادراس کے علاوہ آپ سپتالوں میں چلے جائیں آپ کو ادویات کے حصول اور بہار بوں کی تشخیص کے لیے آنے والے لوگوں کی قطاریں نظر آئیں گی اور کوئی نہ کوئی بیاری مسلمان کو گھیرے ہوئے ہوگی اور بعض نت نئی وہا کیں پھیل رہی ہیں جن کے بارے میں بھی سنا ہی نہیں ہوتا بس بیا نہی گزاہوں کی بدولت ہم پرعذاب ہے جنہیں ہم نے اپنے اندرجگہ دئے رکھی ہےاور کسی طور پر بھی ان گنا ہوں سے بچنے کا خیال دل میں نہیں لاتے۔

#### حديث نمبر•ا

آ قائے دو جہاں رحمت عالم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی قوم میں جب نے ناچھیل جاتا ہے تو اسے قط سالی کی مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے اور جب رشوت کی گرم بازاری ( کثرت ہے ) ہوتی ہے تو اس پرخوف طاری کر دیا جاتا ہے۔ (مفلوۃ شریف)

ف .....حبیب خداد الله کاس فرمان کو پڑھ کرایمان کو حلاوت ملتی ہے کہ انہوں نے چودہ سوسال پہلے ہی اس منظر کا نقشہ تھینج کراپی امت کی راہنمائی فرمائی اور انہیں منع کیا کہ غلط امور سے اجتناب کروآج نے ناکی کثرت کے ساتھ ساتھ رشوت خوری کی لعنت ہمارے معاشرے کالازمی

حصہ بن چکی ہے اور تمام حکومتی محکھے اس گندگی کی لیک میں ہیں بلکہ اب تو عام انسان کو معمولی ہے معمولی کام کے لیے رشوت کی رقم جیب میں رکھنی پڑتی ہے چھوٹے سے لے کر بڑوے تک ہرآ دمی اس گناہ کار سیا ہے مسلمانوں کا ماضی ان کی کر دار کی وجہ سے بہت تا بناک تھا اور آج جو دُلت ہم پر مسلط ہوئی ہے وہ اس کر دار ہے کنارہ کشی کی بدولت ہوئی ہے اس وقت ساراعا کم کفر مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکا ہے اور کئی ممالک میں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا گیا ہے کیکن سے مارے ظلم وستم دیکھ کرکوئی مسلمان اسپنے دل میں ان کا درد بھی محسوس نہیں کر پاتا اللہ تمام مسلمانوں کو ایسے سنگین گناہوں سے بچائے جن کے باعث ان کے دل کافروں اور منافقوں کے خوف سے نوات پاسکیس تا کہ مسلمان اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے کوئی قابل قدر کا رئا دیا میر انجام دے کیس۔

#### حديث نمبراا

حضرت ابوہریرہ سے دوایت ہے کہ دسول اکرم کی نے فرمایا کہ ساتوں آسان اور زمین بوڑھے ذانی پرلعنت کرتے ہیں حتی کہ زانیوں کی شرمگاہوں کی بوجہنم والوں کو ایذ اودے گی۔

اس حدیث مبار کہ میں بوڑھے خص کے زِنا کرنے کے متعلق وعید آئی ہے کیونکہ اس عمر میں تو انتہائی بدختی کی بات ہے کہ انسان قبر کے قریب بہنی جائے اور پھر بھی حیوانوں کی طرح کے کام کرتا رہے اس لیے حدیث مبار کہ میں آسان وزمین کی لعنت کا بھی ذکر ہے کیونکہ بڑھا پے میں انسان کوتمام تر دنیا کی تگینیوں سے قوبہ کرلینی چاہیے یے عمر کی آخری سیڑھی ہے جس کے بارے میں انسان کوتمام تر دنیا کی تگینیوں سے قوبہ کرلینی چاہیے یے عمر کی آخری سیڑھی ہے جس کے بارے میں انسان کوتمام تر دنیا کی تگینیوں سے توبہ کرلینی چاہیے دیا ہواورا گرانسان یہ سب چھے جانے کے میں سب جانے ہیں کہ انسان قبر کے بالکل قریب بہنچ چکا ہے اورا گرانسان یہ سب بچھے جانے کے باوجود بھی اس عمر میں دنیا کی غلاظتیں ترک نہ کرے اور عگین جرائم پر کمرہا ندھ در کھے تو اس کے لیے باوجود بھی اس عمر میں دنیا کی غلاظتیں ترک نہ کرے اور عگین جرائم پر کمرہا ندھ در کھے تو اس کے لیے ایسان ہونا چاہیے جیسا صدیت مبار کہ میں ذکر آیا ہے۔

### حديث تمبراا

نبی کریم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ (بار بار) نِ ناکر نے والا ایبا ہے جبیبا کہ بت پرست اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے کیونکہ مسلمان کا بیعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود مجھے لگ جاتا ہے تو وہ شرک بن جاتا ہے مہیں اور کو اپنا معبود بھے لگ جاتا ہے تو وہ شرک بن جاتا ہے

اورروایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالی سارے گناہ معاف فرمادیں کے لیکن شرک ایک ایساستگین گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں مندرجہ بالا حدیث مبار کہ میں زِنا پر مداومت کرنے والا یعنی زِنا کاعادی اور بار بار زِنا کرنے والے خض کو بت پرست اور زِنا کاعادی شخص اور بار بار زِنا کرنے والے خض کو بت پرست اور زِنا کاعادی شخص ایک جیسے ہی ہیں اس حدیث سے اندازہ لگایا جائے کہ زِنا کتنا بڑا جرم ہے کہ بت پرست حبیبا سمجھا جاتا ہے۔

#### حديث نمبرسا

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ اے لوگو کی جماعت! نِیاسے بچو کیونکہ اس میں چھ چیزیں (خصلتیں) نقصان دہ ہیں تین دنیا میں اور تین آخرت میں۔

# دنیا کی تین بری خصلتیں یہ ہیں

(۱)زانی کے رزق میں کمی اور بے برکتی ہوجاتی ہے۔

(۲)زانی نیکی کی توفیق ہے محروم ہوجا تا ہے۔

(۳) زانی کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور ایک اور جگہ آیا ہے کہ زانی مرداور زانی عورت کے چبرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔

#### ، آخرت کی تین بُری خصلتیں بہ ہیں

(۱)زانی کے لیےاللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔

(٢)زانی سے حماب مختی سے لیاجائے گا۔

(٣)زانی عذاب دوزخ کامستی ہوگا۔

#### حديث نمبرهما

نی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ او لا یونی الزائی حین یونی و هو مومن۔ (بخاری) ترجمہ۔ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت (عملی طور پر) مؤمن نہیں رہتا۔ ف.....ای طرح کی آیک حدیث مبار کہ پیچھے بھی گزر چکی ہے جس میں زانی کے زنا کے وقت ایمان ختم ہوجانے کے بارے میں آیا تھا یہ صدیث مبار کہ بھی یہ بتارہی ہے کہ انسان نِه نا کے وقت عملی طور پرمومن نہیں رہتا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم سب وعیدوں کے مستحق نہ بن جائیں اور اپناسب کچھضا کع کر بیٹھیں۔

#### حدیث نمبر۱۵

ف .....نی کریم کے اور ان مقدس رکھا وران مقدس اگر ہر مسلمان اپنے سامنے رکھے اور ان مقدس رشتوں کے بارے میں اوپری سطور میں ذکر آیا ہے تو وہ تصور بھی نہیں رشتوں کے بارے میں اوپری سطور میں ذکر آیا ہے تو وہ تصور بھی نہیں کرسکتا کہ ان رشتہ داروں کے لیے زنا کو پسند کرے گا پس اگر مسلمان نبی کے گاس جامع اور پر نور تصویحت کوئی دل میں خلوص کے ساتھ جگہ دے اور ہروقت اپنے دماغ میں یا در کھے تو اے گناہ سے خود بخو د نفرت ہوجا ٹیکی اور اس تگین گناہ ہے اس کی حفاظت رہے گی۔

### حديث نمبراا

نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں!''مؤمن کی علامت بیہ کے اللہ تعالی اس کی حرص نماز اور روزے میں رکھ دیتے ہیں اور منافق کی بیطامت ہے کہ اللہ تعالی اس کی حرص اس کے پیٹ میں رکھ دیتے ہیں''۔

ف .....اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھاجائے توبہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ زانی منافق کے دائرے میں بھی آتا ہے اور منافق کے لیے شریعت مطہرہ میں شدید وعیدیں وارد ہوئی بیں اندازہ کیا جائے کہ ایسا خطرناک گناہ جس کی بدولت انسان کبیرہ گناہ وس کی دلدل میں خود بخو د بھر جاتا ہے مسلمان تھوڑ اساسو ہے کہ اگر ایک چھوٹے گناہ پر بھی پکڑ ہوگئی تو اس دن اس کا کیا ہے گا؟ چہ جائیکہ زنا کے باعث کی کبیرہ گناہ خود بخو دانسان کے کھاتے میں پڑجاتے ہیں تو زانی کا انجام کیا ہوگایا اللہ تو ہی رحم فرمانے والا ہے ہمارے صال پر رحم فرمان میں۔

### حدیث نمبر که

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ زِ ناشگدتی لا تا ہے اور چرے کی رونق کوزاکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حق میں قتم کھار کھی ہے کہ زانی کوفقیر کر دوں گا جا ہے کچھ تا خیر کے ساتھ۔

اے مسلمان! غور کراللہ تعالی قتم کھارہے ہیں کہ میں زانی کوفقیر کزدوں گا اور سوچ جس شخص کے خلاف اللہ تعالی قتم کھائے تو پھراس کا انجام کیا ہوگا مسلمان خدا کے لیے اس کھولتی ہوئی ہولناک آگ کواپنے سامنے رکھاوراس دن سے ڈر جب رب کے دربار میں تو زانیوں کی صف میں کھڑ اہوگا۔

### حدیث نمبر ۱۸

نبی کریم ﷺ نے فرمایا! تم زِنا ہے دوررہو یہ جسم کی رونق اڑا دیتا ہے تا ہی کوطویل کرتا ہے اور عمر کو چھوٹا کرتا ہے ( یعنی عمر کم ہوجاتی ہے ) اور جومشکلات آخرت میں آنے والی ہیں جن میں ایک قواللہ تعالیٰ کی ناراضگی دوسراعذا ہے گئی ہے اور تیسرا ( زانی مسلمان کا بہت عرصہ تک ) دوزخ

میں جلنا ہے۔

ف ..... حدیث مبارکہ پڑھ کر انداز ہ سیجئے کہ زِنا آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں خسارے کاباعث ہوگا اورکون ایسا بہادر ہوسکتا ہے جوعذاب آخرت کی ہولنا کیاں برداشت کرسکے اے مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہواورغور کراس دن کے بارے میں جب تجھے دہمی آگ میں رکھیل دیا جائے گاور وہاں تیرا کچھ بُن نہیں چل سکے گا۔

#### حدیث نمبر۱۹

حضرت عائشہ صدیقہ ہے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں۔اپنے بندے کو اور باندی کوزنا کرتے ہوئے دیکھ کراللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ غیرت آتی ہے جومیں جانتا ہوں اگر تہہیں علم ہوجائے تو اللہ کی قتم ایم کم ہنسواور زیادہ روؤ۔۔۔ین لودوزخ میں آگ کے پچھتا ہوت ہیں پچھتو میں ان تا ہوتوں میں قید ہوں گی اور جب بیر (تا ہوتوں والے) راحت طلب کریں گے توبہ تا ہوت کھول دیئے جا تھنگے اور جب بیکھولیں جا تمیں گے تو ان کی چنگاریاں (دوسرے) دوز خیوں پر جا پڑیں گی تو بیٹ کی تاہوت والوں پر لعنت کر۔ بیر جا پڑیں گی توبید دوزخی بیک وقت فریاد کریں گے اور کہیں گے اے اللہ تا ہوت والوں پر لعنت کر۔ بیر تاہوت والے وہ لوگ ہوں گے جو عور توں کی شرم گا ہوں کو حرام طریقہ (زنا) کے ساتھ خصب کریں گے۔

اس حدیث مبارکہ کوسا منے رکھ کرتصور کیجئے کہ دہمتی آگ میں موجود تابوت والوں سے دوزخی بھی اظہار بیزاری کر رہیں ہیں حالانکہ وہ خود آگ کی تختی میں بھینے ہوئے ہیں لیکن زانیوں کے عنداب کی چنگاریاں اتی تخت ہیں کہ آئہیں آگ سے زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوتی ہیں تھوڑی می دیرے لیے انسان آٹکھیں بند کر کے بیقصور کرتے ویہ منظر سوچ کر ہی کانپ اُٹھے گاہاں سعادت مندی ہاں شخص کے لیے جس نے عذاب جہنم کے بارے میں اس طرح کا منم حاصل کیا اور پھر اس آگ ہے بیجاؤ کی تدبیر میں لگ گیا۔

### حدیث نمبر۲۰

نى كريم عظار شادفر ماتے ہيں۔ جب الله تعالى نے جنت كوبيدا كيا تواس مے فر مايابول تو

اس نے کہا کہ جو مجھ میں داخل ہواا سے بخت بلندہ و نے تواللہ جبار جل جلالہ نے فرمایا! مجھے میرے غلبہ اور جلال کی قتم تجھ میں آٹھ قتم کے افراد داخل نہ ہوں گے۔ (۱) شراب کا رسیا (۲) زنا پر مصر (۳) چغل خور (۴) دیوث (بے غیرت) (۵) پولیس مین (جو ناجا کز طریقوں سے عوام کو تھک کرے) (۲) (وہ) ہیجوا (جولوگوں کو بدفعلی اور فحاثی میں ملوث کرے اور جوالیا نہیں کرتا وہ اس صدیت میں مراز نہیں) (۷) اور قطع حجی کرنے والا (۸) اور نہ وہ تحف جو یہ بجے کہ ججھے اللہ کی قتم اس کے مرون گا چھروہ اس کو انجام نہ دے (اگر کوئی گناہ کی قتم اُٹھائی تو اس کو پورا کرنا درست نہیں میں میک کا کفارہ تین دن کے روز سے یادس مساکین کا کھانا ہے)۔

#### (احياءالعلوم)

(فاکدہ)۔ زناپروہ محض مصر نہیں جو ہمیشہ زنا کرتارہتا ہے اور نہ شراب کارسیاوہ محض ہے جو ہمیشہ شراب پیتارہتا ہے بلکہ اس سے مرادوہ محض ہے کہ جب بھی شراب سامنے آئے پی لے اور خوف خوف خوف خوف خوف خوف خوف خوف نہ ہواور جب زنا کی آمادگی ہو (اس کو کر گزرے) اور اس کو ترک نہ کرے پس جو شخص اپنے نفس کو خواہش سے نہ دو کے تو اس کا ٹھکا نا دوز نے ہے۔ ان ارش آئے بوید بھی کو پڑھ کرا کیے مسلمان کے علم میں یہ بات آئی کہ ہمارے نبی بھی نے اس علین گناہ سے نبیخ کی بار بار اور محتلف انداز میں تاکید فرمائی ہے اور انہوں نے زائی شخص کو اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والے عذاب کا ذکر کیا ہے تاکید فرمائی ہے اور انہوں نے زائی شخص کو اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والے عذاب کا ذکر کیا ہے تاکہ اُمت محمد یہ بھی ان مبارک فرامین کو اپنے سامنے رکھ کراس گناہ سے نیج جائے۔

لقمان (حکیم) نے اپنے بیٹے کو نفیحت فرمائی کہ اے بیٹے زنا سے بچتے رہو کیونکہ اس کی ابتداء خوف ہے اور انتہاء ندامت (شرمندگی) ہے اور انجام کا را ثام (دوزخ کی ایک وادی) میں جانا ہے اسی طرح امت میں نبی اکرم بھٹا کے بعد میں آنے والے صحابہ کرام رضوان الدعلہ ہم الجمعین اور تابعین عظام اور ان کے بعد امت کی رہنمائی کرنے والے علاء کرام کا طبقہ اپنے انداز میں امت کو آگاہ کرتا رہاتا کہ لوگ زنا کی اس وباء سے محفوظ رہیں کیونکہ بیٹ سین گناہ ایسا ہے جو موائے تو بہ ایمان اور عمل صالحہ کے معاف نہیں ہوتا اور درج ذیل آیت کے متصل میں یہ بیان سوائے تو بہ ایمان اور عمل صالحہ کے معاف نہیں ہوتا اور درج ذیل آیت کے متصل میں یہ بیان ہو کہ دیکھ عفائا (الفرقان ۱۹۹)

رےگا۔

قرآن كريم كان فرامين كوانسان سامنے دكھ كرغوركر اورسوے كريمز اكان مولناك حالات سے دوجار کرنے والے گناہوں میں ایک علمین جرم نے نابھی ہے جوانسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے جس کے باعث انسان عذاب اللی کی لیبیٹ میں آجاتا ہے اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود قرماتے ہیں کہ جب کسی بستی میں سوداور زِنا پھیل جاتا ہے تو اللہ تعالی اس بستی کی ہلاکت کی اجازت مرحمت فرمادية بين اس تول سے معلوم ہوا كەكەز تاكارى آبادى كى ويرانى تبابى كاموجب بنتی ہے اور پوری بوری بستیاں اس گناہ کی وجہ سے عذاب اللی کی لیبیث میں آ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق تھہراتی ہے ان فرامین کو پڑھ کرآج کا مسلمان اینے دائیں بائیں نظریں دوڑائے اینے ملک میں موجود مختلف آباد بوں اور علاقوں کے بارے میں پڑھے تو بکٹرت آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ یوری پوری بستیاں زلزلوں ،سیلاب ادر مختلف طریقوں سے ملیامیٹ ہو تحكيس ادر پھر جب بھی منظرعام پراس بستی کی تفصیل آئی جوالیے سی بھی عذاب سے دو حار ہوئی ہوتو اس کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ ان علاقوں میں ٹی دی، ڈش، کیبل، دی ہی آراور فحاشی وعریانی کے دلدادہ لوگ رہا کرتے تھے ان اسباب برغور کرے تو مندرجہ بالاکھی گئی بے حیائی کوفروغ دینے والی چیزیں اس دور میںسب سے زیادہ زِنا کاسبب بن رہی ہیں اور زِنا کامسلم معاشرے میں عام جونا انہی چیزوں کی بدولت عام ہوا ہے تواس سے مینتیجہ لکلا کہ اگر مسلمان نے اس وبا کوایے معاشرےا ہے علاقے سے اس گندگی کوختم کرنا ہے تو ان چیزوں کو پہلے ختم کرنا پڑے گا جو اس گناہ کے لیے سیرهی كے طور بركام ديتى بيں اس كے بعد آج كامسلمان اپنفس كاغلام ہاور الله كابندہ بننے كے بجائے این نفس کا بندہ بن چکا ہے اور بیہ بات مسلمہ ہے کہ جو مخص اپنے نفس کی پیروی کرے گا وہ ضرور ہلاکت سے دو چار ہوگا اس لیے اکابر امت نے مسلمانوں کوبار باریر تغیب دی کہ اسیے نفس کی خواہشات سے بچواورنفس کوشریعت کے تابع بنا کرزندگی گزارو کیونکےنفس کی خواہشات انسان کواس خطرناک جہنم کی طرف لے جاتی ہے جس کے متعلق پڑھ کرانسان کانپ اٹھتا ہے۔ الله تعالى ہم سب كى حفاظت فرمائے آمين۔

(بحواله جسته جسته از برحالي ا آغاز سے انجام تک)

### بدكارمر داور بدكارعورت دونول مسحق دوزخ بين

قر آن کریم نے زانیہ عورت اور مشر کہ عورت کو حرمت نکاح میں مساوی قرار دیا ہے۔ فرمان رب ذوالحلال ہے کہ جس کامفہوم ہے:

'' ذائی نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا بجز زانیہ یا مشرکہ کے اور (ای طرح) زانیہ کے ساتھ بھی اورکوئی نکاح نہیں کرتا بجز زائی یا مشرک کے ۔اور بیر (یعنی ایسا نکاح) مسلمانوں پرحرام (اور موجب گناہ) کیا گیا ہے۔'' (سرة الور)

نیز جب رسول کریم بھٹانے ایک حدیث مبارک میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ذائی حالت زنامیں مؤمن نہیں ہوتا۔ مؤمنوں سے اس فعل کی نفی فر مائی، چنا نچر آپ بھٹانے فر مایا '' زائی زنا کی حالت میں مؤمن نہیں ہوتا، شراب خور شرابخوری کی حالت میں مؤمن نہیں ہوتا، شراب خور شرابخوری کے وقت مؤمن نہیں ہوتا جب لوگ اپنی شرابخوری کے وقت مؤمن نہیں ہوتا جب لوگ اپنی نظریں اس کی طرف اٹھا اٹھا کرد کیھتے ہیں۔''

نیز الله تعالی کارشادے کہ جس کامفہوم ہے:

"اورجوکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے ، اورجس شخص (کے قل کرنے) کو اللہ نے حرام فرمایا ہے اس کو قل نہیں کرتے ہاں گرحق پر ، اور وہ زبانہیں کرتے ، اور جو شخص ایسے کام کرے گاتو سزا ہے اس کو سابقہ پڑے گا کہ قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا ، اور وہ اس (عذاب) میں ہمیشہ ذلیل (وخوار) ہوکر رہے گا ، گرجو (شرک ومعاصی سے ) تو بہکر لے اور ایمان (بھی )لے آئے اور نیک کام کرتا رہے ۔'' (سرة الزون)

معلوم ہوا کہ بدکارمرداور بدکارعورت دونوں مستحق دوزخ ہیں ،البتۃاگر وہ تو بہ کرلیں اور نیک اعمال بجالا ئیں یا دنیا میں ان کوشرعی سزادے دی گئی ہوتو پھر پیوعیزنہیں ہے۔

نیزرسول کریم ﷺ نے سفر معراح میں کچھا سے لوگوں کودیکھا جن کے سامنے عمدہ اورخوش ذاکقہ گوشت رکھا ہوا تھا اورا کی جانب بد بودار گوشت بھی تھا جضور ﷺ نے جبرائیل النظیمٰ سے پوچھا کہ بیکون لوگ ہیں ۔۔۔۔؟ جبرائیل النظیمٰ نے آپﷺ کو بتایا کہ بیدہ لوگ ہیں جواللہ تعالیٰ کی حلال کردہ عورتوں کو چھوڑ کران عورتوں کے پاس جاتے تھے جن کواللہ تعالیٰ نے ان پرحرام قرار دے رکھا تھا۔ آپ بھی نے ان عورتوں کے بارے میں بھی بوچھا جواپی چھاتی سے لئکا کی گئے تھیں تو چہرائیل النکی نے بتایا کہ بیدہ عورتیں ہیں جومردوں کے پاس ان کولا تی تھیں جوان کی اولا دمیں سے نہ ہوتے تھے۔

قیامت کے روز ایسے بد کاروں کواس طرح کے تخت عذاب ہوں گے،البتہ جو خص اپنے گناہوں سے تو بہ کر لے اور زب غفورالرحیم کی طرف رجوع کر لے وہ ان وعیدوں سے محفوظ ہوسکتا ہے۔

### نِ ناپرسخت *وعیدی*ں

وعيدنمبرا

حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که دیسی میں سود اور نے ناجب پھیل پڑتا ہے تواللہ اس بستی کی ہلاکت کی اجازت مرحمت فرمادیتا ہے۔

جس سے معلوم ہوا کہ زِنا کاری آبادی کی ویرانی کا موجب بن جاتی ہے اور پوری آبادی کو ویران کرڈالتی ہے۔اللہ کاغضب اس آبادی پر مسلط ہوجا تا ہے جس میں زِنا کاری پھیل پڑتی ہے۔ وعید نمبر ۲

حضرت واکل بن مجر کہتے ہیں کہ ''نبی کریم ﷺ کے زمانے میں ایک عورت نماز کے ادادے سے باہر نکلی۔ایک مرد نے اسے پکڑلیا۔اوراس پر کپڑا ڈال کراس سے اپنی حاجت پوری کرلی۔(لیمی اس کے ساتھ نے ناکیا) وہ عورت چلائی اور مرداسے چھوڑ کرچلا گیا۔ مہاجرین کی ایک جماعت اس عورت کے قریب سے گزری عورت نے ان سے کہا کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔انہوں نے اس مرد کو پکڑلیا اوراسے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں لائے۔ آپ ﷺ نے عورت سے فرمایا '' تو جا،خدانے مجھے بخش دیا۔ (اس لیے کہ تو نے اپنی خواہش سے میکا منہیں کیا ہے۔) اوراس مرد کی نسبت جس نے نے ناکیا تھا۔ فرمایا کہ: اس کو ایجا و اور سنگسار کردو چناں چے اسے

ے جا کرسنگ ارکردیا گیااس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا کہاس نے توبہ کی ( لیعنی سزا جھٹ کر ) ایسی توبہ کی اگر تنام مدینہ والے ایسی توبہ کرنے تو آئلی توبیول کی جاتی۔ (تریدی۔ ابوداور)

# وعيدنمبرا

صدیث میں وارد ہے: ''جو تحض کسی عورت کو جوت سے ہاتھ لگا تا ہے تو اس کا ہاتھ قیامت

کون اس کی گردن سے بندھا ہوا ہوگا اگر اس نے بوسہ بیا ہوگا تو دونوں ہونٹ اس کے جہنم کی

اگر سے کاٹ دیئے جا نیٹے پھر اگر اس نے بدکاری کی ہوگی تو اس کی ران ہو لے گی اور کہے گی
میں نے حرام کا ارتکاب کیا تھا تو اللہ کا غضب جوش میں آئے گا۔ جب اس کیطر ف اللہ غصہ سے
می گوائی دیے گی ہوت گل کر گریڑے گا پھروہ کے گامیں نے زِنانہیں کیا تو اس کی زبان
کوائی دے گی ہاتھ گوائی دیں گے کہ ہم نے پڑا تھا دونوں آئکھیں گوائی دیں گی کہ ہم نے حرام
دیکھا تھا پاؤں گوائی دیں گے کہ ہم حرام کی طرف چل کرگئے تھ شرمگاہ ہولے گی کہ میں نے زِناکیا
تو الدی پھر خافظ فرشتے جن کو کرا ہا کا تبین کہا جا تا ہے کہیں گے ہم نے سنا تھا لکھا تھا پھر اللہ خودار شاد
فر اس کی خطالم میں خود جانتا ہوں گریوہ ڈال دیا تھا تھم ہوگا اے فرشتو! اس کو پکڑو اور میر سے
عذاب کا عرہ چکھا دو اس نے مجھ سے بھی حیا نہ کی'۔ اس کی تصدیق کے لیے قرآن پاک کی
عذاب کا عرہ چکھا دو اس نے مجھ سے بھی حیا نہ کی'۔ اس کی تصدیق کے لیے قرآن پاک کی
آیت ہو م تشہد علیھم السنتھم و ایدیھم و ارجلھم. جس دن ان کے پاؤں اور ہا تھ خود
گوائی دیئے۔

(نوٹ)....اس حدیث کا کچھ حصہ پہلے بھی گزر چکا ہے البتہ کممل حدیث ذکر کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کواس گناہ سے بیچنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین۔

# وعيدتمبرتهم

نی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ' زِنا کرنے والے قیامت کے روز اس حالت میں آئیں گے کہ انکے چیرے آگ سے مشتعل ہوں گے، وہ لوگوں میں اپنی شرمگا ہوں کی بد بوکی وجہ سے پہنچانے جائیں گے، انہیں منہ کے بل گھیٹ کرآگ میں ڈال دیا جائے گا، جب وہ آگ میں داخل ہوں گے تو مالک (داروغہ جنم) انہیں زرہ پہنا دیں گے، اگر زِنا کرنے والے کی زرہ بلندو بالا

پہاڑ پرایک گھڑی کے لیے بھی ڈال دی جائے تو وہ راکھ بن جائے ، پھر مالک کہیں گے اے زبانیہ
کی جماعت زانیوں کی آنکھوں کوآگ کی کیلوں سے داغ دوجیے کہ انہوں نے بدنظری کی اورغیر محرم
کودیکھاتھا، اور ان کے ہاتھوں میں دوزخ کی آگ کی تحکو یاں پہنا دوجیے کہ یہ ہاتھ حرام کاری کی
طرف بڑھے تھے، اور ان کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں پہنا دوجیے یہ حرام کاری کی طرف چلے
تھے، ڈبائیہ کہیں گے، حاصر جناب حاضر جناب، چنانچہ زبانیان کے ہاتھوں میں تحکو یاں، پاؤں
میں بیڑیاں ڈال دیں گے اور کیلوں سے ان کی آئکھیں داغی جائیں گی، وہ کہیں گے اے زبانیہ کی میں بیڑیاں ڈال دیں گے اور کیلوں سے ان کی آئکھیں داغی جائیں گی، وہ کہیں گے اے زبانیہ کی جماعت ہم پر رحم کھاؤاور کچھ دیرے لیے ہم سے عذاب ہلکا کردو، زبانیہ (عذاب کے فرشتے) ان
سے کہیں گے ہم تم پر کس طرح رحم کھائیں جب کہ رب العالمین تم سے ناراض ہیں'۔

### وعيدنمبر٥

ایک حدیث میں حضورا کرم ﷺ فرماتے ہیں: 'جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام جبُ الحزن ہے اس میں سانپ اور چھو ہیں ہر چھو نچر کے بقدر موٹا ہے اس کے ستر کانٹے ہیں ہر کانٹے میں زہر بھراہوا ہے وہ زانیوں کو کانے گا جس کا زہر تمام بدن میں پھیل جائے گا ایک ہزار برس تک اس کا اثر رہے گا حق کہ ان کا گوشت گل کرگر پڑے گا۔ان کی شرمگاہوں سے خون اور پیپ بہے گا۔۔

اس کا اثر رہے گا حتی کہ ان کا گوشت گل کرگر پڑے گا۔ان کی شرمگاہوں سے خون اور پیپ بہے گی ۔۔

# وعيدنمبرا

رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: 'جو تحص بدنظری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو جہنم کے انگاروں سے بھردیں گے، اور جو تحص کی عورت سے نِنا کرتا ہے اللہ جل شانہ قبر سے اسے بیاسا روتا پیٹتا جمکین، تاریک و سیاہ چبرے والا اٹھائیں گے، اس کی گردن میں آگ کی زنجیر پڑی ہوگی اور قطران (تارکول) کی شلوار جسم پر پہنے گا، اللہ جل شانہ نہ اس سے تخاطب فرمائیں گے نہ اس کا تزکیہ فرمائیں گے اور اس کے لیے در دنا کے عذاب ہوگا'۔

# وعيدنمبرك

رسول الله الله الله المشادفر مايا : "جس رات مجهة سان يرف جايا كيا ميس في وبال

پچھوؤں اور سانیوں کے ساتھ مردوں اور عورتوں کو یکجا دیکھا، وہ سانپ پچھو آئیس ڈس رہے تھے،

(ان عورتوں مردوں کے سرکے مقام پر بچھوڈ نگ ماریں گے، ان کے ہرڈنگ میں زہر کا ایک خاص

اثر ہوگا جوائ خص کے گوشت میں سرایت کر جائے گا، ان کی شرمگا ہوں سے بیپ بہے گی، جس کی

بد بوکی وجہ سے دوزخی چیخ آٹھیں گے ) آئییں ان کے بالوں سے پکڑ کر لئکا یا گیا تھا، میں نے پوچھا

اے جریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ زانی مرداور عورتیں ہیں، اللہ جل شانہ کے ذریعہ ہم اس کے

عضب اورا یسے کاموں سے بناہ مانگتے ہیں جود وخیوں کے لئے ہیں، ۔

#### زِنا کے سخت نقصانات

زِنا کی عادت اوراس پر دوام ایسے نشانات اور نقصانات جھوڑ جاتی ہے جسے من کر ہال سفید ہوجا کیں اور بدن کانپ جائے۔ ذیل میں ہم ان نقصانات کا ذکر کرر ہے ہیں:

ا۔انسان کی بزرگ اورشرافت کوداغ لگ جاتا ہے۔ پاکیزگی ،آبر واور فضیلت کالباس اتر جاتا ہے۔اس کے کرنے والے کوسوائے شرمندگی اور عیب وعار کے پچھ حاصل نہیں ہوتا۔

۲۔ زانی لوگوں کی ناراضگی مول لے لیتا ہے۔

س-اس کادل پریشان اور مریض رہتا ہے۔اگرچہ موت نہ آئے۔

مہ۔گھر کا نظام بگڑ جاتا ہے۔وہ اس طرح کہ بیوی سے تعلق ختم ہو جاتا ہے تربیت کے فقدان کی وجہ سے اولا دبے راہ روک کاشکار ہوکر گنا ہوں میں پر جاتی ہیں۔

۵۔اس کے علاوہ نسب کا ضائع اور خلط ملط ہونا ، ورثہ غیر اولا دکوئل جاتا الگ خرابی ہے۔
ایک شخص نے اپنی کنیز سے مباشرت کرنے کا ارادہ کیا حالا نکہ وہ پہلے کسی اور شخص سے حالمہ ہو چکی سے مالمہ ہو چکی میں۔اس پرائی لعنت کروں جواس کے سمائے قضرت وہنگ نے فرمایا:'میں نے ارادہ کیا کہ میں اس پرائی لعنت کروں جواس کے ساتھ قبر تک جائے۔کیے اس (بچ) کو وارث بنائے گا۔حالانکہ وہ (مال) اس (بچ) نے لیے حلال نہیں اور کیے اس (بچ) سے خدمت لے گا۔حالانکہ وہ اس کے لیے حلال نہیں'۔

۲۔ نِ نا ایک وقتی تعلق ہے جس کے بارے میں بعد میں کوئی سوال نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک حیوانی فعل ہے( کہ اپنا کام کیااور فارغ ہوا)لہذاایک شریف آدمی اس سے دور رہتا ہے۔

ے۔ دنیا میں جتنے تل ہورہے ہیں ان کا ایک سبب زنا بھی ہے۔اس لیے کہ غیرت مند آ دمی کوزنا کی خبر پیش آنے پر کوئی بات نہیں سوجھتی سوائے اس کے کہ وہ زانی کا خون بہادے اور دھبے کودھودے جواس کولاحق ہواہے۔

۸۔معاشرے کی اجتماعیت ٹوٹ کرریزہ ریزہ ہوجاتی ہے آپس کے روابط ختم ہوجاتے ہیں ،کوڑے کے دوابط ختم ہوجاتے ہیں ،کوڑے کے ڈھیروں پراورسرکول کے کناروں پرایسے نومولود پڑے ملتے ہیں کہ جن کو بے رحم والدین کھینک جاتے ہیں ان کے والدین کاکسی کھلم نہیں کہ کون ہیں۔

9۔زانی مردوعورت کوغم وفکر دامن گیررہتا ہے، جب عورت زنا کرتی ہے تو اپنے شو ہراور گھر والوں کوشر مندگی میں مبتلا کرتی ہے،ان کے سرشرم سے جھک جاتے ہیں پھرا گروہ زنا سے حاملہ ہو جائے اور وضع حمل کے بعد بچے کوتل کر دیتو دو جرم جمع ہوگئے، زنااور تل اورا گرقل کرنے کی بجائے اپنے یاس رکھ لے تو اپنے شوہرکواس کی غیراولا دکا تحذدیتی ہے۔

ا۔ زنا کاظہور دنیا کی تابی کی علامتوں میں سے ہے میچے بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی علیہ اللہ کا طہور دنیا کی تابی کی علامتوں میں سے ہے گئی امت اللہ کی علیہ السلام نے صلوق کے موقع پر جو خطبد دیا اس میں فرمایا کہ !''اے محد اللّٰ کی اللہ تعالی سے زیادہ غیرت مند نہیں ہے۔ جب کہ اس کا کوئی بندہ یابندی زنا کریں''

اے محمد ﷺ خدا کی شم اگرتم وہ باتیں جان لوجو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم اورروؤ زیادہ پھر اپنے ہاتھ کو بلند کرکے فرمایا! '' کیامیں نے اللہ کا پیغام پہنچادیا۔''

علامه ابن قیم اس حدیث کی تشری میں فرماتے ہیں کہ! "اس بڑے گناہ کاصلوٰۃ کوف کی ادائیگی کے موقع پر جوخاص طور سے ذکر کیا اس میں بجھنے والے کے لیے بجیب کلتہ ہے۔ اور وہ یہ کہ زنا کا ظہور دنیا کی تباہی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، جب کہ سورج کا حال بدل گیا ،اس کی روشنی غائب ہوگی گر بمن کی وجہ سے تو یہ علامت ہے کہ جیسے اچھے حال کر سے حال سے بدل جاتے ہیں اس طرح معاصی ، نافر مانی اور گنا ہوں کی بدولت دنیا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اس چیز کی طرف جناب نبی کریم بھی نے صلوٰۃ کسوف کے موقع پرارشادفر مایا۔"

اا۔ نابدن میں بہت سے امراض پیدا کرنے کا سبب ہے پھر بدامراض ورافت میں

والدين سےاولا دميں منتقل ہوتے رہتے ہيں۔

اللہ تعالیٰ کی بیست ہے کہ جب بھی خواہشات کا ارتکاب ہوتو وہ غضب ناک ہوجاتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کی بیست ہے کہ جب بھی خواہشات کا ارتکاب ہوتو وہ غضب ناک ہوجاتے ہیں ان کا غصہ شدید ہوجاتا ہے۔ اس دور میں بے حیائی کے درواز کے مل گئے ہیں۔ ان کی طرف جانے کا داست شیطان اور اس کے دوستوں نے آسان کر دیا ہے۔ شیطان کی اجاع تو بس فاسق وفا جربی کرتے ہیں۔ آج عورت پورٹی ڈیب وزینت اور بے حیائی سے مردول کے سامنے آرہی ہے۔ نامحرم پر جہوت سے نظر ڈالنا ایک عام بات بن چکا ہے مگر جے اللہ بچائے ۔ فخش رسالوں بنگی فلموں، عریانیت ، کفر و الحاد اور اشتراکیت کا دوردورہ ہے۔ ایسی جگہوں پر بھی لوگ دھڑا دھڑ جا رہے ہیں۔ جہاں ان کی شہوات کی تسکیس کا سامان موجود ہے۔ بدکاری کے بازار قائم ہیں جرآ اور مضامندی ہے آبروریزی عام ہوچی ہے اس وجہ سے حرام اولا دکی بھی کثرت ہوگئی۔ جن میں سے اکثر بچے پیدا ہوتے ہی مارد یے جاتے ہیں بیسب حالات اللہ کے غیظ وغضب ، اس کی ناراضگی اور عذاب کو دعوت دینے والے ہیں پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ غضب ناک ہوجا کیں تو ان کا خضب زمین میں نافذ ہوکر رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب نیا مستحی خضب زمین میں نافذ ہوکر رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب نیا کہ کی بیستی میں ظاہر ہوجائے تو اللہ رتعالیٰ اس بستی کو ہلاک کرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔

# زِنا کے نقصانات جدید سائنس کی روشنی میں

ڈاکٹرشرف مصری نے اس مرض کا عربی ترجمہ جماعی مرض (جو جماع سے تعلق ہو) کیا ہے۔ توضیحاً بیام اض سوزاک اور آتشک (سفلس) سے منسوب ہے۔ آتشک زہری اور آبلہ فرنگ اس مرض کے دوسر سے نام ہیں جو کسی ایسے مریض سے مجامعت کر سے جس کو ایسے امراض خبیشہ لاحق ہوں۔ ایک سے دوسر سے میں ختقل ہوتے رہتے ہیں۔ سوزاک کی وجہ سے فریقین کے تاسلی اعضاء کے اندرونی تھلیوں میں ان جراثیم کی موجود گی سے درم، پیپ ،جلن اور دیگر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں مرض برطانیہ میں ۱۹۳۳ء (ان کی جنسی بے راہ روی کی وجب ) شروع ہوا۔ آتشک کی بنسبت سوزاک بہت عام ہے۔ ۱۹۲۷ء سے ۱۹۵۵ء تک اینٹی بایونکس سے مؤثر علاج سے ان

امراض میں کمی ہوتی جارہی ہے کیکن نصف سے زیادہ مردوں میں بہتم جنسی تعلقات کا نتیجہ ہے۔ سوزاک کا اثر پوری پیپٹاپ کی نالی سے گزرتے ہوئے مثانہ اور گردوں کومتاثر کرتا ہے۔اس کے علاوہ ٹانوی طور پر آئکھ اور مقعد بھی متاثر ہوجاتے ہیں۔

سوڑاک کہتے ہیں گرام نیکییو انٹرسلولرا کو بیر بوق ہے عام طور پر بد کارعورتوں سے زِنا کے · تتجه میں ایک دوسر سے نتیقل ہوتے ہیں۔اس کی علامات سہ ہیں کہ آمیز ہ رطوبت کارہتے رہنا جس کے سبب عدم طہارت کا عذر ، عضو خاص کی مقامی خرابیاں ، بدرنگی ، بدوضعی وغیرہ ، خیزی میں تکلیف ادر عجیب وغریب وضع ، مجری بول (پییثاب کی نالی) مین خراش کے سبب فوری شہوت مفقود موجاتی ہے بچامعت ناتمام ونا کام رہتی ہے، پیشاب کی نالی ہے کہیں سے بھی سوراخ پڑسکتا ہے، وقت انزال بجائے لذت کے بعجہ جراحت (خراش وزخم) (بیشاب کی نالی کی خراش کے )منی کی تمکینی سے نمک جراحت کا معاملہ ہوتا ہے ، سوزش بول تو عام ہے، قرحہ ( زخم ) ہونے کے بعد ریشہ دار بافت بن جانے سے بیشاب کی نالی چھوٹی اور تنگ بے ڈول سی ہو جاتی ہے، جب پیشاب وہاں ے گزرتا ہے تو بچھنہ بچھ بافتوں کو بھاڑتا ہوا گزرجاتا ہے اس طرح بیشاب کی نالی میں کئی سوراخ پڑ سکتے ہیں۔اس پوشیدہ مرض کے باعث صورت پڑ مردہ ،مغموم رہتی ہےاور بہت جلد جوانی کی کھیتی خزاں آشنا بن جاتی ہے ہشرم اور پچھتا ہے کے مارے اور شرمندگی سے غفلت کی وجہ بہتبرک اپنی معصوم بیوی کودیدیتا ہے۔ان عورتوں میں اسقاط حمل (حمل گرنے )اس کا ادنی اور ابتدائی کارنامہ ہے۔جبان جراثیم کااثر منی بنانے والے اعضاء (خصیتین) میں پہنچ جاتا ہے تو مرد بانجھ ہوجاتا ہے۔اکثر آلہ تناسل غفلہ اور دیگر اعضاء ہے کٹ جاتے ہیں ۔آلہ تناسل غفلہ جماع کے قابل نہیں رہتے اور اگرخوش بختی سے اولا دہوبھی گئی تو اولا دیس موروثی آتشک ہوجاتا ہے۔ بوقت ولا دت تمی مادہ معصوم بچید کی آنکھ میں لگ کراس کواندھا بنا دیتا ہے۔الیبی اولا دز چہ و بچید دونوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔

آتشکی بچه کاسر بڑا ہوکر مال کے لیے زچگی بذریعہ آلات کا موجب بنرا ہے جس سے مال کاسیون پھٹ جاتا ہے۔

یہ بات بالکل غلط ہے کہ موزاک مردوں کوہی ہوتا ہے اورعورتوں کونبیں ہوتا ہے حالانکہ

عورتیں تواس کاموجب معدن ونمخزن ہوسکتی ہیں۔

(بحوالہ جستہ جستہ ازنو جوان تباہی کے دھانے یر)

نِ نابرِ علنے والی سزائیں

شریعت مطہرہ میں نے ناکے مختلف درجات آئے ہیں جن میں وضاحت کی گئی ہے کہ نے ناکئ طریقوں سے ہوتا ہے جن میں بعض نرم ہیں اور بعض انتہائی سخت یعنی نے ناکے بعض درجات کا سخت گناہ ہوتا ہے۔

(۱) اگر کوئی مخص کسی غیرشادی شده اجنبی عورت سے نِیا کرے تو بیکیرہ گناہ ہے۔

(۲)اور پہلے والے گناہ سے بڑھ کریہ ہے کہ اجنبی عورت شادی شدہ ہو ( یعنی شادی شدہ اجنبی عورت شادی شدہ اجنبی عورت سے زِنا کرنا پہلے نمبروالے گناہ سے زیادہ بڑھ کر گناہ ہے )

(٣) پھران دونوں گناہوں سے بڑھ کر کسی محرم سے زِنا کرنا ہے۔

(٣) غیر کنواری لڑکی ( لیعنی شادی شدہ) سے زِنا کرنا کنواری لڑکی ( لیعنی شادی شدہ) سے زِنا کرنا کنواری لڑکی ( لیعنی شادی شدہ) سے زِنا کرنے سے بھی سنگین گناہ ہے کیونکہ اسلام نے دونوں کی حدیث ( سزا) بھی مختلف لگائی ہیں۔

(۵)بوڑھے تحف کاکسی کے ساتھ زِنا کرنا جوان کے زِنا کرنے سے زیادہ برافعل ہے کیونکہ بوڑھے تحض کی عقل کامل ہو چکی ہے۔

(۲) آزادآدی کا اور عالم کا زِنا کرنا غلام اور جابل کے زِنا کرنے سے زیادہ برتر گناہ ہے کیونکہ دونوں کامل ہیں۔

بہر حال مختلف ندکورہ درجات کا بیہ مطلب نہیں کہ ان میں کوئی صغیرہ گناہ بھی ہے بلکہ اوپر
کی سطور میں درج نِ ناکے مختلف درجات سب کے سب کمیرہ گناہ میں شار ہوتے ہیں اور ندکورہ تمام
صور تیں حرام ہیں چنانچہ اس تفصیل کو پڑھ کر معلوم ہوا کہ نِ نا کے مختلف درجات ہیں لیکن تمام
طریقے (چاہے ان کی نوعیت ایکدوسرے سے مختلف ہو) حرام اور نا جائز ہیں اور نِ نا کا کوئی بھی
درجہ صغیرہ گناہ میں شامل نہیں بلکہ جو بھی طریقہ ہو خواہ وہ یہاں درج ہویا نہ ہو نِ نا کے تمام کے تمام

معاملات جرام اورنا جائز اور کبائر میں شامل ہیں اس لیے اسلام نے زِنا کو تقین جرم قرار دیا اورزانی کے لیے سزا کا تعین کیا تا کہ امت محمد سال لعنت سے محفوظ رہ سکے اور عورت کا تقدی پا مال نہ ہو چنا نچہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ بھی میں زِنا کی مختلف نوعیت کے باعث مختلف طریقے سزا کے متعین کیے گئے ہیں تا کہ زائی کو اس کے تبیج جرم کی سزا دی جا سکے جس کا سب سے بڑا فا کہ ہیہ ہوگا کہ کہ وہ دنیا میں سزا پا کر آخرت کی خطر ناک آگ سے محفوظ ہو جائے گا اور دوسرا بڑا فا کہ ہیہ ہوگا کہ زائی کی سزا دیکھ کر دوسر سے لوگ عبرت پکڑیں گے اور اس طریقے سے یہ ناسور سلمانوں کے معاشرے میں چیل ہی نہیں سکے گا چنا نچہ اسلام نے زائی کے لیے جو سزا متعین کی ہے۔ درج ذیل معاشرے میں چیل ہی نہیں سکے گا چنا نچہ اسلام نے زائی کے لیے جو سزا متعین کی ہے۔ درج ذیل سطور میں ہم زانی کے لیے بحویز اور حقیقت میں سطور میں ہم زانی کے لیے بحویز ااور حقیقت میں عام مسلمان کے علم میں بھی اسلامی ہزاؤں کی معلومات آجائے جو ظاہری طور پر سزا اور حقیقت میں انسان کے لیے دھت ہے۔

چنانچ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے اِن کستُم تؤمِنونَ باللّٰه وَ اليوم الاحرِج.

العنی تم اگر اللّٰدی توحید اور قیامت کے دن کا یقین رکھتے ہوتو صد کو معطل نہ کرو پھر ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالی ہے۔و لیشھ لم عذابھ مَا طائفة من المؤمنین (الور:۲)

ترجمہ: اور حدقائم کرتے وقت مومنوں کا ایک گروہ ہونا جا ہے۔

تا کہ سزامیں شدت بیدا ہواورلوگوں کے سامنے خوب شرمندگی ہواوراس طرح تمام لوگ جرائم کے ارتکاب ہے آئندہ بازر ہیں گے اور جرم کا اعادہ نہیں کریں گے نیز واضح رہے کہ او پر درج اسلامی سزامیں غیر شادی شدہ زانی کے متعلق ہیں اورا گرزانی شادی شدہ ہے کہ زکاح کے بعد دخول کر چکا ہے تو بھران شادی شدہ نرازجم ہوگی یعنی انہیں سنگ ارکر دیا جائے گا۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:'' کہ آدمی کا دس عورتوں سے زِنا کرنا اپنی پڑوین کے ساتھ زِنا کرنے سے ہلکا ہے۔ (زواجرہس۲۲۳ ج۲)

یعنی کہ اگر کوئی شخص در عورتوں سے گناہ کرتا ہے ( یعنی دس مرتبہ زِنا کرتا ہے ) تو اسکا اتنا زیادہ گناہ نہیں جتنا کہ اپنی پڑون کے ساتھ ایک مرتبہ زنا کرنے کا گناہ ہے کیونکہ اسلام میں پڑوسیوں کے بہت سے حقوق آئے ہیں اور ان حقوق کو ادانہ کرنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں اور مندرجہ بالا حدیث پڑھ کرئی اندازہ ہو جاتا ہے کہ پڑوسیوں کے معاملات میں شریعت کے احکامات کتنے خت ہیں۔

فقیہ اللیت سمری قندی اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمروبی عاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ وہ نے ارشاد فر مایا کہ سات سم کے لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالی کی نگاہ کر نہیں ہوگا کہ دوز خ میں جانے کی نگاہ کر نہیں ہوگا کہ دوز خ میں جانے والوں کے ساتھ داخل ہو جا دَا کے لواطت کا عمل کرنے والا دوسرا ہاتھ سے شہوانی تقاضا پورا کرنے والا تیسرا چو پائے (حیوانات) سے بدفعلی کرنے والا چوتھا عورت سے لواطت کرنے والا پانچواں ایک عورت اور اس کی بیٹی کو نکاح میں جع کرنے والا چھٹا ہمائے کی بیوی سے زِنا کرنے والا ساتواں ہمسائے کو ایذ اء دینے والا البت اگر بیلوگ تو بہ کرلیں اور اس کی شرطوں ( یعنی تو بہ کی ) کو بھی پورا کریں تو اللہ نوالہ معاف فر مانے والے ہیں۔ (حمیرالغالمین)

اس حدیث شریف کو پڑھ کراندازہ لگاہے کہ ہمسائے کی بیوی یعنی پڑوی کے ساتھ زِنا کرنے پرکیسی وعید دارد ہوئی ہے چنانچہ ہمسائے کے حقوق کے متعلق حضرت سعید بن الممیب ّروای ہیں کہ دسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہمسایہ کی عزت وحرمت ہمسایہ کے لیے ماں کی حرمت کی طرح ہے! اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہمسایہ کو معمولی ایذاء سے بھی محفوظ فرمائے اور زِنا کر کے جہنم کی آگ کا مستحق بنے سے تفاظت فرمائے۔

نی اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی محرم کے ساتھ اس قتم کی زیادتی ( زِنا ) کریے تو اسے قل کردو۔

اس حدیث میں اس شخص کی گئتی سخت وعید آئی ہے جو کہ اپنی محرم کے ساتھ اس جرم کا ارتکاب کرے اول تو ایساسوچ کرہی انسان کا نپ جاتا ہے کہ وہ اس درجے تک گرجائے گا اس کی مجمع اس کے اس فتیج فعل سے نہیں نچ سکے گی محرم بھی انسان کی بہنیں، مال بھانجی، جیجی، مخالہ، نانی، دادی، بیٹی وغیرہ گئ رشتے آتے ہیں یعنی بیدوہ مقدس رشتے ہیں جو کہ مسلمان کے محرم کہلاتے ہیں یعنی شریعت میں ان سے نکاح کرنا درست نہیں اور اسلام نے اسے حرام قرار

دے کراس سے منع فرمایا ہے کین افسوس پور پی تہذیب کے پیچھے چل کرآج کا مسلمان ان مقد س رشتوں کا احترام بھی بھلا چکا ہے اور اکثر اخبارات میں اس قتم کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں جگہ طالم باپ پٹی بٹی کے ساتھ زنا کرتا کپڑا گیا اور فلاں بھائی اپنی بہن کے ساتھ زنا کرتا کپڑا گیا یہ سب پچھ آج بھارے معاشرے کا حصہ اس لیے بنا کہ ہم نے نبی کریم پھٹٹا کی تعلیمات کوچھوڑ کر ان لوگوں کی تعلیمات کو ابنایا ہے جن میں ماں باپ کی کوئی تمیز نہیں تبھی جاتی اور وہاں سب مقد س رشتوں کی دھیاں اس طرح بھیری جاتی ہیں کہ جانوروں کوبھی شرم آنے گئی ہے کین اسلام نے ان رشتوں کا تقدیں بحال کر کے اسلامی حدود لگا دیں تا کہ انسانیت کا وقار محفوظ رہے اور ایک مسلمان صرف نبی اکرم پھٹٹی کی حدیث سے اندازہ لگا لے کہ اسے اللہ کے نبی قبل کرنے کا حکم دے رہے ہیں جواس طرح کے عگین جرم میں پڑا جائے۔

زناکے دنیاوی انجام کا ایک در دناک واقعہ

ایک مصنف لکھتے ہیں کہ راقم الحروف کا ایک کلاس فیلوتھا۔ شرافت خان ۔ ان کا خاندان ہزارہ سے نقل مکانی کر کے لاہور آباد ہواتھا۔ وہ خوب چوڑا، چکلا، صحت مند اور خوبصورت تھا۔ میٹرک کے بعد پڑھائی میں اس کا دل نہ لگا اور وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ قسمت آزمای کرتے ہوئے سویڈن پہنچ گیا۔ تین سال کے قلیل عرصہ میں وہ خود تو مجھے ملنے نہ آسکالکین ایک منحوں دن اس کی لاش اس کے گھر بہنچ گئی، اس کے گھر والوں پر جو بیتی وہ ایک علیحدہ داستان ہے تا ہم اس کے ہم سفر دوست نے اس کی موت کی جو وجہ بیان کی اسے سن کرمیر سے رو نگئے کھٹر ہے ہو گئے اور کا فی دیر بعد میں اپنے اوسان بحال کرنے کے قابل ہوا۔

اس نے جو ہتا یا وہ اس کی زبانی سینے:۔

''ہم دونوں دوستوں نے آپس میں عہد کیا تھا کہ محنت مزدوری کر کے بیسہ کما ئین گے، تا کہاہنے گھر والوں کومعقول رقم بھیج سکیس۔ نیز ہم نے بیعہد کیا تھا شراب و شباب کے نزدیک بھی نہیں بھٹکیس گےاور ہرقتم کی عیاشی سے گریز کریں گے۔

الحمدللد! میں تواپے عہد میں قائم رہائیکن شرافت خان کی شرافت جلد ہی جواب دے گئ۔ اس کی ایک وجہ اس کی غیر معمولی خوبصورتی بھی تھی لڑکیاں اس پر یوں گرتی تھیں جیسے گڑ پر کھیاں! ایک'' آنٹی ٹائیٹ' عورت توہا تھ دھوکراس کے پیچھے پڑگئی۔اس نے شرافت خان کو ہر ماہ اتنے "كرونا" (يىيےكانام (كروناكرنى كانام ب))ديے شروع كرديئے كدوه ان ميں سے اچھى خاصی رقم یا کستان اینے گھر پہنیا تا اور خود بھی بیش وعشرت سے رہتا۔ اس کے عوض اس عورت کا ایک بى مطالبه تقاييكس اور*سيكس - اسعورت كى جنسى خوا*بش ''جوع البقر'' كى طرح تقى جو كه بهجى تسكين سے ہم كنار نہ ہوتى ۔ وہ جنسى تعلقات قائم كرنے كے شمن ميں دن ديكھتى نه رات اور نوبت یہاں تک آپٹی کہ ہمارے دوست کے پاس ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے چند کھے نکالنا بھی مشکل ہوگیا اور تھوڑ ہے ہی عرصے میں اس جنسی بلی نے شرافت خان کونچوڑ کر رکھ دیا۔ شرافت خان جنسی اورجسمانی کمزوری کاشکار ہوگیا ۔عورت اور دولت کی ہوں نے شرافت خان کو جنسی طاقت کے انجکشنوں کاراستہ دکھلایا۔ پہلے بہل تو ایک آ دھ انجکشن بھی کام دے جاتالیکن آخر کاروہ بے تحاشہ انجکشن لگوانے لگا اور اس کی حالت خراب سے خراب تر ہوگئی۔ایک روز طبیعت مگڑنے برائے ڈاکٹرکے ماس لے جاکر چیک اپ کرایا گیا تو پتہ جلا کہ وہ چند دنوں کامہمان ہے۔ کیونکہ ڈاکٹر کے بقول اس کا جگر،معدہ ،اورگرد ہے غرض بیر کہ پورا جسمانی مسٹم نا کارہ ہو چکا تھا اور بالآخروہ اپنے انجام کو پہنچا۔ دوسری طرف وہ عورت بھلی چنگی ہے اور کسی نئے شکار کی تلاش میں (بحوالہ نو جوان تاہی کے دہانے یر)

# زناير ملنےوالی ایک سزا کاواقعہ

نقیہ ابوالیٹ سرقندگ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زید بن خالہ سے توہ آ کرتے ہیں کہ دوآ دمی آنخضرت کے خدمت عالیہ میں اپنا جھگڑا لے کر پیش ہوئے ایک شخص کہنے لگایا رسول اللہ ؛ آپ کے ہمارا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی کتاب (قرآن مجید) کے مطابق فرمادیں اور دوسر آخض بولا جو پہلے والے سے پچے بچے دارتھا۔ جی ہاں یا رسول اللہ کے ہمارا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی کتاب (قرآن مجید) کے موافق فرمایئے اور مجھے پچھ کوش کرنے کی بھی اجازت مرحمت فرمایئے آپ کھٹے نے اس شخص کی بات س کر فرمایا کہو؟ چنا نچہ وہ شخص کہنے لگا کہ میرابیٹا اس شخص کے ہاں مزدوری کرتا تھا اور ای دوران اس نے (میرے بیٹے نے) اس شخص کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا مجھے لوگوں نے بتایا کہ تیرے بیٹے کورجم ہوگا ( یعنی اس کی سزایہ ہے کہ اسے سنگسار کردیا جائے ) میں نے سو بکریاں اور ایک باندی فدیے میں دے دی پھراس کے بعد میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بیٹے کوسوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی کی سزا ہوگی اور اس شخص کی بیوی ( جس کے ساتھ زنا ہوا ) پر رجم ہوگارسول اللہ بھٹے نے اس کی بات من کر ارشاد فر مایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے ہیں میری جان ہے میں تہمارے در میان اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا تیری کے قبضے ہیں میری جان ہے میں تہمارے در میان اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا تیری کی بیری اور بائدی تجھے واپس ملیں گی اور تیرے بیٹے کوسوکوڑے گیس گے اور ایک سال جلاوطنی کی سزا ہوگی اور حضرت اپنے سالمی گوارشاد فر مایا کہ اس شخص کی بیوی کے پاس جا کر دریافت کر واور اگروہ اعتراف کی اور جم کردی گئی۔ حدیث تشریف سے زنا کا حکم معلوم ہو گیا ہے زائی مرد یا عورت جبکہ شادی شدہ نہ ہوں تو اس پرسوکوڑے لازم ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فر مان بھی ہے زانیے عورت اور زائی مرد میں ہوگاؤ۔

### زناپر ملنے والی ایک سزا کا دوسراواقعہ

ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ماعز بن مالک کورجم کی سزادی اور ایک اور حیک اس اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے آپﷺ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر زنا کا اقرار کرلیا اور اس گناہ سے اسے پیٹ (حمل) بھی تھا آپﷺ نے بچہ ہونے تک اسے واپس فرمادیا اور جب ہیچ کی والا دت ہوئی تو وہ عورت پھر حاضر ہوگئ تواسے رجم کی سزادی گئی۔

ان فرامین وواقعات کو پڑھ کرمعلوم ہوا کہ زنا کے بارے میں کوئی رعایت نہیں یعنی زانی عورت ہویا مرداس کے لیے ہر حال میں سزالا زمی ہے۔

قرآن مجيد يس ايك جگدارشاد بنولاتاً خد كم بهما رأفة في دين الله (النور: ٢)

ترجمہ: اورتم لوگوں کوان پراللہ تعالیٰ کے معاملے میں ذرار حمنہیں آنا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ کی صدود کے بارے میں تم پرشفقت اور مہر بانی کاغلبہ بین کیا ہے کہ بیں صدود اللہ کوئی ختم کردو حالانکہ

الله تعالی این بندوں پرتم ہے کہیں زیادہ مہر بان ہیں ادراس کے باد جوداس نے زانیوں کو حدلگانے کا حکم فرمایا جس پر دنیا میں حدقائم نہ ہوئی قیامت کے دن سرعام اس کوآگ کے کوڑے لگائے جائیں گے۔

چنا پچواس سے تیجہ نکلا کہ دنیا میں اسلامی سزائیں مل جانے سے انسان عذاب آخرت سے نج جاتا ہے اور یہ کہ اللہ تعالی نے ایسے گناہ گارلوگوں کے معاطع میں نرمی اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے اور کہا کے سرزاان کو ہرحال میں دوادر کچھرعایت ندکرو۔

اورآج زنا کی وباعام ہونے کی دجہ یہی ہے کہ سلمانوں کے اندر سے اسلامی قوانین کا نفاذ حُتم ہو چکاہے کیونکہ اسلام نے زانی کے لیے جوسز امتعین کی ہے یعنی جوحد مقرر کی ہے اس کا نفاذ عملی طور برختم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے معاشر سے کا ہر فر د آزاد ہو گیا ہے اور گناہ عام طور بر پھیل گئے ہیں نیز اسلام کی طرف سے جرائم اور گناہوں پر جوحدیں لگائی گئی ہیں انہیں اہل مغرب اوران کے ماننے والظم وجرے تعبیر کرتے ہیں (نعوذ باللہ) حالانکہ بظلم نہیں بلکہ عدل وانصاف کی اعلیٰ مثال ہے کیونکہان حدود کواللہ تعالی نے زمین پرنا فذکرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالی سے بڑھ کر انصاف کرنے والا نہ بھی آیا ہے نہ موجود ہے اور نہ بھی آئے گا اور ایسا کہنا کہ بیر حظلم ہے سید ھا اللہ تعالیٰ کی طرف انگی اٹھانا ہے، کیونکداس چیز حکم اللہ ہی کی طرف ہے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں جوسب سے بڑی خیر پوشیدہ ہے کہ جب زانی شخص کو شرعی سزادی جائیگی تو اس سے میہوگا کہ باقی لوگ بیدد کیچرکرعبرت پکڑیں گے اور ہر بندہ اس سزا کی بختی ہے گھبرا کراس گناہ ہے ڈرے گا اگر جداسے اس کسب مواقع میسر ہی ہوں پھر بھی جب سزا کا منظراس کے دماغ میں اور اس کی آنکھوں کے سامنے رہے گا تووہ اس گناہ سے زیادہ سے نیادہ بیجنے کی کوشش کرے گا جس کے متیجے میں بیفائدہ ہوگا کہ بورامعاشرہ اس گناہ کی لعنت سے پاک ہوجائیگا اور جب ایسے نہیے گناہ جس معارے سے مٹ جاتے ہیں پھریقینی بات ہے کہ وہاں نیکی کو فروغ ملتا ہے۔اور جب کسی معاشرہ میں نیکی عام اور برائی ختم ہوتو وہاں اللہ تعالی کی رحمت کی برسات ہوتی ہے اور اگر صرف اس نکتے پر ہی انسان غور کرلے کہستی پراللہ تعالی کی نظر کرم ہودہاں پریشانیاں کیسے ہوسکتی ہیں بس بہی وہ چیز ہے جس کود کچے کراہل بورے مسلمانوں کے اندراس طرح کے گناہوں کوفر وغ دے رہے ہیں تا کہ

مسلمانوں کے معاشر ہے ہے امن وسکون غارت ہو جائے اور عذاب خداوندی کے مستحق بن اور پھرائی گناہ کو عام کرنے کے لیے مغربی این جی اوز نے مسلمانوں کوحقوق آزادی نسوال کا جونعرہ دیا ہے اس کے پیچھے بھی بہی کار فرما ہے کہ جب مسلمان عورت بے پردہ ہوکر بازاروں کی زینت ہے گی، جب غیرمحرم کے ساتھ آزاد نہ اختلاط ہوگا، جب مردوعورت اکھٹے کام کریں گے تو میتے یہ نظے گا کہ سارے معاشر ہے میں فحاشی وعریانی عام ہوگی اور زمین گناہوں سے بھرجائے آئی میتے یہ نظے گا کہ سارے معاشر ہی این جی اور کو خوارد سے رہے ہیں کیونکہ بیفلاح و بہود کے لیے اسلام پیند سلمان مغربی این جی اور ان کے اس خوشبودار ظاہری چرے کے پیچھے انتہائی مکر وہ اور خبیث الباطن لوگ چھے ہوئے ہیں جو سلمانوں کا اس خاندانی و معاشرتی نظام تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور آن کا ہل مغرب نے اسلامی تو انین کے خلاف جو طوفان برتمیزی ہر پاکر رکھا ہے اور اسلامی سز اوّں کوظلم سے تبیر کر کے جو مکروہ پرو پیگنڈہ کر رہے ہیں اس سے ہمارا بیچارہ مسلمان بھی متاثر ہوگیا ہے اور اب تو گر یجویٹ طبقہ مکمل مور پراہل مغرب کی تقلید میں کھی کوئی شوشہ تا کہ مسلمان بھی مغرب کی تقلید میں چل کرعذا بہنم کے مستحق بن

اب آپ خودتھوڑ اسو چئے کہ اگر مسلمانوں کے معاشرے میں اسلامی حدود نافذ ہوتیں اور زانی کواس کے جرم کی سزاملتی تو کیا ہمارے معاشرے میں بیدو بالچیل سکتی تھی۔

فقیہ ابواللیت ہم قندی فرماتے ہیں کہ جس خطے میں زناعام ہوجائے اللہ تعالی وہاں پر طاعون جیسی امراض پیدا کردیتے ہیں اور آج اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈالنے اور گناہوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ الی کئی بیاریوں کی لیبٹ میں جوحقیقت میں ہم پرعمومی عذاب کے طور پر مسلط ہوتی ہیں کین مسلمان مغربی تعلیمات سے اتنا متاثر نے ، مہ سے بیساری حقیقت دکھتے ہوئے بھی سجھ نہیں آتی اور اللہ تعالی کے احکامات پڑلی پیراہونے میں شرم محسوس کرتا ہے کہ مغرب کے لوگ ہمیں کیا کہ ہم انہی چودہ سوسالہ پرانی تعلیمات پڑلی پیراہیں حالانکہ تمام مغرب کے لوگ ہمیں کیا کہ ہم انہی چودہ سوسالہ پرانی تعلیمات پڑلی پیرا ہیں حالانکہ تمام انسانوں سے زیادہ سجھ دار اور بلنداخلاق والے بی حضرت محمد اللہ کیا کی مدود (ہر) قریب و بعید میں قائم کرواور اللہ کے حکم پڑلی کرنے) میں کی ملامت کرنے والے کی ملامت

کومت لولینی اس کی پرواہ نہ کرو۔

اب اگر مسلمان مغربی تعلیمات سے بے پروا ہوکران کے ملامت کرنے کو جوتی کی نوک پر کھیں اور اللہ تعالیٰ کا تھم مانتے ہوئے حد کوجاری کر دیں تو کچھ بعیز نہیں زنا اور اس طرح کے دیگر کئی گناہ اسلامی سزائیں جاری کرنے ہےخود بخو دختم ہوجا ئیں گےاور ہمارامعاشرہ پرامن ہوجائیگا لیکن افسوں کہ سلمان کہتے ہیں اگر ہم نے اپیا کرلیا تو اہل مغرب کہیں گے بیرجاہل ہے۔اسے روثن خیالی کاعلم نبیس بدیرانی باتیس کرتا ہے جبکہ اس وقت ترقی کا دورا ورسلمان اس تق سے تا آشنا ہے کیونکہ مسلمان کے گھر میں بردہ اور دیگر خدائی احکامات برختی ہے مل کیا جاتا ہے جب کہ اہل مغرب اس طرز زندگی کو پرانا کہتے ہیں اور اس چیز کوتر قی سجھتے ہیں کہ عورت گھر سے باہرنکل کر بازاروں کی رونق بن جائے اور پھر جب ایسا ہوجائے گا تو بے بردگی کی وجہ سے وہ کچھاس زمین یر ہوگا جوانسانیت تصور کر کے ہی شرماجاتی ہے کیونکہ اس نقصان سے آج پورپ کامعاشرہ دوحیار ہو چکا ہے اور وہاں عورتوں کی آزادی نے ایسے ایسے مسائل کھڑے کر دئے ہیں کہ پوری پوری حکومتیں پریشان ہیں اور کوئی حل نظر نہیں آتابس وہ حسد میں جاہتے ہیں کہ سلمان بھی اللہ تعالیٰ کے نا فرمان بن جائیں اور اسلامی تعلیمات سے دور ہوجائیں تا کدان کا معاشرہ بھی ایسے ہی مسائل ے دوچار ہوجائے بس ای نظریئے کوسامنے رکھ کر اہل مغرب مسلمانوں کے اندرایس آزاد خیال بیدا کرنا چاہتا ہےتا کہ مسلمانوں کا گھرانہ اس زنا کی لبیٹ میں آجائے اور جوان کا خوبصورت اور پرسکون خاندانی نظام جواحس طریقے سے چل رہاہے کمل طور پر تباہ ہو جائے اور مسلم معاشرے کامن وسکون غارت ہوجائے چنانچانہولے مختلف حیلےاور بہانوں ہےمسلمانوں کی نو جوان نسل کو انی تہذیب میں رنگنے کے لیے مختلف ناموں سے این جی اوز کا جال بچھایا ہوا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کداگرمسلمان اپن اس عمر میں (جس عمر میں اللہ تعالی نے اسے عبادت کے لیے کمال درجہ عمر کہا ہے) غلط راہ پر چل نکلے گا تو پھرانسان کے ساتھ ساتھ معاشرہ بھی تباہوجائے گا اورمسلمان جنت کی نعتوں سے دور ہوکر اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آجائے گا کیونکہ مغربی تہذیب نے جو'' آزادی ''کانعرہ عام کیاہے کہ ہرمردعورت کوآ زادی ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنی خواہش کےمطابق گذارے اورکوئی اس سے یو چھنے کاحق نہیں رکھتا بس آزادی کا بیغلط مفہوم ہی انسان کو تباہی کی طرف لے جا ر ہا ہے اور یہی آزاد خیالی زنا کی بنیاد ہے کیونکہ جمارے نبی حضرت محمد ﷺ نے چودہ سوسال پہلے کہہ دیا تھا کہ مجھے پی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی صفائت دیتا جول اور ایک اور جگہ پرارشاد فرمایا حضرت ابو ہر برہ ہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان (لیعنی زبان) اور دونوں ٹانگوں کے درمیان (شرمگاہ) والے اعضاء کی ڈ مدداری دے دے (کہ وہ زبان اور شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرے گا) تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ (بحوالہ شخب احادیث)

ان فرامین کو پڑھ کرآپ بی کریم کی بھی کی بھیرت کا اندازہ لگالیں کہ ہمارے آقانے آج

یودہ سوسال پہلے فرمادیا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان دونوں چیزوں کی حفاظت ہے انسان
کامیا بی پائے گا اور پورامعاشرہ پرامین ہوجائے گا اور جس معاشرے میں ان دوچیزوں کا آزادانہ
استعال ہوگا وہ سارامعاشرہ بدامنی کی لپیٹ میں ضرور آئے گا اور آج آپ ان فرامین کو پڑھیں اور
اپنے معاشرے پرایک نگاہ دوڑ اکیں تو ساری حقیقت واضع ہوجائے گی اور اس گناہ کے بارے میں
نی کریم کا نے کتنی تاکید کے ساتھ فر مایا کہ اس گناہ سے بچوتو جنت میں جاؤگے بلکہ ایک موقع پر
آپ کی کریم کا نی نوجوانوں کوفر مایا کہ اس گناہ جو جوانو اپن شرمگاہ کی حفاظت کرواور زنامت
کروخبردار جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی سواس کے لیے جنت ہے۔
(بخاری سلم)

بس یمی وہ راستہ ہے جو ہمارے بیارے نبی اکرم ﷺ نے ہمیں بتلایا جس پر چل کر ہم دونوں جہانوں میں کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ جہاں بھی مسلمانوں نے احکامات نبوت ﷺ پڑل کیاوہ علاقہ اور وہ معاشر ہا خلاقی اقد ارکانمونہ بن کرسا منے آیا بس ای وجہ سے مغرب والے حسد کرتے ہیں کیونکہ انئے معاشرے میں آزاد خیالی اور خدائی تعلیمات سے دوری نے اس سکین گناہ کو اتناعام کردیا ہے کہان میں ماں بیٹے ۔۔ بہن بھائی اور بیٹی کی تمیز بی ختم ہوکررہ گئی ہے۔

چنانچہ آج ان کا معاشرہ اس تنگین گناہ کی کثرت کے باعث الیی عجیب وغریب بیاریوں کی لبیٹ میں ہے جن کا علاج ہی ممکن نہیں اور ماہر سے ماہر طبیب حضرات بھی پریشان ہیں اور ان عجیب وغریب بیاریوں کا علاج کرنے میں نا کام ہو چکے ہیں اور اسلام کی حقانیت واضح طور پر سامنے آگئ ہے کیونکہ اسلام نے چودہ سوسال پہلے آگاہ کردیا تھا کہ جس معاشرہ ہیں زنا عام ہو جائے وہاں وہا کیں عام ہوجاتی ہیں اور آپ و کیے لیں ہر تیسرے دن یورپ ہیں نئی سے نئی بیاری کے متعلق آیا ہوتا ہے کہ وہ دریا فت ہوگئ ہے اس وقت کشرت زناکی وجہ سے یورپ ہیں اور ایسے دیگر کئی مما لک میں جہاں زنا عام ہے اور معیوب نہیں سمجھا جاتا وہاں پر طرح طرح کی بیاریاں جنم لے چکی ہیں اور کئی لوگ ان بیاریوں کی لیسٹ میں آگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اہل یورپ کی شخص اور گئی سامل اور پکی مطابق زنانے جس خطرناک ترین بیاری کوجنم دیا ہو وہ محقق اور دیگر سلمان اطباء کی تحقیق کے مطابق زنانے جس خطرناک ترین بیاری کوجنم دیا ہو ایڈز کہلاتی ہے اور اس بیاری کی شدت نے اہل یورپ کو ہلاکر رکھ دیا ہے کیونکہ تحقیق کے بعد ہیا باسے آئی ہے کہ ایڈز اس مرد عورت میں پیدا ہوتا ہے جوزانی ہو کیونکہ ایک تحقیق مرد زنا کریں تو یہ شخص کے جراثیم جب اکھے ہوں مثلا آیک ہی زانی عورت سے جب مختلف مرد زنا کریں تو یہ بیاری پیدا ہوجاتی ہے جو عورت اور مرد دونوں کو اپنی لیسٹ میں لے لیتی ہے اور پھراس بیاری کا علاح نہوں کی وجہ سے انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔

بہم آپ کے سامنے ایڈز کے متعلق چند معلوماتی باتیں پیش کریں گے جو چند سال قبل کی ہیں تا کہ آپ کو اندازہ ہوسکے کہ زنا آخرت کے ساتھ ساتھ انسانیت کے لیے دنیا میں بھی کتنا نقصان دہ عمل ہے اور اس کے ذریعے سے پھیلنے والی خطرناک بیاریاں انسانیت کے لیے کتنی نقصان دہ ہیں۔

آج سے چند برس قبل اقوام متحدہ نے ایڈز سے بڑھتی ہوئی تباہیوں کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کی تھی جسے پڑھ کرآپ اندازہ لگالیس کہ اہل یورپ ہمیں کس نقصان کی طرف لے جا رہا ہے۔

ای ، آئی ، وی (H.I.V) سے متاثر ہافراد کی تعداد سات لا کھ بچاس ہزار (۵۰۰,۰۰۰) تھی۔ وسطی اور تھی۔ مغربی یورپ میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد پانچ لا کھدس ہزار (۵۰۰,۰۰۰) تھی۔ وسطی اور مشرقی یورپ اوسطی ایشا میں (۵۰۰,۰۰۰) بچپاس ہزار تھی۔۔۔۔ کر بین ممالک میں ایڈز سے متاثر افراد کی تعداد دولا کھ ستر ہزار (۲,۷۰,۰۰۰) تھی۔۔۔ شالی افریقہ اور مشرقی وسطی میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد دولا کھ (۲,۰۰,۰۰۰) تھی۔۔۔ مشرقی ایشا ایسفیک میں ایڈز کے مریضوں کی

تعدادایک لاکھ (۰۰۰,۰۰۰) تھی۔۔جنوبی اجنوب مشرقی ایشیاء میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد بیرہ لاکھ تعداد بیرہ لاکھ تعداد بیرہ لاکھ تعداد بیرہ لاکھ (۰۰۰,۰۰۰) تھی۔۔۔لاطینی امریکہ میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد ایک کڑوڑ چالیس لاکھ (۰۰۰,۰۰۰,۱۰۰) تھی جبکہ آسڑ ملیا اور نیوزی لینڈ میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد چندسال قبل تک تیرہ ہزارتھی (۱۳٬۰۰۰) تھی۔ (جسم جسمیاء آغازے انجام تک)

### زناسے بچنے والے ایک بزرگ کاسبق آموز واقعہ

حضرت این عباس خصرت کعب بن احبار "سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ بن امرائیل میں ایک صدیق (اول درجہ کا ولی) تھا جوعبادت میں منفر دمقام رکھتا تھا ہے ایک عرصہ تک ابنی خانقاہ میں عبادت کرتا رہا اسکے پاس روز انہ صبح وشام بادشاہ وقت حاضری دیتا تھا اور اس سے پوچھا کرتا تھا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے؟ تو وہ جو اب دیتا 'اللہ میری ضرورت کوخوب جانتا ہے'' اللہ تعالیٰ نے اس عابد کی خانقاہ پر انگور کی ایک بیل اگا دی تھی جو ہر روز ایک انگورا ٹھاتی (لیعنی ایک انگورائلی آئلی رائلی کی ایک انگورائلی آئلی جب اس عابد کو پیاس گئی تو وہ اپناہاتھ آگے بڑھا تا تو پانی ابل پڑتا تھا اور بیاس پانی کو انگورلگتا )تھی جب اس عابد کو پیاس گئی تو وہ اپناہاتھ آگے بڑھا تا تو پانی ابل پڑتا تھا اور بیاس بانی کو کر بیاس بجھالیتا تھا اس طرح ایک طویل عرصہ گزرگیا، ایک مرتبہ اس عابد کے پاس مغرب کے پی کر بیاس بجھالیتا تھا اس طرح ایک طویل عرصہ گزرگیا، ایک مرتبہ اس عابد کے پاس مغرب کے وقت ایک عورت گئی کیا تہہیں تہا را رب

اس نے فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے تہار ہے۔ حی وقیوم ہے، دلوں کے اسر ارسے واقف ہے اور جو قبروں میں ہیں ان کا اٹھانے والا ہے۔

عورت بین کر کہنے گی مجھ سے میرا شوہر دوز (اس لیے مجھے ایک رات کے لیے اپنے پاس شھانند سے دو) ہزرگ نے بین کراس عورت سے کہا کہ او پرآ جاد کیں وہ عورت او پر چڑھ گئ اوراس بزرگ کی خانقاہ میں بہنچ گئ وہاں پہنچنے کے اتھ ہی اس عورت نے اپنے جسم سے کپڑے اتار پھینے اور ننگی کھڑی ہوگئی اور اس عابد کے سامنے اپنا نظابدن ظاہر کردیا بیہ منظر دیکھ کر اس بزرگ نے اپنی آئکھیں بند کرلیں اور فرمایا تو تباہ ہوجائے اپنے آپ کوڈھانپ لے بین کراس عورت نے جواب دیا تیرا کیا جا تا ہے اگر تو آج رات مجھ سے فائدہ اٹھا لے تو بزرگ نے سن کراپ نفس سے مخاطب ہوکر کہاا نفس تو کیا کہتا ہے؟

نفس كہنےلگاللەكى تىم مىں تو فائد دا ٹھاوك گا۔

یہ ن کر بزرگ نفس سے نخاطب ہوکر کہنے لگا تو تباہ ہوجائے کیا تو گندھک کے دوز خ کے کپڑے مانگتا ہے؟ آگ کے پاٹ مانگتا ہے۔ میری تنگم صدی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے؟ پھر کہنے لگا ہرزانی کی بخشش نہیں اوراس کا عذاب منے کوئیس میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالی تجھ پرایسانا راض ہوکہ پھر بھی راضی نہ ہولیکن اس بزرگ کے نفس نے اس کو اس عورت کے متعلق خوب بہکایا تو بزرگ نے نفس سے نخاطب ہوکر پھر کہا میں تیرے سامنے (دنیا کی) چھوٹی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو اس کو برداشت کر گیا تو اس رات اس لؤکی سے نفع عاصل کرلوں گا۔

حضرت کعب احبار قرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے یہ کہنے کے بعد' ویئے'(چراغ) کوتیل سے بھر دیااور بتی کوموٹا کر دیااس منظر کو وہ عورت بھی دیکھر ہی تھی اور اس بزرگ کی اپنے نفس سے گفتگو بھی سن رہی تھی پھر اس بزرگ نے جراغ کوجلانے کے بعد اپناہا تھا س جلتی بتی پر رکھ دیا یہ بتی جل رہی تھی لیکن اس بزرگ کے ہاتھوں کونہیں جلاتی تھی۔

يد كير رراك چيخ كركمن لك تحفي كيا بي؟ جلاتي كيون بيس؟

تو وہ بتی اس کا انگوٹھا کھا گئی ( لیمن جل گیا ) پھراس کی انگلیاں کھا گئی۔ پھراسکاہاتھ کھا گئی یہ منظرد کیھ کراس عورت نے اس عورت کے منظرد کیھ کراس بزرگ نے اس عورت کے جسم کواس کے کپٹروں سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ابلیس لعین نے چیخ کر کہاا ہے لوگو!

فلاں بیٹی سے فلال عابد تخص نے زنا کیا ہے اور زنا کرنے کے بعد اس کوتل کر دیا ہے چنا نچہ جب پیخبر بادشاہ تک بیچی تو بادشاہ اپنے اشکراور رعایا کے ساتھ سوار ہوا اور عبادت خانے تک بیچنے گیا جہاں وہ را ہب عبادت کیا کرتا تھاوہاں بیچنے کر بادشاہ زورسے چیخا تو عابدنے اس کو جواب دیا۔ بادشاہ نے عابدسے بوچھا کہ فلاں کی بیٹی فلاں کہاہے؟

عابدنے کہا بہیں پے میرے پاس موجود ہے۔

بادشاہ یہن کرعابدے کہنے لگاس کوکہو کہ وہ میرے پاس آئے بزرگ نے کہاوہ مرچکی ہے۔ بین کر بادشاہ کہنے لگا چونکہ وہ زنا کے لیے رضامند نہیں ہوئی حتیٰ کہ تونے ایک جان کوتل کرویا جس کواللّدتعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے غضبنا ک ہوکراس عبادت خانہ کوگرادیا اور عابد کی گردن میں زنجیر ڈالی اوراسے تھیٹنے لگا اورعورت کی لاش کو وہاں ہے اٹھادیا گیا اوراس عبادت ھانے کوگرادیا گیا۔اس وقت کےلوگوں کا دستورتھا کی زانی کوآرے کےساتھ چردیا کرتے تھے۔ عابد کا ہاتھ جورات کے واقعہ میں جل گیا تھا اسے عابد نے ہاتھ کی آسٹین میں چھیایا ہوا تھا اور وہ عابدوا قعه کی حقیقت کسی کونہیں بتار ہاتھا چنا نچیآ رے کو عابد کے سر پر رکھااور جلا دوں کو حکم دیا گیا کہ آرا چلادو چنانچے حکم ملتے ہی جلادوں نے تعمیل کی اور آرا چلا دیا جب آراعابد کے دماغ تک پہنچا تواس کی آ و نکل گی الله تعالی نے جرئیل علیه السلام کی طرف وحی نازل فر مائی که اس کو کہو کچھ نه بولومیں تیرا صرد مکھنا جا ہتا ہوں اس کےصدے نے میرے عرش برداروں کومیرے آسان کے مکینوں کورلا دیا ہے مجھے میرے غلبے ادر جلال کی شم اگر اس عابدنے دوسری مرتبہ آواز نکالی تو میں آسانوں کوز مین پر گرا دول گا، چناچەاس عابد نے دوسر ہے مرتبہ آ ہنییں نکالی اور نہ کوئی بات بتائی حتیٰ کہاس حالت میں اس کا انتقال ہوگیا (رحمة الله علیه) چنانچه جب وه فوت ہوگیا تو الله تعالیٰ نے اس مرده عورت میں روح ڈالی (جوعابد کاعمل دیکھ کر دنیا ہے کوچ کر گئی تھی ) تو عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا الله کی قتم! پیمظلوم ہو کرفوت ہواہے اس نے زنانہیں کیا تھا اور میں ابھی تک کنواری ہوں اس کے بعداس عورت نے گذشتہ رات کا ساراوا قعدلوگوں کے سامنے قال کیا توبین کر جب لوگوں نے اس کاہاتھ نکالاتو جیسالز کی نے بتایا تھاوییا ہی جلا ہوا تھا یہ دیکھ کرلوگ کہنے لگے کہا گرہمیں علم ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو ہم بھی بھی اس کے جسم کونہ چیرتے۔عابد دوککڑے ہوکرز مین پر گریڑااورلڑ کی بھی جیسے پہلے (مردہ )تھی ویسے ہی ہوگئی۔ پھران دونوں کو دفنانے کے لیے قبریں کھودیں گئیں تو اس میں کستوری، عزر اور کا فور کی خوشبؤئیں مہک رہی تھیں اور پھران کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی میتوں کولایا گیا توان کوآسان ہے کسی نے منادی کی۔

اصبو واحتی نصلیی علیها الملائکه ترجمه: صبر کرویهال تک کفرشت ان کا جنازه پڑھلیں۔ اس کے بعدلوگوں نے ان کا جنازہ پڑھااور فن کردیا پھراللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پڑھنیلی کو اُ گایااورلوگوں نے ان کی قبر پر تختہ دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ

شروع الله تعالى كے نام سے جو بہت برامہر بان اور رحم كرنے والا ہے الله عزوجل كى طرف سے اینے بندہ اور اینے ولی ( دوست ) کی طرف سے میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک منبر لگایا اوراینے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے جنت الفردوس کی بچیاس ہزار (۰۰۰,۵۰)عورتوں سے اس ولی کا نکاح کیااور میں اپنے فر مابر داروں اور مقربین کوایسے ہی انعام وا کرام سےنواز تا ہوں۔ سجان الله اس واقعہ کو پڑھ کرایمان تازہ ہوجا ت<u>ا کہ</u> الله تعالی نے اپنے بندوں پر کتناانعام فر مایا کہ جواس کی اتباع کرتا ہے اس کے لیے کامیابیاں بی کامیابیاں بیں اللہ کے اس ولی نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطرایے نفس کی امتباع نہیں جس کی وجہ سے وہ رب کامقرب بن گیا اللہ تعالیٰ اسی طرح تمام مسلمانوں کونفس کی غلامی ہے بچائے اس واقعہ کو پڑھ کریہ سبق ملتاہے کہنفس کی امتباع تجھی نہیں کرنی جاہئے کیونکہ نفس انسان کو ہمیشہ عیش وعشرت اور غلط خواہشات کا دلدادہ بنا تا ہے اور پھرنفس کے باعث انسان جہنم کی طرف چلاجاتا ہے۔ نیز آپ اس واقعہ ہے انداز ولگا سکتے ہیں کہ زنا پہلی امتوں میں کتنافتیجے اور برافعل سمجھا جاتا تھااوراس کی سز اان لوگوں نے کتنی بخت رکھی تھی اوراس عابدنے ایے جسم کواتی شدید تکلیف میں مبتلا کیالیکن جہنم کے خوف کی وجہ سے زنا کی طرف نہیں گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جہنم کی ہولنا کیاں اینے اندر کتنی شدت رکھتی ہیں اور جہنم کی آگ کتنی سخت ہے۔جس کے بارے میں اللہ تعالی فرما تاہے''النا الکبریٰ''کہ وہسب سے برسی آگ ہے ادر حدیث شریف میں ہے کہ تمہاری پی( دنیا کی ) آگ دوزخ کی آگ کاستر ہواں ( ۷۰ ) حصہ ہےا ہے مسلمانان عالم زنا کی شدت اور ہلا کت خیز یول کا انداز وقر آن وحدیث اورتا ریخ اسلام کے واقعات میں آئے ہوئے ان کھلے اور واضح احکامات کو پڑھ کر ہوجا تاہے جس سے ہرمسلمان کو یہ فکر کرنی حاہیے کہ وہ اس گناہ عظیم کا مرتکب ہونے سے بچے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے واضح راستے بیان کردئے ہیں جن پر چل کر انسان خود کوعذاب علیم ( درد ناک عذاب ) ہے محفوظ رکھ سکتا ہے ہی عقمندو ہی ہے جو گنا ہوں کی اس پر خاروادی ہے اپنادامن بچا کر گذر جائے۔ (بحواله بحيائي آغاز سے انجام تك)

### زنا کرنے والوں کے چنداور در دناک واقعات

واقعهمبرا

ایک ڈاکٹرصاحب کا واقعی جیےان کی زبانی نقل کیا جارہا ہے۔ میں ۱۹۲۱ میں ایک وارڈ میں بطور رجسٹر ارکام کررہا تھا۔ ایک رات بجیب خواب دیکھا کہ جس کی وجہ سے چھواہ تک بیمارہا۔ خواب میں مجھے ایک قبر کے اندر لے جایا گیا۔ کیا دیکھا ہوں کہ ایک مردہ تڑپ رہا ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ بخت اذیت ہے۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، مگر منہ سے آ واز نہیں نکلی تھی۔ باز واور ٹا نگیں شدید دردکی وجہ سے حرکت میں تھے۔ کافی دیر تک بہی رہی اور پھر کچھ سکون ہوگیا۔

تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک تیسر اُتحص ایک چمکدار چا بک جیسی چیزاس میت کی بیشاب کی نالی میں داخل کر رہا ہے۔جس کی اذیت سے وہ مردہ پھرویسے ہی ٹرپنے لگتا ہے۔ مردے کی تکلیف اور اذیت دیکھ کر مجھ سے رہانہ گیا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ''اس میت کو بیھا اُنہ'' اس میت کو بیعذاب کیوں دیا جارہا ہے''

اس نے بتایا کہ'' بیمردہ دنیا کی زندگی میں زنا کارتھااور جب سے مراہے اسے یہی عذاب دیاجارہاہے۔''

میں کافی دریتک بیم حاملہ دیکھتارہا ، مجھے مردے کی حالت پر بہت رحم آیا۔ ابھی میں بیسزا دیکھ ہی رہاتھا کہ کسی نے بکڑ کر مجھے زمین پر لٹا دیا اور و لیسی ہی چیکدار چا بک نما چیز کسی نے میری پیٹا ب کی نالی میں داخل کر دی۔ مجھے اس شدت کی تکلیف ہوئی کہ میں ماہی ہے آب کی طرح تڑپے لگا۔ آج بھی جب مجھے یاد آتا ہے تو میرے رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ بہر حال کافی دیر تک میں تڑ بتارہا۔ جب ہوش آیا تو اپنے بستر کو گیلا پایا اور تکلیف کی شدت ابھی تک محسون ہور ہی تھی۔ میں سمجھا کہ میر ابیشا بنکل گیا ہے لیکن دیکھا کہ تکہ یتک پانی میں بھیگا ہوا ہے۔

اس کے بعد جب میں نے بپیثاب کیا تو وہ خون کی طرح سرخ تھااور بیخون والا بپیثاب چھ ماہ تک جاری رہا۔اس دوران میں کمزور ہوگیا۔ ہرشم کے لیبارٹری ٹمیٹ، گردے، مثانے کے ایکس حافظہ میں کہ کروایا، لیکن نہتواس بیاری ایکس حافظہ کے ایکس نہتواس بیاری

کی وجد معلوم ہوسکی اور نہ ہی افاقہ ہوا۔ اس دوران میں نے ملازمت سے کمبی چھٹی لے لی۔ آخر کار دعا اور تو ہوات اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے نجات دی۔

### واقعهمرا

وہب بن مدیہ ہے جیں کہ بی اسرائیل میں ایک عابدتھا کہ اس زمانے میں کوئی عابداس کے مقابل نہ تھا۔ اس کے وقت میں تین بھائی تھان کی بہن تھی جو با کرہ تھی ،اس کے سوائے وہ اور بہن نہ نہ نہ تھے۔ انقا قاان تینوں بھائیوں کو کہیں گڑائی پر جانا پڑا۔ ان کوکوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ جا کیں اور اس پر بھروسہ کریں ،لہذا سب نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ اس کو عابد کے سپر دکر جا کیں۔ وہ عابدان کے خیال کے موافق تمام بنی اسرائیل میں ثقہ اور پر ہیزگار تھا۔ چنا نچراس کے پاس آئے اور اپنی بہن کو حوالے کرنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس آئیں ،ہماری بہن آپ کے سایہ عاطفت میں رہے۔ عابد نے انکار کیا اور ان سے ان کی بہن کو آپ گئی۔ وہ نہ مانے ، اور اصرار کرتے رہے کہ ان کی بہن کو اپنی نگر انی میں رکھنا منظور کر لیں جی کہ بہن کو میرے عبادت خانہ منظور کر لیں وی گھر میں چھوڑ جاؤ ، انھوں نے ایک مکان میں اس کولا اتار الور چلے گئے۔

وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی۔ عابداس کے لیے کھانا لے کر چلتا تھااور اپنے عبادت خانہ کے دروازے پرر کھ کرکواڑ بند کر لیتا تھااور واپس اندر چلاجا تا تھااور لڑکی کوآواز دیتا تھااور وہ اینے گھرسے آکر لے جاتی تھی۔

رادی نے کہا کہ پھر شیطان نے عابد کو بہکا ناشر وع کیا ابتداء اوراس کو خیر کی ترغیب دیتار ہا اوراٹ کی کا دن میں عبادت خانہ تک آتا اس پرگراں ظاہر کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیلڑ کی دن میں کھانا لینے کے لئے گھر سے نکلے اور کو کی شخص اس کود کھر کراس کی عصمت میں رخنہ انداز ہو، بہتریہ ہے کہ اس کا کھانا لے کر اسکے درواز ہے پر رکھ آیا کرے اس پر اجرعظیم ملے گا۔ غرضیکہ عابد کھانا لے کر اسکے درواز ہے پر رکھ آیا کرے اس پر اجرعظیم ملے گا۔ غرضیکہ عابد کھانا لے کراس کے گھر جانے لگا۔ بعد ایک مدت کے پھر شیطان اس کے پاس آیا اوراس کو ترغیب دی اوراس بات پر ابھارا کہ اگر تو اس کو کی کہ اوراس بات پر ابھارا کہ اگر تو اس کو کی سے بات چیت کیا کر ہے تا ہے کہ اوراس ہو۔ کیونکہ

اس کوتنہائی سے سخت وحشت ہوتی ہے، شیطان نے اس کا پیچھانہ چھوڑ احتیٰ کہ وہ عابداس لڑکی سے بات چیت کرنے لگا۔ بات چیت کرنے لگا۔

پیرشیطان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بہتر ہے کہ عبادت خانہ کے در پراوروہ اپنے گھر کے درواز ہے پر بیٹھے اور دونوں باہم با تیں کروتا کہ اس کو انس ہوآ خرکارشیطان نے اس کو صومعہ سے اتار کر درواز ہے پر لا بٹھایا ۔ لڑکی بھی گھر سے درواز ہے پر آئی ۔ عابد با تیں کرنے لگا۔ ایک زمانے تک بیحال رہا ، شیطان نے عابد کو پھر کار خیر کی رغبت دی اور کہا بہتر ہے کہ خود لڑکی کے گھر کے قریب جا کر بیٹھے اور ہم کلا می کر ہے اس میں زیادہ دلداری ہے ۔ عابد نے ایسا ہی کیا ، شیطان نے پھر تخصیل ثواب کی رغبت دی اور کہا کہ آگر لڑکی کے درواز سے قریب ہوجائے تو شیطان نے پھر تحصیل ثواب کی رغبت دی اور کہا کہ آگر لڑکی کے درواز سے تر یب ہوجائے تو بہتر ہے تا کہ اس کو درواز ہے تی کیا کہ اپنے صومعے سے لڑکی کے درواز ہے بہتر کہا تھا۔

ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی۔ شیطان نے پھر عابد کو ابھارا کہ اگر عین گھر کے اندر جا کر با تیں کیا کر ہے تو بہتر ہے تا کہ لڑکی باہر نہ آوے اور کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھے پائے ،غرض عابد نے شیوہ اختیار کیا کہ لڑکی کے گھر کے اندر جا کردن بھراس ہے با تیں کیا کرتا۔ اور رات کو اپنے صوحے میں چلا آتا۔ اس کے بعد شیطان اس کے پاس آیا۔ اور لڑکی کی خوبصور تی اس پر ظاہر کرتا رہا۔ یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کے زانوں پر ہاتھ مارا اور اس کے رخسار کا بوسہ لے لیا۔ پھرروز بروز شیطان تک کہ عابد نے لڑکی کو اس کی نظروں میں آرائش دیتار ہا اور اس کے دل میں غلبہ کرتا رہا ۔ حتی کہ وہ اس سے ملوث ہوگیا اور لڑکی نے حالمہ ہوکر ایک لڑکا جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اب بتا ؤکہ اگر اس لڑکی کے بھائی آگئے اور اس بچہ کو دیکھا تو تم کیا کرو گے۔ میں ڈرتا ہوں کہتم ذکیل ہوجاؤیا وہ متہ ہیں رسوا کریں ۔ تم اس بچہ کو لو اور زمین میں گاڑ دو۔ بیلڑکی ضرور اس معالمہ کو اپنے بھائیوں سے خہمیں رسوا کریں ۔ تم اس بچہ کو لو اور زمین میں گاڑ دو۔ بیلڑکی ضرور اس معالمہ کو اپنے بھائیوں سے جھیا ہے گی۔ اس خوف کے کہیں وہ نہ جان لیں کہتم اس نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی ، عابد نے ایس کیا اور لڑکے کو زمین میں گاڑ دیا۔

پھرشیطان نے اس سے کہا کہ کیاتم یقین کرتے ہویے لڑکی تمہاری نا شائسۃ حرکت کواپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی۔ ہر گرنہیں تم اس کوبھی پکڑ واور ذ نج کرکے بیچے کے ساتھ دفن کر دو۔ غرض اس عابدنے لڑی کوذ بح کیااور بچے سیت گڑے میں ڈال کراس پرایک بڑا بھاری پھرر کھودیا اورز مین کو برابر کرکے اپنے عبادت خانہ میں جا کرعبادت کرنے لگا۔

ایک مت گزرنے کے بعدار کی کے بھائی اڑائی سے واپس آئے اور عابد کے پاس جاکر اپنی بہن کا حال پوچھا۔ عابد نے ان کواس کے مرنے کی خبر دی۔ افسوس ظاہر کر کے رونے لگا۔ اور کہا وہ بڑی نیک پی بی تھی ، دیکھویہ اس کی قبر ہے ، بھائی قبر پر آئے اور اس کے لئے دعائے خبر کی اور روئے اور چندر وڑاس کی قبر بررہ کرایے لوگوں میں آئے۔

روای نے کہا، جب رات ہوئی اور وہ آینے بستر وں پر سوئے تو شیطان ان کوخواب میں آیک مساقر آدمی کی صورت میں بن کر آیا۔ پہلے بوت بھائی کے پاس گیا۔اوراس کی بہن کا حال پوچھا۔اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبردینا اور اس پرافسوس کرنا اور مقام قبر دکھا نابیان کیا، شیطان نے کہاسب جھوٹ ہے، تم نے کیونکراین بہن کا معاملہ سے مان لیا۔عابد نے تمہاری بہن ہے بدفعلی کی ،وہ حاملہ ہوگئی اورا یک بحیہ جنا۔عابد نے تمہارے ڈرکے مارے اس بچے کواس کی ماں سمیت ذبح کیاادرگڑ ھا کھود کر دونوں کوڈال دیا۔جس گھر میں وہ تھی اس کےاندر داخل ہونے میں وہ گڑ ھادائی جانب پڑتا ہے۔تم چلواوراس گھر میں جا کردیکھو۔تم کووہاں دونوں ماں بیٹے ایک جگہ ملیں گے جبیبا کہ میں تم ہے بیان کر چکا ہوں۔ پھر شیطان مخطلے بھائی کے خواب میں آیا ،اس سے بھی ایباہی کہا، پھرچھوٹے کے پاس گیا،اس ہے بھی یہی گفتگوکی، جب صبح ہوئی توسب لوگ بیدار ہوئے اور تینوں اینے اپنے خواب سے تعجب میں تھے۔ ہرایک آپس میں ایک دوسرے سے بیان كرنے لگا كهيں نے رات عجيب خواب ديكھا،سب نے باہم جو كچھ ديكھا تھا بيان كيا۔ برے بھائى نے کہا یہ خواب فقط ایک خیال اور کچھ نہیں۔ یہ ذکر چھوڑ واور اپنا کام کرو۔چھوٹا کہنے لگا کہ میں تو جب تک اس مقام کود کیچینه لول گا ، بازنه آؤل گا - متیول بھائی چلے ، جس گھر میں ان کی بہن رہتی تقی ،آئے ، درواز ہ کھولا اور جگہ خواب میں بتائی گئے تھی ، تلاش کی اور جیساان سے کہا گیا تھا، اپنی بہن ادراس کے بچے کوایک گڑھے میں ذرج کیا ہوا پایا۔انھوں نے عابدے کل کیفیت دریافت کی ،عابد نے شیطان کے قول کے بارے تصدیق کی ، انہوں نے اینے بادشاہ سے جاکر شکایت کی عابدصومعے سے نکالا گیااوراس کودار پر کھینچنے کے لئے لیے ہے۔ جب اس کو دار پر کھڑا کیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہتم نے مجھے پہچانا؟ میں ہی تمہاراوہ ساتھی ہوں جس نے تم کو کورت کے فتنے میں ڈال دیا یہاں تک کہتم نے اس کو حاملہ کر دیا اور ذبح کر ڈالا۔ اب اگرتم میرا کہنا مانو اور تم مجھ کو تجدہ کیا کروتو میں تم کو اس بلاسے نجات دوں۔ عابد نے سجدہ کیا۔ خدا تعالیٰ سے کا فر ہوگیا۔ پھر جب عابد نے کفر باللہ کیا، شیطان اس کو اس کے ساتھیوں کے قیضے میں چھوڑ کرچلا گیا۔ انھوں نے اس کو دار پر کھینچا اور وہ اپنے انجام کو پہنچا۔

ماتھیوں کے قیصے میں چھوڑ کرچلا گیا۔ انھوں نے اس کو دار پر کھینچا اور وہ اپنے انجام کو پہنچا۔

(بحوالداللہ میری تو۔)

### واقعه نمبر٣: \_ايك مان|وربيثے كاواقعه

ایک مشہور مقالہ نگارنے اپنے مقالے میں بیواقعہ کھاہے کہ امریکہ میں دوران قیام تین دن کی چھٹیال گزارنے اٹلا نئاسے چارسٹن گئے۔ایک ملتانی دوست شریف حسن کے فلیٹ میں میں قیام کیا۔رات کو پہنچے ،صبح ہولیس نے سامنے والی بلڈنگ کو گھیرلیا۔ پچھ دریر بعد ایک لاش کے کرچلی گئے۔میرے دوست نے بیکہانی سنائی جوا گلے دن وہاں کے اخبار میں شائع ہوئی۔

"اس فلیٹ میں ایک شخص رہا کرتا تھا، اس کی بیوی اوروہ ڈبل روٹی بنانے کے کارخانے کے مالک تھے۔ ان کا ایک لڑکا بھی تھا، جب لڑکا چارسال کا ہوا تو باپ مرگیا۔ اب مال جس کی عمر شوہر کے مرتے وقت اکیس سال کی تھی، کارخانہ چلاتی تھی اور بچے کی نگرانی اس طرح کرتی کہ کارخانے کے قریب"ڈے کئیرسینز" میں لڑکے کوچھوڑ کردن بھرکارخانے میں رہتی اور رات کولڑکے کے ساتھ اپنے فلیٹ میں ایک بستر پرسوتی۔ ممکن ۔ سی ال اور بیٹا نیم بر ہنہ حالت میں سوتے ہوں۔

ائر کے نے بچپن سے لڑکین تک اور پھرلڑ کین سے نوجوانی اس طرح گزار دی۔ مال نے لڑکے کومعاشر تی برائیوں سے بچانے کے لیے کسی لڑک کے پاس نہ جانے دیا اور خود کواس کے سپر د کردیا۔

شریفی حسن نے بتایا کہان دونوں کو بوس و کنار کرتے ہوئے انہوں نے متعد بار بالکو نی میں دیکھا۔ مگر ماں بیٹا سمجھ کربھی خیال نہ کیا۔ وہاں معاشرے میں تو ایسی بات قابل اعتراض نہ تھی۔لڑکاستر ہسال کا ہوگیا۔ مال گوچھتیں سال کی تھی مگرنو جوان لڑک لگتی تھی۔اپنے بیٹے کو کی گرل فرینڈ تو کیا کسی غیر مرد ہے بھی بات نہ کرنے دیتی ۔ کارخانے کے پرانے ملاز مین کو نکال دیااور نے رکھ لیے جنہیں انہوں نے آپس میں فرینڈ کہہ کرا پنا تعارف کرایا۔

اب بیددونوں ماں بیٹے دوستوں کی طرح ساتھ رہتے تھے، گر آ ہستہ آ ہستہ بھی تکخ کلامی، مار پیٹ بھی ہموجاتی۔ ایک دن ماں نے فلیٹ سے چھلانگ لگا کر جان دے دی۔ بیدوہ دن تھا جب ہم چارسٹن میں تھے۔اخبار میں ایک مزید خبر بھی تھی وہ بیاکہ پوسٹ مارٹم سے معلوم ہوا کہ اماں جان (گرل فرینیڈ) سات ماہ کی حاملہ بھی تھی۔

بیسب سن کراور پڑھ کرہم نے ف عتبو و ایا اولی البصار کہااورامر یکہ کی معاشرت پر لعنت بھیجی، جہال نہ مال ، مال ہے اور نہ بیٹا، بیٹا۔ سب فرینڈ ہیں۔ خدا ہم کواس لعنت سے بچائے بیہ کہتے ہوئے ہم اٹلانٹاوا پس آگئے۔

# واقعهنمبرم: \_ایک اسر نیکی کاواقعه

اسرائیل کے ایک عیاش یہودی کواس وقت دل کا دور ہ پڑا جب ہوٹل کے کمرے میں بلائی جانے والی '' کال گرل' اس کی اپنی بیٹی نکلی ۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل کے ساحلی علاقے ایلات میں ایک ۸۸ سالہ یہودی تاجر نے ہوٹل میں قیام کے دوران ایک کال گرل کوطلب کیا۔ تا ہم اس وقت اسے شدید جھٹکا لگا جب دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہونے والی کال گرل اس کی اپنی بیٹی نکلی۔

یہودی تاجر یہ جھنک برداشت نہ کرسکا اورا۔ سے دل کا دورہ پڑھ گیا۔ اسے فوری طور پر مہیتال لے جایا گیا۔ جہال اس نے بیوی سے اس المناک واقعے کا اعتراف کیا۔ اس کی بیوی یہ س کر پھوٹ بھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اس کوشش کے ساتھ کہ اس کی بیٹی سیدھے راستے پر آجائے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ بھی کردیا ہے۔

### واقعه نمبر۵: ـ جرمنی کےایک باشندے کاواقعہ

جرمنی میں دو بچوں کی مال پرتشد دکرنے والاجنسی جنونی اینے اندر کی آگ میں پراسرار طور

رجل کر ہلاک ہوگیا۔ کینیڈا کے میگزین ویکلی ورلڈ نیوز کی رپورٹ کے مطابق ماہرین نے اس واقعے کوازخوداحر اق یا خارجی ذریعے کی مدد کے بغیر جل جانے کا انتہائی پراسرار واقعہ قرار دیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق جرمنی کے قصبے آخیین کے ایک باشندے ہرمان بین ہولٹ نے گزشتہ ہفتے ۲۸ سالہ پڑوئ حن حنانامان کے گھر گھس کراس پہنسی جملہ کرنا چاہا۔ حنااس وقت اپنے دو سالہ پیڑ اور ۳ سالہ ہیڈی کے ساتھ ٹی وی دیکھر ہی تھی۔اس نے ہرمان کوڈار نے ، دھرکانے اور چیخ سالہ پڑوئیوں کو بلانے کی دھمکا نے اور جیخ کیار مچا کر پڑوئیوں کو بلانے کی دھمکی دی ، لیکن وہ بازنہ آیا اس نے حنا پر جملہ کرکے اسے فرش پر گرادیا۔

حنانے خود کو بچانے کے لیے ابھی پہلی ہی چیخ ماری تھی کے تملہ آور ہر مان خود ہی درد سے
کراہ کراس کے اوپر سے ہٹ گیا اور اپنا سینا ملنے لگا۔ حنانے بتایا کہ اس نے زندگی میں اس سے
حیرت انگیز اور خوفناک واقع نہیں دیکھا اور نہ ہی آئندہ دیکھنے کی توقع رکھتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ
اچا تک ہر مان کے سینے سے آگ کی لیسٹیس نکلئے لگیس اور وہ چیخ چیخ کرخود کو آگ سے بچانے کے
لیے قالین پر تیزی سے کروٹیس بد لنے لگا۔ لیکن اس رگڑ سے آگ اور بھڑک آھی اور دیکھتے ہی
دیکھتے اس کا پوراجسم'' اندر کی آگ' کی لیسٹ میں آگیا۔

حناایند دونوں بچوں کوتھا ہے کونے میں کھڑی پیخوفناک منظر دیکھتی رہی۔جیسے ہی اس کے حواس بحال ہوئے ،اس نے دوڑ کر فائر بریگیڈ کوفون کیا۔جس کے ساتھ ساتھ پولیس بھی آگئی۔لیکن تب تک ہر مان کمل طور پرجل چکا تھا اور اس کا جلا ہواڈ ھانچ عبرتناک انداز میں کمرے میں پڑا ہوا تھا۔

پولیس اور فائر بریگیڈ کے سراغ رساں اب تک ہر مان کو لگنے والی اس آگ کی وجوہات معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہوسکے ہیں۔ واقعے کے تھوڑی دیر بعد ایک مقامی اخبار کے رپوٹر جرگسن شلٹ بھی پہنچ گئے۔ جنہوں نے ہر مان کے سوختہ ڈھانچے کی کئی تصاریر بنائیں۔

جرگسن ہلك كاكہنا ہے كہاس جيرت انگيز واقعے كى كوئى توجيہنہيں كى جاسكتى۔ ہوسكتا ہے كہ بيدخداكى جانب سے ہرمان بين ہولك كوايك برے كام كى سزا دى گئى ہو۔ ايك پوليس سراغرساں نے بتایا كہ ہرمان اس واقعے ہے قبل الامرتبہ مختلف خواتين پرچنسى حملوں كے الزام كے تحت گرفتار ہو چکا تھا۔لیکن اس پر کبھی الزام ٹابت نہیں ہوسکا تھا،لہذا وہ سزاسے بچتا آرہا تھا۔حنا کے داقعے نے اسے خودسزادی اور دو بچول کی مطلقہ مال کو بچالیا۔

حنا کا کہنا ہے کہ جب جملہ آورگھر میں گھسا تواس کے ہاتھ میں چھوٹا سا پسل تھا جو کہا س کے ساتھ جل کر بدنما ہو چکا ہے۔ حنانے واقعے کی یاد تازہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہرمان نے ٹی وی لاؤٹٹے میں گھتے ہی اسے حکم دیا تھا کہ وہ جیخنے کی کوشش نہ کرے لیکن خاتون نے آسے دھمکی دی کہ اگر اس نے کوئی حرکت کی تو وہ شور مجا کر لوگوں کو جن کرلے گی لیکن ڈھیٹ جملہ آورنے اس کے بچوں کی جانب پسل تان کراسے قریب آنے پر مجبور کیا اور اس کے قریب آتے ہی اسے دبوج کر نیچے گرالیا۔

حنا کا کہناہے کہاں کے معصوم بچوں نے مال کو بچانے کے لیے اپنی عمر سے بڑھ کر جرائت کا مظاہرہ کیا۔ ہیدی کھڑکی سے چہرہ نکال کر چیننے لگا۔ جبکہ ۵ سالہ پیڑ مال کوچھڑانے کے لیے حملہ آور کی پشت پرسوار ہوکراس پر کمے برسانے لگا۔ جب ہر مان خود جلنے لگا تو اس نے پیڑ کو دور پننی دیا، جس کے باعث بچے کی ٹانگ مصروب ہوگئ۔

حنا کا کہنا ہے کہ'' ہر مان آخر تک سے بھتار ہا کہ اسے میں نے آگ لگائی ہے، اس لیے جب وہ پوری طرح شعلوں میں گھر گیا تو اس نے میری منت ساجت کرنا شروع کردی کہ میں نے جس طرح اسے نذر آتش کیا ہے، اس طرح جادو سے آگ بجھا دوں لیکن میں خود جیرت سے ن کھڑی تھی، مجھا تنا ہوش بھی نہیں تھا کہ اس کی حالت پرغور کرتی ، کجارہ کہ اسے بچانے کے لیے بچھ کرتی ۔''

پولیس سراغ رسال کروگرنے اس بات پرجیرانی ظاہر کی کہ جس قالین پر پوراایک شخص زندہ جل گیا ، وہ جھلنے سے محفوظ رہا۔ سراغ رسانوں نے اس واقعے کی تفتیش ابھی داخل وفتر نہیں کی کیکن انہیں اس سلسلے میں کسی بھی جانب سے کوئی تعاون حاصل نہیں ہورہا ہے۔ حنانے اس واقعے کی یادوں اور اثر ات سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر تبدیل کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ (ترجہ شیر سوم و)

### واقعه نمبر۲: ایک امیرازگی کاواقعه

علامداین جوزی اپنی کتاب' ذم الهوی' میں لکھتے ہیں، ابن نسجیسے نے ایک بااعماد دوست کا دافعہ بیان کیا ہے کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا، میرے گھر کے قریب جو قبرستان ہے، اس قبرستان کے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکلے ہیں اور ایک جگہ اکھٹے ہور ہے ہیں۔ جہ کہ اکھٹے ہور ہے ہیں۔ جہ کہ اکھے۔ پھر ہیں۔ جہ کہ اکھے۔ پھر میں۔ جہ کہ وگئے۔ پھر

انہوں نے گریدوزاری شروع کردی اور گڑ گڑا کر در بارالہیٰ میں دعا کرتے ہیں۔'' یا اللہ فلا ل عورت جو جو مرگئ ہےوہ ہمار ہے تبرستان میں ڈن نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں اس سے بچالے۔''

یے گریہ و زاری من کرمیں نے ایک مردے سے بوچھا۔'' ماجرا کیا ہے بتم کیوں بید عاکر رہے ہو''؟

اس نے بتایا۔''جوعورت آج مری ہے جہنمی ہے۔اگریہ ہمارے قبرستان میں فن کردی گئ تو ہمیں اس کاعذاب دیکھنے میں تکلیف ہوگی ۔اس لیے ہم گریہ و زاری کر رہے ہیں اور گڑگڑا کردعا ئیں مانگ رہے ہیں۔

یہ ن کرمیں بیدار ہوگیا اور تخت متعجب ہوا ۔ ضبح ہوئی تو قبرستان کی طرف نکلا اور دیکھا کہ گورکن (قبر کھود نے والے) قبر کھود چکے ہیں۔ میں نے ان سے بوچھا'' یہ س کے لیے بنائی گئ ہے۔' انہوں نے بتایا'' ایک مالدار تاجر کی بیوی فوت ہوگئ ہے۔ بیاس کے لیے قبر کھود ی گئ ہے۔' میں نے ان کورات والا منظر بتا دیا۔ قبر کھود نے والوں نے واقعہ ن کر قبر بند کر دی۔ اب میں انتظار کرنے لگا کہ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیرگزری تو چند آدی آئے اور گورکنوں سے بوچھا'' قبر تیار ہوگئی ؟''

انہوں نے جوابا کہا'' یہاں قبرنہیں بن سکتی، کیونکہ ینچے کیچڑ ہے۔'' وہ آدمی یہ س کر دوسرے ڈیرے پُر چکے گئے۔ چونکہ وہاں بھی خواب والی بات پہنچ چکی تھی ،اس لیے انہوں نے بھی قبر کھود نے سے انکار کردیا۔ پھر وہاں سے وہ آدمی کسی دوسر ہے قبرستان گئے اور وہاں قبر بنوائی۔ پھر میں جنازے کی میں جنازے کے حالے کی جنازے کے میں جنازے کے حالے کی جنازے کی جنازے کے میں جنازے کے میں جنازے کے حالے کی جنازے کے حالے کی جنازے کی جنازے کے حالے کی جنازے کے حالے کی جنازے کے جنازے کی جنازے کی جنازے کے حالے کی جنازے کے حالے کی جنازے کے جنازے کی جنازے کی جنازے کے جنازے کی جن

ساتھ ہوگیا۔ جنازے کے ساتھ ایک جم غفیرتھا۔ میں نے جنازے کے چیچھے ایک خوبرونو جوان کو دیکھا۔ میرے پوچھنے پر مجھے بتایا کہ اس عورت (میت) کا بیٹا ہے۔ اس کی اور اس کے باپ کی تعزیت کی جارہی تھی۔ جب میت فن کر دی گئ تو میں ان دونوں کے قریب گیا اور کہا'' میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے۔ اگر اجازت ہوتو بیان کر دوں۔''

ین کرباپ نے یعنی مرنے والی کے خاوند نے کہا۔" مجھے خواب سننے کی ضرورت نہیں۔" لیکن لڑکے نے کہا" سنا ہے ً!"میں اسے تخلیہ میں لے گیا اور خواب بیان کردیا۔ پھراس سے کہا" تجھے چا ہے کہ تواس بات کی تفشیش کرے اور وجہ معلوم کرے کہ کیوں قبروالوں نے گڑ گڑا کر دعا کیں کی ہیں۔"

اس نو جوان نے کہا۔''اورتو مجھے پھھ علوم نہیں مگرا تنا جانتا ہوں کہ میری ماں شراب نوشی کرتی تھی اورگانے سنی تھی، نیز دیگر عورتوں پر بہتان لگایا کرتی تھی۔ مگر بیا فعال استے تھیں نہیں کہ یہاں تک بات پہنچ جائے کہ مرد ہے بھی دعا کیں کریں کہ یہ ہم میں دفن نہ ہو۔ ہاں ہمارے گھر ایک بوڑھی عورت ہے جس کی عمر ننا نوے سال کی ہے۔ وہ میری ماں کی دابیاور خدمتگا رتھی۔ اگر آپ چاہیں، چل کراس سے پوچھیں، شایدوہ میری ماں کا کردار جانتی ہو۔''

پھرہم دونوں اس نوجوان کے گھر گئے۔اس نوجوان نے مجھے ایک بالا خانے میں داخل کردیا۔وہاں معمر خاتون میٹی تھی ہیں۔ کردیا۔وہاں معمر خاتون بیٹھی تھی۔اس نوجوان نے بردھیا کومیری طرف متوجہ کیا۔ میں نے خواب بیان کرکے یو چھا''امال کیا تیرے پاس پچھ معلومات ہیں۔''

یین کر برده میانے کہا۔''میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اسے بخش دے۔وہ عورت بہت ذیا دہ بدکارتھی۔''اس پر نو جوان نے بردھیا سے پوچھا۔'' کیامیری ماں شراب نوشی ،گا نا سننے اور عورتوں پر بہتان لگانے کے سوابھی گناہ کرتی تھی؟''

بر مسیانے کہا۔'' بیٹا اگر تو برانہ مانے تو میں بتادیتی ہوں۔ کیونکہ اس آ دمی نے جوخواب بیان کیا ہے سے تیری مال کے گنا ہوں کے سامنے معمولی ہے۔'' مین کرنو جوان نے کہا'' میں چاہتا ہوں کہ تو ہمیں بتائے تا کہ ہم ایسے کردار سے پچ جائیں اور عبرت حاصل کریں۔''

یین کر بڑھیارونے لگی۔''خداتعالیٰ جانتاہے کہ میں کئی سال سے تو بہ کر چکی ہوں اور مجھے

امیر تھی کہ تیری ماں بھی توبہ کرلے گی ،گراس نے تو بنہیں گی۔اب میں تمیں تین کارنا مے تیری ماں کے ساتی ہوں۔''

تواس بڑھیانے اس عورت کے لڑکے وخاطب کرکے کہا'' تیری مال بہت بڑی بدکارتھی۔ ہردن ایک دوٹو جوان اس کے گھر آتے تھے، جن سے وہ اپنی خواہش پوری کرتی تھی اور تیرا باپ بازار میں کام کرتا تھا۔ پھر تو جب جوانی کو پہنچا تو تو نہایت وجیہ نو جوان تھا۔ میں دیکھا کرتی تھی کہ تیری ماں تیری طرف شہوت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی جتی کہ ایک دن تیری ماں نے جھے کہد دیا کہ''میں اپنے بیٹے پرفریفتہ ہوگئی ہوں ، لہذا کی طریقے سے اس کومیری طرف داغب کر۔''

میں نے س کر تیری مال سے کہا۔'' بیٹی یہال تک کیوں جاتی ہے۔ تیرے لیے اور بہت سار نے بوان ہیں، جن سے توا پی خواہش پوری کرا عمق ہے۔ لہذا بیٹی تواللہ تعالیٰ سے ڈراوراس ارادے سے بازآ۔'' تو تیری مال کہی تھی'' نہیں، مجھاس کے سواصبر نہیں۔''

تومیں نے تیری ماں سے پوچھا'' تواس مقصد میں کیسے کامیاب ہوسکتی ہے، حالانکہ تیرابیٹا ابھی نوعر ہے۔ تو خواہ نخواہ بدنام ہوگی۔ لہذا خدا کے لیے اس اراد ہے سے باز آجا۔' تو تیری ماں نے جھے سے کہا'' امال تومیری مدد کر نے میں کامیاب ہوسکتی ہوں۔' میں نے پوچھا'' کیا حلہ کیا جائے؟'' تو تیری مال نے کہا'' فلال گل کے مکان میں ایک عرضی نویس ہے وہ رفعے (خط) لکھ کر مردوں کو عورتوں سے ملاپ کراتا ہے اور اجرت لیتا ہے تواس کو کہہ کہ وہ میرے بیٹے کو تحریر کھے اور نام لیے بغیر کہے کہ ایک دوشیزہ تجھ سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے وہ تجھ سے فلال جگہ فلال وقت ملاب جا ہتی ہے۔''

اس بڑھی عورت نے کہا کہ میں نے اپیا ہی کیااور جب تجھے میں نے وہ خط دیا تو ہتو بھی فریفتہ ہو گیااور تو نے لکھ دیا کہ' مجھے منظور ہے۔فلاں وقت میں آ جاوک گا۔' تو میں نے تیری ماں کو وہ خط لا کر دے دیا۔

تیری ماں نے جواب پڑھ کر کہا'' اماں تم میرے بیٹے سے کہو کہ فلاں وقت ، فلاں جگہ آ جائے اور تو فلاں بالا خانہ اچھی طرح تیار کر اور اس میں پھل اور خوشبووغیرہ کا انظام بھی کر اور تو میرے بیٹے کو یہ بھی کہے کہ جس عورت نے تجھے بلایا ہے وہ ابھی دوشیزہ ہے ، وہ روشنی پسندنہیں کرتی ، بلكديكام اندهير عيس بهتر ہےتا كفهار دوالدين كوتم پرشك ندگذر ، "

پھر میں تیرے پاس آئی تھی تو تونے یہ بات مان کی اور رات کا وقت مقرر ہوا۔ میں نے تیرا جواب تیری مال کو پنچایا تو اس نے بہترین کپڑے پہنے اور عمدہ خوشبولگائی اور وہ اس بالا خانہ میں پہنچ گیا اور پھر واد وعیش سحری تک جاری رہا۔ پھر تو و بیں سوگیا تو میں نے ضج کے وقت آکر تھے جگایا۔ پھر چند دنوں کے بعد تیری ماں نے مجھ سے کہا'' امال ، میں اپنے بیٹے سے حاملہ ہوگئی ہوں۔ اب میں کیا کروں؟''

تو میں نے کہا'' مجھےتو کچھ بھے تہیں آ رہی کہ تو کیا کرے۔' لیکن تیری مال کسی حیلے بہانے سے جھے سے اپنی خواہش کرتی رہی۔ حالا نکہ ولا دت کا وقت قریب آگیا تو تیری مال نے تیرے باپ سے کہا کہ' میں بیار ہوں ، میں چاہتی ہوں کہ پچھ دن اپنی مال کے پاس رہ آؤں۔' تو تیرے باپ نے اجازت دے دی۔ پھر میں اور تیری مال تیری نانی کے گھر چلی گئیں۔ وہاں ایک کمر یا باپ نے اجازت دے دی۔ پھر میں اور تیری مال تیری مال کے ہاں ایک میں رہائش رکھ لی اور جب ولا دت کا وقت آیا تو میں ایک دار کو بلا کر لائی تو تیری مال کے ہاں ایک بی بیدا ہواجو کہ تیری مال نے مار دیا اور پھر ہم نے وہ بچہ ذن کر دیا۔ پچھ دن گزرے کہ تیری مال نے مجھ سے کہا۔'' بی پھر میں اپنے بیٹے سے خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔' تو میں نے کہا۔'' میٹی جو کھی ہو چکھ ہو چکا وہ تیرے لیکا فی نہیں ؟' تو تیری مال نے کہا۔ مجھے صبر نہیں ہے اور پھر ای طرح یہ گھی ہو گئی ہے۔۔۔الخ

پھر جب وہ بڑھیا دوسراواقعہ سنانے لگی تواس عورت کے بیٹے نے یہ کہ کربات ختم کردی'' امال بس کر۔۔۔۔ا تناہی کافی ہے۔اللہ تعالی میری مال پر لعنت کرے اور ساتھ تچھ پر بھی لعنت ہو۔'' یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑ اہوا اور میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کرآ گیا۔ کاش کہ وہ بڑھیا دوسرے دو واقعات بھی سنادیت۔ (بحوالہ ذی<sub>ا الح</sub>وی)

واقعه نمبر ۷: \_ایک عورت کا در دناک واقعه

حفرت عائشہ کی خادمہ کابیان ہے کہ ہم لوگ حفرت عائشہ کے پاس ایک دفعہ بیٹھے تھے،ان کے بالول کودرست کررہے تھے کہ ایک عورت آئی اور کہنے گی ''اے ام المؤمنین! مجھے اللہ

اور پھرآپ کے علاوہ کی کی مدد کی کوئی امیر نہیں۔''یہ کہہ کراس نے اپنی گردن سے کپڑ اہٹانیا تو ایک سانپ لپٹا ہوا تھا پھر کہنے گئی کہ'' جب میں اس کو دور کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہوں تو سانپ منہ کھول لیتا ہے، جیسے وہ مجھے کھالے گا۔''

حضرت عاكثة ْ فرمايا" الله تمهارابراكر ، تم نے كيا كيا تھا؟"

اس نے کہا'' اے ام المؤمنین! میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ بچی بات یہ ہے کہ میرے شوہر سفر میں میں۔ میں نے زنا کیا۔ اس سے بچہ ہوا تو میں نے اس کوتل کر دیا، اب جب فلال مقام پر پینچی تووہ سانپ میری گردن سے چمٹ گیا۔''

یین کر حضرت عائشہ نے ہمیں مخاطب کر کے فر مایا کہ''اس کوجلدی سے بیال سے نکال و۔''

ہم نے اس کو نکال دیا تو حضرت عائشہ نے اپنے ایک غلام کواس عورت کے پیچھے ہیہ کہہ کر روانہ کر دیا کہ'' اس کے پیچھے بیچھے جاواور جب تک بیاس جگہ تک نہ پہنچے جہاں سے بیسانپ اس سے چمٹا ہےتم واپس نہ آنا۔''

وہ غلام نکلا ،سانپ چیٹنے کی جگہ جب عورت پینچی تو سانپ اس کی گردن سے الگ ہوگیا اور زمین پردم پر کھڑے ہوکرز ور دار آ واز میں پھنکار اتو کچھ جانور اس طرف نکل آئے۔غلام کا بیان ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ پورے علاقے میں ابھی دہشت پھیلا دیں گے۔لیکن وہ جانور صرف اس عورت کی طرف بڑے اور اس کے گوشت کو جی بھر کے کھایا۔ یہاں تک کہ میں نے صرف عورت کی سفید ہڈیاں دیکھیں۔غلام نے میسار اواقعدا نی آئکھوں سے دکھی کر حضرت عائش گو بتایا۔

(العقو بات الالهيبة )

#### واقعهٔمبر۸:\_ایک اورغورت کا در دناک واقعه

جویریہ بن اساءاپ بچاہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں حج کے لیے قافلے کے ساتھ فکلا۔ راستے میں سنے ایک جگہ پڑاؤڈ الا۔ ہمارے ساتھ ایک عورت بھی تھی ، سودہ سو کے اُٹھی تو ایک زہریلا سانپ اس سے چمٹا ہوا تھا۔ سانپ نے اپنے سراور دم کواس کی چھا تیوں کے درمیان ملائے رکھاتھا۔ہم بڑےخوفز دہ ہوگئے۔وہاں سےکوچ کر گئے۔

سانپ ای طرح ہے اس عورت ہے چمنا ہوا تھا۔ کسی کوکوئی نقصان نہیں پہنچار ہاتھا۔
یہاں تک کہ ہم حدود حرم میں داخل ہو گئے تو سانپ عورت کو چھوڑ کر کہیں گم ہوگیا۔ ہم نے مکہ مرمہ،
مناسک نج ادا کیے۔ اس کے بعد واپس روانہ ہوئے۔ جب ہم اس جگہ پہنچ جہاں آتے وقت
عورت سے سانپ چمٹ گیا تھا تو ہم نے اتفا قاد ہاں پر پڑاوڈ الا عورت بے خوف سور ہی تھی ، اٹھی
تو سانب چمٹا ہوا تھا۔

اس بارسانپ نے زورہے پھنکارا تو وادی ہے ہماری طرف بے شارسانپ نکل آئے، جنہوں نے (کس کوکوئی نقصان نہیں پنچایا) صرف اس عورت کوکاٹ کاٹ کرختم کردیا۔ یہاں تک کہاس کی صرف ہڈیاں رہ گئیں تو ہم نے اس کی باندی جواس کے ساتھ تھی، اس سے بوچھا کہ'' تیرا براہوتو ہمیں اس عورت کے بارے میں کچھ تا کہ یہکون تھی؟''

باندی نے کہا کہ''اس عورت نے تین مرتبہ زنا کیا۔ نتنوں مرتبہ بچہ ہوا۔اس نے ہر مرتبہ پچکو چو لہے میں آگ بھڑ کا کراس میں ڈال دیا۔ (امعقوبات الالھیۃ،)

### واقعه نمبر ٩: \_ايك گنام گارنو جوان كاواقعه

فقیہ ابولایث سے مروی ہے، حضرت عمر ایک مرتبہ حضور بھی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ بھی نے دریافت کیا کہ اے عمر ایکوں روتے ہو؟ عرض کی ، حضور ابھی الدروازے پرکھڑے ہوئے جوان کی گریدوزاری نے میرا جگر جلادیا ہے۔ آپ بھی نے فرمایا، اسے اندرلا وَاجب جوان حاضر ہواتو آپ بھی نے پوچھا، اے جوان! تم کس لیے رور ہے ہو؟ عرض کی حضور! میں اپنے گنا ہوں کی کثر ت اور رب ذو لجلال کی ناراضگی کے خوف سے رور ہا ہوں۔ آپ بھی نے پوچھا کیا تو نے شرک کیا ہے؟ کہانہیں یا رسول اللہ بھی کیا تو نے کسی کو ناحق قبل کیا ہے؟ آپ بھی نے دوبارہ پوچھا۔ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ بھی کیا تو نے کسی کو ناحق قبل کیا ہے؟ آپ بھی نے دوبارہ پوچھا۔ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ بھی کیا تو نے نی کو ناحق قبل کیا ہے؟ آپ بھی نے دوبارہ پوچھا۔ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ بھی اللہ تعالی اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ آسان ، زمینوں اور پہاڑ وں کے برابر ہوں تب بھی اللہ تعالی اپنی رحمت سے بخش دے گا۔

ہے یا کری؟ عرض کی میرا گناہ۔ آپ بھٹانے فر مایا تیرا گناہ بڑا ہے یاعر شِ البی؟ عرض کی میرا گناہ۔
آپ بھٹے نے فر مایا تیرا گناہ بڑا ہے یار ب ذوالجلال؟ کل ب ذوالجلال بہت عظیم ہیں! حضور بھٹانے فرمایا بلاشہ جرم عظیم کورب عظیم ہی معاف فر ما تا ہے۔ پھر آپ بھٹانے فر مایا ، پھرتم مجھے اپنا گناہ تو بھلاؤ عرض کی ، حضور بھٹا! مجھے آپ بھٹانے نے فرمایا کوئی بات نہیں بتم بتلاؤ عرض کی حضور بھٹا! میں سات سال سے گفن چوری کرد ہا ہوں۔ انصار فرمایا کوئی بات نہیں بتم بتلاؤ عرض کی حضور بھٹا! میں سات سال سے گفن چوری کرد ہا ہوں۔ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوگئی تو میں اس کا گفن پُر انے جا پہنچا۔ میں نے قبر کھود کر گفن لے لیا اور چل کی ایک لڑکی فوت ہوگئی اور کھنے خارت بڑا۔ پچھ دور گیا تھا کہ شیطان مجھ پر غالب آگیا اور النے قدم واپس پہنچا۔ اور لڑکی سے بدکاری کی۔ میں گناہ کر کے ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ لڑکی کھڑی ہوگئی اور کہنے گی اے جوان! خدا تجھے غارت کرے تھے اس نگہبان کا خوف نہیں آیا جو ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلا تا ہے۔ تو نے مجھے مردوں کی جماعت سے بر ہنہ کر دیا اور در بار خداوندی سے ناپاک کر دیا۔ حضور بھٹانے جب ساتو فرمایا دور ہوجا اے بد بخت! تو نار جہنم کا مستحق ہے۔

جوان وہاں سے روتا ہوا اور اللہ تعالیٰ سے استعفار کرتا ہوا نکل گیا۔ جب اسے ای حالت میں چالیس دن گزر گئے تو اس نے آسان کی طرف نگاہ کی اور کہا۔ اے محمد و آدم ابرا ہیم علیہ السلام کے رب! اگر تو نے میر ہے گناہ کو بخش دیا ہے تو حضور بھٹا ور آپ کے صحابہ کو مطلع فرما۔ وگر نہ آسان ہے آگہ بھیج کر مجھے جلاد ہے اور جہنم کے عذا ب سے بچالے۔ اسی وقت حضرت جبر بل علیہ السلام آپ بھٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ بھٹا کا رب آپ بھٹا کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مخلوق کو اللہ نے بیدا کیا ہے کہ مخلوق کو اللہ نے بیدا کیا ہے اور اس نے رزق دیا ہے۔ تب جبر بل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ میں نے جوان کی جوان کی جلاکراسے تو بہی قبولیت کامر و دہنایا۔
تو بہول کرلی ہے۔ پس حضور بھٹانے جوان کو جلاکراسے تو بہی قبولیت کامر دہ سایا۔

#### واقعه نمبر ۱۰ ــایک فاحشه عورت کاسبق آموز واقعه

حفرت حسن ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ کورت تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ جب تک سو (۱۰۰) دینار نہ لیتی کس کواپنے پاس نہ آنے دیتی۔اسے ایک عابد نے دیکھااوراس پرعاش ہوگیااور محنت مزدوری کر کے سو(۱۰۰) دینار جمع کیے۔ پھراس مورت کے پاس آیا اور کہا تیراحس مجھے بھا گیا تھا۔ میں نے محنت مزدوری کر کے سو(۱۰۰) دینار جمع کر لیے ہیں۔ اس نے کہا لے آؤ۔ وہ شخص اس کے یہاں پہنچااس کا ایک سونے کا تخت تھا جس پروہ بیٹھا کر تی تھی ، اسے بھی اس نے اسپنے پاس بلایا۔ جب عابد آمادہ ااور اس کے پاس جا بیٹھا تو ناگاہ است اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونایا دآ گیا اور فور آاس کے بدن میں رعشہ پڑگیا اور کہا مجھے جائے دے ، سو(۱۰۰) دینار تیرے ہیں۔ اس نے کہا تھے کیا ہوگیا تو نے تو کہا تھا کہ میں تجھے بیند آگئی اور تو نے محنت مزدوری کرکے دینار جمع کیے اور جب جھے پر قادر ہواتو یہ ترکت کی۔ کہا اللہ کا وقت طاری ہوگیا اور اللہ کے سامنے جانے کا اندیشہ عالب آگیا۔ میرے دل میں تیری عداوت پیدا ہوگئی ، اب تو ابغض الناس ہے میر سے نزد یک اس نے کہا اگر تو سچا ہے تو میرا شو ہر بھی تیرے سوا کوئی نہیں ہوسکتا۔

اس نے کہا مجھے نکل جانے دے۔اس نے کہا مجھے سے نکاح کرنے کا وعدہ کرجا و کہا عنقریب ہوجائےگا۔ پھرسر پرچا درڈالی اوراپی شہر چلا گیا۔ وہ عورت بھی تو بہ کر کے اس کے بیچھے اس کے شہر روانہ ہوئی۔اس شہر میں بینج کرلوگوں سے اس عابد کا حال دریا فت کیا۔لوگوں نے اسے بتایا۔ اس عورت کو ملکہ کہتے تھے۔عابد سے بھی کسی نے کہا کہ تصیں ملکہ تلاش کرتی پھرتی ہے۔انھوں نے جب اسے دیکھا،فورالیک چیخ ماری اور جان بجی تسلیم کی۔

وہ فورت ناامید ہوگئ۔ پھراس نے کہایہ تو مرہی گئے۔ان کا کوئی رشتہ دار بھی ہے۔لوگوں نے کہااس کا بھائی بھی فقیر آ دمی ہے، کہنے گلی اس کے بھائی کی محبت کی وجہ سے اس سے نکاح کروں گ۔ چنانچے اس سے نکاح کیا جس سے سات لڑکے پیدا ہوئے۔سب کے سب نیک بخت صالح تھے۔ (بحوالہ اللہ کے نافر مانوں کے عبرت ناک داتعات)

# جہنم میں لے جانے والا پانچواں عمل رشوت کالین دین کرنا

قرآن وحدیث میں رزق حال اور پا کیز ه غذا ختیار کرنے پر زوردیا گیاہے کوتکہ غذا کا اثر انسان کے قلب ود ماغ پر پڑتا ہے۔ غذا کا اثر انسان کی اولا د پر پڑتا ہے۔ غذا کا اثر انسان کے اعمال پر پڑتا ہے، اگر غذا حرام اور نا پاک ہوگی تو دل سیاہ ہوگا اس میں قساوت اور ظلمت آجائے گی، تبول ہدایت کی صلاحیت اور استعداد ختم ہو جائے گی ، دماغ میں نا پاک خیالات پر ورش پا کیں گے، جذبات کا رخ شیطان اور شہوات کی طرف بدل جائے گا۔ اعمال خیر کی تو فیق سلب ہو جائے گی ، فیلی کا کرنا مشکل اور بدی کا کرنا آسان معلوم ہوگا ، اولا دنا فر مان ہوگی ، وہ چوری چکاری اور دھنگا فساد کی عادی ہو جائے گی۔ لیکن اگر رفتی حلال میسر ہوتو دل میں رفت ولطافت پیدا ہوتی ہے۔ دل خوف وخشیت سے لبرین ہوجا تا ہے، ہدایت کی باتیں سن کر اس میں فور پیدا ہوتا ہے۔ کلام اللہ کی آتی اور رسول اکرم ﷺ کی احادیث سن کروہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے ، شکر وصبر اور استغناء کے جذبات اس میں پرورش پاتے ہیں ، دماغ میں پاکن ہ خیالات آتے ہیں ، انوار ربانی کی بارش برسی محسوس ہوتی ہے ، اعمال صالح کی تو فیق میسر آتی ہے ، عبادت کا کرنا بہت آسان اور معصیت کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے ، اولا وفر مابر دار اور نیک ہوتی ہے ، دل میں ایک بحیب ساسکون اور کیف محسوس مشکل معلوم ہوتا ہے ، اولا وفر مابر دار اور نیک ہوتی ہے ، دل میں ایک بحیب ساسکون اور کیف محسوس مشکل معلوم ہوتا ہے ، اولا وفر مابر دار اور نیک ہوتی ہے ، دل میں ایک بحیب ساسکون اور کیف محسوس ہوتا ہے ، نہ کی عارات کی کا زر اصلی کیا تا ہوتا ہے ، نہ کی عارات کی کا زر اصفی کا اندیش ستا تا ہے نہ کیل معلوم ہوتا ہے ۔

قرآن کریم میں ہے:یا بھا السوسول کیلوا من الطیبات و اعملواصلحا. اے رسول ً پاکیزہ چیزیں کھادادر نیک عمل کرو۔

اس آیت کریمہ میں پہلے پا کیزہ چیزیں کھانے کا حکم ہےاس کے بعد نیک اعمال کرنے کا حکم ہے۔ بظاہر کھانے اور ممل کرنے میں کوئی مناسبت نہیں لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اعمال صالحہ کو رزق حلال کے ساتھ خصوصی مناسبت اور تعلق ہے۔ جب رزق حلال استعال کیا جاتا ہے تو اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے۔

ای طرح دوسری جگدارشاد باری تعالی ہے: یا یہااللہ ین المنوا کیلو من طیبات ما رزقنکم و الشکر وااللہ ان کنتم ایا ہ تعبدون اے ایمان والو! کھاد پاکیزہ چیزیں جوروزی ہم نے تم کودی اور اللہ کاشکر وکروا گرتم اس کے بندے ہو۔

جو شخص چالیس روزرزق حلال کھائے جس میں ذرہ بھر بھی حرام کی آمیزش نہ ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے دل کومنور کر دیتا ہے اور اہل وعیال اس کے دل کومنور کر دیتا ہے اور اہل وعیال کے لئے حلال روزی تلاش کرنے والامجام فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔

اکل حلال کااس دنیا میں نقد صلہ بیماتا ہے کہ اللہ ،تعالیٰ ان کے قلوب کومنور فر مادیتے ہیں جس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ ان کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہوجاتے ہیں۔

اکل حلال سے نورانیت پیدا ہوتی ہے۔حضرت تھیم الامت مولا ناتھا نوگ فرماتے ہیں کہ مولا نا محد یعقوب صاحب ایک حکایت بیان فرماتے تھے کی دیوبند میں ایک عبداللہ شاہ ناچ تعقیم مولا نامحد یعقوب صاحب ایک حکایت بیان فرماتے تھے جس میں چار پیسے ای والدہ کو اور دو پیسے خدا کے ہوروز اندھا کا کا کرکر آٹھ پیسے کا فروخت کرتے تھے جس میں چار پیسے ای والدہ کو اور دو پیسے خدا کے

واسط فقیروں کودیے اور دو پیے اپنے لئے رکھتے تھے ایک مرتبہ اٹھوں نے ان حضرات ہے کہا کہ مولوی صاحبو! میں آپ صاحبان کی دعوت کرنا چا ہتا ہوں ان حضرات نے کہا حضرت آپ کی گئائش کہاں جودعوت کریں گے فر مایا جو خیرات کے پینے ہیں جمع کرلوں گا،سب نے منظور کرلیا چنا نجب عبداللہ نے پانچ آنے جمع کئے اور پینے لاکردے دیئے کہ میرے اہل وعیال تو ہیں نہیں آپ لوگ خود ہیٹھے چاول پکا کر کھا لیجئے اور دعوت کا انتظام مولا نا لیحقوب صاحب کے سپر دہوا۔ حضرت مولا نا نے اس میں بڑی احتیاط سے کام لیا کوری ہانڈی منگوائی گئی اور پکانے والے کووضو کرایا جب وہ کھانا تیار ہواتو دود و لقے سب نے اس میں سے کھائے۔

حضرت مولا نافر ماتے تھے کہ دو لقمے کھا کرمہینہ بھرتک ایک نوردل میں رہاجی چاہتا تھا کہ سب ماسوی اللہ جس کی پاک کھائی کے سب ماسوی اللہ جس کی پاک کھائی کے دولقموں میں یہ نورانیت ہے اس شخص کے قلب کی کیا کیفیت ہوگی جو دونوں وقت یہی کھانا کھا تا ہے۔ یہ ہے حلال کھانے کی برکات۔

رزق حلال کی ای اہمیت کی وجہ ہے رسول اللہ اللہ اللہ کی حلاب کوفرض قرار دیا ہے۔ آپ کی افر مان ہے: طلب المحلال فو یضة علیٰ کل مؤ من حلال کوطلب کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔

ایک اور صدیث میں آپ اللہ نے فرمایا: طلب کسب الحلال فریضة بعد الفویضة (نمازروزه جیسے) فرائض کے بعد کسب حلال کا طلب کرنا بھی فرض ہے۔

جہاں حضورا کرم ﷺ نے رزق حلال کی طلب کوفرض قرار دیا ہے اوراس کی نورانیت اور برکات کو بیان فرمایا ہے وہیں آپ نے حرام روزی سے نکچنے کی تلقین کی ہے اور اس کی نحوست اور مکروہ اثرات بیان فرمائے ہیں۔

حرام کھانے والا ایسا بدبخت اور بدنھیب ہے کہ اس کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ نیک اعمال او صدقہ وخیرات قبول ہوتا ہے نہ اس کی دعا ئیں قبول ہوتی ہیں۔ کہیں یہ نہ بچھے گا کہ مولوی صاحب اپنی طرف سے فتوے جڑ رہے ہیں اور مبالغہ کر کے ہمیں خواہ مخواہ ڈرارہے ہیں۔ یہ سب کچھ میں اپنی طرف سے نہیں کہ رہا بلکہ یہ تمام وعیدیں سرور کا ئنات ﷺ نے ارشاوفر مائیں ہیں۔ جوحرام کاایک لقمه بھی کھائے گااس کی جالیس راتوں کی نماز قبول نہ ہوگ۔

حضرت عبداللہ بن عمرٌ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے ایک دوسرے موقع پر یوں فرمایا کہ: جو شخص دس درھم میں کوئی کپڑ اخریدے اوراس میں ایک درھم حرام کا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائیں گے جب تک وہ کپڑ ااس کے اوپر رہے گا۔ جو بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں داخل کر لیتا ہے تواس کے چالیس دنوں کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ (سنداحہ)

حفرت ابوهریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم بھٹانے فرمایا کہ: جس کا کھانا حرام، بینا حرام، لباس حرام اورغذا حرام ہوتو اس کی وجہ سے اس کی دعا کیسے قبول کی جاسکتی ہے۔ (مسلم شریف)

اور فرمایا کہ: جو خص مال گناہ سے کما تا ہے چھروہ اس سے عزیزوں کی الدادیا صدقہ کرتا ہے یا خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے بیسب قیامت کے دن جمع کیا جائے گااوراس کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (ابوداؤد)

قرآن حکیم میں بھی حرام کھانے والوں کوشدید دعید سنائی ہے۔اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھا و ،اور جو کوئی سرکٹی اور ظلم کے طور پر ایسا کرے گا ہم عنقریب آ اس کوآگ میں ڈالیس گے۔اوراس طرح کرنا اللہ رب العزت کے لئے آسان ہے۔

سیساری وعیدیں اپنی جگہ گرصورت حال سے ہے کہ جن لوگوں کو حرام کا چہ کا لگ جاتا ہے انہیں حلال میں مزہ بی نہیں آتا بلکہ انہیں حرام ہی میں لذت آتی ہے شایدای لئے ہمار ہوتے اتارتے بزرگوں کا طریقہ بیر ہا ہے کہ وہ جب مجد میں نماز پڑھنے کے لئے مجد کے باہر جوتے اتارتے ہیں تو انہیں چوروں کے لئے حلال کر جاتے اور ان کا ذاتی تجربہ سے کہ جوتے چوری سے محفوظ رہنے اور اس کی وجہ سے بیان کرتے ہیں چونکہ چورے منہ کو تو حرام لگا ہوا ہے اور اسے حرام بی کی سہتے اور اسے حرام بی کی سے اگر اسے حلال کی تلاش ہوتی تو وہ محنت کرتا ، مزدوری کرتا ، شیاد لگا تا ، ٹوکری اٹھا آل ملازمت کرتا گر چوری نہیں بلکہ صرف حرام کی طلب ہے، تو ملازمت کرتا گر چوری نہ کرتا لیکن اس کو تو حلال کی تلاش ہی نہیں بلکہ صرف حرام کی طلب ہے، تو

جب آپ نے اپنے جوتے اس کے لیے حلال کر دیے تو وہ انہیں ہاتھ بھی نہیں لگائے گا اس لئے نہیں کہ اس لئے کہ نہیں کہ اس اسے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کا مزاج اور معدہ بگز کراس قدر خراب ہو چکا ہے کہ وہ حلال غذا کو قبول ہی نہیں کرتا جیسے بیاری کی وجہ سے بعض لوگوں کا معدہ خراب ہوجا تا ہے تو پھروہ اچھی غذا کو قبول ہی نہیں کرتا۔

ای طرح کا معاملہ ایک بھتگی کا مشہور ہے کہ ہمہ وقت گندگی اور نجاست میں رہنے کی وجہ ہے۔ اس کی قوت شامہ ایس بھڑگی تھی کہ اب وہ خوشبوکو برداشت ہی نہیں کرسکتا تھا۔ چنا نچہ جب وہ ایک روز عطر فروشوں کے بازار سے گزرا تو ہے ہوش ہوگر گر پڑالوگوں نے اسے ہوش میں لانے کے لئے بڑے جتن کیے مگر کوئی تدبیر بھی کارگر ثابت نہ ہوئی ،ا تفاق سے اسی وقت اس کے ہم پیشہ خص کا وہاں سے گزر ہوااس نے مجمع دیکھا تو قریب جا کرصورت حال معلوم کی کہ اس کا ایک بھائی بے ہوش بھائی بے ہوش بھائی ہے ہوش سے وہاں سے گھسک گیا اور کہیں سے مخوری سے اور اس کا ایک بھائی بے ہوش تھائی ہے ہوش میں نجاست لے آیا جب اس نے وہ نجاست اپنے ہوش میں آگیا۔ یہی مثال حرام خوری ہے تقوری سی نجاست کے تاک سے قریب کی اور اس کا ایک ہو ہوئی ہیں تا گیا۔ یہی مثال حرام خوری ہے دندگی بھر حرام خوری میں مبتلار ہے کی وجہ سے اسے ناجائز مال میں لذھیے موس ہونے گئی ہے کہ اس نے طال روزی کی نورانیت اور بر کہ اور لذت کو پوری طرح محسوس ہی نہیں کیا آگراہیا ہوجائے اور وہ کھی وقت کے لئے حرام چھوڑ کر حلال پراکتفا کر لے تو وہ محسوس ہی نہیں کیا آگراہیا ہوجائے اور وہ کھی وقت کے لئے حرام چھوڑ کر حلال پراکتفا کر لے تو وہ قلب ود ماغ میں حلال کی ایسی خوشبو اور نورانیت محسوس کرے گا کہ ذبان حال وقال سے پکارا شے قلب ود ماغ میں صلال کی ایسی خوشبو اور نورانیت محسوس کرے گا کہ ذبان حال وقال سے پکارا شے گا۔

میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا......مرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں لیکن ان بدبختوں کوحرام چھوڑنے اور حلال پراکتفا کرنے اوراس کی روحانی کیفیات سے لطف اندوز ہونے کا کبھی موقع ہی نہیں ملااس لئے یہ گندگی اور نجاست کے دریا ہی میں خوش ہیں اور اسے اپنی قابلیت اور ذہانت اور حیالا کی سمجھتے ہیں۔

جیے مولا ناجلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک کھی کی خام خیالی کی حکایت لکھی ہے: ایک جگہ ایک گدھے نے بیشاب کیا اس کی مقدار اس قد رتھی کہ گھاس کے تنگے اس کے بھاؤ کی رومیں بہنے لگے،ایک کھی ایک تنکے پربیٹھ گی اور گدھے کے بہتے ہوئے پیشاب پراس نے محسوس کیا کہ میں دریا میں سفر کر رہی ہوں اور بیز کا ایک عجیب کشتی ہے، دوسری تکھیوں کے مقابلے میں اسے اپنی برتری کا احساس ہوا اور بیاطف اس نے بھی نہ پایا تھا اس کے خیال میں بیہ بات آئی کہ میں دوسری تکھیوں براپنی فوقیت بلندی کا اعلان کروں۔

چنانچال نے کہا

کے مگس بربرگ کاہ د بول خر: ہمچوں کشتیاں ہمی افراحت سر ایک کشتی گھاس کے تنکے ادر گدھے کے پیشاب پر شکش پچلانے والے کے اپنا سر ہلا رہی تھی اور کہدر ہی تھی۔

گفت من دریاوکشتی خواندہ ام کھی نے کہامیں نے دریا اور کشتی رانی کافن پڑھااور اس فکر میں ایک مدت صرف کی

-

تو قابل احترام قارئین اس تمہید کے بعد ہم اصل موضوع کو چھٹرتے ہیں کہ یوں تو مملکت عزیز پاکستان میں مختلف قتم کے حرام کمانے والے پائے جاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے حرام خوری ہورہی ہے، چوری ، ڈکیتی اور اغوا برائے تا وان کا کاروبار کررہے ہیں، ملاوٹ ، ذخیرہ اندوزی ، ناپ تول میں کمی ، کام چوری اور گداگری عام ہے، چھوٹی قتمیں کھاکر اور اعلیٰ مال دکھاکر گھٹیا مال چلانے کی عادت ہے لیکن گھٹیا مال چلانے کی عادت ہے مزدور سے کام پورالے کر کم معاوضہ دینے کی عادت ہے لیکن میری حقیر نظر میں سب سے نبیادہ خطرناک حرام خور جو ہے وہ رشوت خور ہے جس نے ملک عزیز کو میری حقیر نظر میں سب سے نبیادہ خطرناک حرام خور جو ہے وہ رشوت خور ہے جس نے ملک عزیز کو دنیا بھر میں بدنام کر دیا ہے۔ ماتم کا مقام ہے کہ وہ مملکت جس کے حصول کا مقصد ومطلب لا المسه قر اردیا گیا تھاوہ مملکت جس کے لئے لا کھول مسلمانوں نے قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ، وہ مملکت جس کی مناطر لا کھوں بچوں کو بیتی اور سہاگنوں کو بیوہ کرانا برداشت کیا گیا۔ وہ مملکت جس میں مملکت جس کی عاطر لا کھوں بچوں کو بیتیم اور سہاگنوں کو بیوہ کرانا برداشت کیا گیا۔ وہ مملکت جس میں عدل وانصاف کے قیام اور قانون کی حکمرانی کے وعدے کیے تھے۔

آج اس مملکت میں رشوت خوری کی وبا کی وجہ سے قانون چند تکوں کے بدلے بکتا ہے اور

اس کی سرِ عام بولی لگتی ہے۔ بے گناہ غریب مجرم اور قاتل تھہرتا ہے اور صاحب ثروت سر مایہ دار ر شوت کے جادو سے بے گناہ اور یا کباز بن جاتا ہے۔قاتل اور منشیات فروش رشوت کے دم قدم ہے سوسائٹی کامعز زممبر بن جا تا ہےاس برکسی کو ہاتھ ڈالنے کی جراُت نہیں ہوتی ۔گویار شوت دیکر آب انسانوں کا خون ناحق بہا سکتے ہیں، رشوت دے کرآب قانون خرید سکتے ہیں، جھوٹے گواہوں كاانتظام كريكتے ہيں ،زمينوں اور مكانوں برنا جائز قبضه كريكتے ہيں ،من گھڑٹ ميڈيكل ريورٹس عاصل کر سکتے ہیں، برمث حاصل کر سکتے ہیں، امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے یاس ہو سکتے ہیں، نیلیقون لگوا سکتے ہیں، یائی اور بجلی کے کنکشن لگوا سکتے ہیں،شاہراوں پرٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں کر سکتے ہیں ،انتخابی نتا ایج کوتبدیل کرواسکتے ہیں ،مملکت کے قیام کو داؤپر لگا سکتے ہیں ، غداری کر سکتے ہیں،ملک کا سودا کر سکتے ہیں، دشمن ممالک کے لئے جاسوی کر سکتے ہیں۔ بیسب آپ رشوت کے بل پر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ رشوت دینے کی سکت اور حوصانہیں رکھتے آپ قانون کے دائر ہے میں رہنا چاہتے ہیں آپ کو تقوے کا ہیضہ ہو گیا ہے آپ خوف خدا میں مبتلا ہیں ، آپ غریبی اورافلاس کے مجرم ہیں،آپ کی جیب آپ کے افسران کرام کی ڈیمانڈ یوری کرنے کے اجازت نہیں دیتی تو پھرین لیجئے کہ آپ قانون کی پاسداری کرتے ہوئے بھی جیل کی کال کوٹھریوں کے حوالے ہو سکتے ہیں۔ ابھی کل کے اخبار ہی میں ، میں نے بیخبر بردھی کہ ایک بے گنا ہخص ۵۴ سال جیل میں گلتا سر تار ہااس کا کوئی جرم نہیں تھااس کومض آ وارہ گردی کے الزام میں جیل میں ڈال دیا گیاوہ چونکہ رشوت دینے کی سکت نہیں رکھتا تھا تواہے اپنی زندگی کے قیمتی میں سالوں کانذرانہ پیش کرنا پڑاوہ جیل میں گیا تھا تو نوعمر تھااب ایک رفابی ادارے کی کوشش میں رہا ہواہے تواس کی کمرخم ہو چکی ہےاس کے بال سفید ہو چکے ہیں وہ اپنا ماضی کھو چکا ہے اور اب اس بیجارے كالمستقبل ہى كيا ہوگا۔

ہائے افسوس بڑے بڑے قاتل اور منشیات فروش بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھ کر ہماری قسمت کے مالک ہے ہوئے ہیں اور ایک نوعمر بچے کو تھش آوارہ گردی کے جرم میں پینتالیس سال کی سزا بھگٹنی پڑتی ہے۔

مولانا محداللم شخو پوری صاحب مدظلهان رشوت خورورل کی تخی سے کلاس لیتے ہوئے

فرماتے ہیں کہ لعنت ہور شوت خورو! تمہاری سوچ پر تمہارے کردار پر جمہارے طرز عمل پر جمہاری برقی ہاری کو ٹھیوں اور کاروں پر جمہاری پھیلی تو ند پر کہتم نے نامعلوم کتنی بہنوں کے بھائی چھین لیے،
کتنی ماؤں سے ان کے جوان بیٹیوں کو دور کر دیا، کتنے شیر خوار جوانوں کی جوانیوں کو تباہ کر دیا تم
نے محض اپنی ہوں کاری کی خاطر کتے بیگنا ہوں کو مجرم بنا دیا، تم نے اس ملک عزیز میں غیراعلان
کردہ ایسانظام نافذ کر رکھا ہے کہ کوئی محتنی اور صاحب صلاحیت طالب علم نمایاں پوزیشن حاصل نہیں
کرسکتا، کوئی فریادی انصاف نہیں یاسکتا۔

ظالمواجم نے قانون کو خداق بنادیا ہے، ہم نے بین الاقوامی آٹیج پر ملک کو خداق بنادیا ہے، ہم نے استحانی اورانتخابی نظام کو خداق بنادیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ تم نے قائداور پاکستان کے بانی محم علی جنا محاحب کو خداق بنادیا ہے۔ آج رشوت کا نام جناح صاحب کی سفارش رکھ دیا گیا ہے۔ لوگ سر عام کہتے ہیں کہ اب کا م کروانا ہے تو جناح کی سفارش لاؤ ، مقصد سے ہوتا ہے کہ وہ کا غذی نوٹ پیش کروجس پر جناح صاحب کی تصورینی ہوئی ہو۔

حقیقت میں تم پاکستان کے بدترین دشمن اور سوسائی کے غلیظ ترین مجرم ہو ہمہارا جرم نا قابل معافی ہے ہمہاری دشمنی غداری کی سر حدول کو چھور ہی ہے۔

اورتم صرف پاکتان کی اورسوسائٹی ہی کی نظر میں مجرم نہیں ہو بلکہ اللہ اور رسول ﷺ کی نظر میں بھی تنہارا جرم بہت بڑا ہے۔ رشوت کے لین دین کا کام کرنے والا حدود اللہ سے تجاوز کرتا ہے اور جوحدود اللہ سے تجاوز کرے وہ طالم ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ

جوكوئى الله كى مقرر كرده حدسے باہر نكلے كاسوايسے لوگ (اپنے حق ميس) ظالم ہيں۔

(سوره بقره)

قر آن حکیم کی ایک دوسری آیت میں واضح طور پررشوت کی ممانعت کر دی گئی ہے فر مایا کہ: ''اورآ پس میں ایک دوسر سے کا مال نا جائز طور پرمت کھا واڑ اوَاور نہ اسے حکّام تک پہنچا وَ کہ جس سے لوگوں کے مال کا ایک حصرتم گناہ سے کھا جاؤدرانحالیکہ تم جان رہے ہو۔''

مولا ناعبدالماجددريابادی نے اپنی تفسیر میں بجالکھاہے کہ' اسلامی حکومت قائم ہونا۔اور اسلام کےسارے قانون دایوانی وفو جداری کا نافذ ہونا تو خیر بڑی چیز ہے۔قر آن کریم کی صرف اس آیت پراگرعمل درآمد ہوجائے تو جھوٹے دعووک جعلی کاغذات ،جھوٹی گواہیوں ،جھوٹے حلف ہوں ،اہلکاروں اورعہدہ داروں کی رشوتوں کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حکام کی خدمت میں نذر ،نذرانوں ، قیمتی ڈالیوں ، ثیاندار دعوتوں کا وجود باقی نہ رہے۔

بے شک راثی کی ہراداراثی کا ہر طریقہ، راثی کا مزاج شیطان سے ملتا جلتا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ راثی شیطان کا جڑواں بھائی ہے۔

شیطان انسانیت کارشن ہے راثی بھی انسانیت کا، ملک کا، ملت کا، فد ہب کا، اجتماعی مفاد کارشمن ہوتا ہے۔اے بھٹ اورمحض اینامفادعزیز ہوتا ہے۔

شیطان لوگوں میں فساد ڈالتا ہے، راشی یہی کام کرتا ہے، وہ حقد اروں کومحروم کر کے، بے گنا ہوں کومجرم بنا کر، قاتلوں اور ڈاکووں کومن مانی کے پر دانے دے کرمعاشرہ میں فساد کا نیج ڈالتا ہے۔

شیطان کواللہ تعالیٰ کی ربوبیت پریقین نہیں اور وہ انسان کوفقر و فاقہ سے ڈراتار ہتا ہے تاکہ
وہ ہروقت دولت جمع کرنے کی فکر میں لگا رہے۔ ای طرح راشی کو بھی رب کی ربوبیت اور
رزاقیت پرمطلق یقین نہیں وہ للہ تعالیٰ کو مسبب الاسباب نہیں سمجھتا بلکہ روپے پیسے کو مسبب الاسبا
سمجھتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اگر بیرام کمائی رک گئی تو میں بھوکا مرجاؤں گا ،میرے بچوں کا کوئی
پرسان حال نہیں ہوگا مجھے سرچھیانے کے لئے مکان میسر نہیں رہے گا۔ اس لئے وہ مرتے دم تک
نجاست خوری میں مبتلار ہتا ہے۔

شیطان بےغیرتی اور فحاشی کے اڈے قائم کرتا ہے اور انہیں آباد کرنے کی دعوت دیتا ہے۔
آپ دیکھیں گے کہ راشی ان اڈوں کو آباد کرنے میں پیش پیش ہوتا ہے۔ قمار خانوں میں دیکھ لیجئے،
فجہ خانوں میں دیکھ لیجئے، شراب خانوں اور ناچ گھروں میں دیکھ لیجئے ،کلبوں اور سینماؤں میں دیکھ لیجئے، آپ کو ہر جگہ راشی اور اس جیسے دوسرے حرام خور پیش پیش نظر آئیں گے۔ یہ بد بخت اتنے سنگدل ہیں کہ بتیموں ،غریبوں ، کمزوروں اور مظلوموں کے خون لیسنے کی کمائی سے رقص وسرور کی مخللیں بپاکرتے ہیں اور بڑی بے دردی سے رشوت کی کمائی کونا وُنوش میں اڑا دیتے ہیں۔

شیطان کے بارے میں رب کریم فرماتے ہیں کہ وہ فضولیات میں دولت اڑا دینے والوں

کا بھائی ہے اور راثی سے زیادہ فضول خرچ تو کوئی ہوئی ہیں سکتا، ہرنا جائز مصرف پرخرچ کرنے کے لئے وہ ہروقت آ مادہ رہتا ہے۔

ان تمام دلائل اوراحوال سے بیدعویٰ قطعی طور پر ثابت ہوجاتا ہے، کہ راثی شیطان کا بھائی ہے۔ اس کا اٹسانوں سے کوئی رشتہ نہیں بلکہ اس کا اصل رشتہ اور تعلق شیطان کے ساتھ قائم ہے ہم ذیادہ سے زیادہ اسے انسان نما شیطان کہ سکتے ہیں۔

رسول الله والله والله الله والله الله والله وال

میں اپنے آ قاگی حکمت پر قربان جاؤں آپ نے جوراثی کو تجریوں کی صف میں لاکھڑا کیا تو اس میں یہ نکتہ بھی ہے کہ جیسے رنڈی پیسے کی جو کی ہوتی ہے اسی طرح راثی بھی پیسے کا بھو کا ہوتا ہے۔ جیسے رنڈی پیسے کی خاطر اپنی عزت و آبر و کے لئے تیار ہوجاتی ہے اسی طرح راثی مال کی خاطر اپنا دین اور عدل وانصاف سب کچھ بیچنے کے لئے آمادہ رہتا ہے، جیسے رنڈی کی حرص وہوں اسے حلال روزی پر قناعت کی اجازت نہیں ویتی اسی طرح راثی کی طمع اسے حرام خوری کی طرف ترغیب ملل روزی پر قناعت کی اجازت نہیں ویتی اسی طرح راثی کی طمع اسے حرام خوری کی طرف ترغیب دیتی رئتی ہے۔ جیسے رنڈی وقتی شاٹھ باٹھ اور عارضی مجبوبیت کے باوجود عام لوگوں کی خاطر میں فرایل اور گھٹیا عورت شار ہوتی ہے بہی حالت راثی کی ہوتی ہے آگر چہ مطلی لوگ راثی کے منہ پر اس کی تحریف کرتے ہیں ، اسے بڑا زیر کہ ، ہوشیا راور زمانہ ساز انسان بتاتے ہیں کین پیٹھ پیچھے اسے کی تحریف کرتے ہیں ، اسے بڑا زیر کہ ، ہوشیا راور زمانہ ساز انسان بتاتے ہیں کین پیٹھ پیچھے اسے کی تحریف کرتے ہیں ، اسے بڑا زیر کہ ، ہوشیا راور زمانہ ساز انسان بتاتے ہیں کین پیٹھ پیچھے اسے سب گالیاں دیتے ہیں اور فرجی اور خور جیسے القاب سے نوازتے ہیں۔

جیسے رنڈی کا کوٹھا،اس کاساز وسامان ،اس کالباس اوراس کاربمن ہمن ہر چیز پرتغیش ہوتا ہے لیکن سیسب کچھاس کا اپنانہیں ہوتا بلکہ بعض ہوس کاروں سےلوٹا ہوا مال ہوتا ہے جواپنی بہار ان تمام وجوہ مشتر کہ کی بناء پر رسول اللہ ﷺ نے راشی اور رنڈی کی کمائی کو برابر قرار دیا ہے۔ آپﷺ نے فر مایا کہ بحت حرام آمدی کے دوشعبے ہیں جن سےلوگ کھاتے ہیں، رشوتیں اور عصمت فروشی کی اجرتیں۔

اس حدیث اور رشوت اور عصمت فروثی کی اجرت کوآپ شانے بحت قرار دیا ہے۔ دوسری حدیث میں بحت کی تغییر آپ شانے رشوت کے ساتھ فر مائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر الله بن موتا میں کہ حقود اردوز نے ہے، پوچھا گیا کہ بحت حرام کیا ہے، فرمایار شوت!!

یہ تو آپ من چکے ہیں کہ رنڈی اور راثی میں کئی اعتبار سے مناسبت ہے۔اگر آپ غور کریں تو آپ کوراثی اور کتے میں بھی کئی پہلوؤں سے مناسبت نظر آئے گی۔

پہلی مناسبت یہ کہ کتاا تناحریص اور لا کچی ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے زمین کوسو گھتار ہتا ہے کہ شاید کہیں سے کھانے کی بوآئے جس سے وہ اپنے پیٹ کی آگ بچھا سکے اس طرح راشی ہر خض کو تاڑتا ہے اور ہروقت چھچھڑوں کے خواب دیکھتا ہے۔

دوسری مناسبت سے ہے گی کتااپی فطرت کے اعتبار سے گندہ، ناپاک، خبیث، خسیس، ذلیل اورر ذیل ہوتا ہے۔ اسے اگرایک جگہ تازہ گوشت اور مردار نظر آ جا کیں تو وہ مردار پر جھپٹے گا، یمی حال راثی کا ہوتا ہے کہ وہ کسب حلال کے ذرائع کوچھوڑ کرحرام کی طرف لیکتا ہے اور اسے حرام خوری ہی میں لذت آتی ہے۔

تیسری مناسبت یہ ہے کہ جیسے کتے کو جہاں سے پچھ ملنے کی امید ہوتی ہے وہاں دم ہلاتا ہے اور خوشامد کرتا ہے لیکن جہاں سے پچھ ملنے کی امید نہیں ہوتی وہاں غراتا ہے اور اپنی بے سُر کی آواز میں بھونکتا ہے یہی حال راشی کا ہوتا ہے چونکہ اسے غریبوں سے پچھ ملنے کی امید نہیں ہوتی اس لئے انہیں کتے کی طرح گھورتا ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے ہاں اگر وہ غریب انسان پچھ لقمے اس کے سامنے بھینک دیتو وہ ایک دم نرم پڑجاتا ہے اور ریشہ مطمی بن جاتا ہے البتہ مالداروں کے سامنے بھینک دیتو وہ ایک دم نرم پڑجاتا ہے اور ریشہ مطمی بن جاتا ہے البتہ مالداروں کے

سامنے توابیابن جاتا ہے گویا خبیث میں جان ہی نہیں ہے آٹو میٹیک انداز میں جی سرجی سرکہتا ہے اوراپنی فتنہ ساز کھو پڑی ہلاتا رہتا ہے ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے گویا نماز پڑھ رہا ہو حالانکہ اس بد بخت کونماز کی فرصت اور سعادت تو حاصل ہوتی ہی تھی۔

کتے اور راثی میں چوتھی مناسبت ہیہ کہ کتے میں سب سے بڑی خرابی ہیہ کہ اس میں قومی ہمر دی نہیں ہوتی وہ اپنے ہم جنسوں ہی کو ہر داشت نہیں کرسکتا اور انہیں و کیھتے ہی غرا نا اور محبود کر دیتا ہے، انہیں ستانے اور ان پر جملہ کرنے کی سوچتا ہے یہی حال راثی کا ہے وہ اپنے ہم جنسوں کو مجبوری کی حالت میں دیکھتا ہے تو انہیں کا شنے کو دوڑتا ہے، ہخت سے خت مصیبت زدہ کو دیکھر کھی اس کا دل نہیں پیچنا، اسے تو بس اپنی جیب بھرنے کی فکر رہتی ہے۔

ایک اور پہلو سے دیکھیں تو آپ کوراشیوں اور بھکاریوں میں بہت گہری مشابہت اور مناسبت نظرآئے گی بس اتنافرق ہے کہ ایک بظاہر باعزت طریقے سے بھیک مانگتا ہے اور دوسرا ذلت کے ساتھ بھیک مانگتا ہے ورنہ اصولی طور پر دونوں ایک ہیں۔

کہتے ہیں کہ ایک نا تجربہ کار بھکاری نے خرانٹ سم کے بوڑھے بھکاری سے پوچھا کہ
بھیک مانگنے کا کیا طریقہ اور کیا اصول ہے تو اس نے جواب دیا بیٹا! تین با تیں ہمیشہ اپنے پیش نظر
رکھو ہرایک سے مانگو، ہر چیز مانگو، ہر دفت مانگو، راشیوں کے ہاں بھی یہی اصول چلتے ہیں وہ ہرایک کو
لو منتے ہیں ہر دفت لو منتے ہیں اور ہر چیز لو منتے ہیں ۔ ایسے سنگدل ہوتے ہیں کہ اپنوں کو بھی معاف
نہیں کرتے اور ہر شکار پھانسنے کی فکر میں رہتے ہیں اور معمولی سے معمولی چیز بھی لے لیتے ہیں۔
بعض لوگ تو ایک سگریٹ دے کر اور رو بے دور و بے دے کر جان چھڑ الیتے ہیں۔

ر شوت کا کار دباران کے ذہنوں پر ایسا مسلط رہتا ہے۔ کہ بین واب بھی ر شوت کے دیکھتے ہیں، مشہور ہے کہ ایک راشی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سور ہاتھا اس نے خواب میں ایک بے گناہ کو کیٹر لیا پہلے تو اس کوخوب ڈرایا دھم کایا بھر اس کے ساتھ خواب ہی میں سود ہازی کرنے لگاراشی کم از کم بچاس روپے لینا چاہتا تھا مگر غریب انسان پانچ روپے سے زیادہ دینے کے لئے تیار نہیں تھا ابھی سود ہے بازی ہورہی تھی کہ صبح ہوگئ اور مسزراتی نے اسے جھوڑ کر نیند سے بیدار کردیا، راشی کو اپنی بیوی پر بردا غصر آیا کہ اس نے سود امکمل نہ ہونے دیا، راثی نے بیدار ہونے کے بعد پھر آتکھیں

بند کرلیں اور کہنے لگا اچھالا و یا نچے رویے ہی دے دو۔

تو بیالی بد بخت مخلوق ہے کہ اسے خواب میں بھی رشوت ہی کالین دین دکھائی دیتا ہے۔

### رشوت ہے متعلق حضور بھی کے ارشادات

حفرت عبدالله بن عمرٌ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا" لیعنہ اللہ علی الوا شبی و الممرتشبی "رشوت دینے اور لینے والے پراللہ کی لعنت برس ہے۔

رشوت کالین دین عام طور پر زرنقد میں ہوتا ہے بعض خوش فہم نقدنہیں لیتے کھانے پینے یا استعال کی چیزیں لیے ہیں انہیں بھی لعنتوں کے زمرہ میں شار کیا گیا ہے۔ حصرت عبدالرحمٰن بن عوف جوعشرہ بشرسے ہیں، سے روایت ہے کہ رسول اکرم کھنے نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے رشوت کھانے اور رشوت کھلانے والے پرلعنت فرمائی ہے۔ رسول اکرم کھنے نے بھی ان کے حق میں بیب بد دعا فرمائی، جس کے راوی حضرت عاکش محضرت ام سلم می حضرت ابوسلم شخصرت اثوبان ہیں کہ بی کریم کی نے لعنت فرمائی ہے رشوت دینے والے پر رشوت لینے والے پر اور اس پر جوان دونوں کے درمیان واسطہ بن کرکام کرے۔

رشوت كالين دين زياده ترمقد مات كے سلسله ميں ہوتا ہے اس لئے بعض احادیث میں خصوصیت كے ساتھ مقد مات كاذكرآيا ہے۔ حضرت ابو ہريره ، حضرت عبدالله بن عمر ، حضرت عائش اللہ السواشسى حضرت امسلم رَّاوى بين كه ايك موقع پر حضور اللہ نے يوں بددعا فر مائى له عن الله السواشسى والموتشى فى الحكم

مقدمہ کے سلسلے میں رشوت دینے اور لینے والے پراللہ تعالیٰ لعنت فرما کیں۔ حاکم نے متدرک ، بخاری اور مسلم کی شرط پر جوضح احادیث جمع کی ہیں ان میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی ہے مقدمہ کے سلسلے میں رشوت دینے اور لینے والے پراس کے دلال پر یعنی اس پر جودرمیان میں کوشش کرتارہا۔

جب لعنتی حدو داللہ کوتو ڑنے کے جرم میں جہنم میں داخل کئے جا کینگے تو ہر گروہ یا جماعت کے افراد اپنے امیر یا سر داریالیڈر پرلعنت کریں گے کہتم ہمیں بھی لے ڈو بے۔اور ہر جماعت یا گروہ کاامیر یاسرداریالیڈراپے مبتعین پرلعنت بھیج گا کہ ملعونواگر ہم معصیت کے نشے میں سرشار ہو چکے تھےتو تم کیوں اندھے بن گئے تھے۔ کلما دخلت امة لعنت اختھا

جس وقت بھی کوئی نئ جماعت دوزخ میں داخل ہوگی وہ اپنے جیسے ہم مسلک وہم مشرب جماعت پرلعنت کرے گی۔

راثی پراللہ جل شانداوراس کے رسول ﷺ کی لعنت برتی رہتی ہے جس کی سزااس کی سات پشتوں تک جھکتنی بڑتی ہے۔

"لعسنة الله على الراشى والمرتشى" رشوت دين اور لين والعرالله كالعنت مرتى ب-

رشوت کی نحوست پوری قوم کواپنی لیسٹ میں لے لیتی ہے اور اسے بزول بنا کراس پر غیروں کی هیبت بٹھادیتی ہے۔ فرمایا جس قوم میں سود پھیل جائے وہ قحط اور گرانی کی مصیبت میں ڈال دی جاتی ہے اور جس قوم میں رشوتیں پھیل جائیں اس پر رعب ڈالا جاتا ہے۔

حفرت عبداللہ بن مسعود ؓ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ فیصلہ کرنے میں رشوت لینا کفر کے قریب ہے،اورلوگول کے درمیان خالص حرام۔

رشوت، راثی اور جنت کے درمیان حاکل ہوجائے گی اور اسے جنت میں داخل نہ ہونے دیگی ۔ حضرت انس م<sup>ض</sup>سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ مقدمہ میں رشوت لینے پرلعنت فرمائی گئی ہے۔ بیرشوت اس میں اور جنت میں حجاب بن جائے گی۔

حفرت ابوسلمہ بن عبد الرحلٰ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا رشوت دینے اور لینے والا دونوں آگ میں ڈالے جائیں گے۔

اندازہ لگائے راثی کی بدھیبی اور بدبختی کا کہ حضورا کرم بھاس پراللہ کی لعنت اور پھٹکارفر مارہے ہیں۔اورجس پراللہ کی لعنت ہوجائے وہ ہرتم کی سعادتوں ہے حروم ہوجا تا ہے۔اس کیلئے جنت کے دروازے بند ہوجاتے ہیں اور جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔لعنت اتی تنگین اور شدیدسز ااورعذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا اثر سات پشت تک رہتا ہے اور رسول بھٹی کی لعنت کا اثر تین پشت تک رہتا ہے۔موروثی بیاریوں کی طرح اس کے اثر ات بھی نسلاً بعدنس باتی رہتے

#### (بازاررشوت ازمنشي عبدالرحمٰن خان مرحوم)

ہیں۔

لعنتی انسان کا دل کالا ہوجا تا ہے۔اس کے دل پر قفل لگ جا تا ہے۔وہ وی سکون اور قلبی اطمینان سے محروم ہوجا تا ہے،اس کے مال میں برکت نہیں رہتی ،اسے جتنا بھی مل جائے وہ ہائے والے کرتار ہتا ہےوہ جسمانی اورروحانی بیاریوں اور نا گہانی آفات میں پھنس جا تا ہے۔

یہ تو انفرادی جرم کی انفرادی سزائیں اور اثرات ہوتے ہیں کیان جب کسی قوم میں اجتماعی
طور پررشوت کی وباعام ہوجائے تورسول اکرم کھٹے فرماتے ہیں کہ اس قوم پررعب اورخوف طاری ہو
جاتا ہے، اللہ کا ڈردلوں سے نکلنے کے بعد ہرکی کا ڈراس پرمسلط ہوجاتا ہے اور اس بات کا مشاہدہ
آپ اپنے معاشر سے پرایک نظر ڈال کر بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ او پر پنچ تک رشوت کی
وباعام ہے اس لئے پوری قوم نفنیاتی طور پررعب خوف اور ان دیکھے اندیشوں میں مبتلا ہے۔
چروں اور ڈاکوؤں کے خوف نے ہماری زندگیوں کو اجیرن بنا دیا ہے اور ان کے علاوہ بھی ہرقتم کے
اندیشے ہم پرمسلط ہیں۔

ملکی سطح پر دیکھیں تو امریکہ کے عیسائیوں سے ہم مرعوب ہیں، اور تو اور ہندوستان کا بنیا جس کی بزدلی ضرب المثل ہے اس سے بھی ہم مرعوب ہیں۔ ہماری بیم عوبیت اور بزدلی اس لئے ہے کہ ہم حرام خوری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔

اسلام نے رشوت کی ان قباحتوں اور فدموم اثرات ہی کی وجہ سے صرف رشوت ہی کو حرام نہیں کیا ہے۔ حرام نہیں کیا ، بلکدرشوت کے تمام درواز ہے بھی بند کردئے ہیں۔رب العالمین جانتا تھا کہ پچھلوگ بدیہ بخفہ، گفٹ اور عطیہ کی صورت میں رشوت دینے کی کوشش کریں گے۔اس لیے رب العالمین نے اپنے نبی کے واسطے سے وقت کے حاکموں کوایسے بدیہ لینے سے بھی منع فرمادیا جن سے رشوت کی بوآتی ہو۔

حضور نی کریم بھے کے زمانہ میں ایک علاقہ کا حاکم جب زکو ہ وصدقات جمع کرکے در بار نبوی میں لایا تو اس نے عرض کی کہ یہ آپ کا واجب الوصل ہے اور یہ جھے بطور ہدید یا گیا ہے اس پر حضور بھے نے ایک تاریخی خطبہ دیا جس میں فرمایا گیا کہ میں تم میں سے چھے لوگوں کوان کا موں کا حاکم بنا تا ہوں جو اللہ نے میرے میر وفرمائے ہیں تو تم میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ ریم ہمارا

ہے اور بید ہدیہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے تو وہ والدین کے گھر کیوں نہ بیٹھار ہااور پھر دیکھنا کہ گھر بیٹھنے پر اس کو ہدید دیا جاتا ہے یانہیں۔

حضرت طاوئ کے نزویک رعایا کی طرف سے بادشاہوں کو جو ہدیے دیئے جاتے ہیں وہ بھی ہخت جرام ہیں ای لیے حضرت عربن عبدالعزیز ہدیے بول نہ کیا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ جب خود حضور نبی کریم پیٹے ہدیے بول فرمائے تھے آپ کیوں انکار کرتے ہیں فرمایا کہ حضور پیٹے کو بوت کی وجہ سے ہدیے دیا جاتا تھا اس لیے اس کی صورت نہیں بدلتی تھی وہ ہدیے ہی رہتا تھا مگر ہمیں حکومت کی وجہ سے ہدیے ہیں کیا جاتا ہے اس لیے اس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ وہ ہدیے ہیں رہتا بلکہ رشوت بن جاتی ہے۔

ائن جریراز دی کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عراق ہرسال اونٹ کی ایک ران کا مدید میا کرتا تھا۔ اتفاق ہے اس کا آپ کے پاس مقدمہ آگیا تو اس نے اپنا تعلق جتانے کے لئے حضرت عمر شے اشارۃ کہا کہ اے امیر المؤمنین ہمارے درمیان اسطرح فیصلہ سیجئے جیسے اونٹ کی ران منفصل ہوتی ہے حضرت عمر اس کا مطلب سمجھ گئے اور اسی وقت آپ نے عہدے تمام حاکموں کو لکھ کر بھیجا کہ : لا تقبلوا لھدید قانھا رشوۃ ، ہدیت تبول نہ کروییا برشوت ہے۔

خلفاءِ راشدین گی ای احتیاط اور دوراندیثی کی دجہ سے اسلام کے روش دور میں رشوت کا دور دورتک نام ونشان نہیں تھا۔ اصل میں وہاں صرف قانون نہیں تھا بلکہ انسان کے باطن کو بدل دیا گیا تھا۔ صفور بھی کی تعلیمات کے بیتیج میں اس کی سوچ بدل گئی تھی ، اس کا مزاج بدل گیا تھا، اس کے جذبات بدل گئے تھے، اس کی زندگی کی ترجیحات بدل گئی تھی۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ انسان کو اندر سے بدلنے کی کوشش نہیں کی جاتی بلکہ اس اندر سے بدلنے کی کوشش نہیں کی جاتی اور پورے نظام کو بدلنے کی کوشش نہیں کی جاتی بلکہ اس گندے نظام میں نے نئے آرڈینس نافذ کر کے اور نئے نئے محکمے قائم کر کے دشوت کے انسداد کی کوشش کی جاتی ہوئی کوشش کا میابی سے ہمکنا رنہیں ہوتی بلکہ نئے محکموں کے قیام سے کوشش کی جاتی ہوجاتا ہے اور اس کے دائر واثر میں مزید وسعت ہوجاتی ہے۔

جہاں تک قانون سازی یا محکمہ سازی کاتعلق ہے ہماری حالت بالکل اس بادشاہ کیطر ح ہے جس کا سائیس اس کے گھوڑوں کے دودھ سے ایک سیر دودھ روزانہ اپنے لئے نکال لیتا تھا کسی نے بادشاہ کوخبر کر دی تواس نے اس سائیس کی اصلاح کے بچائے اس پرنگرانی کے لئے ایک انسپکٹر مقرر کر دیا انسکٹر صاحب بھی سفارثی کوٹہ ہے آئے تھاس لئے انہوں نے آتے ہی سائیس سے یا نچ سیر دود دو وصول کرنا شروع کردیا۔ کچھ عرصہ بعداس کی بھی شکایت ہوگئ تو بادشاہ نے بنیادی نقص دور کرنے کے بجائے ان دونوں پرسپر نٹنڈنٹ تعینات کردیا۔ اتفاق سے اس غریب کا کنبہ زیادہ تھااس لئے اس نے اپنے لئے کفاییۃ آٹھ سیر دودھ وصول کرنا شروع کردیا جس کا نتیجہ یہ لکلا کہ گھوڑے دیلے ہونے شروع ہو گئے۔ سائیس سب کودود ھدینے کے بعد قریبی شہرہے دودھ کے منکوں میں یانی بھر کرر کھ دیتا۔ ایک روزخود بادشاہ معائنہ کے لئے اصطبل میں آگیا اس نے دودھ کے مٹکوں میں چھوٹی چھوٹی محھلیاں پھدکتی دیکھ کرسائیس سے بوچھا کہ یہ کیا پھدک رہا ہے سائیس نے بدادب کہاحضور کا انتظام بھدک رہا ہے۔ یہ جواب س کربادشاہ جیران ہواادراس نے کہا کہ بھی انظام بھی مچد کتاہے۔سائیس نے دست بستة عرض کی ،حضور ہاتھ کنگن کوآری کیا۔اورساراواقعہ من وعن سنادیااس پر بادشاہ نے اپنی غلطی کومسوں کیا کہ انتظام بدلنے کے بجائے سائیس کی ذہنیت واخلاقی حالت بدلنے کی ضرورت تھی اس لئے اس نے اس وقت انسیکٹراورسپر نٹنڈنٹ کوملازمت ہے جواب دے دیا اور سائیس کی اصلاح کی فکر کے ساتھ اس کی تنخواہ بھی بڑھادی تا کہوہ اپنی جائز ضررویات کے لئے ناجائز دسائل اختیار نہ کرے۔

### رشوت جھوڑنے کا آسان طریقہ

حکیم الامت مولا نامحمرا شرف علی تھا نویؒ نے ایسے لوگوں کے لئے رشوت چھوڑنے کے چند تدابیر بیان فر مائی ہیں ج<sub>ہ</sub> واقعی رشوت جیسے بدترین گناہ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ان کے لئے ان تدابیرکو بتایا جاتا ہے ملاحظہ فر مائے:۔

### رشوت چھوڑنے کے لئے چندیڈ ابیر

ىپلى تەبىر

یہلی تدبیر یہ ہے کہ سادہ زندگی کزارنے کی عادت ڈالیں۔ یہ بات تجربہ کی ہے کہ جو شخص

فضول خرچی ، نمود و نمائش کی خاطر تاجا کز رسومات میں روپیے خرچ نہیں کرتا وہ تھوڑی آمدنی میں رشوت لئے بغیر اپنا گزارہ کرسکتا ہے، اس میں اصل قصور عورتوں کا بھی ہے اور عورتیں مردوں کو روکیں کہ اگرتم نے رشوت کی ہم تخت ناراض ہوں گی ، ہم ایسا حرام مال کھا کھا کرعا قبت نہیں خراب کرنا چا ہتیں ۔ تو انشاء اللہ مردرشوت ستانی سے بچھرک سکتے ہیں ۔ مردکو بھی چاہئے اگر ہیوی اس کورشوت پر مجبور کرے تو اس کا کہنا نہ مانے ۔ بیوی کی خاطر حرام مال کما کر دوزخ میں جانے کا سامان نہ پیدا کرے۔ قرآن مجید میں جو مال اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ انسان اولاد کی محبت میں پڑ کر جائز و نا جائز کی پچھ پرواہ نہ کرے ۔ حرام مال کمانے میں لگ جاوے۔ جس اولاد کی خاطر آج حرام مال بحت کر رہا ہے۔ ایسی اولاد جس کی حرام کے مال سے بورش ہوئی ہوئی ہو بڑے ہوجانے کے بعد والدین کومنہ نہیں لگاتی ، والدین بڑھا ہے میں در در کی شوکریں کھاتے پھرتے ہیں حرام کے مال سے جس کی پرورش ہوتی ہے اس میں نیکی کی صلاحتیت کے ختم ہوجاتی ہے۔ ہاں جس کو اللہ بچائے رکھے۔ اس لئے تھوڑ ہے ہی صلال رزق میں جتناحی تعالی عطافر مادیں صبر کرے گھروالوں کو بھی اسی رزق پر قناعت کرنے تلقین کرے۔

#### دوسری تدبیر

دوسری تدبیریہ ہے کہ جودعیدیں حرام مال کمانے پردارد ہوئی ہیں ان کوسوچئے کہ حرام مال
کمانے سے دنیا میں رسوائی ہوتی ہے۔ بڑا خسارہ یہ ہوتا ہے کہ اطمینان قلب چھین لیا جاتا ہے۔ چا
ہے دہ جتنا بھی مال رشوت کا جمع کرلے اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہردفت دل پر بے سکونی کی کیفیت
طاری رہتی ہے۔ جن لوگوں سے نا جا کز طور پررشو تیں وصول کی ہوتی ہیں ان کی نگا ہوں میں بھی پیشخص
گرجا تا ہے دہ بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس لئے جونسیات و برکات احادیث میں حلال
رزق کے متعلق وارد ہوئی ہیں ان کوسوچئے ، اہل اللہ کی صحبت اختیار کیجئے کیونکہ ان لوگوں کے پاس
ہیضے سے دنیا کی محبت کم ہوجاتی ہے اور آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے ، خود بخو دحرام اور رشوت ستانی
سے نفرت ہونے گئی ہے۔ آہت آہت ہیں برائی بھی چھوٹ جاتی ہے۔ اس بزرگ کی صحبت اختیار کی

جاوے جو کسی الله والے کا تعلیم یافتہ ہو جے وہاں کے علماء حضرت اچھا سمجھتے ہوں۔

#### تيسري تدبير

رشوت کو گناہ مجھو بعض لوگ رشوت کوطرح طرح ہے بہانے بنا کر جائز بنا لیتے ہیں۔ رشوت کو گناہ ہی سمجھو جنتنی جلدی ہو سکے جلد اسکو چھوڑ دو۔ اگر رشوت چھوڑنے سے کو کی سخت مجبوری لاحق ہو جاتی ہے ابھی رشوت چھوڑنے کی ہمت نہیں پڑتی تو صرف دو کام کرلوان پرتمہارا کو بیسے بھی خرج نہیں ہوگا آ ہستہ آ ہستہ بیعادت چھوٹ جائے گی۔

#### رشوت جھوڑنے کے دوکام

#### يبلاكام

دورکعت نمازتو ہے۔ اے اللہ! بیس آپ کا سخت نافر مان بندہ ہوں فر ماں برداری کا ارادہ کرتا ہوں مگر میرے ارادے سے پچھ نہیں ہوتا اور آپ کے ارادے سے سب پچھ ہوسکتا ہے بیس چا ہتا ہوں کہ میری اصلاح ہوگر ہمت نہیں ہوتی آپ ہی کے اختیار میں میری اصلاح ہے اے اللہ میں سخت نالائق ہوں ، خت خبیث ہوں ، میں عاجز ہور ہا ہوں ، آپ میری مدفر مائے ، میرا قلب ضعیف ہے ، گنا ہوں سے نیچنے کی قوت نہیں آپ ہی قوت دیجئے ، میرے پاس کوئی سامان نجات نہیں آپ ہی قوت دیجئے ، میرے پاس کوئی سامان نجات نہیں آپ ہی غیب سے میری نجات کا سامان پیدا کیجئے۔ اے اللہ جوگناہ میں نے اب تک کئے بیں انہیں آپ اپنی رحمت سے معاف فرما ہے ، گومیں بینیں کہتا کہ آئندہ ان گنا ہوں کونہ کروں گا ، میں جانتا ہوں کہ آئندہ پھر کروں گا لیکن پھر معاف کرالوں گا ،غرض اسی طرح سے روز انہ اپنی میں جانتا ہوں کہ آئندہ پھر کروں گا لیکن پھر معاف کرالوں گا ،غرض اسی طرح سے روز انہ اپنی کراہوں کی معافی اور بھر کرا افر ار ، اپنی اصلاح کی دعا اور اپنی نالائقی کو خوب اپنی زبان سے کہا کرو۔ گو بھائی دوا بھی مت ہیو ، ہر پر ہیزی بھی مت چھوڑ و ،صرف اس تھوڑ ہے سے نمک کا استعال سوتے وقت کرلیا کرو۔ آپ دیکھیں گے بچھ دن بعد غیب سے ایساسامان ہوگا کہ ہمت بھی قوی ہوجائی گی وقورای بھی چیش نہ آئے گی ۔غرض غیب سے ایساسامان ہوگا کہ آپ کے ھن میں بھی نہیں ووجائے گا کہ آپ کے ھن میں بھی نہیں دوروں کی میں بھی نہیں نہ آئے گی ۔غرض غیب سے ایساسامان ہوگا کہ آپ کے ھن میں بھی نہیں دوروں کو میں بھی نہیں نہ آئے گی ۔غرض غیب سے ایساسامان ہوگا کہ آپ کے ھن میں بھی نہیں

### دوسرا كام محاسبنس

کے حدوقت نکال کرنس سے اس طرح با تیں کرو کہ: اے نفس ایک دن دنیا سے جانا ہے،
موت بھی آنے والی ہے اس وقت ہے مال دولت یہیں رہ جائے گایوی بچے تجھے چھوڑ دیں گے، جن
کے لئے تو رشوت کا مال جع کر رہا ہے اور خدا تعالی سے واسط پڑے گا۔ اگر تیرے پاس نیک اعمال
زیادہ ہوئے تو بخشا جائے گا اور گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم کا عذا ب کھکٹٹا پڑے گا جو برداشت کے
قابل نہیں ہے اس لئے تو انجام کو سوچ اور آخرت کے لئے پچھ سامان کر یعمر بڑی فیتی دولت ہے
قابل نہیں ہے اس لئے تو انجام کو سوچ اور آخرت کے لئے پچھ سامان کر یعمر بڑی فیتی دولت ہے
اس کو فضول رائیگاں مت برباد کر، مرنے کے بعد تو اس کی تمنا کرے گا کہ کاش میں پچھ نیک عمل
کراوں جس سے مغفرت ہو جائے گراس وقت تجھے یہ حسرت مفید نہ ہوگی پس زندگی کو غنیمت سمجھ
کراس وقت مغفرت کا صامان کر لے۔

لو بھائی!اگرتم ہےکام کرلور شوت سے تمہیں خود بخو دفقرت پیدا ہوجائیگی اور اللہ پاک غیب
سے ایساسامان پیدا کریں گے کہ اس تھوڑ ہے ہی رزق میل شہر کت ڈال دیں گے۔ زندگی بھی پر
سکون گزرے گی گوسادہ زندگی گزار نے میں کچھ معی طور پر تکلیف ہولیکن عقلی طور پر سکون ہوگا۔ یہ
تکلیف اس سزا سے تو کم ہے جو آخرت میں رشوت خور کو ملے گی۔ مثال اس کی یوں ہے کہ کسی کو
بادشاہ علم دے کہ چند دن کے لئے اس تنگ کوٹھڑی میں رہ لو پھر ساری زندگی اس تنگ و تاریک کوٹھڑی میں
عالی شان محل دیں گے۔ یا پچھ دن اس محل میں رہ لو پھر ساری زندگی اس تنگ و تاریک کوٹھڑی میں
گزار نی پڑے گی وہ شخص تھوڑے دن کھوٹھڑی میں گذارہ کر کے پھر ساری عمر عالی شان محل میں رہنا
تی پیند کرے گا۔ ای طرح اگر اس دنیا میں رشوت چھوڑ نے سے پچھ تکلیف بھی آئی لیکن آخر ت
میں راحت نصیب ہوگی ، انشاء اللہ۔

(بحوالہ جسہ جسان ندائے منہ و محراب)

### رشوت ایک لعنت ہے

رشوت کے معنی ناجائز نذرانہ کے ہیں۔ آئ کے دور میں بینا جائز نذرانہ پھھاس قدرعام ہوگیا ہے کہ ایک بچھاس قدرعام ہوگیا ہے کہ ایک بچہ کے ذہن میں بھی اس کا تصور پوری طرح موجود ہے۔ نظر اٹھا ہے وہ دیکھتے ٹریفک کانٹیبل نے ایک موٹر سائنگل سوار اپنی بند مٹھی کانٹیبل کی

طرف بڑھا تا ہے۔ کانظیبل صاحب اس مٹی میں بندنڈ رانہ مسکراتے ہوئے قبول کرتے ہیں اور موٹر سائیل سوار کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اور آگے بڑھتے۔ جی ہاں یہ ایک سرکاری دفتر ہے یہاں جائداد کی خرید و فروخت کی منظوری دی جاتی ہے۔ ایک صاحب باربار کلاک صاحب کواپنی طرف متوجہ کررہے ہیں مگر کلاک صاحب مصروف ہیں۔ آخر وہ بڑی لجاجت سے سرگوش کے انداز میں کلاک صاحب سے بچھ کہتے ہیں اور بچھ ہی دیر بعد آئییں مطلوبہ کاغذ حاصل ہوجا تا ہے۔ آ ہے بچھ کرک صاحب ہے بچھ کہتے ہیں اور بچھ ہی دیر بعد آئییں مطلوبہ کاغذ حاصل ہوجا تا ہے۔ آ ہے بچھ کہتے ہیں اور بچھ ہی دیر بعد آئیں مطلوبہ کاغذ حاصل ہوجا تا ہے۔ آ ہے بچھ کہتے ہیں اور بچھ کے اور آگے آ ہے۔ جی ہاں ایسا معلوم ہوتا ہے دوئوں میں آ ہت آ ہت ہی کھے ایک ایک ایک اور سعودی عرب جا کر مال و دولت کی بارش میں نہانے کے لئے تیار ہے۔ وہ گفتگو ہوئی ، آنے والے صاحب آنے والے ایک شخص کی طرف بڑھے۔ دوئوں میں آ ہت آ ہت ہی کھو ایک ایک خدمت میں پیش کے اور گھر دوئوں دفتر کا حاطے میں داخل ہوگئے ۔ یہ سب رشوت کی گرم بازاری کے مناظر تھے۔ حد تو یہ بھی دفوں دفتی سے کہا ہے جہ کہا ہے بی مناظر آپ کوان مقدس مقامات پر بھی نظر آئیں گے۔ جنہیں اسکول اور کالی کہتے ہیں۔ یقین سے بچے اب اچھی تعلیم کا حصول بھی رشوت کے بغیر ممکن نہیں۔

رشوت کی بیگرم بازاری جس بنیا دی سب سے پیدا ہوئی ہے۔ وہ یہی ہے کہ آج ہر شخص پردا توں دات امیر بننے کار بخان غالب ہے۔ لوگوں نے محنت کی راہ چھوڑ کر آرام پہندی کی راہ اپنا کی ہے۔ صدافت و دیانت کے اصول پامال کر دیۓ ہیں۔ اور مفاد پرسی کا دور دورہ ہے انسوس تو اس امر کا ہے کہ ہمارے معاشرہ میں اسلامی تعلیمات سے ففلت عام ہوتی جارہی ہے۔ ایک مسلمان کے لئے رشوت لینا اور دینا حرام ۔ ایسے دونوں ہی افراد جہنمی کھہرائے گئے ہیں لیکن آج کوئی "درشوت" کی برائی کورو کئے کے بات کرے تو اسے بے وقوف اور ناسمجھ تصور کیا جاتا ہے۔ لوگ رشوت کے سہارے وقتی فائدہ حاصل کر کے برئے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو "مک مکا" سے کام کرلیا۔ لیکن یہی ایک مک مکا اور بہی ایک رشوت کا لین دین بالواسط کتنی برائیوں کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ کاش اس پہمی ہم غور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کواس لعنت سے دور رہنے کی تو فیق عطا فرمائے ، آمین۔

### رشوت سے ہمیشہ کے لئے توبہ کر لیجئے

اسلام میں رشوت لینااور دینا قطعاً ناجائز اور حرام ہے کیونکہ اسلام نے مال ودولت کے لینے اور دینے پر کچھ اخلاقی ،شرعی اور قانونی پابندیاں عائد کی ہیں اور ایسے ذرائع ہے دولت حاصل کرنے کوحرام قرار دیا جس سے انسانیت برظلم کارستہ کھل جاتا ہو، لہذا اسلام میں رشوت شرعاً حرام اور قانونا جرم ہے۔اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ:

اورتم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاوکور نہ اسے حکام تک پہنچاؤ کہ جس سے تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ سے کھاجا وَاور رید کہ تم جانتے ہو۔ (سورہ بقرہ) قرآن کریم کی بیآیت رشوت کے حرام ہونے پرصریخادلالت کرتی ہے، مفسرین اور ائمہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اس آیت سے واضح طور پر رشوت کی حرمت کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ اس آیت کے دوجھے ہیں یہلے میں ارشاد باری تعالی کے مطابق دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ

کھانے میں بہت وسیعی مفہوم پایا جاتا ہے کہ کسی سیجے حقدار کامال کوئی دوسرا شخص اسے نا جائز ذریعہ سے حاصل کر کے تصرف میں نہ لائے جس سے حقدار کی حق تلفی ہو۔ جیسے چوری ، بے ایمانی ،

ملاوٹ ہسمگانگ لوٹ کھسوٹ ، ذخیرہ اندوزی اوررشوت وغیرہ بیتمام نا جائز ذر معاش باطل کے مفہوم میں آتے ہیں۔

لیکن آیت کے دوسرے جھے میں حرمت رشوت کا مفہوم بالکل عیاں ہے جس میں ناجائز مال کھانے کا ایک ذریعہ بیان گیا ہے کہ مال کو حکام تک نہ پہنچا و جس سے لوگوں کے مال کا ایک حصتم گناہ سے کھا جا واور تم کو معلوم بھی ہو۔ اس کا مطلب سے کہ جب مال حاکموں اور جوں تک اس غرض سے پہنچایا جائے کہ اس مال کے بدلے میں ان میں سے ناجائز مفادحاصل کیا جائے اور حکام وہ مال لے کر ایپ فرائض منصی کا ناجائز استعال کرتے ہوئے انصاف کے تقاضے پورے نہ کریں ۔ تو اس طرح حکام کا مال کو کھا جا نا باطل طریقہ میں شامل ہے جو کہ گناہ ہے۔ اور ایسے گناہ کو رشوت کہا جا تا ہے۔ کیونکہ وہ جو حاکم نے پیسے لے کر کیا ہے اس کا عوضا نہ تو وہ پہلے ہی شخواہ کی صورت میں حکومت سے وصول کر رہا ہے تو پھراسے کی فریق سے ناجائز وصول کرنے اور ڈالی لینے صورت میں حکومت سے وصول کر رہا ہے تو پھراسے کی فریق سے ناجائز وصول کرنے اور ڈالی لینے

کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔

آیت کاس مے میں رشوت دینے کے لئے تدلو کالفظ استعال کیا گیا ہے جو ادلاء
ہے شتق ہے۔ جس کے معنی ڈول ڈالنے اور کھینچنے کے ہیں ای اعتبار سے بطور استعارہ کسی چیز تک
ہینچنے اور کسی شے کے ڈالنے کے لیے استعال ہوتا ہے امام رازی نے اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے
دووجو ہات بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ رشوت ضرورت کی رسی ہے پس جس طرح پانی کا بجر اہوا ڈول رسی
کے ذریعہ سے تھینچ لیا جا تا ہے۔ اس طرح مقصد بُعد کا حصول بھی رشوت کے ذریعہ سے قریب
ہوجا تا ہے۔ دوسری وجہ یہ کیے جس طرح حاکم کورشوت دیکر کسی تا خیر کے فوراً بعد موافق فیصلہ کرالیا
جاتا ہے اس طرح ڈول بھی جب پانی نکا لئے کے لئے کنو کس میں ڈالا جاتا ہے قو نہایت تیزی کے
ساتھ بغیر کسی تا خیر کے چلا جاتا ہے۔

المختصرية كداس آیت سے داضح طور پررشوت سے منع كيا گيا اور جولوگ اس حكم كی خلاف ورزى كريس گويا نھوں نے اللہ كے احكام كى پروا ہنيس كى تو ايسے لوگوں كو دنيا اور آخريت لينے اور دينے كاخمياز ہ بھگتنا پڑے گا۔

اسلام ہے بل عرب کے قبائل میں اوپی نیج کی بیجد تفریق میں ان کے امراء اور روساء اپنے آپ کو دوسر ہے لوگوں ہے بلند اور اعلیٰ تصور کرتے تھے اور اپنی دولت مندی کی بنا پر قانون کو اپنے ہاتھوں میں بیجھتے تھے۔ کیونکہ وہ قانون کی اس ناہمواری کے قائل تھے۔ چنا نچہ جب کوئی مقد مہیش آتا اور کا ہنوں اور قاضوں کو پچھنذرانہ لیعنی رشوت پوشیدہ طور ہے دے دیتے تا کہ حالات ان کی خواہش کے مطابق ہوجا کیں۔ اس کو حلوان کہاجا تا ہے۔ رسول اکرم کی نے اس کو قطعا حرام قرار دیا اور لوگوں کو ایسا کرنے سے منع کیا۔ ملاام سے پہلے عرب کے یہودیوں میں رشوت کا رواج تھا۔ قانون کی فردسے بچنے کے اسلام سے پہلے عرب کے یہودیوں میں رشوت کا رواج تھا۔ قانون کی فردسے بچنے کے لیے علانے رشوت دیتے تھے۔ اس طرح رشوت لینے سے قاضی لوگ انصاف کے تقاضوں کو پورانہ کرتے۔ اور تورات کے احکامات پر پردہ ڈال دیتے تھے۔ چنا نچہ تورات کے قوانین میں تحریف کا براسب یہی رشوت خوری تھی۔

پھر یہود کا بیطریقہ بھی تھا کہوہ دنیا کی معمولی دولت کے لا کچ میں آ کراللہ کے احکامات

میں ردوبدل کردیتے اوراس کا معاوضہ وصول کرتے۔ ابن جریر نے کہاہے کہ یہودی رئیس زاد ہے
اپن علاء کواس پر رشوت دیتے تھے کہ جوا حکامات تو رات میں ہیں وہ عام لوگوں کو نہ بتا کیں لیکن
قرآن پاک نے ان کی اس ظاہر داری کا پول کھول دیا اورالی رشوت ہے منع کر دیا۔ قرآن میں یہی
بات اللہ تعالی نے یوں بیان فرمائی ہے کہ: اورا کیمان لاو کساتھ اس کے جوتم پرنازل کیا، جوتھ یہ لیک کرتی ہے اس کی جوتم پرنازل کیا، جوتھ یہ لیک کرتی ہے اس کی جوتم ارب ساتھ ہے، اوراس کا پہلے انکار کرنے والے نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی قیت کے بدلے مت بیجوا ورجھ ہے ڈرتے رہو۔

(سورہ بقرہ)

کلام اللہ کے بعد احادیث کا درجہ ہے۔ احادیث کی روسے بھی باطل ذرئع سے کسب معاق کی ممانعت کی گئی ہے اور رسول اکرم ﷺ نے اسلامی ذرائع میں رشوت لینے اور دینے کو بہت ہی برافعل قرار دیا ہے بلکہ رشوت کو لعنت اللہ کہا ہے تا کہ کوئی مسلمان نہ رشوت دے اور نہ لے۔ ان کے علاوہ رشوت لینے دینے والے کے درمیان واسطہ بننے والے تھی راشی ہمی بھے زمرے میں آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور کریم ﷺ نے فرمایا کہ: رشوت دینے اور لینے پر اللہ کی لعنت برتی ہے۔

رشوت کالین دین عام طور پرزرنفذ میں ہوتا ہے۔ بعض خوش فہم نفذ نہیں لیتے ، کھانے پینے یا استعمال کی اشیاء لے لیتے ہیں ۔ انصیں بھی لعنتیوں کے زمرہ میں شار کیا گیا ہے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جوعشرہ میں سے ہیں۔ان سے رویت ہے کدرسول کریم ﷺ نے فر مایا کہ: اللّٰد تعالیٰ نے رشوت کھانے اور کھلانے والے پرلعنت فر مائی ہے۔

یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی جا ہے کہ رشوت لینے اور دینے والے پراللہ کی لعنت ہے لیکن اس خص پر بھی اللہ کی لعنت ہے جوان دونوں کے درمیان آلہ کار بنے ۔ گودلال نے کچھ فائدہ حاصل نہ کیا ہو ۔ لیکن وہ رشوت کے معاملے میں معاونت کرتا ہے لہذا وہ بھی اتناہی مجرم ہے جتنے کہ لینے اور دینے والے ہیں اور اس کا بھی وہی حال ہو گا جوراثی اور مرتثی کا ہوگا۔ رسول پاک بھی کے ان ارشاد ت سے معلوم ہوا ہے کہ رشوت موجب لعنت ہے۔ لعنت سے مراد اللہ کی رخمتوں ، بخششوں اور کرم نوازیوں سے دوری ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ اگر کوئی باوشاہ کسی کو اپنا مصاحب بنائے ،خلعت شاہی سے نواز ہے تواس کی کتنی خوش نصیبی ہے کین ساتھ ہی تا کید کر دے مصاحب بنائے ،خلعت شاہی سے نواز ہے تواس کی کتنی خوش نصیبی ہے کین ساتھ ہی تا کید کر دے

کہ فلاں کام نہ کرنا اور واضع بھی کردے کہ اس کام میں اگرتم نے میرے عم کی نافر مانی کی تو میں مسمیں اپنے دربارے نکال دوں گا۔ اپنی قربت سے ہمیشہ کے لیے محروم کردوں گا اس کے بعد اگر وہ تخص چوری چھپے یا ظاہر وہ کام کرے اور بادشہ کو پیتہ چل جائے کہ اس نے میرے علم کی نافر مانی کی ہے تو لامحالہ اس شخص پر بادشاہ کا عماب ہوگا۔ اور اسے ہمیشہ کے لئے دربارے نکال دے گا۔ کی ہے تو لامحالہ اس شخص پر بادشاہ کا عماب ہوگا۔ اور اسے ہمیشہ کے لئے دربارے نکال دے گا۔ اپنی مصاحبت سے محروم کردے گا۔ دربارے روندہ جانا، قربت سے دوری ، اعز از ات سے محروم کی دربارے بی لعنت کہلائے گی۔ ایسے ہی راشی اور مرتش چونکہ اللہ کے علم کی نافر مانی کرتا ہے، چنانچہ اللہ اسے اپنی رحمت سے دوری ، دنیا کی ذلت اور آخرت کاعذاب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

ایسے لوگوں کی سزامیہ ہے کہان پراللہ کی لعنت ہے۔ (آل عران) اللہ کی لعنت بھی مال وزر کی صورت میں آز مائش بنتی ہے، بھی مبتلائے فتذ کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو جہالت سے برا کام کر بیٹھیں اوراس کے بعد تو بہ کرلیں تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف کردیتا ہے۔ ، ی

یہ معافی صرف تقو ت میں ملتی ہے، حقو ت العباد میں نہیں، یوں تو تو بہ گنا ہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے ریاء نیکیوں کو۔ مگر حقو ت العباد کے سلسلے میں زبانی تو بہ مؤر نہیں ہوئی۔ اس کے لئے عملی تو بہ کی ضرورت ہوتی ہے، جن جن ناجائز ذرائع سے مال حاصل کیا گیا ہو، یا جن جن کا مال نا جائز ذرائع سے کھایا گیا ہو۔ ان کو ان کا مال یا اس کی قبت ادا کی جائے یا ان سے ان کا حق معاف جائز ذرائع سے کھایا گیا ہو۔ ان کو ان کا مال یا اس کی قبت ادا کی جائے یا ان سے ان کا حق معاف کرایا جائے۔ رشوت کی تو بہ ہے کہ جن سے رشوت حاصل کی گئی ہے ان کو واپس کی جائے اگر ان کا بہت ہو یا بہت کوشش کے باوجود ان کا بہت نے جو کہ کہ ان کی طرف سے خیرات کر دیا جائے تا کہ جس جس سے لیا تھا۔ اس قدر رو یہ یہ یا مال ، اصل مالکان کی طرف سے خیرات کر دیا جائے تا کہ تخت کے مواخذہ سے نئے جائے، یہاں تک کدا گر کوئی مرجائے اور اس کی کمائی نئے باطل یا ظلم یا رشوت وغیرہ کی ہوتو وارثوں کو اس سے بچنا چا ہے۔ اس میں بچھنہ لینا چا ہے ، ان کے لئے بہی رشوت وغیرہ کی ہوتو وارثوں کو اس سے بچنا چا ہے۔ اس میں بچھنہ لینا چا ہے ، ان کے لئے بہی بہتر ہے کدان مالوں کو ان کے مالکوں کو واپس کر دین ہی اس کا طریقہ ہے اس بہانہ سے کہ کیونکہ جب واپس کرنا دشوار ہوتو حرام کمائی کو خیرات کر دینا ہی اس کا طریقہ ہے اس بہانہ سے کہ کیونکہ جب واپس کرنا دشوار ہوتو حرام کمائی کو خیرات کر دینا ہی اس کا طریقہ ہے اس بہانہ سے کہ

اب کچھ یا دنہیں کہ کس کس سے کتنا کتنالیا تھا، چھٹکارانہیں ہوگا۔اس لئے احتیاط اس میں ہے کہ جس قدریاد آئے اس سے کچھزا کدخیرات کردیا جائے تا کہ گناہ وعذاب کا شبرہی ندرہے۔ گراس کا خود استعال کرنا حلال نہ ہوگا۔ایسا کرنے سے ہوسکتاہے کہ اللہ وہ خیرات کفارہ کے طور پر قبول کر لے اور سابقہ کیے پر استعفار کرے۔
لے ایکن آئندہ رشوت لینے سے ہمیشہ کے لئے تو بہ کرلے اور سابقہ کیے پر استعفار کرے۔

بن اسرائیل کے زمانے میں تین نامی گرامی قاضی ہے جن کی خدانے جائج کرناچاہی۔اور دو آدمیوں کو بھیجا، جن میں ایک تو گھوڑی پر سوارتھا، جس کی پچھری اس کے ساتھ تھی۔ دوسراگائے پر سوارتھا۔گائے والے نے گھوڑی کی پچھری کو بلایا اور وہ اس کے ساتھ لگ گئی۔اس پر گھوڑی سوار موار کا کے بچھری گھوڑی کی ہے۔اس پر دونوں بھگڑتے ہوئے بولا کہ پچھری گھوڑی کی ہے۔ دوسرابولانہیں۔ یہ میری گائے کی ہے۔اس پر دونوں بھگڑتے ہوئے ایک قاضی کے پاس پہنچے اور دونوں نے اپنے دعوے کے ثبوت میں دلیلیں پیش کیس ۔ گھرگائے والے نے پہلے ہے مھی گرم کردی تھی اور رشوت کے طور پر اس کی جیب میں کافی رقم ڈال دی تھی۔ وس کا اثر یہ ہوا کہ قاضی صاحب نے فیصلہ میں یہ لکھا، کہ پچھری گائے کی ہے۔ پھر یہ دونوں عمد الت سے نکل کر دوسرے قاضی کے عکمہ میں گئے۔اور انھیں بھی رشوت دے کرگائے والے نے عدالت سے نکل کر دوسرے قاضی کے کمہ میں گئے۔اور انھیں بھی رشوت دے کرگائے والے نے جس کے جواب میں قاضی صاحب ہولے کہ جھے چیش آرہا ہے۔ چیش سے فراغت کے بعد تہ ہمارا جس کے جواب میں قاضی صاحب ہولے کہ جھے چیش آرہا ہے۔ چیش سے فراغت کے بعد تہ ہمارا جس کے جواب میں قاضی صاحب ہولے کہ جھے چیش آرہا ہے۔ جیش سے فراغت کے بعد تہ ہمارا جس نے برجت کہا، بھلاگا کیں بھی پچھری جن سکتی ہیں؟ جاوار شوت دے کرغلط فیصلہ کروانے سے تائیں نے برجت کہا، بھلاگا کیں بھی پچھری جن سکتی ہیں؟ جاوار شوت دے کرغلط فیصلہ کروانے سے تائی نے برجت کہا، بھلاگا کیں بھی پچھری جن سکتی ہیں؟ جاوار شوت دے کرغلط فیصلہ کروانے سے تائی نے برجت کہا، بھلاگا کیں بھی پچھری جن سکتی ہیں؟ جاوار شوت دے کرغلط فیصلہ کروانے سے تائیں۔

## رشوت کی گرم بازاری اوراس کی ہولنا کی

حضرت مولاناعاش اللى بلنديم ابنى كتاب اصلاحى مقالات ميس رقم كرتے ہيں كة قرآن محيد ميس حقل الله بلنديم ابنى كتاب اصلاحى مقالات ميس رقم كرتے ہيں كة قرآن محيد ميں جگد ميں جگر الله الله يقد بركھانے سے بہت تحق كے ساتھ دوكا ہے ، سورہ النساء (ركوع ۵) ميس ارشاد ہے يا ايھا الله ين آليل ميں اپنا اموال كوباطل طريقة برمت كھاؤ، باطل بركھانے كى كئ

صورتیں ہیں جن میں ہےا کیے طریقہ رشوت خوری کا بھی ہے۔

رشوت کالین دین انسانی معاشرہ کے لئے گھن کی حیثیت رکھتا ہے ایک مجبوراور ہے کس انسان اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے رشوت دینے کو تیار ہوجا تا ہے اور رشوت لینے والا اسے شیر مادر (ماں کا دودھ) کی طرح ہضم کرجا تا ہے۔ رشوت خور کو غور کرنا چاہئے کہ اگر میں اس ہے کہ ہوتا اور مجھ سے رشوت طلب کی جاتی تو میر نے تس پر کس قد رشاق گزرتا ، جوحال میر اللہ ہوتا وہ بی اس عاجز و بے کس کا حال ہے۔ ضرورت مند کی ہے بی سے فائدہ اٹھا نا شرافت انسانی کے ہوتا وہ بیات ایمانی کے خردار کسی کا مال اس خلاف ہے اور جذبات ایمانی کے بھی منافی ہے ، سرور عالم بھی نے فرمایا ہے کہ: خبر دار کسی کا مال اس کے نفر کی کا مال اس کے نفر کی کے بغیر حلال نہیں۔ (رداہ البہتی)

ایک شخص کسی منصب پر فائز ہے اسے بحثیت اپنے عہدہ کے عوام و خواص کے کام انجام دینا چاہئے۔ ایک شخص کسی منصب پر فائز ہے اسے بحثیت اپنے عہدہ کے عہدہ دراری کی وجہ ہے کرنا تھا جائے۔ ایک شخص اپنی حاجت لے گیا، اس کا کام محکمہ کے سپر دکردہ ذرمدداری کی وجہ ہے کمہ ہے تھا لیکن صاحب منصب نے اس سے قبیل یا کثیر رقم لے کراس کا کام کیا اور شخواہ اپنے محکمہ سے وصول کرلی۔ بیر شوت کی ایک صورت ہے اس میں جہاں اپنے بھائی کا مال بجا طریقہ پر حاصل کیا وہاں محکمہ کی بھی خلاف ورزی کی۔

مال حرام ملا، الله كنزديك سخت گذگار موا، اور بندول كنزديك مطعون و فدموم موا۔ جب رشوت كاسلسله چلتا ہے تو اپنے محكمه كى خيانت بھى كرنى پڑتى ہے كيونكه محكمه كے جن قواعد و ضوابط كے مطابق كام كرنا تھا، پيه لينے كى وجہ ہے الن كى خلاف ورزى كيجاتى ہے مثلاً كسى مخص كى صلاحيت الين نہيں ہے كداسے اپنے ماتحت اسٹاف ميں جگه دى جائے مگر رقم كے سامنے نظر نيجى ہوجا محكمه كا سے محكمہ كا ہم بھى خراب موتا ہے اور صلاحیت والے محروم ہوجاتے ہیں، ایسا كرنے سے محكمہ كا كام بھى خراب موتا ہے اور ميدشوت خورجس نے نا اہل كا تقر ركيا نہ صرف اپنے محكمہ كا بلكه پورے ملک وملت كا خائن ہوا۔

شریعت اسلامیه میں رشوت لینا اور دینا بلکه لینے اور دینے والے کا واسطہ بنا سخت ترین جرم ہے۔ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے لعن الله السراشي و الموتشي يعني الذي يمشي بينهما الله کي رحمت سے دور ہے جورشوت دے اور رشوت لے اور اس پر جوواسطہ بن کران کے

درمیان آنا جانا کرے۔جورشوت دیتاہے وہ بھی اس لئے مجرم ہے کہ رشوت کا ذریعہ وہ ناحق کا حقدار کو پہنچا تا ہے حقدار بن جا تا ہے اور اصول وقو اعد کے مطابق جو مال کسی طرح کاحق کسی واقعی حقدار کو پہنچا تا ہے اس کو محروم کردینے کاذریعہ بنماہے اوریظام کی ایک قشم ہے۔

جس شخص سے رشوت طلب کی جائے وہ رشوت دے کر رشوت لینے والے کامعین بن جاتا ہے، اورا پی غرض کی وجہ سے دب جاتا ہے، جب معاشرہ میں اس کارواج ہوجائے تو اس کوقو می اورا جتماعی سزادی جاتی ہے۔ رسول اللہ عظی کا ارشاد ہے مامن قوم یظھر فیھم الرشا الا احذوا بالرعب یعنی جس قوم میں رشوت کارواج ہوجائے اس کی گرفت رعب کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ (رواہ احمد)

مطلب بہ ہے کہ رشوت کی وجہ سے فطری اور تکو بنی طور پر قلب میں مرعوبیت کی شان پیدا ہوجاتی ہے، نہ تن کہ سکتے ہیں اور نہ تن کا بول بالا کر سکتے ہیں ، ان کو دشمنوں کا خوف کھا جاتا ہے، شجاعت ودلیری کے حوصلے بہت ہوجاتے ہیں۔

 میں مٰداق ہےاور حقیقت میں واقعی قبضہ کرنے کی نیت ہے، جو شخص اپنے بھائی کی لاٹھی لے لے اس کوواپس کردے۔

اس مدیث میں بھی وہی نصیحت فرمائی ہے کہ کسی کامال اگر چہ تقیر ہواس کے نفس کی خوشی کے بغیر ندلے ،عصا کو بطور مثال ذکر فرمادیا ، ہرمال تھوڑا ہویا زیادہ ، مالک کی اندرونی نفس کی خوشی کے بغیر لینا جائز نہیں ہے،والنا س عنه غا فلون .

(بحوالهاصلاحي مقالات)

### راشی اور مرتشی دونو ل ملعون ہیں

راثی کامطلب ہے رشوت دینے والالیکن کتنامیر رف غلط مشہور ہوگیا، کہآج لوگ رشوت لینے والے کوراثی کہتے ہیں۔

مرتضی کامطلب ہےر شوت لینے والائیکن پیلفظ عام بول جال (یاعامت الناس کے مامین گفتگو) میں بہت کم استعال ہوتا ہے۔

رشوت کے لغوی معنی ہیں ناجائز نذرانہ جونفذی جینس یا کسی اورشکل میں (بغیر حق کے )نا جائز طور پر حاصل کر کے کسی کا ناجائز کام کیا جائے یا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے مقدمہ کے گواہ یا حاکم کودی جائے۔

رشوت کی ایک سیاسی قتم بھی ہے وہ یہ کہ جابر یا مطلق العنان حکمر ان بعض نا اہل (گر مالی یا سیاسی طور پر طاقتور یا خوشامدی یا اپنے منظور نظر نا لائق ) لوگوں کو روپید یا جا گیردے کریا کسی اعلیٰ منصب پر فاکز کر کے اپنا حامی بنا کمیں رشوت کی عمومی صورت وہ نا جائز مفاد ہے جو اپنے اعزاز ، منصب یا عہدے کی بنیاد پر استحقاق کے بغیر حا مل کیا جائے اور اس عہدے یا منصب پر فائز ہوئے بغیر جس کا حاصل کرناممکن نہ ہو۔۔۔رشوت لینے اور دینے کی اور بہت می صورتیں بھی ہیں ہمرصورت رشوت نام ہے جھوٹ ،فریب مکر ، بے ایمانی ،خیانت ،اور جعلسازی سے کام لے کر دوسروں کے حق مارنے کا۔۔۔۔۔۔ یہ حق دوسرے انسانوں (اپنے بھائی بندوں) کا بھی مارا جاسکتا ہے اور حکومت کا بھی (اپنے فرائض منصبی کی مٹی پلید کر کے)۔

فاتم الانبیا والمرسلین ہادی اکرم ﷺ واس فعل فتی (رشوت) سے اس قدت نفرت تھی کہ آپ ﷺ نے اس کے لینے اور دینے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ سیج بخاری اور سیج مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ، اللہ کی لعنت ہور شوت دینے والے پر اس طرح بروایت حضرت ابو ہریرہ آنخضور ﷺ کا یہ ارشاد قالی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو حاکم کورشوت دینے والے پر اور اس حاکم پر بھی جورشوت لے۔

سرور عالم ﷺ نے حکومت کے اہلکاروں (ملازموں) کوعوام سے کسی قتم کے تخفے لینے سے بھی منع فرمایا ہے کیونکہ یہ تخفے ان کوان کے منصب یا عہدے کے لحاظ سے پیش کیے جاتے ہیں اس لیے بیدرشوت ہی کے ذیل میں آتے ہیں۔

صحیحین میں حضرت ابوحمید ساعدی تسے روایت ہے کہ بی بھٹانے قبیلہ از دمیں سے ایک شخص کوجس کانام ابن اللّبتیہ تھا، زکو ہ کی وصولی کے لیے عامل بنا کر بھیجا۔ جب وہ مدینہ واپس آیا تو اس نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ مال زکو ہ کا ہے جو میں بیت المال کے لیے جمع کر کے لایا ہوں اور یہ مال ہدیہ جو جھے تحفہ کے طور پر دیا گیا ہے۔ نبی بھٹانے جب یہ بات تی تو خطبہ دیا اور اللّه کی حمد وثما کے بعد (لوگوں سے) فر مایا کہ میں تم میں سے بعض آ دمیوں کو، ان امور پر جو اللّه نے میرے بپر دکیے ہیں، عامل بنا تا ہوں ، ان میں سے ایک جب والیس آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ مال میں میں اپنے باپ کے ھریا اپنی ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھ تمہارا ہے اور یہ مال میں آ کر تحفہ پیش کرتا ہے۔

ایک روایت میں بیاضافہ بھی ہے کہ'اس موقع پررسول عللے نے بیمی فرمایا کہ مجھے اس

ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہتم میں سے جو مخص اس قتم کے تحفے قبول کرے گا، قیامت کے دن یہ تحفے اس کی گردن سے چیٹے ہوں گے،اگراس نے تحفہ میں اونٹ لیا ہے تواس پر سوار بلبلا تا سانی دے گا، گائے لی ہے تو وہ گردن سے چیٹی ہوگی اگر بکری لی ہے تو وہ گردن سے چیٹی ہوئی ممیار ہی ہوگی۔

اس کے بعد حضور ﷺ نے دونوں ہاتھ آسانوں کی طرف اٹھا کر بارگاہ اللی میں عرض کیا: ''یااللّٰدتو گواہ رہیو! میں نے انہیں تیراحکم سنادیا ہے''''یااللّٰدتو گواہ رہیو! میں نے انہیں تیراحکم سنادیا ہے'' دومرتبہ حضور ﷺ نے بیالفاظ دہرائے۔

آنخضور ﷺ نے کسی کی سفارش کرنے کے عوض بھی تحفہ لینے کی ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت ابوامامہ ؓ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی کی سفارش کر سے اور وہ (جس کی سفارش کی گئی) سفارش کے بدلے میں سفارش کرنے والے کو کچھ تخفے جھیجے اور وہ قبول کرلے تو وہ گویا سود کے درواز دل میں ایک بڑے دروازے سے داخل ہوا۔
(ابوداؤد)

ایک روایت میں ہیکہ رسول اکرم ﷺ نے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ انساریؓ کو یہو دِخیبر کی طرف غلہ کی بٹائی وصول کرنے کے لیے بھیجا ( یعنی فتح خیبر کے بعد حضور ﷺ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ انساریؓ کو خیبر کا عامل مقرر فر مایا )۔ یہود خیبر نے اپنی عور توں کے زیور جمع کر کے عامل ( حضرت عبداللہ بن رواحہ انساریؓ ) کوبطور تخدیبیش کیے۔ گرانہوں نے یہ کہہ کر زیور قبول کرنے سے انکار کردیا کہ میرے لیے ہی مال حرام ہے اور ہم لوگ حرام نہیں کھا سکتے۔

سیدنا حضرت عمر فاروق نے اپ عہد خلافت میں عدالتیں قائم کیں تورشوت ستانی کے انسداد کے لیے کی تدابیر اختیار فرمائیں مثلاً قاضیوں کی تخوا ہیں بہت نیادہ مقرر کیس تا کہ وہ معاثی اعتبار سے آسودہ رہیں اور انہیں اپنی آمدنی بڑھانے کی ضرورت پیش نہ آئے ۔ انہوں نے بیقانون بنایا کہ جو شخص معزز اور دولت مندنہ ہواہے قاضی نہ مقرر کیا جائے ۔ کوفہ کے گورز حضرت ابوموی اشعری کواس قاعدے کی وجہ بتائی کہ دولت مندر شوت کی طرف راغب نہ ہوگا اور معزز آدی کسی کے رعب میں نہیں آئے گا۔

حضرت عمر طاایک دوست ہرسال ان کے لیے اونٹ کی ایک ران مدینة بھیجا کرتا تھا۔

ایک دفعه و هنخص ایک مقدمه می*ن فریق بن کرحا ضر بوااور عرض کیا۔* 

''امیرالمؤمنین! ہمارےمقدمہ کا فیصلہ اس طرح سیجئے جیسے اونٹ کی ران کی بوٹیاں ایک دوسرے سے جدا کی جاتی ہیں''۔

حفرت عمر بات کی تہدتک پانچ گئے۔ای وقت تمام عمال کوترین فرمان بھیجا کہ سی کاہدیہ قبول نہ کرنا (خواہ یہ کسی ذاتی دوست کی طرف ہے ہو) کہ (صاحب اختیار کے لئے) ہدیہ (قبول کرنا) رشوت لینے کے مترادف ہے۔

حفرت عرض جمر جب کسی کو عامل مقرر فرماتے تو اس کے پاس جس قدر مال اور اسباب ہوتا تو اس کی مفصل فہرست تیار کرا کر محفوظ رکھوا دیتے تھے۔ اگر عامل کی مالی حالت میں غیر معمولی ترقی ہوتی تھی تو اس سے مواخذہ کیا جاتا۔ ایک دفعہ عتبہ بن ابی سفیان کو ایک علاقے کا گور زمقرر کیا۔ پچھ عرصہ کے بعد ان کے مال ودولت میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ حضرت عرکو اطلاع ملی تو آپ نے ان کو بلا کر باز پرس کی کہ مہیں اتنامال کہاں سے حاصل ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ پچھ مال میں اپنے گھرسے لے کر گیا تھا اور اس کے بعد میں نے تجارت کے ذریعے مال جع کیا ہے، مال میں اپنے گھرے لے کر گیا تھا اور اس کے بعد میں نے تجارت کے ذریعے مال جع کیا ہے، حضرت عمر نے فرمایا: ''میں نے تہمیں عامل حکومت بنا کر بھیجا تھا ، تا جر بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ تجارت اور گور زی جع نہیں ہو کتیں۔ یہ سب فالتو سر مایا بیت المال میں جع کر و''

اس طرح مصرے گورز حضرت عمرو بن عاصؓ کے بارے میں حضرت عمرؓ کو اطلاع ملی کہ ان کے مال واسباب میں حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے۔انہوں نے حضرت عمرو بن عاصؓ کو کھا:

اے مروجب تہمیں مصر بھیجا گیا تھا اس وقت تہماری حالت اور تھی گراب تہمارے پاس
اسباب غلام اور مولیثی جواس قدر جمع ہوگئے، کہماں ہے آگئے؟ حضرت عمر و بن عاص نے جواب
میں کھامھر میں زراعت اور تجارت دونوں سے بیداوار ہوتی ہے اس لئے ہمارے پاس بہت ہی رقم
پس انداز ہوجاتی ہے۔ لیکن حضرت عمر اس جواب سے مطمئن نہ ہوئے۔ وہ اس قدر وختاط تھے کہ
اپ انداز ہوجاتی ہے۔ لیکن حضرت عمر اس جواب سے مطمئن نہ ہوئے۔ وہ اس قدر وختاط تھے کہ
اپ دکام کی آمدنی میں غیر معمولی اضافہ کے سلسلے میں اس بات کا ذرا سابھی امکان ہوتا کہ اس
اضافہ کے سبب کی خلاف اصول طریقے کا استعمال بھی ہوسکتا ہے تو وہ فالتو (اضافی) رقم یا مال
اسباب ضبط کر کے بیت المال میں جمع کرادیتے تھے یاعام مسلمانوں میں تقیم کردیتے تھے۔ چنا نچہ

حضرت عمرٌ وبن عاص كااضا في مال اسباب وغير دمسلمانو ل مين تقسيم كراديا\_

ایک دفعه ایک شاعر خالد بن صعق نے اپنے اشعار کے ذریعے حضرت عمر الواطلاع دی کی فلاں قلال عمال کے اموال میں غیر معمولی اضافہ ولگیا ہے امیر المؤمنین ان کا حساب لیس کہ اضافہ کیسے ہوا حضرت عمر نے ان سب کی موجودات کا جائزہ لے کر آدھا آدھا مال بٹالیا اور بیت المال میں داخل کرادیا۔

(الفار د ق الله فی نعانی)

مشہور مصنف مولا ناابو یکی امام خان نوشہروی مرحوم اپنی کتاب "قر آنی دستور حیات "میں اس واقعے پرتبھرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "میں کہتا ہوں یہ تمام اموال رشوت تو نہ تھے بلکہ لوگوں نے ہدیے پیش کیے ہوں گے مگر نے ہدیے پیش کیے ہوں گے مگر بعد سے ان لوگوں نے جمع کیے ہوں گے مگر چونکہ حاکم اعلیٰ کی برتری لوگوں کو ہدید دینے پر ماکل کرتی ہے اور تجارت وزراعت میں بھی لوگ انکو دوسروں پرمحض ان کے حاکم ہونیکی وجہ سے ترجیح دیتے ہیں اس لیے یہ بھی ایک قسم کی رشوت بن جاتی ہے اس کیے حضرت عمر نے ایسا کیا اور بالکل بجا کیا۔

(قرآنی دستور حیات صفحه ۲۹۱)

غیراسلامی نظام حکومت میں آ دمی اپنے جائز کام کے لئے بھی حکومت کے اہلکاروں کو نذرانہ دینے پر مجبور ہوجا تا ہے (اگر وہ ایبانہ کرے تو اس کے کام میں طرح طرح کے روڑ ہے اٹکائے جاتے ہیں )الیں صورت حال کا ذکر کرتے ہوئے مولا ناجلیل احسن ندوی اپنی کتاب 'راہ ملک نئے ہائے ہیں ۔ رشوت اس رقم کو کہتے ہیں جو دوسروں کاحق مارنے کے لیے حکومت کے کلرکوں اور افسروں کو دی جاتی ہے ۔ ربی وہ رقم جواپنے جائز حق کی وصولیا بی کے لیے باطل نظام حکومت کے بالکن کا رندوں کو دل کی پوری نفرت کے ساتھ اپنی جیب سے نکال کر دینے پڑتی حکومت کے بالی نہیں دھتکارا جائے گا۔ ان ہے جس کے بغیرا پناحق نہیں نکلتا اس کی وجہ سے بیٹوئون اللہ کے یہاں نہیں دھتکارا جائے گا۔ ان شاء اللہ ۔ ایسے صالات شدید تقاضہ کرتے ہیں کہ خدا کا دین غالب اور حکم ان ہو'

(راهمل صفحه ۱۲۳)

اس میں کوئی شکنہیں کہ غیراسلامی حکومت میں ایک سچامسلمان اپنے جائز کام کے لیے بھی بعض اوقات حکومت کے بے ایمان ملازموں کورشوت دینے پرمجبور ہوجا تا ہے لیکن ملاز مین حکو اگرالله اورالله کے رسول ﷺ پرایمان رکھتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں توان کو ہر حالت میں رشوت (خواہ یہ کسی بھی صورت میں ہو) لینے سے احتر از کرنا چاہیے ور ندان پرالله کی لعنت پڑے گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کورشوت لینے اور دینے سے بچائے۔

(بحالہ میں گفتار)

# رشوت کھانے والوں کے عبرت ناک واقعات

واقعةنمبرا

وہ پانچوں وقت پابندی سے نماز پڑھتے تھے۔ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے تی دل بھی تھے۔ دل کھول کرغریبوں اور بیوا وُں کی امداد کیا کرتے تھے۔ کئی بیٹیم بچیوں کی شادیاں بھی کرادیں۔ جج بھی کیا ہواتھا۔ ۱۹۷۳ کی شیخ ان کا انتقال ہوگیا۔ بے صدملنسار اور باا خلاق تھے۔ اہل محلّد ان سے بہت متاثر تھے۔ لہٰذا سوگواروں کا تا نتا بندہ گیا۔ ان کے جتازے میں لوگوں کا کا فی اثر دھام تھا۔ سب لوگ قبرستان آئے۔ قبر کھود کرتیار کرلی گئی۔

جونبی میت قبر میں اتارنے کے لئے لائے کہ غضب ہوگیا یک قبرخود بخو د بند ہو
گئی۔سارے لوگ جیران رہ گئے۔ دوبارہ زمین کھودی گئی۔ جب میت اتارنے لگے تو قبر پھرخود
بخو د بند ہوگئی۔سارے لوگ پریشان تھے۔ ایک آ دھ بار مزید ایسا ہی ہوا۔ آخر کارچوھی بار تدفین
میں کامیاب ہوہی گئے۔ فاتحہ پڑھ کرسب لوئے اور ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ ایسا محسوں ہوا
جیسے زمین زورز در سے بال رہی ہے۔ لوگوں نے بے ساختہ چیچے مڑکر دیکھا تو ایک ہوش لڑا دیئے
والا منظر تھا۔

آہ! قبر میں دراڑیں پڑچکی تھیں۔اس میں سے آگ کے شعلے اور دھواں اٹھ رہا تھا اور قبر کے اندر سے چیخ و پکار کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ بیار زہ خیز منظر دیکھ کرسب کے اوسان خطا ہو گئے اور سب لوگ جس سے جس طرح بن پڑا اور بھاگ کھڑے ہوئے۔

سب لوگ پریشان تھے کہ بظاہر نیک ہخی اور بااخلاق انسان کی آخرالی کونی خطابھی جس کے سبب بیاس قدر ہولنا ک عذاب قبر میں مبتلا ہو گیا؟ تحقیق کرنے پراس کے حالات کچھ یوں

#### سامنےآئے:

مرحوم جوبجپن سے بہت ذبین تھا۔ لہذا ماں باپ نے اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ جب خوب بڑھ لکھ لیا تو کسی طرح سفارش اور رشوت کے زور پرایک سرکاری محکمے میں ملازمت اختیار کرلی۔ رشوت کی لت پڑھ گئے۔ رشوت کی دولت سے بلائے بھی خربید ااور خاصا بینک بیلنس بھی بنایا۔ اس سے جج بھی ادا کیا اور ساری سخاوت بھی اس مال سے کیا کرتا تھا۔ \_

> حسن ظاہر پر اگر جائے تو عالم فانی ہے دھوکہ کھائے گا یہ مقش سانپ ہے ڈس جائے گا کرنے غفلت، یا در کھ بچھتائے گا ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے

# واقعهمبرا

استقرر المالا ول ۲۱ جمری کوایک پولیس افسر کا جناز ہ قبرستان میں لایا گیا، جب اسے قبر میں اتاراجانے لگا تو اس کی قبریکا کیک ٹیڑھی ہوگئ۔ پہلے تو لوگوں نے اسے گورکن کا قصور قرار دیا۔
اس لیے دوسری جگہ قبر کھودی گئے۔ جب جنازے کو دوسری قبر میں اتارنے لگے تو قبرا کیک بار پھر ٹیڑھی ہوگئے۔ اب لوگوں میں خوف و ہراس پھیلنے لگا۔ تیسری بار بھی ایسا ہوا۔ قبر جیرت انگیز حد تک اس قدر ٹیڑھی ہوجاتی کہ تدفین ممکن نہ رہتی۔

بلاآ خرشر کائے جنازہ نے مل جل کرمیت کے لیے دعائے مغفرت کی اور پانچویں قبر میں ہر حال میں تد فین کا فیصلہ کیا گیا۔ چنانچہ پانچویں بار قبر شیڑھی ہونے کے باوجود زبردی پھنسا کر میت کو اتا را گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس کے رشتے داروں سے اس کے متعلق پوچھ کچھ کی تو معلوم ہوا کہ بیافسرر شوت لیتا تھا، جس کا اس کوم تے وقت انجام ملا اور اب آ گے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اس افسر کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوگا۔

حضرت سیدناعبدالله بن عباس سے مروی ہے کہ رسول کا فرمان عالیشان ہے: '' جو شخص کسی قوم کا والی اور قاضی مقرر ہوا ، وہ قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا اس کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہوگا۔ پھراگروہ رشوت لینے والانہ تھا اوراس کے فیصلے بھی حق پر ہبنی تھے تو وہ آزاد کر دیا جائے گا۔ اگر وہ رشوت خور تھا اور لوگوں ہے مال لے کرحق کے خلاف فیصلے کرتا تھا تو اس کو جہنم میں بھینگ دیا جائے گا اور وہ پانچ سو برس کی راہ کے شل گہرائی میں جاپڑے گا۔'' اس حدیث مبار کہ سے رشوت خور کے انجام کے متعلق خوب عبرت حاصل ہوتی ہے۔ واقعہ نم بر ۲۰۰۰

حضرت ابوعبدالله محمد بن وزیرحرافی اپناایک واقعہ بیان کرتے ہیں'' میں ایک دن عصر کے بعد اپنے میں ایک دن عصر کے بعد اپنے میں ایک ایک کے طرف نکلا ، چلتے پھرتے سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے میں ایک قبرستان پر پہنچا، میں نے اچا تک ایک قبرکود یکھا کہ انگارے کی طرح دہک رہی ہے اور شیشہ گرکی بھٹی کی طرح سرخ تھی اور اس قبرکام دہ اس کے درمیان میں پڑا ہوتا تھا۔

میں جیرانی کے عالم میں اپنی آنکھوں کو ملنے لگا ادر سوچنے لگا کہ میں خواب میں ہوں یا
بیداری میں بیہ منظرد کی رہا ہوں۔ لیکن جب ادھرادھرنظر کر کے شہر کی نصیل کو دیکھا تو میں نے کہا،
واللہ میں جاگ رہا ہوں اور بیداری میں منظرد کی رہا ہوں۔ میں نے وہ عبر تناک منظر دیکھا تھا کہ
ہوش وحواس کم تھے۔ میں گھر مدہوثی کے عالم میں پہنچا۔ گھر والے میر سے سامنے کھانالا نے الیکن
میں کھانہ سکا اور بے تابی کی حالت میں شہر کی طرف جا کرلوگوں سے قبروالے کا حال دریا فت کیا۔
میں کھانہ سکا اور بے تابی کی حالت میں شہر کی طرف جا کرلوگوں سے قبروالے کا حال دریا فت کیا۔
انتقال ہوا ہے۔ اور آج ہی اس وفن کیا گیا ہے۔ اس قبر کی آگ کا مشاہدہ بالکل اسی طرح خصوصی
جہر س طرح بھی بھی جن یا فرشتے دکھائی پڑجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چا ہتا ہے دکھادیتا ہے۔
واقعہ نم سرم

حضرت کیم الامت مولا ناتھا نوی قدس سرہ بسلسلۃ بلیغ اپنے ایک رسالے احکام المال صفحہ ۱۲ پر قمطراز ہیں۔ ''لوگ رشوتیں لے کر مال جمع کیا کرتے ہیں۔ پھرد کیھے اس کا کیا خشر ہوتا ہے۔ میرے ایک عزیز پولیس میں ملازم تھے۔ انہوں نے خوب رشوتیں لے کررو پیچمع کیا تھا۔ اتفاق سے کار کی طرف سے کی معاملے پر مقدمہ قائم ہوگیا، جتنا کمایا تھا۔ سب اس میں لگ گیا جی کہ گھر کا زیور بھی نہیں رہا۔ بالکل خالی ہوگئے۔ جب خدا خدا کر کے اس مقدے میں جان چھوٹی،

اس کے بعد پھرای طرح روپہ جمع کیااور پرانے تکیے میں ی دیئے۔اس خیال سے کہاسے چور کیا اٹھائمیں گے۔

ایک روز وہ اتفاق سے تحقیقات میں گئے ہوئے تھے کہ ان کے مکان میں آگ لگ گئ۔
گھر والوں نے قیمی اسباب اٹھا اٹھا کر گھر سے باہر پھینکا ، اس تکیے کا کسی کوخیال نہ آیا۔ وہ جب
تحقیقات کر کے واپس آئے تو معلوم ہوا کہ گھر میں آگ لگ گئ ہے۔ پوچھا کہ میر اتکیہ کہاں؟ گھر
والوں نے کہا جوقیتی چیزیں تھیں وہ مشکل سے بچائی ہیں۔وہ پر انا تکیہ بھی کوئی حفاظت کے قابل
قعا؟ کہنے لگے ،میر ہے تو اس میں نوٹ تھے۔اور آخر حرام کمائی ہا تھے سے نکل گئ۔
(بحوالہ اللہ کے نافر مانوں پرعذابات کے عبر تناک واقعات)

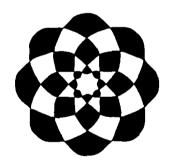

# جہنم میں لے جانے والا چھٹاعمل شراب نوشی کرنا

حضرت عبدالله بن عمر بن الخطاب رضی الله عنه نے فرمایا: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ہرنشه آور جرزشه آور چیز حرام ہے، اور جو شخص دنیا میں شراب پے گا اور اس کا ایسی حالت میں انتقال ہوکہ اس کاعادی ہوتو وہ اسے آخرت میں قطعاً نہیں پے گا۔
الی حالت میں انتقال ہوکہ اس کاعادی ہوتو وہ اسے آخرت میں قطعاً نہیں پے گا۔
( بخاری دسلم )

گناہوں اور مصنرت رساں وہ اشیاء جن کا استعال کرنے والوں کو دنیا میں سب سے زیادہ اور فوری نقصان پنچتا ہے ان میں سے شراب بھی ہے جو معدہ میں ہیجان پیدا کرتی ہے اور قے اور متلی کا سبب بنتی ہے پھر ہمیشہ رہنے والی سوزش پیداہوجاتی ہے اور آخر کار آہتہ آہتہ بالکل بے کار ہوجا تا ہے اور کثرت مے نوشی کی وجہ سے مہلک مرض استسقاء کی بیاری لگ جاتی ہے۔

# شراب کے جان لیوانقصانات

جو خض ہمیشہ شراب پیتا ہے اس کی رگیس خت ہوجاتی ہیں اور اس کا دل دماغ اور گردے متاثر ہوجاتے ہیں،اور اس کاجہم اس قدر کمزور ہوجاتا ہے کہ اس میں متعدی بیاریوں کی مدافعت کی قوت نہیں رہتی، شراب نوشی کرنے والے کے بیچ دیوانہ بین، پاگل بین اور مجنون وشل ہونے اور کمزور حواس والے ہونے کے مرض کا شکار ہوجاتے ہیں،اور اس کی عقل و مزاج میں فساد آجاتا ہے،اس کا مال اور عزت و کرامت ختم ہوجاتی ہے، شراب کے نقصانات میں سے بعض اطباء نے چودہ نکات شار کرائے ہیں جو یہ ہیں

ا: فو قانی (ادپرکے ) جھے کے پٹلول کے مراکز بے حس ہوجاتے ہیں جس کی وجہ سے ہے نوشی وقتی جنون کا شکار ہوجا تا ہے اورا پنے آپ کو بھی نقصان پہنچا تا ہے اور دوسروں کو بھی۔ کادل کی دھڑ گن تیز ہوجاتی ہے پھرضعف و کمزوری اور دل کا بیٹھنا شروع ہوجا تا ہے۔ ۱۳ متعدی امراض کی قوت ِ مدافعت کمزور پڑجاتی ہے اور خون میں موجودہ سفید ذرے جو انسائی صحت پر جملہ کرنے والے ہر خارجی دشمن سے روک تھام کرتے ہیں وہ ہے جس ہوجاتے ہیں۔

۳: عام لوگوں کی بنسبت عادی ہے نوش کوسل وغیرہ کی بیاری زیادہ لائق ہوتی ہے،اور اگر چھپچر وں میں سوزش وغیرہ شروع ہوجائے تووہ اس سے بہت کم نجات حاصل کرتا ہے۔ ۵: شراب نوشوں کے آپریشن بہت کم کامیاب ہوتے ہیں،اس لیے بیمہ کمپنیاں ایسے نشہ مازلوگوں کا بهمہ زندگی نہیں کرتیں۔

۲: دنیا کے مختلف ہپتالوں میں د ماغی امراض کے سلسلہ میں نہایت باریک بنی سے تفتیش کی گئی جس کا نتیجہ یہ برآ مد ہوا کہ تقریباً بچاس فیصد ہپتالوں میں آنے والے ایسے مریض عادی شراب نوشوں کی اولا دہیں

2:شراب جگروگردوں کوختم کر دیتی ہے اور اس کی وجہ سے عقلی ،جسمانی اور عصبیاتی نظام کمزور ہوجا تا ہے۔

۸: جولوگ خون کی کی اور شوگر یادل کے امراض کا شکار ہیں وہ اگر شراب پیش گے تووہ خود کشی کرنے والوں کی طرح ہوں گے۔

9 بعض لوگ یہ بات اڑاتے ہیں کہ شراب ہاضم ہے یہ بالکل غلط ہے اس کے برخلاف یہ نظام ہضم کوخراب کرتی ہے اوراس میں رکاوٹ بنتی ہے۔

ا: شراب جوشیطانی دھندوں اور کاموں میں سے ایک کام ہے اس کی غذائی کوئی حیثیت نہیں اور غذائیت سے اس کے خالی ہونے کے بیچانے کے لیے اتن بات سجھ لینا کافی ہے کہ شراب یا بیئر کی ایک بوتل میں موجود غذائیت ایک چمچہ چاول کی غذائیت سے زائد نہیں ہوتی۔

اا:غریب ترین شراب نوش کھانے پینے کی اشیاء کی بنسبت شراب کے جام پرزیادہ پیسے خرچ کرتا ہے وہ نشہ بازی کے لیے بھوک برداشت کرتا ہے کیکن ظالم اپنی اوراپنی بیوی بچوں کی صحت کواس کی جھینٹ چڑھا دیتا ہے ،اور کم غذائیت کی وجہ سے وہ سب کے سب مختلف قتم کے مہلک امراض کا شکار ہو جاتے ہیں جیسے کہ خارش ، داد وغیرہ اور بیلوگ دق وسل کے بھی شکار ہو جاتے ہیں۔

۱۲: جبی رپورٹیس بتلاتی ہیں کہ جنسی امراض کے شکارلوگوں کی بڑی تعدا دان امراض کا شکار اس شراب کی وجہ سے ہوئی ہے جس کے پینے والے کی عقل کا وہ بندھن کمزور ہوجا تا ہے جس سے دین اوراخلاق کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھا ما جاتا ہے۔

۱۳ کی بھی عادی شراب نوش کی نسل تندرست و تو انانہیں ہوتی ،اس لیے کہ اس کی وجہ سے مال کے پیٹ میں بننے والے بچے میں کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجبہ اس کی نشو ونما کرنے والے شوگر والے خلیہ کا کمزور ہونا ہے۔

۱۹۲۰ موٹر کاروں کے چالیس فیصد حادثات کا سبب شراب ہی ہے اس لیے کہ سوا دواوقیہ (ایک مقدار کانام ہے) شراب آدھی قوت انسانی گھٹا دیتی ہے لہٰذا اگر کسی خطرے کے موقعہ پر گڑی ایک سیکنڈ کے بعد روک پاتا ہے، اسی لیے قانون یہ ہے کہ اگر کسی حادثہ میں ڈرائیور یا گاڑی چلانے والے کا شراب سے مدہوش ہونا ثابت ہوجائے تو اس کالائسنس ضبط کرلیا جاتا ہے، نیز شراب کی وجہ سے عداوت و بغض پیدا ہوتا ہے، اور شراب نوش ہر چیز کا خلاف واقع تصور کرتا ہے اور نشہ کی حالت میں وہ یہ جھتا ہے کہ وہ شیر کو پچھاڑ دے گا، اور بید کہ وہی حاکم مطلق اور ایسا شخص ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور سخاوت و کرم میں وہ ٹھائیس کہ وہی حاکم مطلق اور ایسا شخص ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور سخاوت و کرم میں وہ ٹھائیس

حقیقت بیہ کہ تراب نوش جب شراب کے نشہ ہیں مست ہوتا ہے اس وقت وہ مرغی سے زیادہ کمزور چیچڑی سے زیادہ گندہ وخبیث، گدھے سے زیادہ بے وقوف و پلیداور سور سے زیادہ دیوث اور بے حیاء ہوتا ہے شیطان شراب نوش کواس خبیث ترین مشروب کے ذریعے نماز اور اللہ کے ذکر سے روک دیتا ہے ، شراب نوش کبیرہ گنا ہوں کے ذکر سے روک دیتا ہے اور اللہ کی نا راضگی ونا فرمانی میں مبتلا کر دیتا ہے ، شراب نوش کبیرہ گنا ہوں کا ارتکاب اور جرائم اختیار کرتا ہے اور مختلف قتم کے گنا ہوں میں گرفتار ہوتا ہے ، اور حرام میں ہاتھ پاؤں مارتا ہے ، اور فرائض دواجبات کوچھوڑ دیتا ہے ، اور او پرے کام کرتا ہے اور کفرید کلمات بکتا ہے ،

ہوتا ہے،اورلوگوں کی عزت وآبرو پرڈا کہ ڈالتا ہے،اور اپنارو پید پیسہ برباد کرتا ہے کیڑ۔ ، میلے کچیلے پہنتا ہے،اور بلاوجہ ہنتا ہے، نیچ اس کا نداق کہنتا ہے، نیچ اس کا نداق اُڑا ہے ہیں اور ناسجھ لوگوں کے لیے سامانِ تفریح بنتا ہے، جمھدار لوگ اسے مبغوض رکھتے ہیں،اور اس کے گھر والے،اہل وعیال اور بڑوی اسے ناپندر کھتے ہیں۔

حفرت عدی بن حاتم سے جب کسی نے پوچھا کہ کیابات ہے آپ شراب ہیں پیتے؟ تو انہوں نے کہا: مجھے بینالبند ہے کہ میں صبح کوقو م کا حکیم ودانا شخص بنوں اور شام کو بے وقوف ونا سمجھ بن جاؤں۔

ایک شخص کہتے ہیں کہ شراب برائیوں کی جراور مصیبتوں کی بنیاداور ہلاکت کا ذریعہ ہے، اور یزید بن مجمعها نے کتنے عمدہ اشعار کہے ہیں جسکا ترجمہ ہے کہ:

تمہاری عمر کی قتم شراب کے جام کی برائیاں شارنہیں کی جاسکتیں چاہے اس میں لذت و مستی کتی ہی کیوں نہ ہو، کتی ہی مرتبہ شراب تہہیں برائی کو اچھائی دکھلائے گی اور بھی تمہارے ذہمن میں بیلائے گی کہا چھے کام کرنے والے بُرے ہیں ،اور خلص وسچا دوست بغض رکھنے والا ہے اور تعریف کرنے والوں کی تعریف ججود برائی ہے۔

بلاشہلوگوں کے لیے شراب ہی تباہی ، طاعون ، جنگ اور بھوک کی تباہی سے زیادہ سخت تباہی ہے اس لیے کہ شراب کا نقصان اخلاق کو پہنچتا ہے اور اس کا پینے والاقوم و ملت کے جمم کے لیے ایک ایساز ہر یلاعضو ہوتا ہے کہا گراس کا علاج نہ کیا جائے یا اسے کا ٹانہ جائے تو اس کا زہر تمام اعضاء میں سرایت کر جا تا ہے اور وہ پور ہے جم کو متاثر کر دیتا ہے ، اللہ تعالی نے اپنی کتاب مبین میں بھی اور اپنے رسول کر یم صلی اللہ علیہ و سلم کے ذریعے بھی شراب کو مسلمانوں پر حرام قرار دیا ہے ، اور اس کی حرمت بیان کرنے میں بہت مبالغہ کیا ہے ، اور اس کے استعمال کرنے والے اور اس کی لین دین کرنے والے اور اس کی لین دین کرنے والے کو سخت سرزش کی ہے اور مے نوش کی سزا چالیس (احناف کے یہاں دین کرنے والے کو سخت سرزش کی ہے اور مے نوش کی سزا چالیس (احناف کے یہاں استی) کوڑے مقرر کیے ہیں ، اور حاکم تعزیز کے طور پر مزید چالیس کوڑے اور بھی لگا سکتا ہے ، پھراگر انسان کو بجھ ہوتو شراب نوش تی تو بہ کرلے اللہ تعالی اس کی تو بہ قبول فر مالیتے ہیں ، ورنہ پھراگر انسان کو بجھ ہوتو شراب نوش تی تو بہ کرلے اللہ تعالی اس کی تو بہ قبول فر مالیتے ہیں ، ورنہ پھراگر انسان کو بجھ ہوتو تشراب نوش تی تو بہ کرلے اللہ تعالی اس کی تو بہ قبول فر مالیتے ہیں ، ورنہ پھراگر انسان کو بجھ ہوتو تشراب نوش تی تو بہ کر ایک تار بہت تخت ہے۔

شراب حمور، منے بھی بھی بھو اور شہدوغیرہ سے بنائی جاتی تھی بلوگ بیہ بھتے ہیں کہ صرف وہ شراب حرام ہے جو مجبور بامنے سے بنائی جائے تو نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم نے انہیں یہ بتلایہ کہ شراب کی سب قسمیں حرام ہیں اور ہر نشرآ ورحرام ہے ، یمن کے ایک صاحب نے کہا: اے اللہ کے رسول ہم اپنے علاقے میں ایک قسم کی شراب پیتے ہیں ، جے مزر کہا جاتا ہے جو بھو سے بنائی جاتی ہے ، آپ نے دریافت فرمایا کہ کیااس میں نشر ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں ، تو رسول اللہ ضلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نشر آ ورحرام ہے ، اور جو مخص نشر آ وراستعمال کرتا ہے اللہ تعالی نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اسے طیعت الخبال سے بلائے کا ، عرض کیا: اے اللہ کے رسول اطبعت الخبال کیا چیز ہے افرمایا: دوز خیوں کا خون و پہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ نشہ آور نبیذ ، بیم ، گیہوں وغیرہ کی بیم ، بھنگ جرس افیم وغیرہ ہروہ چیز جونشہ یافتور پیدا کر سے بار حس بیان کرد سے وہ حرام ہے اور حکم کے لحاظ سے وہ اور نشراب ایک ہی جونشہ بیدا کر سے اس کی تھوڈی مقدار بھی حرام ہے اور تا ٹری کے نام سے معروف مشروب جونار بل اور گوگل کا دود ھہوتا ہے وہ بھی حرام ہے اس لیے کہ وہ بھی نشہ آور ہے اور انسانی عقل پر جواثر شراب ڈالتی ہے وہ ان اثر یہ بھی ڈالٹا ہے ، اور اس مشروب کا کم یا زیادہ دونوں برابر ہیں اور بید کہ جب اسے درخت سے فور الیا جائے اور اس وقت تک نشہ آور نہ ہوا ہوتو اسے استعمال کر سے جی ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وہ کم نے شراب کے پینے ، بیچنے ، خرید نے ، بیا اس کی بیانے ، نچوڑ نے ، نچوڑ والے اور جس کی طرف اٹھا کر لیجا یا چات اور ساقی اور جس کی طرف اٹھا کر لیجا یا چات اور ساقی اور جس کی وجہ سے بلایا جائے ان سب پر لعنت بھیجی ہے ، اور بیفر مایا کہ اللہ تعالی نے مجھاس کی باس شراب اٹھا کر لیجا نے والے اور جس کی طرف اٹھا کر لیجا نے والے اور جس کی طرف اٹھا کر لیجا نے اور ساقی اور جس کی طرف اٹھا کر لیجا نے اور ساقی اور جس کی وجہ سے بلایا جائے ان سب پر لعنت بھیجی ہے ، اور بیفر مایا کہ اللہ تعالی نے مجھاس کی بینا ہو ، اٹھا کر لیجا نے والا ہے مؤدور ہو یا خادم ، ہاں اگر بینے والے کے ند بہب میں اس کا بینا مال ہوتو پھرا سے اس کے پاس اٹھا کر لیجا سے ، واللہ اٹھا کر لیجا سے واللہ اٹھا کہ بیاں اگر بیجا سے واللہ اٹھا کہ بیاں اگر بیجا کہ واللہ اٹھا کہ لیجا کہ میں اس کا بینا کہ میں اس کی بیس اٹھا کر لیجا سے واللہ اٹھا کہ دور ہو یا خادم ، ہاں اگر بینے والے کے ند بہب میں اس کا بینا کہ میاں اگر بیجا کہ واللہ اٹھا کہ دور ہو یا خادم ، ہاں اگر بیخا کے دور سے میں اس کی بی ساف کی اس کی بی ساف کے دور ہو یا خادم ، ہاں اگر بیجا کے دور ہو یا خادم ، ہاں اگر بیجا کے دور ہو یا خادم ، ہاں اگر بیکا کے دور ہو یا خادم ، ہاں اگر بیکا کے دور ہو یا خادم ، ہاں اگر بیکا کے دور ہو یا خادم ، ہاں اگر بیکا کے دور ہو یا خادم ، ہاں اگر بیکا کے دور ہو یا خادم ، ہاں اگر بیکا کے دور ہو یا خادم ،

اگر کسی مسلمان شخص کوکوئی اور ملازمت ملتی ہوتو اس کے لیے بیقطعاً مناسب نہیں کہ وہ کسی یہودی یا نضر افی کے گھر ملازم ہوکران کا تابع بن کران کی خدمت کرے، شراب انڈیل کر دے اور سور کا ان کا کے گھر ملازم ہوکران کا تابع بن کران کی خدمت کرے بشراب انڈیل کر دے اور سور کا کے کافی ہوجا تا ہے،

اور جو خص پاکیزه رزق کاخوا بال موتا ہے اللہ تعالی اسے بے نیاز کر دیتے ہیں، اور ایسامسلمان خص جوایتے دین کوذر بع پخر وامتیاز سمجھتا ہواور اللہ کے فیصلہ پرراضی رہتا ہووہ اس جیساظلم برداشت نہیں کرسکتا اور وہ کافروں کے گھروں کی خدمت کی ذلب اور اپنے ارادہ پران کے تھم وتسلط کو ہرگز قبول نہیں کرسکتا:

شراب الی ہی نایاک ہے جیسے کہ پیشاب کہ شراب کے اس کے لگنے سے بھی بدن، کیڑا اور برتن دھویا جائے گا،اس لیے کہ حضرت ابوتعلیہ حشنی رضی اللہ عند نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول!ہم اہل کتاب کی سرز مین پررہتے ہیں، جوسور کھاتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھاسکتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا بنہیں ،گریہ کہتہمیں دوسرااورکوئی برتن نہ ملے تو پھر انہیں دھوکراس میں کھانی لیا کرو،اورصادق ومصدوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیرز مانے میں ہونے والی شراب نوشی اوراس کے دیوانہ ہو نے اوران لوگوں برنازل ہونے والے اللہ کے عذاب کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا:اس امت کی ایک قوم کھانے پینے اور ابھو ولعب میں رات گزارے گی، پھر جب وہ صبح کواٹھیں گے تومنخ ہو کر بندراورسور بن چکے ہوں گے،اوران کو دھننے ادر پھر مارے جانے کا ایساعذاب ہنچے گا کہ لوگ ہے کہیں گے: گذشتہ رات فلاں قوم کوز مین میں دھنسادیا گیا ،اوراس رات کوفلاں لوگوں کوگھر میں دھنسادیا گیا اوران پر آسان سے ہوا کے ساتھ اس طرح پقر برسیں گے جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم،ان کے قبیلوں اور مکانات پر پتھر کی بارش ہوئی تھی ،ادران پر عذاب کی وہ ہوا بھیجی جائے گی جس نے قوم عاد کوان کے قبیلوں اور گھروں میں ان کی شراب نوشی ،ریشم کے پہننے اور گانے بجانے والیاں رکھنے اور سود کھانے اور قطع رحى كى وجهے ملاك كرڈ الاتھا۔

ہم نے جو حدیث ابھی ابھی ذکر کی ہے اسے پڑھ کر بعض لوگ اس کا مطلب نہ سجھنے اور جہالت اوراس میں شک کرنے لگتے جہالت اوراس کا مفہوم نہ جانے کی جہسے اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اوراس میں شک کرنے لگتے ہیں، اوروہ مسنح کے منکر ہوجاتے ہیں، اوراس پریفین نہیں رکھتے کہ کی انسان کو اللہ تعالیٰ بندریا سور کی شکل میں مسنح کر سکتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے چہرے میں بعض حیوانوں سے بہت مشابہت پائی جاتی ہے، اور بھی مسنح کرنے سے مرادیہ ہوتا

ہے کہان کی فطرت مسنح کر دی جائے ،طبیعت بدل دی جائے اور اخلاق بدل جائیں ،اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی اور فتنہ سے بچائے ،آمین ۔

دھنسنا ،غرق ہونا ،زلز لے ،طوفان ، بگو لے اور وہ آسانی آفات و حادثات جنہیں لوگ گردش ز مانداور فطرت کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ بے ثار ہیں اور روز پیش آتے رہتے ہیں ،اور ہمارے سامنے وجود پذیر ہوتے رہتے ہیں ،اور روئے زمین پر دنیا کے مختلف اطراف اور گوشوں میں لوگوں کے سامنے آتے رہتے ہیں اوران کی خبریں ہمارے کا نوں میں پر تی رہتی ہیں۔

# شراب پينے والا جنت سےمحروم ہوگا

تین قتم کے آ دمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے:ہمیشہ شراب پینے والا ،اور والدین کا نافر مان ،اور وہ دیوث جواپنے گھر والوں میں بے حیائی کو برداشت کرے،اورا گرشراب نوش جنت میں داخل بھی ہوجائے گا تو جنت کی شراب کی ان نہروں سے لطف اندوزی نہ کر سکے گا جن کا مزہ و ذاکتہ بھی تبدیل نہ ہوگا ،اور نہ ان کی خوشبو بدلے گی اور وہ پینے والوں کے لیے بڑی لذیز ہوگی۔

شراب نوشی سے روکنے اور سے نوشی پر بہت کی احادیث میں شدید وعید وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے بہیں نے ناکر تاز ناکر نے والا جس وقت کہ نے ناکر تا ہےاوروہ مومن ہور لیعنی زائی نے ناکے وقت پورا مؤمن ہیں رہتا ) اور نہیں چوری کرتا چور جب کدوہ چوری کرتا ہے اور وہ مؤمن ہو، اور شراب بیتیا ہے والا جب کہ وہ مؤمن ہو، اور شراب بینے والا شراب نہیں کہ وہ مؤمن ہو، اور شراب بینے والا شراب نہیں کہ وہ مؤمن ہو، اور (راوی فرماتے ہیں کہ ) چوشی ایک اور بات بتلائی جو میں بھول گیا، جب وہ کام کرتا ہے تواسے گلے سے اسلام کا بھندا نکال دیتا ہے۔

اورطبرانی پرالفاظ روایت کرتے ہیں جو شخص اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے جاہیے کہ شراب نہیۓ ،اور جو شخص اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہواہے جائے کہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جہال شراب پی جارہی ہو ،اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت کیا گیاہے کہ: تین آ دمیوں کی نماز اللہ تعالی قبول نہیں فرماتے اور ان کی کوئی نیکی آسان تک نہیں پہنچی ہے: بھگوڑا غلام جب تک اپنے مالکوں کے پاس لوٹ کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہ دے دے ،اور وہ عورت جس کا شوہراس سے ناراض ہو جب تک وہ راضی نہ ہوجائے اور نشہ میں مست جب تک اس کا نشہ نہ اُتر جائے۔

آئ کل یہ بیاری بہت پھیل گئی ہے اور یہ آفت مسلم اور غیر مسلم مما لک سب میں عام ہو
گئی ہے اور خرابیوں کی اس جڑ میں بوڑھے، جوان، اور مردو تور تیں ۔۔۔۔ گرفار بیں سوائے اس کے
جے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور سب سے افسوس ناک بات یہ ہے کہ آئ ہمارے چھوٹے چھوٹے
جی بھی شراب پینے گئے ہیں، اور ان کے والدین ان کی اس حرکت اور گندے فعل سے واقف
ہوٹے کے باوجود انہیں پچھیس کہتے، ایک خص اپنے گھر میں اپنی اولا دیے سامنے شراب بیتا ہے،
اور ایک استادہ حقوم میں میڑھائے جاتا ہے اور شراب کی بواس کے کیڑوں اور منہ سے آئی ہے اور وہ
اس کا کشرت سے ذکر کرتا ہے، اور اصولی بات یہ ہے کہ جس خص کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہو وہ
اس کا کشرت سے ذکر کرتا ہے، اور اصولی بات یہ ہے کہ جس خص کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہو وہ
اس کا تذکرہ کشرت سے کرتا ہے، ایسے لوگ اپنی اولا داور شاگردوں کے لیے برانمو، اور خراب
مقتدا ہوتے ہیں، یہ لوگ ان کے سامنے بر ' اور شرکو خوبصورت بنا دیتے ہیں اور اس کے
مقتدا ہوتے ہیں، یہ لوگ ان کے سامنے بر ' اور شرکو خوبصورت بنا دیتے ہیں اور اس کے
دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں اور قیامت کے دن اپنی قوم کو دوز خ کے عذاب میں لیجاتے
ہیں جو بہت ہی بُر اضحائہ ہے۔

بعض مرتبہ کوئی واعظ وخطیب مسجد میں وعظ وقعیحت کرتے ہوئے سامعین کوشراب اوراس کے مصائب وآفات سے ڈراتا ہے تو وہ لوگ سے کہتے ہیں کہ:صاحب ہم نہ شراب پیتے ہیں نہاسے پیند کرتے ہیں یہ نظاہر میلوگ ہے ہیں کہ بیند کرتے ہیں یہ باروں اور بازاروں وغیرہ میں کرنا چاہیے، بظاہر میلوگ ہے ہیں لیکن بات دراصل ہے ہے کہ جولوگ و ہاں موجود ہیں آئہیں دین کی بات ان لوگوں تک پہنچانا چاہیے جود ہاں موجود نہیں ہیں،اورو سے بھی سارا کا سارا بوجھ خطیبوں، واعظوں اور علاء دین ہی پر تو نہیں ہے وہ مام کو بھی اس سلسلہ میں کام کرنا چاہیے۔

یادر کھئے جو خص اپنے بچول کو اچھی تربیت دےگا ،اور اپنے اہل وعیال کوخیر کی تعلیم دےگا اور برائی سے انہیں دورر کھے گا ،تو وہ معاشرے کی اصلاح اور اس کے عادات واخلاق کی درسگی کرنے میں اپنی قوم و ند ہب کا معاون و مددگار ہوگا ، واعظ کا تو صرف بیکام ہے کہ اپنے قلم وزبان ے اللہ تعالی اوراس کے دین کی طرف دعوت دے،اس کے بعدلوگوں کا بیفریضہ ہے کہ وہ اس کی بات مانیں ،اس پڑلی جر اور اس کے منصوبہ کو نافذ العمل کرنے اور جس چیز کی طرف وہ بلا رہا ہے اسے مقتق و ثابت کرنے یا جس سے وہ روک رہا ہے اس سے روکنے بین اس کی مددکریں۔ (بحالہ چیدہ چیدہ از اصلاح معاشرہ اور اسلام)

# شراب ام الخبائث ہے

حضورا کرم ﷺ فرماتے ہیں شراب سے بچواس لیے کہ بیام الخبائث ہے اور جو شخص نہیں يج كا تو و هخف نا فرمان شار هو كا اور عذاب كالمستحق موكا اورجه غدا اورا سكے رسول كا نا فرمان مو كا اور خدا کی حدوں کوتوڑے گا تو اس کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا جس میں رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب بیشراب والی آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ بعض کے باس گئے اور ایک دوسرے کو کہا کہ بیرحرام کر دی گئ ہے اور اس کوشرک کے برابر کر دیا گیا ہے۔حضرت عبدالله بن عرظ اسلک يہى ہے كہشراب كرالكبائر ہاوريد بلاشبام الخبائث ہے آپ نے شراب پینے والے پر لعنت فرمائی ہے اور بھی کئی احادیث میں ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہرنشہ دینے والی چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے جو تحص پیتے پیتے مر گیا بغیرتو بہ کے دہ آخرت کی شراب سے محروم ہوگا اور مسلم کی روایت میں ہے حضرت خابر سے حضورا کرم ﷺ نے فر مایا اللہ کا دعدہ ہے جو محض شراب پیتا ہے اللہ اس کو طبیعته الخبال پلا وے گا پوچھا گیا یا رسول الله ﷺ الخبال کیا ہے فرمایا دوز خیوں کی بد بواور پسینہ ہے ایک جگہ ذکر ہے کہ شراب پینے والا بت پرست کی طرح ہے۔امام نسائی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالی نے تین آ دمیول پر جنت کوحرام کر دیا ہے ایک شرابی دوسراوالدین کا نافر مان تیسر ادیوث جو بے غیرت ہو۔ایک جگہ ہاللہ تعالی شرابی کی عبادت قبول نہیں کرتے۔ایک حدیث میں ہے تین آ دمیوں کی نماز قبول نہیں ہوتی نہ کوئی اور نیکی قبول ہے بھگوڑا غلام ،دوسرا نافرمان عورت، تیسرا شرابی۔اس حدیث کی تشرت کید ہے کہ شرابی جب تک ہوش میں نہ آئے اس وقت تک نیکی قبول نہیں ایساغلام بھگوڑا جب تک واپس نہآئے اسی طرح عورت نا فرمان جب کے خاوندراضی نہ ہو۔

ایک حدیث میں ہےا یے شرابی کی جالیس دن تک نماز قبول نہیں ایک روایت میں ہے كه جس فشراب بي لى اگر چەنشە بھى نہيں آيا تب بھى الله تعالى اس سے جاليس رات تك مندموز لیگا اورجس نےشراب بی لی اور نشیهی آھیا تو اس کی جالیس دن تک نہ فرض قبول ہے نہ فل۔اسی حال میں اگر مرکمیا توبت پرست مرااورعبداللہ بن اوفی فرماتے ہیں جیسے کہ لات وعزی کے بجاری کی موت مرااور ذکر کیا گیا ہے کہ شرابی شراب پینے وقت مؤمن نہیں رہتا۔ ای طرح ابو ہر رہ سے روایت ہے کہ چورچوری کرتے وقت مؤمن نہیں رہتازانی نِیا کے وقت شرابی شراب کے وقت بعد میں اس کوتو بدکی تو فیق مل جائے تو بیخش نصیب ہے۔ آیک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جنت کی خوشبویانچ سوبرس ہے سوتھی جاتی ہے مگراس کی خوشبوشرا بی اور نافرمان والدین کا اور احسان جتلانے والانہیں سونگھ سکتا اورنہ ہی بت برست اس کی خوشبوسونگھ سکتا ہے امام احد نے الی موی اشعری سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا جنت میں شرابی اور جادو پریقین رکھنے والااورقاطع الرحم داخل نبيس موكااور جوبهي اس حال ميس مركبيا كهشراب بيتا بيتا بوالله اليي نهركا یانی پلائے گا جوجہمی بدکار عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلے گاجسکی تکلیف سے جہنی لوگ پریشان مول مے۔ایک حدیث میں حضور اکرم فظار شادفر ماتے ہیں کہ میں تمام عالم کے لیے رحمت بناکر جیجا گیا ہوں تا کہتمام گانے بجانے کے آلات کواور جاہلیت کے ناجائز کاموں کوختم کردول نیز فرمایا میرے رب نے اپنی عزت اور بردائی کی شم کھا کر فرمایا جوخص ایک شراب کا گھونٹ بھی ہے گا اس کوجہنم کا کھولتا ہوا یانی پلا وَ نگاادر جومیرےخوف کی وجہ سےشراب کوچھوڑے گا اس کومیں خطائر قدس جوخاص جنت كايانى بي بلاؤ نكائيك لوكول كيساتهد

امام ابوداود نے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم فیکا نے خود شراب پرلعنت فرمائی ہے اور پینے والے پراور اٹھانے والے پراور پلانے والے پراور نیچنے والے پراور نیکنے والے پراور اٹھانے والے پرجس کے لیے اٹھائی گئی اس پراور اس کی قیمت کھانے والے پراور ما تکنے والے پراللہ اکبر کس قدر غصہ ہے اس جرم کرنے والے پراللہ محفوظ فرمائے آمین ن

عبدالله بن عمرو بن عاص سے روایت ہے فر نایا نہ بیار پری کروشرابیوں کی جب وہ بیار ہو جائیں اور بخاری نے عبداللہ بن عمر سے روایت نقل کی ہے کہ شرانی کوسلام بھی نہ کروایک حدیث ابوٹیم نے صلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ کے پاس نیز لایا گیا ایک برتن میں جس میں پہلے شراب تھی آپ نے فر مایا کہ اس کود بوار پر مارو کیونکہ بیشرو کا فروں کا ہے حضورا کرم ﷺ نے فر مایا جس شخص کے سینے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے تو وہ شخص اگر شراب پئے گاتو قیامت کے دن ایس حالت میں آئے گا کہ ہر حرف اس آیت کا اس کی پیشانی سے کپڑے گا خدا کے رو برواس کو لا کھڑا کرے گااس سے جھڑے گا اور جس سے قرآن جھگڑا کرے وہ مغلوب ہوکر ہلاک ہوجائے گا۔

نی پاک ایک در سے کولانت ملامت کرینگایک کیے الدان کو قیامت کے دن آگ برجم کریگا وہاں ایک دوسرے کولانت ملامت کرینگایک کیے گا دوسرے سے کدا نظابے تیری وجہ سے میں نے بی تھی مزید آپ نے فرمایا جوشراب ہے گا اللہ تعالی اس کو زہر پلاکے گا جس سے اس کے منہ کا گوشت گر پڑے گا جس کی بدئو سے تمام جہنیوں کو تکلیف ہوگی اس میں پنے والا پلانے والاخرید نے والا نچوڑ نے والا جس کی بدئو سے تمام جہنیوں کو تکلیف ہوگی اس میں پنے والا پلانے والاخرید کے مراکبا تو ہر گھونٹ کے عوش سب گناہ میں شریک ہیں ان کی نماز روزہ جے قبول نہیں اگر بغیر تو بہ کے مراکبا تو ہر گھونٹ کے عوش جہنیوں کی پیپ پلائی جائے گی نیز حضورا کرم گئے نے فر مایا '' کہل مسکو حوام ''ہرنشہ دینے والی چیز حوام ہے جو دوز خیوں کی پیپ ان کو پلائی جائے گی اگر یہ آسمان پر بھی ڈائی جائے تو آسمان کو گری سے جل جائے ۔ابن مسعود گے مقول ہے کہ شرابی کو ڈن کر دو جس مرجائے پھراس کی صلیب بنا وَاگراس کا چرہ قبلے سے پھرا ہوا ہے تو اس کوسولی پر لئکا وَ درنہ دُن کر دو فیسل بن عیاض صلیب بنا وَاگراس کا چرہ قبلے سے پھرا ہوا ہے تو اس کوسولی پر لئکا وَ درنہ دُن کر دو فیسل بن عیاض اسے میں بیزار جوایک مشہور ہزرگ ہیں فرماتے ہیں میں اپنے ایک شاگر دکی موت کے وقت عاضر ہوا میں بیزار اسے میں بیزار اسے میں بیزار

ہوں چنانچہای حال میں مرگیا حضرت نضیل روتے ہوئے واپس آئے پچھ مدت بعداس کوخواب میں دیکھا کہ جہنم کی آگ میں گھسیٹا جارہا ہے میں نے اس سے بوچھا کہ فقیر تجھ سے وہ معرفت کیسے چھن گئی اس نے کہا استاد جی مجھے ایک بیاری دافت ہوگئی تو بعض اطباء کے مشورے پر میں ہر سال ایک بیالہ شراب کا پیتا تھا کیونا حکیموں نے کہا کہ اگر نہیں پٹے گا تو یہ بیاری تجھے نہیں چھوڑے گئی یہ حال اس شخص کا ہے جو صرف دو اسمجھ کر پیتا تھا جو و یہے پئے گا اس کا کیا حال ہوگا بعض تو بہ کر نیوالے سے دریافت کیا گیا تم نے تو بہ کیسے کی کیا سب تھا ایک نے کہا میں گورکن تھا قبر کھود نے والا میں نے بعض آ دمیوں کو دیکھا تھا کتے میں ان کا چمرہ قبلے سے ہٹا ہوا تھا پھر میں نے ان کھر والوں سے یو چھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ شراب یہتے تھا ور بغیر تو بہ کے مرگئے۔

ایک اور مردصالح کا قصہ لکھا ہے کہ اس کا چھوٹا بچہ فوت ہوگیا بچھ عرصہ بعداس کوخواب میں دیکھا کہ سراس کا سفید ہو چکا تھا میں نے پوچھا بیٹے تو تو بچہ تھا تیرا سرکیسے سفید ہوگیا کہنے لگا میر ہے پہلو میں ایک شرائی کوفن کیا گیا ہے تو اس کے عذاب کے اثر ات سے میرا سرجھی سفید ہوگیا اللّٰدا کبراس لیے جا ہیئے کہ بندہ موت سے قبل تو بہر کے کہیں ایسا نہ ہوکہ قبل از تو بہموت آ جائے اور خاتمہ خراب ہوجائے۔ اللّٰد تعالیٰ ہم سب کواپنی تھا ظت میں دکھے آمین۔

# شراب پينے پروعيدني

ذیل میں ہم تنبیہ الغافلین سے شراب کی وعیدوں سے متعلق کچھا ، دیث نقل کررہے ہیں، تاکہ پوری امت کے دل میں شراب کی تحوست بیٹھ جائے۔ لیچئے ملاحظ فرمائے:۔

# وعيدنمبرا

فقیہ اپنی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ؓ نے فرمایا کہ شرابی کو قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کا چبرہ سیاہ ہوگا۔ آئکھیں نیلگوں ہوں گی، زبان نکل کر سینے پرلٹک ربی ہوگی جس سے لعاب بہتا ہوگا۔ اس کی بد بوکی وجہ سے ہر دیکھنے والا اس سے گھن کرے گا ' شرا بی پرسلام نہ کہو، بیار ہوتو بیار پری نہ کرو، مرجائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھو۔

#### وعيدنمبرا

مسرُ وقُ فرماتے ہیں کہ شرابی ہت پرست کی مائندہ۔ اور لات وعُرِ کی کے پجاریوں کی مشل ہے۔ جب کہ وہ اسے حلال سمج تا ہے۔ حضرت کعب احبار الدصلی الله علیہ وسلم سے قال پینے کی نسبت مجھے آگ کا پیالہ بینا گوارا ہے۔ حضرت ابن عمر سول الدصلی الله علیہ وسلم سے قال فرماتے ہیں کہ ہرنشہ والی چیز شراب ہے اور ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔ شراب کا عادی اگر تو بہ کے بغیر ہی مرگیا تو اسے آخرت کی شراب بھی نصیب نہ ہوگی ۔ فقیہ تقرماتے ہیں کہ حضوصلی الله علیہ وسلم نے ہرنشہ آور شے کوحرام فرمایا ہے بکی ہوئی ہو یانہ بکی ہوئی ہو۔ جسیا کہ حضرت جابر سے آپ کا فرمان منقول ہے کہ جس چیز کی کثیر تعداد نشہ آور ہے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس چیز کا مشکیز ہ نشہ لاتا ہے اس کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے۔

فقیری کرماتے ہیں کہ کی ہوئی شراب کا پینے والا جرم اور گناہ میں عام شرابی سے بوھ کر ہے اس لیے کہ عام شرابی فاس اور گنہ گار ہے اور پکائی ہوئی پینے والا خطرہ ہے کہ کافر ہی نہ ہو جائے کیونکہ کی شراب پینے والا اقر ارکرتا ہے کہ شراب پی ہے اور وہ حرام ہے۔ مگر مطبوخ یعنی کی ہوئی پینے والا ایک نشہ آور شے فا استعال کرتا ہے اور صلال سمجھتا ہے اور مسلمانوں کا اجماع ہے کہ نشہ آور چیز کا پینا حرام ہے تھوڑی ہوزیادہ۔ تواری چیز کو صلال سمجھنے والا جو بالا تفاق حرام ہو کا فر ہوتا ہے۔

# وعيدنمبرتا

زہری فقل کرتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور فر مایا
اے لوگوں شراب سے بچو۔ بیتمام برائیوں کی جڑ ہے۔ پہلی امتوں میں ایک آدمی عابد زاہدتھا ، مسجد
میں بکشرت آمدور فت رکھتا تھا۔ اسے ایک فاحشہ عورت ملی اس نے اپنی خاد مہ کو تھم دیا ، وہ اس آدمی کو
میں بکشرت آمدور فت رکھتا تھا۔ اسے ایک فاحشہ عورت ملی اس نے اپنی خاد مہ کو تھم دیا ، وہ اس آدمی کو
اندر لے آئی ، عورت نے درواز ہ بند کر دیا پاس ایک شراب کا برتن تھا اور ایک کم س اڑ کا۔ کہنے گئی تین
کاموں میں سے کوئی ایک کام کرے گاتو یہاں سے جاسکے گا۔ یاشراب کا پیالہ بیویا اس بچہ کوئل کرو
یا چرمیرے ساتھ نے ناکر دور نہ میں شور مجادوں گی کہ شخص میرے ادادے سے میرے گھر میں گئیں
آیا ہے۔ پھر بتا تیری کون سے گا۔ عابد کمزور پڑ گیا کہنے لگا کہ میں نے ناتو نہیں کرتا اور بچہ کوئل بھی نہیں

کروں گا۔ ہاں شراب کا پیالہ پیتا ہوں۔ چنا نچہ اس نے شراب پی اور آخر نیجے کا قتل بھی کیا اور عورت سے زنا کا ارتکاب بھی کیا۔ حضرت عثان میں کر فر مانے لگے کہ اس سے بہت بچو۔ کیونکہ یہ تمام گنا ہوں کی جڑاور اصل ہے۔ بخد اشراب اور ایمان ایک دل میں جمع ہوں تو بھی بیا بمان کوختم کر دیتی ہے۔ مثلاً شرابی آ دی بیہوش ہوتا ہے تو اس کی زبان پر کلمہ کفر جاری ہوجا تا ہے اور یوں آ ہستہ آ ہستہ زبان ایسے کلمات کی عادی ہوجاتی ہے اور خطرہ ہے کہ موت کے وقت بھی اس کی زبان پر کفر کا کلمہ بی آگیا تو دنیا ہے بحالت کفر بی جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوز نے میں رہے گا اور اکثر سلب ایمان بندے کا موت کے وقت بی ہوتا ہے۔ اور بیاس کی زندگی بھر کے اعمال بدکی نحوست سے ہوتا ہے۔ اور بیاس کی زندگی بھر کے اعمال بدکی نحوست سے ہوتا ہے۔ وی پر تم بر ہم

حضرت ضحاک ٔ فرماتے ہیں کہ جو مخص شراب کا عادی ہواوراس حالت میں مرجائے وہ قیامت کے دن مدہوثی کی حالت میں اٹھے گا۔

حضرت قمادہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جپارت مے آدمی میں جو جنت کی خوشبو پانچ سو برس کی مسافت سے محسوس ہوگی ایک بخیل ، دوسرااحسان جمانے والا ، تیسراشراب کارسیا (عادی) پوتعاوالدین کا نافر مان۔ وعید نم بر ۵

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ شراب کے سلسلہ میں دس آ دمیوں پر لعنت برسی ہے۔ ا۔ بنانے والے پر ۲۔ جس کے لیے بنائی گئی۔ ۱۳۔ اس کے پینے والے پر ۲۰۔ پلانے والے پر ۵۔ اس کی تجارت کرنے پر ۵۔ اسے اٹھانے والے پر ۲۔ جس کے پاس اٹھا کر لے جائی گئی۔ ۷۔ اس کی تجارت کرنے والے پر ۱۰۔ ایس کی حجارت کروانے والے پر ۱۰۔ ایس کا درخت لگانے والے پر ۱۰۔ ایس کا درخت لگانے والے پر ۱۰۔ مقصد کے لیے اس کا درخت لگانے والے پر ۱۰۔ مقصد کے لیے اس کا درخت لگانے والے پر ۱۰۔ مقصد کے لیے اس کا درخت لگانے والے پر ۱۰۔ مقصد کے لیے اس کا درخت لگانے والے پر ۱۰۔ مقصد کے لیے اس کا درخت لگانے والے پر ۱۰۔ مقصد کے لیے اس کا درخت لگانے والے پر ۱۰۔ مقصد کے لیے اس کا درخت لگانے والے پر ۱۰۔ مقصد کے لیے اس کا درخت لگانے والے پر ۱۰۔ مقصد کے لیے اس کا درخت لگانے والے پر ۱۰۔ مقصد کے لیے اس کا درخت لگانے والے پر ۱۰۔ مقصد کے لیے اس کا درخت لگانے والے پر ۱۰۔ مقصد کے لیے اس کا درخت لگانے والے پر ۱۰۔ مقصد کے لیے اس کا درخت لگانے والے پر ۱۰۔ مقصد کے لیے اس کا درخت لگانے والے پر ۱۰۔ مقصد کے لیے اس کا درخت لگانے والے پر ۱۰۔ مقصد کے لیے اس کا درخت لگانے والے پر ۱۰۔ میکھیں کی مقصد کے لیے اس کا درخت لگانے والے پر ۱۰۔ میکھیں کی درخت لگانے والے پر ۱۰۔ میکھیں کی درخت لگانے والے پر ۱۰۔ میکھیل کے درخت لگانے والے پر ۱۰۔ میکھیل کے درخت لگانے والے پر ۱۰۔ میکھیل کی درخت لگانے والے پر ۱۰۔ میکھیل کے درخت لگانے والے پر ۱۰۔ میکھیل کی درخت لگانے والے پر ۱۰۔ میکھیل کے درخت لگانے والے پر ۱۰۔ میکھیل کے درخت لگانے والے پر ۱۰۔ میکھیل کے درخت لگانے والے پر ۲۰۰۰ کے درخت لگانے والے پر ۲۰۰۰ کے درخت لگانے کی درخت لگانے کے درخت لگانے کے درخت لگانے کے درخت لگانے کی درخت لگانے کے درخت کے درخت لگانے کے درخت کے

وعيدنمبرا

بعض حدیثوں میں حضور صلی الله علیہ وسلم کا بیار شادمبارک ہے کہ قیامت کے دن شرابی

آدمی اپنی قبرے نکلے گا کہ مردارہ بھی زیادہ بدبودارہوگا۔کوزہ اس کی گردن میں اٹکتا ہوگا اور پیالہ ہاتھ میں اس کی کھال اور گوشت کے درمیان سانپ اور بچھو بھرے ہوں گے،آگ کا جوتا پہنا ہوگا کہ جس سے سرکاد ماغ کھول رہا ہوگا۔اپنی قبرکوآگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا پائے گا۔اور دوز ٹے میں فرعون وہامان کا ساتھی ہوگا۔

# وعيدنمبرك

حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ جس کسی نے شرابی کوایک لقمہ بھی کھلا یا اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر سانپ اور بچھومسلط کریں گے اور جوکوئی اس کی ضرورت پوری کرے گااس نے اسلام کومٹانے کی اعانت کی اور جوکوئی ائی کوقرض دے گا ایسا ہے کہ اس نے قل مڑمن میں تعاون کیا۔ اس کے ساتھ ہم نشینی رکھنے والے کواللہ تعالیٰ قیامت کے دن اندھا اٹھا کیں گے۔ جس کے یاس کوئی عذر نہ ہوگا۔

# وعيدنمبر^

حضور ﷺ نے فر مایا کہ شرائی کورشتہ نہ دو، بھار ہوتو بھار پرسی نہ کرو، گواہی دیے تو قبول نہ کرو اس ذات کی شم جس نے جھے نبی برحق بنا کر بھیجا، شراب پینے والے پر تو راق ، انجیل ، زبوراور قرآن پاک میں لعنت ہے۔ جوشراب بیتا ہے ایسا ہے کہ گویا اس نے ان کتابوں کا جوانبیا علیم السلام پر نازل ہوئیں انکار کیا۔ شراب کو کا فر ہی حلال سمجھ سکتا ہے اور جواسے حلال سمجھتا ہے میں اس سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بری ہوں۔

# وعيدنمبره

عطائبن سار کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کعب احبار سے سوال کیا کہ کیا توراۃ میں شراب کی حرمت ندکور ہے فرمایا! یہی آیت اِنسما المنحمر و المیسر والی توراۃ میں کھی ہوئی ہے۔ اور یہ ہم نے حق نازل کیا تا کہ وہ باطل کوختم کردے اور اس کے ذریعہ لغوکام دف ، سار تگی اور خرختم ہو جا کیں۔ ہلاکت اس کے پینے والے کے لیے۔ اللہ تعالی نے اپنی عزت وجلال کی قتم کھا کرفر مایا کہ جوکوئی دنیا میں اس کی حرمت کوتو ڑے گا۔ میں اسے قیامت میں پیاسار کھوں گا۔ اور جوکوئی حرام

ہونے کے بعدا سے چھوڑ دےگا میں اسے خطیر ۃ القدس میں سیر اب کروں گا۔عرض کیا گیا کہ خطیر ۃ القدس کیا ہے۔ القدس کیا ہے کہ خطیر ۃ اللہ کے اساء مبار کہ میں سے ہے اور خطیر ۃ اس کی جنت ہے۔ وعید نمیر • ا

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ شراب سے بہت بچو۔اس میں دس ندموم صلتیں ہیں۔
پہلی یہ کہ شراب پی کرآ دمی دیوانے کی طرح ہوجا تا ہے اور بچوں کے لیے ہنمی مذاق کا
سامان بنتا ہے اور عقلندوں کے نزدیک لائق مدمت ہوتا ہے جیسا کہ ابن الی اللہ نیانقل کرتے ہیں
کہ میں نے ایک مدہوش آ دمی کو بغداد کی بعض گلیوں میں دیکھا کہ بیشا ب کررہا ہے اورانے بدن پر
ماتا جارہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کلمات بھی پڑھتا جارہا ہے۔اک ٹھے ، اجعلنے میں التّ وّ ابین وَ اجعلنے من المتطهرین ۔ ''اے اللہ مجھے تو بہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں
سرنا''

کہتے ہیں کہ ایک نشہ والے آدمی نے راستہ میں نے کی۔ ایک کتا آیا جواس کے منہ اور داڑھی کو چاہئے نگا اور وہ مستی میں کہتا جارہا تھا یا سیّدی یا سیّدی (میرے آقا میرے آقا) رومال خراب نہ کرو۔

دوسری بیر کہ مال کوتلف کرتی ہے اور عقل کو غارت کرتی ہے۔جیسا کہ حضرت عمرؓ نے در بار نبوت میں عرض کی یارسول اللہ جمیس شراب کے متعلق اپنی رائے عالی سے مطلع فر مائے کہ یہ مال کو تلف کرنے والی ادر عقل کو غارت کرنے والی ہے۔

تیسری میہ کہ اس کا پینا ہمسابوں میں اور احباب میں عداوت پیدا کرتا ہے۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔کہ'' شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ تمہارے آپس میں بغض اور عداوت واقع کردئ'۔

چوتھی سیکساس کا پینا ذکر اللہ اور نماز ہے روکتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ'' اور اللہ کی یاد ہے اور نماز سے تم کو باز رکھے۔سواب بھی باز نہ آؤگے''؟ مراد ہے کہ باز آ جاؤ۔ یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عرفر مانے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہم باز آگئے۔ پانچویں یہ کہاں کا بینا نے نامیں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیونکہ شرابی آ دمی بے شعوری میں بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔

چھٹی میر کہ میہ ہر برائی کوجنم دیتی ہے کیونکہ شراب پی لینے کے بعد ہر برائی آسان ہوجاتی

ساتویں بیکدابیا شخص محافظ فرشتوں کو ایذا پہنچا تا ہے کدان کونسق کی مجلس میں لے جاتا ہےاوراپنی بد ہوسے بھی ایذادیتا ہے مناسب ندتھا کہ بیان فرشتوں کو بھی ایذادیتا جواسے ایذانہیں دیتے۔

آٹھویں بیر کہاں شخف نے اپنے ادپراتتی کوڑوں کی سزالا زم کر لی۔ دنیا میں نہ بھی لگے آخرت، میں آگ کے کوڑے اسے عام لگائے جائیں گے۔عام لوگوں کے ساتھ ساتھ آبا واجداد ادرا حباب بھی اس منظر کودیکھیں گے۔

نویں یہ کہاں مختص نے اپنے لیے آسان کا درواز ہبند کرلیا ہے کہ جپالیس روز تک نہاس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہےاور نہ بی کوئی نیکی او پر جاتی ہے۔

دسویں بیر کہاں شخف نے اپنے آپ کوخطرہ میں ڈال دیا ہے۔ ڈر ہے کہ کہیں نزع کے وقت ایمان ہی سلب نہ ہوجائے۔

بدوہ دس قباحتیں ہیں جوآخرت کی سزاسے پہلے دنیا میں ہی شرابی کودیکھنی پڑتی ہیں ہاتی آخرت کی سزاوٰں کا کیا شار کھولتا ہوا پانی تھو ہر کا درخت کھانے پینے کواور ثواب ہے محرو کی دغیرہ سب امور پیش آنے واسے ہیں عقل مند کو ہر گز لائق نہیں کہ فانی لذت کی خاطر ابدی لذت کوچھوڑنے لگے۔

# وعيدنمبراا

مقاتل بن سلیمان رحمتہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ''جس دن ہم متقیوں کورحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہا کمیں گے''۔ ور ذا سے مراد عطاش کینی پیاسے ۔اور فر مایا کہ اہل جنت کو بلایا جائے گا۔ جنت کے درواز سے برائیجیں گے تو سامنے ایک درخت ہوگا جس کے نیچ سے دوچشے جاری ہوں گے۔ایک چشمے سے پانی پیش گے تو پیٹ میں جو پچھ غلاظتیں ہیں وہ سب نکل کر بالکل پاک صاف ہوجا کیں گے۔پھر دوسر سے چشنے پر آئیں گے۔اور وہاں پڑسل کریں گے جس سے بدن کی ظاہری میل کچیل سب اثر جائے گی۔ یہی وہ بات ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ ''تم پرسلام ہو،تم مزے میں رہواس میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہوجاؤ''۔

پھران کے پاس یا قوت احمر کے بہترین اونٹ لائے جائیں گے۔ان کے یا وَل سونے کے ہوں گے جن کے او برموتی اور یا قوت جڑے ہوں گے۔ان کی تعلیں موتیوں کی ہوں گی اور ہر آ دمی کودوایسی حا دریں پہنائی جائیں گی کہ اگرایک جا درجھی اہل دنیا پر ظاہر کر دی جائے تو دنیا بھر کو منور کر دے۔اور ہرایک کے تعمیمانظ فرشتے ہوں گے جو جنت کے مھانوں کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے۔ جنت میں داخل ہوں گے تو ائے سامنے جاندی کامحل ہوگا جس کے کیڑے سونے کے ہوں گے ۔وہاں پہنچیں گے تو بہت سے خادم ان کا استقبال کریں گے ۔جو بھرے موتیوں کی طرح ہوں گے۔ان کے پاس زیورات اور خلتے ہوں گے،جیاندی کے برتن اور سونے کے آبخورے ہوں گے فرشتے ان پرسلام کہیں گے اور بدائلو جواب دیں گے ۔ پھر بداس محل میں داخل ہوجا کیں گے جب ہرجنتی ان درجات اور اعز از واکرام کود کیھے گا جواللہ تعالیٰ کی طرف ے اس کے لیے تیار کئے گئے ہیں تو وہ وہاں اتر نے لگے گا ،فرشتے بوچیس گے کیاارادہ ہے کہے گا كەاللەتغالى كے آغزاز واكرام كى جگەميں اترنا چاہتا ہوں ، وەكهيس كے آ كے چلوتمهارے ليےاس ے بہتر مقام ہے۔چنانچہوہ آگے بڑھے گا تواس کے سامنے ایک سونے کامکل ہوگا۔جس کے کٹہرےموتیوں کے ہوں گے بیاس کے قریب پہنچے گا توخد اماس کاستقبال کریں گے جو بکھرے ہوئے موتوں کی طرح ہوں گے ان کے پاس جاندی کے برتن سونے کے آبخورے ہوں گےوہ اسے سلام کہیں گے اور بیان کو جواب دے گاوہاں پر اتر نے کا ارادہ کرے گا تو فرشتے کہیں گے آ کے چل تیرے لیے اس سے افضل جگہ ہے۔ چنانچہ وہ آ گے بڑھے گا تو اس کے سامنے سرخ یا قوت کامحل ہوگا۔اتناصاف شفاف کہاس کااندرونی حصہ باہرہی ہے دکھائی دےگا۔ بیقریب جائے گاتو خدام یہاں بھی اس کا استقبال کریں گے۔جسیا کہ پہلے دومرتبہ ہوا۔وہ اس پرسلام کہیں کے یہان کوسلام کا جواب دے گا اور کل میں داخل ہوگا تو حویین اس کا استقبال کرے گی۔ جس پر سر جوڑے ہوں گے کہ کوئی ایک دوسرے کے مشابہ نہ ہوگا اس کی مہک سوسال کی مسافت سے پائی جائے گی۔ بیشتی جب اس کے چہرے کی طرف دیکھے گاتو وہ اتناصاف شفاف ہوگا کہ اس کا اپنا چہرہ اس میں دکھائی دے گا۔ اس کے سینے کی طرف دیکھے گاتو اس کا دل وجگر اندر سے دکھائی دے گا۔ اس کے سینے کی طرف دیکھے گاتو اس کا دل وجگر اندر سے دکھائی دے گا۔ ہورا یہ دے گا۔ ہورا یہ مکان میں ہوگی جو ہر طرف سے ایک فریخ ہوگا اور اس کی بلندی بھی اتنی ہوگی۔ اس کے چار ہزار دروازے ہول گے جو سونے کے ہول گا۔ ہورا کے جراز اور کا کام ہوگا۔ اس میں تخت ہوگا دروازے ہول گے جو سونے کے ہول گے۔ یول معلوم ہوگا جیسے بالا خانداس پر بیٹھ کر جب کی پھل کی جس پر تہہ بہ تہ فرش بچھے ہول گے۔ یول معلوم ہوگا جیسے بالا خانداس پر بیٹھ کر جب کی پھل کی خواہش کرے گاتو وہ پھل اس کے پاس بھنے جو شراب سے خواہش کرے گا جس سے بیپھل کھا سے گا۔ اور بیاسے کھالے گایا پھراس کا تخت پھل کے قریب بہنے جو شراب سے بیسے کا ۔ یہ سب ان متقبوں کا ثواب ہے جو شراب سے بیسے کے بیسے کی سے بیسے کا ۔ یہ سب ان متقبوں کا ثواب ہے جو شراب سے بیسے تھے۔

اور فرمایا کہ اہل دوزخ کودوزخ کی طرف لایا جائے گا۔ جب وہ دورن کے قریب پنجیس کے تواس کے دروازے کھولے جائیں گے اورا پیے فرشتے ان کا استقبال کریں گے جن کے پاس لوے ہوئیں ہوگا جس پرکوئی عذاب مسلط نہ ہو۔ یا کوئی سانپ جواسے ڈستانہ ہو۔ یا آگ جواسے جملس نہ رہی ہویا فرشتہ جواسے ڈستانہ ہو۔ یا آگ جواسے جملس نہ رہی ہویا فرشتہ جواسے دستانہ ہو۔ یا آگ جواسے جملس نہ رہی کا میرجمی وہ اس کی تہدتک نہ پنچے گا جب مارے گا تو چالیس برس کی گہرائی کی آگ میں چلا جائے گا ، پھرجمی وہ اس کی تہدتک نہ پنچے گا آگ کی لییٹ اسے پھر اور کے آئے گی۔ فرشتہ اسے پھر مارے گا وہ ای طرح پھر نیچ چلا جائے گا۔ پھراس کا سردکھائی دے گا اوروہ پھراسے یونہی مارے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ 'جب ایمدن انکی کھال جل جائے گاتو رہیں ہے۔ انکی کھال جل جائے گاتو اس کی جگہ فوراً دوسری کھال بدل دیں گے تا کہ عذاب ہی بھگتے رہیں ہے۔ انگی کھال جل جی نہیں اور حکمت والے ہیں'۔

ہمیں معلوم ہواہے کہ ہردن میں سر مرتبہ یونہی کھال بدلی جائے گی۔جب بیاس کلے گ تو یہ پانی مائے گا ، کھولتا ہوا یانی لایا جائے گا۔منہ کے قریب کرے گا تو چبرے کی کھال اُتر کر گر جائے گی۔ اور منہ میں داخل کریں گا تو اس کی داڑھیں اور دانت گر جا کیں گے، جب پیٹ میں جائے گا ارشاد ہے میں جائے گا تو اس کی حالے کی کارشاد ہے کہ ' اور اس سے انکے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں سب گل جا کیں گی اور ان کے لیے لوہے کی گرز ہوں گئے'۔

ای طرح جب تک اللہ تعالیٰ کومنظور ہوگا ان کوعذاب ہوتارہ گا۔ پھر وہ جہنم کے نگران فرشتوں کو پکار کہیں گے کہ''تم ہی اپنے پروردگارے دعا کروکہ کی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے'' تو وہ انہیں کچھے جوابہ ہیں دیں گے۔ پھریہ مالک فرشتہ کوچالیس برس تک پکارتے رہیں گے وہ بھی انہیں کوئی جواب نہیں دےگا۔ پھریہ آپس میں کہیں گے کہ ہم نے دوزخ کے فرشتوں اور پھر مالک کو پکارامگر کسی نے جواب نہیں دیا چلوبا ہم مل کرواویلا کریں۔ چنانچالیا کریں گے مگر پچھائکدہ نہوگا۔ تو کہیں گے کہ جمارے حق میں مفید ثابت نہ ہوگا۔ تو کہیں گے کہ جہارے حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں خواہ ہم پریشان ہوں خواہ ہم ضبط کریں ہمارے نیچنے کی کوئی صورت نہیں''۔

فائدہ:۔یہ عذاب کفار کے حق میں ذکر کیا گیا ہے لیکن مسلمان شخص جب شراب پی کر کلمات کفر بولتا ہے تو خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلب ہوجائے۔اور یہ بھی کا فروں میں شامل ہوجائے ۔الہ ذامسلمان کو لازم ہے کہ شراب پینے سے بچتار ہے اور پینے والوں سے بھی الگ تعلگ رہے ۔ کیونکہ پینے والوں کے ساتھ مل جل کر رہنے سے خطرہ ہے کہ اس پر بھی اثر نہ ہوجائے۔ بہتر ہے کہ قیامت کے ہولناک منظر سوچتارہے ایسا کرنے سے دل میں شراب پینے کی طرف میلان نہیں ہوگا اور نہ شرابیوں کی مجالس میں شریک ہونے کا تقاضا بیدا ہوگا۔

# وعيدتمبراا

حسن بھریؒ ہے منقول ہے کہ میں یہ بات پینی ہے کہ ہندہ جب ایک مرتبہ شراب پیتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جا تا ہے دوسری مرتبہ پیتا ہے تو محافظ فرشتے اس سے بُری ہو جاتے ہیں، تیسری بارپیتا ہے تو موت کا فرشتہ اس سے بیزار ہوجا تا ہے۔ اور جب چوتھی مرتبہ پیتا ہے تو اس سے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کری ہوجاتے ہیں، چھٹی مرتبہ میں جریل علیہ السلام اور ساتویں مرتبہ میں اسرافیل علیہ السلام، نویں مرتبہ میں آسان اور دسویں مرتبہ میں زمین، گیارھویں مرتبہ میں سمندر کی محیلیاں ،بارھویں مرتبہ میں سورج اور چاند کری ہوجاتے ہیں۔ تیرھویں مرتبہ میں باقی مخلوق ، پندرھویں مرتبہ میں اس پر جنت کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں ،سولہویں مرتبہ میں دوزخ کے دروازے کول دیئے جاتے ہیں ،سولہویں مرتبہ میں دوزخ کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ،سولہویں مرتبہ میں دوزخ کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں،ستر ہویں بار حاملین عرش کے فرشتے اس سے کری ہو جاتے ہیں، الماس سے کری ہوجاتے ہیں۔

#### وعيدنمبرساا

حفرت اساء بن بزید فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سُنا ، آب فرماتے تھے کہ جو شخص شراب بیتا ہے تو صرف پیٹ میں چلی جانے سے سات دن تک نماز قبول نہیں ہوتی اورا گراس سے پچھد ہوشی بھی ہوئی تو چالیس روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی \_ یوں ہی مر گیا تو کا فرانہ موت مرا، اور تو بہ کر گیا تو اللہ تعالی قبول کرنے والے ہیں۔اگر پھر پینے لگ گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں لازم ہے کہا سے اہل دوزخ کی پیپ پلائی جائے۔

# وعيدنمبرهما

ایک صدیث میں ہے کہ ایک دفعہ شراب پینے سے چالیس روز تک اس کی نماز روزہ اور دیگرا عمال قبول نہیں ہوتے دوسری دفعہ پینے سے استی روز تک، تیسری بار پینے سے ایک سوہیں تک اور چوتھی بار پئے تو اسے آل کردو کہ میر کافر ہے اور اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے کہ اسے اہل دوزخ کی پہیپ یلائی جائے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ گناہ اور خطا کیں سب ایک مکان میں بند ہوتی ہیں اور شراب کا پینا ان کے لیے جانی ہے گویا شراب پی کرآ دمی اپنے اوپر تمام گنا ہوں کے دروازے کھول لیتا

وعيدنمبر10

بعض صحابہ سے روایت ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کا نکاح شرائی مردسے کیا تواس نے اسے کے دخصت کیا۔ مطلب مید کوشرائی آدمی بیہوٹی میں بکشرت طلاق کاذکر کرتا ہے جس سے اس کی بیوی اس پر حرام ہوجاتی ہے اور اسے شعور بھی نہیں ہوتا۔ وعید ممبر ۱۷ وعید ممبر ۱۷

کہتے ہیں کہ شرائی آدمی بت پرست کی مانند ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے شراب کورِ جُسس (نَجُس) فرمایا اوراس سے بیخے کا تھم ارشا وفر مایا۔ جیسا کہ آتا ہے۔ رِ جُسس منُ عسملِ الشّیطنِ فاجُستبُوا أَدَّ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

حضرت عبداللہ بن مسعود قرماتے ہیں جوکوئی دن کوشراب پیتا ہے وہ شام تک مشرک شار ہوتا ہے اور جورات کو پیتا ہے وہ صبح تک اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اور بیروایت بھی انہی کی ہے کہ شرابی آ دمی مرجائے تو اس کو فن کر دواور مجھے پکڑ رکھو،اور پھراس کی قبر کھود کر دیکھواس کا رخ قبلہ سے پھرانہ یا و تو مجھے قبل کردو۔

حفرت انس بن ما لک شخصور صلی الله علیه وسلم کا ارشاد قبل کرتے ہیں کہ مجھے الله تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ سارنگیاں باج جاہلیت کی رسوم اور بتوں کو تم کردوں اور میرے رب نے اپنی عزت کی قتم کھا کرفر مایا کہ جو میر ابندہ و نیا میں شراب پینے گا میں قیامت میں اسے محروم رکھوں گا اور جو بندہ اسے چھوڑ دے گا۔ میں اسے خطیر ۃ القدس سے سیراب کروں گا۔ حضرت اوس بن سمعان فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قتم جس نے پیٹیبرصلی الله علیہ وسلم کو تق دے کر بھیجا مجھے تو رات میں بچیس مقامات پر شراب کی حرمت معلوم ہے ہلاکت ہوشراب پینے والے کے لیے ۔ الله تعالیٰ نے بیدا زم قرار دیا ہے کہ دنیا میں جو بندہ اسے بیٹے گا اس کو اہل دوز خ کی پیپ پلائی جائے گی۔

# وعيدتمبر ١٨

حفرت عبدالرحمٰن سلمی گہتے ہیں کہ اہل شام میں سے چندلوگوں نے شراب پی اور کہنے گئے یہ ہمارے لیے حلال ہے۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ 'ایے لوگوں پر جوایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھاتے پیتے ہوں' ان دنوں حضرت معاویہ وہاں کے حاکم تھے۔انہوں نے یہ تمام قصہ حضرت عمر کی خدمت میں لکھ بھیجا۔ آپ نے جواب دیا کہ انہیں میرے پاس بھیج دو۔ حاضر کئے گئے تو آپ نے صحابہ گومشورہ کے لئے جمع کیا۔ تمام نے مشورہ دیا کہ انہوں نے اللہ تعالی کے ذمہ جھوٹ با ندھا ہے اور شریعت میں ناحق مداخلت کی ہے۔ لہذا انہیں قبل کر دیا جائے حضرت علی انہیں قب کو انہیں قب کہ انہیں قب کہ انہیں تو بہ کہ انہیں تو بہ کو کہا جائے اگر انکار کریں تو قبل کر دیا جائے ۔اور تو بہ کہ لین تو انہیں اسی اسی در سے کی سزادی جائے۔ چنا نچہ تو بہ کہ مطالبہ پر انہوں نے تو بہ کہ لیا ور نہیں اسی اسی در سے کی سزادی جائے۔ چنا نچہ تو بہ کہ مطالبہ پر انہوں نے تو بہ کہ لیا ور نہیں اسی اسی در سے کی سزادی جائے۔ چنا نچہ تو بہ کہ مطالبہ پر انہوں نے تو بہ کہ لیا وہ نہیں اسی اسی در سے کی سزادی جائے۔ چنا نچہ تو بہ کہ مطالبہ پر انہوں نے تو بہ کہ لیا تھیں اسی اسی در سے کی سزادی جائے۔ چنا نچہ تو بہ کہ مطالبہ پر انہوں نے تو بہ کہ لیا تھی اسی در سے کی سزادی جائے۔ چنا نچہ تو بہ کہ مطالبہ پر انہوں نے تو بہ کہ لیا تھیں در سے کی سزادی گئی۔

عکرم محضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت والی آیت نازل ہوئی تو صحابہ باہم گفتگو کرنے لئے کہ ہمارے جو بھائی شراب کا استعال کرتے رہے اور اب وہ مر چکے ہیں ان کا کیا ہے گا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ'' ایسے لوگوں پر جوایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جووہ کھاتے پیتے ہوں'' یعنی ان لوگوں پر جوحرام ہونے سے پہلے پیتے رہے ہیں کوئی گناہ نہیں۔

(بحواله بتغير وتبذل از تنبيه الغافلين)

شراب نوشی کے اسباب

ابعض اوگوں کو دوستوں کی مجلس میں آ داب مجلس کو کو ظر کھنے کے لیے شراب کو مندلگا ناپڑتا

ے۔

۲ بعض لوگ کام کاج کی تھکاوٹ کودور کرنے کے لیے شراب نوشی شروع کردیتے ہیں۔ ۳ پریشانیوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بعض شراب نوشی میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ ہے۔ بہت لیعض اوگ واقعاتی زندگی میں حقائق کا مقابلے نہیں کر سکتے اور اپنی عقل اور خمیر کی آواز کو دبانے کے لیے شراب نوشی کی عادت بد کا شکار ہوجاتے ہیں۔

> ۵ بعض صرف وقتی نشاط اور فرحت کے لیے شراب سے مدو لیتے ہیں۔ ۲ پشراب نوشی کااصل سبب ایمان کی کمزوری اورایمانی قوت کا فقدان ہے۔

2۔ جب قیامت کے دن خداوند قدوس کی عدالت میں جواب دہی کا حساس ختم ہو جا تا ہے تو انسان بڑے سے بڑا جرم کرنے سے بھی نہیں چو کتا۔ پھراسے کوئی چیز بھی قعرِ فدلت میں گرنے سے بچانہیں کتی۔

٨\_مسلمانون كاابل مغرب كےساتھ ميل جول اوران كى ثقافت كى بيروى كرنا\_

9 علماء حق کا فقدان جواسلام اوردین کی صحیح صورت ِ حال دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے انتخیس ، اور اس روحانی تربیت کا نایاب ہونا جس کا مقصد صرف اور صرف معاشرے کو ایمان اور ایقان کی بنیادوں پر استوار کرنا ہو۔

•ا\_اسلامي مما لك مين اكثر حكومتول كالني ذمه داريون كوفراموش كردينا\_

اا بعض لوگ الله تعالی کی رحمت و بخشش پر غلط اعتاد کر کے اس بھیا تک جرم کاار تکاب کر بیٹھتے ہیں۔ بہر حال اس میں شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ شراب نوشی کی جسارت انسان کو ہر تم کی برائی میں بے خطر کو دیڑنے برمجبور کر دیتی ہے۔

بعض لوگ اس وجہ سے گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالی بڑا غفور ورجم ہے۔
اس نے بخش ہی دینا ہے۔ یہ دراصل غلط نہی ہے جواللہ تعالی کی صفات کو تیجے طور پر نہ بچھ پانے کی وجہ سے پیدا ہوگئ ہے۔ اللہ تعالی نے طبی اور فطری قوانین بنا کر ان میں خاص تا ثیرر کھی ہے، جو بھی ان قوانین کی ناہداشت کرے گاوہ جزرا متحق ہو گا اور جوان قوانین کو خاطر میں نہیں لائے گا وہ دنیا ادر آخرت میں ضرور عذاب کا شکار ہو گا۔ مثلاً بیقانون ہے کہ او پر سے زمین ہر چیز کواپنی طرف تھینچی ادر آخرت میں ضرور عذاب کا شکار ہوگا۔ مثلاً بیقانون ہے کہ اوپ سے زمین ہر چیز کواپنی طرف تھینچی کرانے ہے۔ اگر ہم اس قانون کا احر امنہیں کریں گے اور اپنے آپ کو کشش تھی کا شکار ہو کر نے چراک کر کی کوشش کریں گے تو اس کالازمی نتیجہ ہماری موت ہوگا۔ ای طرح یے طبی قانون ہے کہ ذہر ہلاک کر دی ہے۔ الہٰ ذا اس قانون کا احر ام کرتے ہوئے ہمیں زہز ہیں پینا چاہیے۔ وگرنہ بصورت دیگر دی تی ہے۔ الہٰ ذا اس قانون کا احر ام کرتے ہوئے ہمیں زہز ہیں پینا چاہیے۔ وگرنہ بصورت دیگر

ہمیں ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ای طرح اخلاقی قوانین ہیں۔مثال کے طور پرشرک نہ کرنا ایک اخلاقی قانون ہے،اورمشرک کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"وَ من يَشرِكُ بـاللّهِ فكاَ نَمَا خَرَّ منَ السّمآءِ فتخطفُهُ الطّيرُ اَو تهوِي بِهِ الرّيحُ في مكانِ سحيقِ". (الحِجَّ:٣١)

" بوضی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال ہوں مجھو کہ جیسے وہ آسان سے گر پڑا اور اسے پرندے اُ چک رہے ہوں یا ہوا کیں اسے دور دراز کے علاقے میں پٹن رہی ہوں"۔
مشرک کا اس انداز ہے آسان سے گرنا جیست سے گرنے ہے کہیں زیادہ علیں ہے۔
انہی قوانین کی طرح شراب کی حرمت بھی ایک اخلاقی قانون ہے کیونکہ یہ نجس میں ہے اور شیطان کا ہتھیار ہے۔ روحانی زندگی کی رمت بھی ایک اخلاقی قاتل سے بھی زیادہ مہلک اور شیطان کا ہتھیا رہے ۔ روحانی زندگی کی رمت بھی اولین ہے۔ اللہ تعالی نے ہرشے کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے ہرشے کو پیدا فرمایا ہے اور ان تمام قوانین کا احترام ہمارا فرض اولین ہے۔ اللہ تعالی نے ہرشے کہ وہ بعض قوانین کی خالفت کو یکس نظر انداز کر دے۔ بعض دفعہ وہ فورا گرفت کی کا لفت پر سزاد سے اور بعض قوانین کی خالفت کو یکس نظر انداز کر دے۔ بعض دفعہ وہ فورا گرفت کو فرالیتا ہے۔ اور بعض دفعہ وہ مہلت دے کر گرفتار کرتا ہے۔ جیسے کہ اس کا ارشاد گرامی ہے:
فرمالیتا ہے۔ اور بعض دفعہ وہ مہلت دے کر گرفتار کرتا ہے۔ جیسے کہ اس کا ارشاد گرامی ہے:
وام کیلی لھم ان کیلی مین "۔" میں نے ان کو مہلت دے رکھی ہے۔ بیشک میری گرفت بردی

لیکن بیامر محال ہے کہ وہ بعض گناہوں پر تو مواخذہ فرمائے اور بعض کی نسبت غفور ورحیم ہو۔اگران کا بیمغالطہ محجے ہے تو ہیں آئییں دعوت دوں گا کہ تشریف لا ہے اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر ذرا نیچے چھلانگ لگاہے ، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور ورحیم ہے، زہین کی جاذبیت اور شش ثقل کے قانون کی مخالفت ہیں تم کو بچاتا ہے یا ہلاک کرتا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ پہاڑ سے چھلانگ لگانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا خفور ورحیم ہوتا کا منہیں آئے گا۔ای طرح ذرااور تجربہ فرمالیں۔آ ہے ! ذراز ہر کے چند گھونٹ کی لیس، جبکہ آپ کا بیے تین ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، پھر دیکھیں گے کہ اس طبعی قانون کی مخالفت پر اللہ تعالیٰ سزادیتا ہے یا معاف فرماتا ہے۔ لیکن میں پھر دیکھیں گے کہ اس طبعی قانون کی مخالفت پر اللہ تعالیٰ سزادیتا ہے یا معاف فرماتا ہے۔ لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ ان میں سے کی چیز کی جرائے نہیں فرما کیں گے۔ سے لیے؟ اس لیے کہ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ ان میں سے کی چیز کی جرائے نہیں فرما کیں گے۔ س لیے؟ اس لیے کہ

آپ جانے ہیں کہ طبعی قوانین کی اس خالفت کا نتیجہ یقینی ہلاکت ہوگا۔ تو کس بنیاد پرآپ یہ سمجھ بیس کہ طبعی قانون کی خالفت کے وقت اللہ تعالی فوراً سزادیتا ہے مگر اخلاقی قانون کی بغاوت کے وقت وہ معاف کر دیتا ہے۔ آخر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے جس کی آٹر میں آپ اللہ کے قوانین کی بیخالفت کررہے ہیں؟ اے بادہ خواری کے متوالے! قوانین خداوندی کے پامال کرنے والے! ذراغفور دیم کے مفہوم پر اچھی طرح غور وفکر کر اور دیکھ کہ ان صفات کے جمعنی کیا ہیں؟ ورج ذیل آیات کا مطالبہ سامان بصیرت مہیا کرتا ہے: ' وَاتّی لغفّار لَمَن تابَ وَ المنَ وَ عملَ صالحًا ثمّ اهتلای ''۔ (اللہ ۱۳۰۶)

(اور بیشک بین اس کے تق بین غفور دیم ہوں جومیری طرف رجوع کرے گا اور ایمان لائے اور ایمان کا اور ایمان لائے اور ایمان کی اور ہوایت کی راہ پر گامزن ہوجائے ) پھر فرمایا: 'فَ مَنُ تسابَ من بعدِ ظلمِه وَ اصلحَ فانَّ اللَّهُ يتوبُ عليهِ طانَّ اللَّهُ غفور دَّحيم''۔(المائدہ:۳۹)

(جوانسان ظلم کرنے کے بعد تو بہ کر لیتا ہے اورا پنی حالت سنوار لیتا ہے تو اللہ بھی اس پر رجوع فرماتا ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ غفورر حیم ہے )

"وَ إِن تصلحُو ا وَ تَتَّقُوا فانَّ اللَّهَ كَانَ غفورًا رَحيمًا "\_(الناء:١٢٩)

(اگرتم اپنی حالت کوسنوارلواوراللہ سے ڈرنے لگ جا وَ تو بیٹک اللہ بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے )

"إِن تكونُوا صالحِينَ فانّه كانَ للأوَّبينَ غفورًا" (غاسراتك ٢٥٠)

(اوراگرتم اطاعت گزار بن جاؤتو الله تعالی رجوع کرنیوالوں کے حق میں بڑا مہر بان

(4

یقینا اللہ تعالیٰ کی رحمت ومغفرت غیر محدود ہے، گرکیاان لوگوں کے حق میں جومعاصی کی طرف پیش قدمی کررہے ہیں اور شراب کا جام اپنے منہ سے الگنہیں کرنا چاہتے یاان لوگوں کے لیے جو تو بہاور کمل صالح کی طرف برھیں؟ کیااللہ تعالیٰ کے دروازے پرانہوں نے خود کبھی دستک دی ہے۔ جرگز نہیں نے پھر غفور دھیم کا بہتھ و مجفل ایک خود فریبی ہے۔

(بحواله خطبات وثرم)

# شراب کے جسمانی وروحانی نقصانات

الله تعالى كافرمان م: "يسملونك عن الخمر والميسر ط قُل فيهما اثم كبير و منافعُ للنّاس ". (البقره:٢٩)

(اے پیغمبر ﷺ لوگ شراب اور جوئے ہے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں تو بتلاد یجیے کہ ان میں بہت زیادہ گناہ ہے اورلوگر<sup>ں</sup> کے لیے فوائد بھی )

امام فخرالة بن رازی تغییر بیر میں فرماتے ہیں: 'الاشم المکبیس فیدہ امور دیگرے میں کی چیزیں شامل ہیں: انسانی صفات میں عقل کومتاز حیثیت حاصل ہے، اور شراب عقل کی سب سے بری دیمن ہے۔ ہروہ چیز جوانسان کے اس اعلی وصف کی دیمن ہوگی وہ وہ در بن چیز تصور کی جائے گی۔ تو اس اعتبار سے شراب نہایت بدترین درجے کی چیز ہے۔ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ عقل کی مثال اُونٹ کے باز وبند کی ہے۔ جب انسان کسی گر ائی کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس وقت کی مثال اُونٹ کے باز وبند کی ہے۔ جب انسان کسی گر ائی کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس وقت عقل اس کورو کئے سے قاصر ہوجاتی عقل اس کورو کئے سے قاصر ہوجاتی ہے۔ ابن ابی الدنیا سے منقول ہے کہ ایک دفعہ کسی نشے میں مبتلا پر ان کاگر رہوا۔ جوا پی تھیلی پر پیشاب کر کے اپنے چہرے پر یوں ٹل رہا تھا جیسے وضوکر دیا ہو، اور زبان سے یہ کہ درہا تھا:

''اَلحَمَدُ اللهِ الّذي جعلَ الاسلامَ نورًا وَالْمَآءَ طهورًا ''ريعِيُ اس اللهُ كاشكر ہے جس نے اسلام کونوراور یانی کو یاک بنایا۔

۲۔ شراب دلوں میں بغض اور عداوت پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یا داور نماز سے رو تی ہے۔

۳۔ شراب کا بی خاصہ ہے کہ انسان جس قد راس کے قریب ہوتا ہے اسی قد راس کی لذت
میں بنتلا ہوتا جا تا ہے جب کہ دیگر معاصی سے انسان نفرت کر لیتا ہے۔ مثلاً جونہی انسان اس کا
انکار کرتا ہے، اس کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ مگر شراب ایک ایس معصیت ہے کہ
ایک دفعہ بی چکھنے کے بعد انسان اس کی چاہت میں جنتلا ہو جاتا ہے، پھر جس قد راس کی طرف
میلان کرتا ہے اسی قد راس کی رغبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ انسان اس کی لذت میں خرق
موکر اللہ تعالیٰ کو بالکل فراموش کر بیٹھتا ہے۔ الغرض شراب عشل کو ذائل کردیتی ہے۔ جس کے نتیج

میں مفاسد پھیلتے ہیں۔اس لیے نبی علیہ المصلو ۃ والسلام نے فرمایا: 'النحمرُ اُم النحبائث''۔
شراب بے حیائی کا نبیج ہے۔ کیونکہ یہ ہوشم کے جرائم کاار تکاب کرواتی ہے جن میں آل اور
نے ناسر فہرست ہیں۔ یہ معروف واقعہ ہے کہ ایک بدکار عورت نے ایک پارسا کو بے حیائی کی وعوت
دی مگر اس نے اپناوامن بچالیا۔ بعد میں اس عورت نے اس کوشراب میں بہتلا کر کے نیامیں بہتلا کر
دیا۔اور پھراس کے ہاتھوں ایک قبل بھی کروایا۔

نى عليه السلام كافرمان ٢- "المحمر أم "الفواحِشِ وَ اكبَرُ الكَبارُ وَ مَن شربَ الحمرَ ترك الصّلُوة وَوَقعَ على أمّه وَ حالتِه و عمّتِه ".

(شراب بے حیائی کا سرچشمہ ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے۔جس نے شراب بی وہ نماز حجموڑ دے گا اور اپنی مال،خالہ اور بھوچھی کی عزت وحرمت یا مال کرڈالے گا)

اس لیے کہ فطرت انسانی میں دوشم کی قوشیں نبرد آز ماہیں: (۱) قوتِ ملکیہ اور (۲) قوتِ بہیمیہ قوت ملکیہ اور (۲) قوت بہیمیہ دواوندی کے آگے سرتسلیم ٹم کرنے اور عقل کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام ہے جبکہ قوت بہیمیہ نفس امارہ کی پیروی کا نام ہے خواہ وہ خلاف عقل ہی کیوں نہ ہو۔

شراب کاانسانی شخصیت پرسب سے پہلاحملہ یہ ہے کہاں کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے قوت ملکیہ کو کمزور کر کے قوت بہیمیہ کو فروغ دیتی ہے نتیجۂ انسان قوت بہیمیہ کا تابع مہمل بن کررہ جاتا ہے۔اورانسانیت کے بلندترین مقام سے گر کر ہوائے نفس اور شیطان کی قید میں چلا جاتا ہے۔

انبی شم کے لوگوں کے تعلق ارشاد خداوندی ہے:

''اُولَـٰنکَ کالُانعام بَل هُم اصلُ ''۔(العران:۱۵)(بیلوگ حیوانوں کی طرح ہیں بلکہان سے بھی بدتر ہیں ۔)

عقل سلیم بذاتہ شراب اور دیگر نشہ آور چیزوں کی تحریم کی گواہی دیت ہے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے بعض عقلنداور دانشورلوگوں نے نشہ کے خطرناک اثرات کی وجہ سے اس کو اپنے او پرحرام قرار دے لیا تھا۔ ان میں عبداللہ بن جدعان اور غباس بن مرداس معروف ہیں۔ مؤخر الذکر سے زمانہ جاہلیت میں کسی نے سوال کیا کہ آپ شراب کیوں نہیں پینے ؟ تو اس نے جواب دیا ''یہ کیے

ممکن ہے کہ میں اپنے ہاتھوں اپنی جہالت کاخریدار بنوں اور پھراپنے پیٹ میں داخل کرلوں۔ میں مین ہے کہ میں اپنی جس قوم کا رہنما ہوں، شام کواس قوم کے بے وقوف لوگوں میں شار کیا جاؤں'۔ حضرت جعفر بن ابوطالب، حضرت عدی بن حاتم طائی ،قیس بن عاصم، ابو بکرصدیت اور عثان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ منے شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے ہی اس کوحرام قرار دے رکھا تھا۔

عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ہے کسی نے بوچھا'' آپ شراب نہیں چیتے''؟ تو انہوں نے جواب دیا '' اس لیے کہ وہ عقل کو پی جاتی ہے'' ۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ شراب میر سے خیال میں مکمل طور پر عقل کو زائل کر دیتی ہے اور پیمکن ہی نہیں کہ کوئی چیز زائل ہونے کے بعد صحیح وسالم لوٹ آئے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ شراب اور دیگر نشہ آور چیز ول کاعادی اپناس شرف ومنزلت کو کھو بیٹھتا ہے جواسے اللہ نے عطافر مایا ہے۔ اس لیے بعض صحابہ شراب کی حرمت کا شدت سے انتظار کررہے تھے اور دعامانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالی اس کی حرمت کا بین حکم نازل فرماد سے حضرت عمر ، معاذبی جبل اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ الفتلو قوالسلام سے عرض کیا کہ شراب سے متعلق نہیں کوئی حکم دیں کہ بیعقل کو زائل کرنے اور مال کو جاہ کرنے کا سبب بنی ہوئی ہے۔

"اومان" اس کو کہتے ہیں کہ جب شراب جسم کی غذا بن جائے اور اس کو چھوڑنے سے اعصاب شدید طور پر متاثر ہونے گئیں۔ رہا ہے کہ کتنے عرصے بعد رید کیفیت طاری ہوتی ہے اس میں بڑااختلاف ہے بقریباً چند دنوں سے لے کرا کی ماہ تک اس کی مدت ہے۔ یا پھرلوگوں کے مختلف طبائع اور شراب کی کمیت پراس کا دارومدار ہے۔ بہر حال شراب کا مستقل مریض چارتیم کے مراحل طب کرتا ہے:

ا۔ وہ غیر شعوری طور پر شراب کواستعال کرتا ہے۔ اور اس میں پچھ لطافت محسوں کرتا ہے۔
۲۔ شراب کا پہلے کی نسبت زیادہ اہتمام کرتا ہے اور پانی کیطرح اسے استعال کرنا شروع کر دیتا ہے جس میں اسے شرمندگی اور گناہ کا کھٹکا محسوں ہوتا ہے مگر اس احساس کو ہلکا کرنے کے لیے دہ شراب کا بے تحاشا استعمال شروع کر دیتا ہے اور بالآخر شراب زہر کی طرح اس کے رگ و

ریشے میں سرایت کر جاتی ہے۔

۳۔اس مرحلہ میں انسان بھر پورکوشش کے باوجودا پنی زائل شدہ قوت ارادی کو بحال نہیں کرسکتا۔

سہ۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں شرابی حقیقت کی دنیا سے نکل کر تخیلات اور تصورات کی دنیا میں کھوجاتا ہے اور ہوش وحواس ہے محروم ہو کراخلاقی بستی کا شکار ہوجاتا ہے۔ پھر چوری، نِ نااور ظلم وزیادتی اس کی عادت بن جاتی ہے۔ ایک مشہور مثال ہے کہ انسان شراب کا ایک جام پکڑتا ہے، پھر دوسرا۔ تیسری دفعہ جام اس کوتھام لیتا ہے اور اس کے لیے جان چیٹر انی مشکل ہوجاتی ہے۔

حفرت الوبريره رضى الله عندكى روايت ب، ني صلى الله عليه وسلم في فرمايا: "مَسن ذنسى اوشوبَ المحمَو نزعَ اللهُ منهُ الايمانَ كمَا يخلعُ الانسانُ القمِيص مِن رّاسِهٍ ".

(زانی اورشرابی سےاللہ تعالیٰ اس طرح ایمان نکال دیتا ہے جیسے انسان سرتے بیص اتار کر رکھ دیتا ہے )۔ (عائم)

بادہ خواری کا سبب دراصل ایمان کی کمزوری ہے اور جسقد رانسان بادہ خوار ہوتا ہے اس قدرایمان کمزور ہوتا ہے۔ بیسلمہ حقیقت ہے کہ شراب قوت عقلیہ کو انتہائی کمزور کردیتی ہے جس کی وجہ سے شرافی اکثر مجنون اور دیوانہ ہو جاتا ہے اور اس سے آگے درج ذیل نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔

(۱) تمام جرائم قوت بہیمیہ کے غلبے اور قوت ارادی ( ملکیت ) کی کمزوری کی وجہ سے سرز د ہونے لگ جاتے ہیں۔

(ب) ہوش وحواس کم ہونے سے بیٹار حادثات ہوتے ہیں اور بہت سے عوارض لاحق ہوجاتے ہیں۔ مثلاً (ج) راز کو فاش کرنا (د) باہمی بغض عدادت (ھ) بدخلتی اور جنگ وجدل (و) لوگوں کی نظروں میں وقار کھو بیٹھنا (ز) اللہ کی یا داور نماز سے غفلت (ح) کم ہمتی اور دیوث بن ۔ مثراب انسانی قو توں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ معدے کی بے ثاریوں کے ساتھ ساتھ دیگر کی ایک بیٹاریوں کا بیٹن خیمہ بنتی ہے۔ ان میں سے بعض ایک کا اجمالی ذکر درج ذیل ہے ساتھ دیگر کی ایک بیٹاریوں کا بیٹن خیمہ بنتی ہے۔ ان میں سے بعض ایک کا اجمالی ذکر درج ذیل ہے ساتھ دیگر کی ایک ایک کا دی رونق ختم کر کے اور عضائے رئیسہ، خاص طور پر دل اور جگر کو کمز ورکرتی ہے۔ ا۔ چبرے کی رونق ختم کر کے

اس کارنگ زرد کر دیتی ہے ۔۳۔ بلغم، کھانی اور قے لاتی ہے ۔۴۔ قوت باہ کو کمزور کرتی ہے۔۵۔ سِل اورسرطان کامریض بناتی ہے۔ ۲۔ شراب نوشی کی مستقل عادت بلڈ پریشر اور حرکت قلب بند کرتی ہے، جس سے اچا تک موت واقع ہوجاتی ہے۔

شراب نوشی کی مستقل عادت نفسیاتی طور پر برا شدید نقصان پنجیاتی ہے۔انسان فہم و فراست اور شعور واحساس سے محروم ہو کر جنون کا مریض بن جاتا ہے اس ضمن میں درج ذیل نقصانات سرفہرست ہیں:۔

(۱) مشکلات کامقابله نه کرسکنا (ب) بے صبری ، مایوی اور قلق محسوں کرنا۔ (ج) تنہائی کا حساس اور اپنے آپ کو بے وقوف سمجھنا۔ (د) شفقت اور محبت کی نعمت سے محروم ہو جانا۔ (ھ) دوسروں کا سہارا تلاش کرنا اور اپنی ذات پر بے اعتمادی۔ (و) انتہائی درجے کی انا نیت اور خود غرضی۔ (بحوالہ جتہ جتماز خطباتے حم)

#### شراب نوشى كطبعى نقصانات

شراب کی وجہ سے معدے کی خطرناک بیاریاں پیدا ہوتی ہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بید خون میں موجودلائی پڑ جوایک خاص قتم کی جربی ہوتی ہے اس کے استعال سے خلیل ہوجاتی ہے لینی فون میں موجودلائی پڑ جوایک خاص قتم کی جربی ہوتی ہے اس کے استعال سے خلیل ہوجاتی ہہد کی لائئیڈ ایک طرح کی حفاظتی تہد مہیا کرتی ہے جس پر تیز ابیت کا نقصان دہ اثر نہیں ہوتا اور اس تہد کی وجہ سے معدہ خود اپنے آپ کو مضم نہیں کرسکتا اگرچہ مید فی الحال پوری طرح ثابت نہیں ہوا کہ جس طرح شراب گلے اور خوراک کی نالی میں کینسر کا ذریعہ بنتی ہے معدہ کے معالے میں بھی شراب کی کارستانی ہوتی کین اس خیال کو تقویت ہوتی جار ہی ہے کہ معدے کے سرطان میں بھی شراب کی کارستانی ہوتی سے سے کہ معدے کے سرطان میں بھی شراب کی کارستانی ہوتی سے

شراب کاسب سے زیادہ نقصان دہ اثر بارہ انگشتی آنت پر ہوتا ہے اس جگہ نہایت نازک کیمیائی اثر ات وقوع پزیر ہوتے ہیں شراب اس کی اس خاصیت کومتاثر کرتی ہے جو مخصوص ہاضم لعاب خارج کرنے کی صلاحیت سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی کیمیائی حساسیت پراثر انداز ہوتی ہے ہاضمہ کے لیے اس اہم راستے کی تباہی کے بعد شراب جگرسے پیدا ہونے والے ہاضم لعاب کے

اخراج پر بھی اثر انداز ہوتی ہے تمام شرابیوں کے بارہ انگشتی آنت اور پیتہ کی جھلی ہمیشہ بیاری کاشکار ہوتی ہیں یاان کافعل اکثر صحیح نہیں ہوتا بیہ حالت ہر شرا بی کوگیس بدہضمی کے ذریعے مصیبت میں ڈالےرکھتی ہے معدے کی بیت کالیف آنتوں پر بھی اثر ڈالتی ہے۔

انسانی جگروہ حساس لیبارٹری ہے جوشراب کے ہرچھوٹے سے چھوٹے سالمےکوز ہرکی طرح محسوس کرتا ہے جگر ہ پشراب کا اثر دوطرح سے ہوتا ہے۔

(۱) شراب خوری کی صورت میں جگر کے خیلے الکحل ختم ہونے کی ذمہ داری میں پوری طرح مصروف ہوتے ہیں اس طرح وہ اپنے دوسرے کاموں کونظر انداز کردیتے ہیں۔

(۲) جگرکے کیمیادی عمل جوالی سے ایک بڑھ کرحساس ہوتے ہیں شراب ایک بلاروک نوک اثرے تحت درہم برہم ہوجاتے ہیں اس کا نتیجہ یہ وتا ہے کہ جگر کوا یک ہی عمل بار بارد ہرانا پڑتا ہے اور اس طرح بے پناہ سلسل اور بلا ضرورت محنت اور مشقت سے جگری کمزوری واقع ہوجاتی ہے بیا اڑات جگر کے لیے خطرناک نتائج بیدا کرتے ہیں ان اثر ات میں زیادہ شہور جگر کا سکڑنا ہوتا ہے جواس کا زندہ ثبوت ہوتا ہے کہ جگری بربادی عمل طور پر ہوچی ہے۔ مزید برآں جگری وجہ استطاعت جسی کی وجہ سے جسمانی تحفظ کے اعضاء جیسے مختلف قسم کے گلوبین بنتے ہیں شرابیوں میں خطرناک حد تک کم ہوجاتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں بیاریوں کے خلاف خطرناک حد تک کم ہوجاتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں بیاریوں کے خلاف مدافعت کم ہوجاتی ہے۔ شراب بعض اوقات جگر کے فعل کے اچا تک رک جانے کی وجہ سے مدافعت کم ہوجاتی ہے۔ شراب بعض اوقات جگر کے فعل کے اچا تک رک جانے کی وجہ سے ہم ہوجاتی ہے۔ شراب بعض اوقات جگر کے فعل کے اچا تک رک جانے کی وجہ سے ہم ہوجاتی ہے۔ شراب بعض اوقات جگر کے فعل کے اچا تک رک جانے کی وجہ سے ہم ہوجاتی ہے۔ شراب بعض اوقات جگر کے فعل کے اچا تک رک جانے کی وجہ سے ہوتی ہے اس صورت میں ایک شرائی ہی ایک نہیں ملتی جس میں اس پر شراب کے نقصاندہ بین کہتے ہیں جگر کے سلسلے میں ایک مثال بھی ایک نہیں ملتی جس میں اس پر شراب کے نقصاندہ بین کہتے ہیں جگر کے سلسلے میں ایک مثال بھی ایک نہیں ملتی جس میں اس پر شراب کے نقصاندہ اثر ات کا شوت نہ ملتا ہو۔

انسانی گردے جنہیں دوران خون کے نظام کا آخری مقام تمجھا جائے ان کوشراب کے استعال سے سخت نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ گردے انتہائی حساس کیمیائی جو ہر کی ملاپ کے مقام پرچھانی کا کام دیتے ہیں لیکن شراب اس نازک عمل کو بھی تہد و بالا کردیتی ہے بیسلیم شدہ حقیقت ہے کہ دہ شرابیں جن میں الکحل کی مقدار کم ہوتی ہے گردوں کے لیے زیادہ نقصاندہ ہوتی ہیں چنا نچہ زیادہ مقدار میں بہیر یہنے والوں کے گردے اکثر خراب ہوتے ہیں۔

لمف والنظام کی انسانی جسم میں بے حدا ہمیت ہے اس نظام کی خون والی نالیاں شراب کے ہاتھوں نا قابل علاج نقصان اٹھاتی ہیں اس لیے کے چربی والے نامیاتی مرکب لائی پڑکا اس نظام میں ایک بہت اہم مقام ہوتا ہے۔ شراب کا نقصان دواثر اس جیران کن حد تک حفاظت بہم بہنچانے والے نظام کو برباد کردیتا ہے۔

جسم میں دوران خون قائم رکھنے والی قبلی نالیوں اور طی اور شریانوں کے امراض میں اضافہ ہورہا ہے اس کے لیے شراب کے استعمال کامسکہ ایک اہم مسکہ بن گیا ہے۔ اب وہ بات نہیں رہی کہ بیاریاں خال نظر آتی تھیں۔ اس بیاری کے آغاز کی گئی وجو ہات ہیں، انہیں خطرناک امکانات میں ایک غضر خوراک جسم اور خون میں موجود چربی ہے، جسم میں زیادہ گرمی پیدا کرنے والے الکحل کی ایک اقسام شکلا برانڈی اور وہ سکی سے انسان کی حرکت قلب بند ہوجانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔

تازہ چھان بین کے مطابق چربی کی جوشمیں خون بھیکنے والی نالیوں میں (شریانوں)
کے امراض پیدا کرتی ہے ان میں ٹرائی گلی سیرائیڈ سب سے زیادہ اہم ہے اور یہی مادہ ہے جوالکحل
کے استعال سے خون میں بڑھ جاتا ہے جوالکحل کثیر مقدار میں نوش کئے جاتے ہیں وہ گردش خون کو
متاثر کرتے ہیں اور حرکت قلب بند کر دینے کا باعث بن سکتے ہیں عادی اور بھاری مقدار میں
شراب پینے والوں میں ایک بھاری پیدا ہوتی ہے جے الکحو لک کارڈیو مائیقی کہتے ہیں۔

شراب سے دماغ میں اتنابُر ااثر ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ تمام اعصابی نظام ہباہ ہوکررہ جاتا ہے اس سے سوچنے اور فیصلہ کرنے کی قوت کم ہوجاتی ہے شرابی کی قوت مدافعت کمزور ہوجانے سے عام دوا کیں بھی اس پراٹر نہیں کر تیں اس لیے شرابی کواگر کوئی مرض لاحق ہوجائے تو اس کا علاج نہایت مشکل سے ہوتا ہے۔ شراب عصی خلیوں کی اس باریک جھلی میں داخل ہوجاتی ہے جونا میاتی چربی جیسے مرکب یعنی لائیپڈ کی حفاظت میں ہوتی ہے اس کا بُر ااثر اعصابی نظام کے مراکز پرنا قابل علاج حد تک ہوتا ہے۔ الفاظ کا بھولنا اور ہاتھوں کا رعشہ اس اعصابی نقصان کی نشانیاں ہوتی ہیں مشراب میں چربی بیسے ملاحیت ہوتی ہے تی خلیوں میں داخل ہوکر ان کو بے حد نقصان بہنچاتی ہیں اس کی عام فہم مثال میں نئی نسل کی ذہانت میں کمی اور ناقص بالیدگی شامل ہیں۔ بہت

سے مطالعہ جات اور سروے کے بعد یہ حقیقت ظاہر ہوتی جارہی ہے کہ وہنی طور پرغی بچوں کے والدین اکثر و بیشتر شدید سم کی شراب نوش کرتے تھے یہ بھی دیکھا گیا ہے ہے کہ شراب عورت کے رقم اور بیضہ حیات کے خلیے کو بہت آسانی سے نقصان پہنچاتی ہے اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ شرابی ماؤں کے نئچ موروثی طور پر دماغی یا قلبی قدمہ یا جھٹے کا شکار ہو جاتے ہیں شرابی باپ کی طرف سے ایسے واقعات کی تعداد تیس فیصد سے زیادہ تک ہوتی ہے۔ شراب میں شروع سے جنسی قوت بڑھ جاتی ہے کین بعد میں اتن کمزور پیدا ہوتی ہے جو باعث ندامت بنتی ہے۔ دنیا اس وقت ایڈز کے خطر سے سے لرزاں ہیں کیکن ایڈز کے بیدا کرنے میں شراب اور دیگر نشہ آور چیز دل کا ہاتھ ہے۔

#### شراب نوشی کے معاشرتی نقصانات

اسلام نے شراب کے بداثر ات کے پیش نظراس کوام الخبائث یابد یوں کی ماں (جڑ) قرار دیا ہے۔ گویہ نام بالکل صحیح ہے یعنی یہ ام المسکر ات یعنی تمام نشہ آور چیزوں کی ماں قرار دی جانی چاہیے۔ کیونکہ ہرنشہ آور چیز کی جوبھی خاصیت اور اثر ہوتا ہے اور جونتائج اس کے استعمال سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ بمرجہ اتم اس میں پائے جاتے ہیں۔ بالفاظ دیگر تمام مسکرات کی مصرتیں اور نقصان اس ایک نشہ میں مجتمع ہیں۔ افیون، بھنگ، پوست وغیرہ اگر اضمحلال وانحطاط پیدا کرتے ہیں اور ہمارے خون میں جدت و جوش پیدا کرتے ہیں تو یہ شراب اس قتم کے تمام اثرات اپنے اندرر کھتی ہمارے خون میں جدت و جوش پیدا کرتے ہیں تو یہ شراب اس قتم کے تمام اثرات اپنے اندرر کھتی ہمارے۔

حال ہی میں جاپانی پولیس نے شراب سے بدمست ہو کر بکواس اور نامعقول حرکت کرنے والوں کے ساتھ ایک نہایت ہی مضحکہ آمیز سلوک کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب وہ اس حالت میں ہوتے ہیں قومتعلقہ پولیس افسران کی تمام خرافات شیپ ریکارڈ لیعنی آواز محفوظ کرنے کے آلہ میں بند کر لیتے ہیں۔ جب اس کے ہوش ٹھکانے لگتے ہیں قوہ وریکارڈ لگا کراسے سناتے ہیں وہ بچارا میں مندگی سے سرچھکالیتا ہے اوریانی یانی ہوجاتا ہے۔

خبررساں ایجنسی سٹار کی انڈیانا پولیس امریکہ سے ۱۹۵۸ء کی اطلاع کے مطابق انڈیانا یونیورٹی کے ادارہ ادوحیہ کے پروفیسرڈاکٹر رولو ہار جرنے اپنی رپورٹ میں جوطبی قانونی مسائل کی سمیٹی کے کتا بچہ کا ایک حصہ ہے بتایا ہے کہ شراب کے نشہ کے اکثر الْزات د ماغ پر پڑتے ہیں۔ شراب پیتے ہی خون میں مل کر چند سینڈوں میں د ماغ میں پہنچ جاتی ہے اوراس کی معمولی مقدار بھی اینے بداٹرات دکھائے بغیر نہیں رہتی۔

جمبئی میں دیکھا گیا کہ ل مزدور کورتیں اور مردکارخانوں سے تخواہ لے کرسید ھے تاڑی کی دکانوں پر بنچ ساتھ لیے ہوئے بہنچ جاتے ،خود پیتے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار کر پلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے الی مجالس کے قریب،جانے سے بھی منع کیا ہے۔

فرانس جہال ہوٹلوں میں شراب سے داموں دستیاب ہوتی ہے۔ گر پینے کا سادہ پانی قیمتاً بھی مشکل سے ملتا ہے۔ اس کی ۱۹۵۱ء کی اعداد و شار کی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس ملک میں ہر سال صرف شراب ڈوری سے پیدا ہونے والے مہلک امراض سے بندرہ ہزار نفوس لقمہ اجل ہوتے ہیں اور اس سے کئی گنا زیادہ افراد ایسے امراض میں مبتلا ہو کر زندگی اور موت کے درمیان سسک رہے ہوتے ہیں گویا ہر پنیتیس منٹ کے بعد ایک قیمتی جان اس خونخوار دیوی کے جھینٹ جڑھتی ہے۔

یو۔ایس۔امریکہ میں جیسا کہ صدر مجلس امتناع شراب امریکہ میں شاہ سعود والی حجاز کو انکے ملک میں شراب اور دیگر مسکرات کے امتناع پر تہنیت پیش کرتے ہوئے بیان کیا کہ اڑسٹھ ہزار انسان شراب خوری سے ہرسال ہمارے ملک میں ہلاک ہوتے ہیں۔

اے۔الیف۔ پی کی ماسکوے۵رجولائی ۱۹۵۸ء کی خبر کے مطابق روس کے وزیراعظم خرو شیف نے لینس گرڈ کے کارخانہ کروف میں مزدورول کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:''شراب ہماری مجلسی زندگی میں تباہ کن اثر ات پیدا کررہی ہے۔اس نے مزدوروں کی صحت کی جزیں کھوکھنلی کر دی بیں عائلی زندگی برباد کردی ہے۔جرائم کی رفتار تیز کر کے اقتصادی پیداوار کوخطرناک نقصان پہنچایا ہے۔ہم اب اس کے خلاف ان تھک جنگ اوس کے'۔

لیکن ماسکوریڈیوکی ۱۵راکتوبر ۱۹۵۸ء کی اطلاع کے مطابق اس ان تھک جنگ لڑنے والے لیڈر اشتراکیت نے اس اعلان جنگ کے صرف تین ماہ بعد اپنے آبائی گاؤں کا لینوؤکا میں تقریر کرتے ہوئے اس خون خوار دیو کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے ۔بےبسی ملاحظہ ہو۔''ہم سوویت یونین میں امتناع شراب کا قانون ہرگز نافذنہیں کرنا چاہتے ہے نوشی ہمارے رسم ورواج کا جزو ہے۔ ہمارے لوگوں کوشراب پینے سے کوئی نہیں رو کتا مگراس کے باوجود بیضروری ہے کہانسان عزت ووقار ملحوظ رکھے۔ نئے قانون کے مطابق جوزیر تجویز ہے شراب پینے والا میخانے سیصرف ایک جام حاصل کرنے کا مستحق ہوگا''۔

اسی کے ساتھ مسٹر خروشیف نے یہ جھی اختباہ کیا''اگر اسے دوسراجام پینے کی خواہش ہوگی تو یہ بھی اختباہ کیا۔ ''اس اعلان جنگ کے پورے ایک سیال بعد الرجولائی ۱۹۵۹ء میں روز نامہ پرودانے بال اس اعلان جنگ کے پورے ایک سیال بعد الرجولائی ۱۹۵۹ء میں روز نامہ پرودانے بال بیج دارعورتوں کی ایک جماعت کا مراسلہ شائع کیا۔ جس میں ان عورتوں نے مطالبہ کیا کہ عادی شرا بخوروں کو جبرا شفاخانوں میں سے اس وقت تک زیر علاج رکھا جائے جب تک کہ وہ مکمل شفایاب نہ ہوجا کیں اور علاج محالجہ کے اخراجات کی جزوی ذمہ داری اٹھانے پر انہوں نے اپنی شفایاب نہ ہوجا کیں اور علاج معالجہ کے اخراجات کی جزوی ذمہ داری اٹھانے پر انہوں نے اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ حکومت کے اقد امات مثلاً ووڈ کا (روی شراب) کی قیمت بڑھانا بر مستی پر چالان ، ماسکو سے اخراج وغیرہ شراب خوروں پر حسب منشااثر پیدا کرنے کے لیے ناکافی اور ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ کوئی ماں یا ہوگی اپنے عبٹے یا خاوند کا چالان یا شہر بدر کیا جاتا کینی نہا دوروں کی تخوا ہیں براہ راست ہمیں کہ تی بین کرتی۔ ان عورتوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ ایسے شراب خوروں کی تخوا ہیں براہ راست ہمیں کہیں کرتی۔ ان عورتوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ ایسے شراب خوروں کی تخوا ہیں براہ راست ہمیں اشیاء بھی فروخت کر کے شراب پراڑ ادیتے ہیں۔

ماسکو کے اخبار ترود ۱۹ ارجولائی ۱۹۵۹ء کی خبر ہے ایک بدمست شرائی ڈرائیور نے تین بچے جوابینے اسکول سے نکلے ہی تھے کار کے بنچ کچل کر ہلاک کر دیئے۔ ماتحت عدالت نے سزائے موت دی جوعدالت عدلیہ نے بھی بحال رکھی۔انگریز ڈاکٹر: لندن کے متاز ماہر امراض دل ڈاکٹر سگورٹ کو گزشتہ روز پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالو جی میں لیکچر کے دوران سوال کیا گیا کہ اس امر میں کتنی صدافت ہے کہ بچوشراب پینے سے دل کے مرض کوریلیف پہنچتا ہے جس پر ڈاکٹر سگورٹ نے کہا کہ اس بارے میں وہی تیج ہے جو قرآن کہتا ہے ایک غیر مسلم کی زبان سے قرآن کے فہم کی بات سی کرسامعین جیران رہ گئے۔ (نوائے وقت)

#### شراب کے چنداوراخلاقی نقصانات

(۱) مخورانسان الی الی عجیب، نازیبا اورانسانیت سوز حرکات کا ارتکاب کرتا ہوانظر آتا ہے کہ کوئی باوقارانسان انہیں دیکھنا بھی پسندنہیں کرتا۔

(۲) شرابیوں میں زودرنجی یا غصہ کے فوری حملہ ،ان کومعاشرے میں لا تعداد تنازعات میں الجھائے رکھتے ہیں۔شراب میں بدمست بھی جوش میں آ کرگالیاں بلکہ مرنے مارنے پراتر آتا ہے بھی رونے لگتا ہے اور بھی خوفز دہ ہوکر کا پینے لگتا ہے۔

(۳)لاتعدادمتواتر طلاقیں معاشرے کی بنیادی ڈھانچوں کو ہلا کرر کھودیتی ہیں اور نتا کج میں مجر مانیذ بنیت کے حامل بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے تمام معاشرہ خطرنا ک حد تک متاثر ہوتا ہے۔

(۷) مختلف قتم کے کام کرنے والے مزدوروں اور کاریگروں پرشراب کی وجہ سے بے دلی اور کا ہلی کاغلبہ ہو جاتا ہے اس طرح ان کی کارکردگی اور مہارت پر بُرا اثر پڑتا ہے جس کا آخری نقصان معاشر کے کو پنچتا ہے۔

(۵) شراب کی وجہ سے انسانوں میں ایک دوسرے کی طرف غیر ہمدردی کے اثر ات مرتب ہوتے ہیں اس کا نتیجہ سے ہوتا ہے کہ قومی تفکر، معاشرتی اتحاد اور معاشرتی مسائل کے خلاف جہاد کا جذبہ کمل طور پرختم ہوجاتا ہے۔

(۲) شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے انسانون کے درمیان منافقت اور فساد پیدا کرتا ہے اس لیے خدا تعالیٰ نے سور ہ ماکدہ میں فرمایا" یہ گندے کام شیطانی عمل ہیں پس ان سے بچتے رہوتا کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے گویا یہ کام ہلاکت وہربادی کے موجب ہوتے ہیں (تحریر جمرائلم شاہین)

## شراب سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیجئے

حفرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو محض الله تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے جا ہے کہ نہ وہ شراب پیلئے اور نہ اس مجلس میں بیٹھے

جہال شراب بی جائے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ جب صحابہ کرام میں جذبہ اطاعت حد درجہ تک رائخ ہوگیا ہتو وہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ہر تھم کے سامنے سرتسلیم خم کرنے کے لیے تیار تھے۔ چنا نچے جب شراب کی حرمت والی آیت کا نزول ہواتو صحابہ کرام معظم پاتے ہی اپنے گھروں میں گھس گئے اور شراب کے حرمت والی آیت کا نزول ہواتو صحابہ کرام معظم پاتے ہی اپنے گھروں میں گھس گئے اور شراب کی حرمت کا بیغام پہنچا تو انہوں نے بھی شراب گرادی۔ جام و مینا تو ڑ دیئے مشکوں اور مشکوں میں بھری ہوئی شراب انڈیل دی اور میالٹہ کا خاص کرم تھا کہ ممانعت شراب کے اس تھم کے بعد کسی فرد نے شراب نوشی کی خواہش فاہر نہ کی۔ اللہ کے تھم اور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اعجازتھا کہ سل درنسل چلنے والی پُر ائی چشم واحد میں ختم ہو کے رہ گئی۔

فرمانِ نبوی ہے کہ کوئی جماعت الی نہیں ہے جو دنیا میں کسی نشر آور چیز پرجمع ہوتے ہیں گر اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں جمع کرے گا اور وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کریں گے، ایک دوسرے کو کہے گا اے فلاں! اللہ تعالیٰ تجھے میری طرف سے بُری جزادے ۔ تونے ہی جھے اس مقام تک پہنچایا ہے اور دوسرااس سے اس طرح کہے گا۔

کردارکو داغدارکرتی ہے،بندےکو فریب کے جال
میں پھنسادیتی ہے۔اےشرابی! ذرااپنے ماضی کویادکر کہ جونہی توعاقل اور بالغ ہوا تجھے تیری جھوٹی
میں پھنسادیتی ہے۔اےشرابی! ذرااپنے ماضی کویادکر کہ جونہی توعاقل اور بالغ ہوا تجھے تیری جھوٹی
منائیں، نام نہادکر وفر، ہے ثبات کسن وشباب، جمع جاہ وجلال اور جوس مال ومتاع برم رندال میں
لے گئی، پرانے بادہ خواروں نے مجھے خوش آمدید کہا۔نادان شرابی خوشی میں جھوم اسٹھے کہ ایک اور
ناعاقبت اندیش کا ہم میں اضافہ ہوا۔ اور تیری زندگی میں شراب نوشی کا آغاز ہوا۔ پہلے تو تفریخ طبع
کے لیے کچھ عرصہ جام وسکو چلا۔ پھراسی تفریخ نے تجھے شراب نوشی کا عادی مجرم بنا دیا۔اےشرابی
تیرے آباء امیر و کبیر تھے۔رئیس بے نظیر تھے۔تو رئیس زادہ تھا۔ تیرالاکھوں کا کاروبار تھا۔سرمایہ
تیرے یاس تھا،تو محتی تھا،د نیادار تجھے اچھاہی جمعتے تھے لیکن جونہی تو شراب کاعادی بنا، رقص وسرود
کی محفل میں گیا،طائف خانے کادلدادہ ہوا۔ چندروز کے لطف وسرور کی خاطر تونے اپنی آخرت کا
سوداکرڈ الا، اپنامال عیش وعشرت کی نذر کرڈ الا۔کاروبار تیری عدم دلچسی سے تباہ ہرباد ہوا۔گھروالے

حیرت میں تھے کہ ہمارا معاش دن بدن تنزل کی طرف کیوں جارہا ہے کین ایک روز ان پر بیراز آشکارا ہوا کہ تو شرابی ہے۔اور تو نے اپنی دنیاوی زندگی کوشراب کی نذر کرڈ الا ہے۔اب تو آہوفغاں کے سوا کچھ نہیں ۔ تو نے جتنے مزے لوٹے تھے لوٹ لیے۔اب تیراشاب ڈھل چکا ہے سیاہ ریش آدھی سے زیادہ سفید ہوگئ ہے۔اب لوگ تھے دائشمند کہیں کہ بے وقوف؟ کیونکہ تو نے خود ہی اپنے کشین کوایے ہاتھوں سے جلاڈ الا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی الله علیہ وسلم کو بیہ فر ماتے سنا کہ جب آ دم علیہ السلام کوز مین پرا تارا<sup>،</sup> گیا تو فرشتوں نے کہا'' اےرب! تو زمین پراس شخص کواپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہاہے جونساد کرے گا اور خون بہائے گا اور ہم تیری حمد کے ساتھ تبیج كرتے ہيں اور تيري ياكى بيان كرتے ہيں ،لہذا ہم اس منصب كے زيادہ حقدار ہيں'۔ربجليل نے فر مایا میشک میں جانتا ہوں جوتم نہیں جانے ۔ انہوں نے عرض کی۔ اے اللہ! ہم تیری بنی آدم ے زیادہ اطاعت کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا تم میں سے دوفر شتے آئیں تا کہ ہم دیکھیں کہ وہ کیساعمل کرتے ہیں؟انہوں نے عرض کیا کہ ہاروت و ماروت حاضر ہیں۔رب تعالیٰ نے انہیں تھم دیا کہتم زمین پر جاؤ ،اور اللہ تعالی نے زہرہ ستارے کوان کے سامنے حسین وجمیل عورت کے روپ میں بھیجا۔وہ دونوں اس کے ہاں آئے اور اس سے رفاقت کا سوال کیا مگر اس نے اٹکار کر دیا اور کہا بخدااس وقت تک نہیں جب تک تم دونوں پیکلم نٹرک نہ کہو۔ انہوں نے کہا بخدا ہم جھی بھی الله تعالی کے لیے شریب نہیں تھہرائیں گے۔ چنانچہ وہ عورت ان کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی اور جب واپس آئی تو وہ ایک بچداٹھائے ہوئے تھی ،انہوں نے اس سے پھر وہی سوال کیا۔ مگر اس نے کہا بخدااس وقت تک نہیں جب تک تم دونوں اس بیچے گوتل نہ کرو،انہوں نے کہا بخدا ہم جھی بھی اسے قتم نہیں کریں گے۔ پھروہ شراب کا پیالہ لے کرلوٹی اوران دونوں نے اسے دیکھ کر پھروہی سوال دہرایا۔عورت نے کہا بخدااس وقت تک نہیں جب تک تم پیٹراب نہ پی لو۔ چنانچے انہوں نے شراب پی اورنشہ کی حالت میں اس سے جماع کیا اور نیچے گوتل کر دیا۔ جب ان کا نشہ اتر اتو عورت نے کہا بخداتم نے ایسا کوئی کام نہیں چھوڑا جس کے کرنے سے تم نے انکار کر دیا تھا۔ نشہ کی حالت میںتم سب کا م کر گزرے ۔تب انہیں دنیاوی عذاب اور آخرت کے عذاب میں سے کسی ایک کواختیارکرنے کا حکم دیا گیااورانہوں نے دنیاوی عذاب کو پسند کرلیا۔

شراب ہرطرح سے نقصان دہ ہے اس لیے اس سے قبہ کرلینی چاہیے۔ چنانچ شرائی کوبادہ مینا سے منہ موڑلینا چاہیے۔ لہذا اے بھولے ہوئے دوست! پنے داغدار دامن کو لے کربارگاہ رب العزت میں آکرتا ہوجا۔ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہااور اپنے دل کو کتب اللی سے مخمور کرلے، اپنی آنکھوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نقشہ جما کرعاشق رسول بن جا، اپنے ایمان کو پہاڑ کی طرح مضبوظ کرلے عشقِ مصطفی کوشس وقمر کی طرح روش کرلے بن جا، اپنے ایمان کو پہاڑ کی طرح مضبوظ کرلے عشقِ مصطفی کوشس وقمر کی طرح روش کرلے کے بغیر عامل کو چھوڑ دے کیونکہ شراب سے تو بہ کئے بغیر تیرا چھٹکار انہیں۔ مگر شراب سے تجی تو بہ کی اللہ والے کی قربت کے بغیر حاصل نہ ہوگی کسی ولی کامل کی نگاہ کا اسیر ہو۔ پھر دیکھ اللہ کے انعام یافتہ حضرات کی صحبت میں تو گناہوں سے کیسے بچتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس نے دنیا میں شراب پی ،اللہ تعالیٰ اسے جہنمی سانبوں کا زہر بلائے گا جسے پینے سے پہلے ہی اس کے چہرے کا گوشت گل کر برتن میں گرجائے گا اور جب وہ اسے پینے گا تو اس کا گوشت اور کھال اُدھڑ جائے گی۔ جس سے جہنمی اذبت پائیں گے۔ شراب پینے والے ،کشید کرنے والے ،نچوڑ نے والے ،اٹھانے والے ،جسکے لیے لائی گئ ہو، اور اس کی قیمت کھانے والے ،سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں ،اللہ تعالیٰ ان میں ہو، اور ای کی کا نماز روزہ اور جے قبول نہیں کرتا۔ تا آئکہ وہ تو بہ نہ کریں ۔ پس اگر وہ تو بہ کئے بغیر مرگئے تو اللہ تعالیٰ برحق ہے کہ آئیں شراب کے ہر گھونٹ کے وض جہنم کی پیپ پلائے۔یا در کھے ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور ہر شراب حرام ہے خواہ وہ کی قتم کی ہو۔

حفرت سری مقطی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک شرائی کو دیکھا، جو مدہوش زمین پر گراہوا تھا اور ایک شراب آلودہ منہ سے اللہ اللہ کہد ہاتھا۔ حضرت سری ؒ نے وہیں بیٹے کراس کا منہ پانی سے دھویا اور فر مایا، اس بے خبر کو کیا خبر کہنا پاک منہ سے کس پاک ذات کا نام لے رہا ہے۔ منہ دھوکر آپ چلے گئے آپ کے بعد شرائی کو ہوش آیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ تمہاری بے ہوشی کے عالم میں حضرت سری سری کی بہاں آئے تھے اور تمہار امنہ دھوکر گئے ہیں شرائی سے شکر بڑا پشیمان ہوا اور نادم ہوا اور رونے لگا اور نص کو خاطب کر کے بولا، بشرم! اب تو سری بھی تجھے اس حال میں دیکھ گئے ہیں۔ خداسے ڈر

اورآئندہ کے لیے تو ہررات کو حضرت سرگ نے خواب میں کسی کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے سرگ اہم نے شرابی کا ہماری خاطر منہ دھویا ،ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھویا ۔حضرت سرگ اہم ہے وقت مسجد میں گئے تو ای شرابی کو تہجد پڑھتے ہوئے پایا۔ آپ سے اس سے پوچھا کہ تم میں بیانقلاب کیے آگیا؟ تو وہ بولا آپ مجھسے کیوں پوچھتے ہیں جبداللہ نے آپ کو بتادیا ہے۔ حضرت ابوامامہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے لیے رحمت اور برکت کا سبب بنا کر بھیجا ہے۔ اور مجھے جاہلیت کی تمام کری رسوم اور طور طریقوں کو مٹانے کا تھم دیا ہے اور میرے اللہ نے تشم کھائی ہے کہ میرے بندوں سے جو رسوم اور طور طریقوں کو مٹانے کا تھم دیا ہے اور میرے اللہ نے تشم کھائی ہے کہ میرے بندوں سے جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی چیئے گا تو اس کو دوز خیوں کے جسم سے نگلی ہوئی پیپ پلاؤں گا اور جو تشم میرے خوف سے شراب بینا چھوڑ دیگا تو ہیں اس کو پاک حوضوں سے شراب طہور پلاؤں گا۔ جوشوں سے شراب طہور پلاؤں گا۔

اللہ کے خوف سے شراب اور نشے کو چھوڑنے کا بہت بڑا اجر ہے اس لیے شراب پینے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حضوراس گناہ اور جرم سے تو بہ کرلیں۔ورنداس دنیا اور آخرت میں ان کا انجام بہت یُراہوگا جس کا انداز ہانسان نہیں لگاسکتا۔ (بحالہ اللہ میری توبہ)

## شراب نوشى كاعلاج

ال بات سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ شراب نوشی کی عادت ختم کرنے کے لیے کئی اہم طریقوں سے علاج کیا جاسکتا ہے۔ ڈاکٹر یا طبیب کوشراب کے عادی مریض کے لیے خاصی تگ و دوکرنی پڑتی ہے۔ میں ان تما م طریقہ ہائے علاج سے زیادہ بنیادی سبب دور کرنے کو اہمیت دیتا ہوں۔ اوروہ ہے '' ایمان کی کمزوری''! جس نے مسلمان کواس مرض میں جتلا کیا ہے۔ شراب اسلامی معاشرے میں ایمانی معاشرے میں ایمانی معاشرے میں ایمانی معاشرے میں ایمانی دوح اور دین شعور کو بیدار کیا جائے۔ اسلامی تعلیمات کی طرف رجوع کیے بغیر کوئی ہتھیار بھی اس کے لیے کادگر ثابت نہیں ہوسکتا۔ امریکہ جودنیا میں سب سے زیادہ ترتی یا فتہ ملک سمجھا جاتا ہے۔ کے لیے کادگر ثابت نہیں ہوسکتا۔ امریکہ جودنیا میں سب سے زیادہ ترتی یا فتہ ملک سمجھا جاتا ہے۔

''امر کی حکومت نے 1920ء میں شراب کوحرام قرار دے دیا ۔افلاق کی در تگی اور معاشرے کی نظیر کے لیے یہ انابرا تجربہ تھا کہ انسانی تاریخ میں شاید ہی اس کی مثال پیش کی جا سکے۔اس کے لیے حکومت نے قانون کی بالادی اور اپنے تمام اختیارات کو استعال کیا۔اعلان سے قبل پورے ملک میں شراب کے خلاف زبردست مجم شروع کی گئی۔شراب کی خرید وفروخت پر چھاپے مار نے اور وعظ وقصیحت ،رسالوں ، کتابوں اور فلموں کے ذریعے شراب کے نقصانات بیان کرنے کے لیے ایک میٹی شکیل دی گئی۔وس سال تک یہ مجم جارہی رکھی گئی۔اس سلیلے میں نشرو اشاعت پرساڑھے چھکروڑ ڈالرخرچ ہوئے۔جب کہ شراب کی قباحت کے متعلق جوموادشائع کیا اس کے صفحات کی تعداد نوکروڑ ہوئے۔ یہ سیج اختیارات تجربے کے آغاز سے پہلے صرف کئے گیااس کے صفحات کی تعداد نوکروڑ ہے۔ یہ وقتیارات تجربے کے آغاز سے پہلے صرف کئے ۔اس کے علاوہ 1920ء سے 1933ء تک ۱۳ سال کے عرصہ میں اس مہم پر جواخراجات کے ۔اس کے علاوہ 1920ء سے 1933ء تک ۱۳ سال کے عرصہ میں اس مہم پر جواخراجات ہوئے ۔ان کا میزان 8 سال کے گئے۔ ۵ لا کھ چیل میں ڈالے گئے ۱۵ لا کھ پونڈ جرمانے کئے گئے اور تقریباً ۱۰ میں ڈالے گئے ۱۵ لا کے گئے ۔ 2 سے گئے اور تقریباً ۱۰ میں ڈالے گئے ۱۵ لا کھ پونڈ جرمانے کئے گئے اور تقریباً ۱۰ میں ڈالے گئے ۱۵ لا کے گئے گئے اور تقریباً کی کا ملاک ضبط کی گئیں'۔

امریکہ نے بیجانی اور مالی نقصا نات صرف اس غرض کے لیے برداشت کئے کہ وہاں کے تہذیب یا فتہ لوگوں کو شراب کے جسمانی ، اخلاقی اور اقتصادی نقصانات سے آگاہ کیا جائے لیکن اس جر پور جدو جہد کے باوجود گھائے اور ناکامی کے سواقوم کے ہاتھ کچے بھی نہیں آیا۔ اگر قانونی بالا دتی سے کوئی ایک دکان بند کی جاتی تچھے کی ہزاروں دکا نیں کھل جاتیں قوم کراڑ کے اور لڑکیاں ان دکانوں سے شراب لانے لگ گئے۔ شراب کی قیمت میں پہلے کی نسبت بہت زیادہ اضافہ ہوگیا۔ یسم گلنگ کی شراب اضافہ ہوگیا۔ یسم گلنگ کی شراب اضافہ ہوگیا۔ یسم گلنگ کی شراب کی تقد در دری تھی اور صحت کے لیے مہلک تھی کہ ڈاکٹر وں نے اسے شراب کی بجائے نہر کہنا شروع کر دیا۔ جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نیویارک میں 1918ء پابندی سے پہلے شراب کی وجہ سے بہار پڑنے والوں کی تعداد (۲۵۲) تھی۔ جب کہ بیاندی کے بعد 1912ء میں مریضوں کی تعداد (۲۰۰۰) اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد (۲۵۰) تھی۔ جب کہ ہوگی الغرض امریکہ میں شراب پر پابندی کے جونتائے سامنے آئے ان کا اجمالی خاکہ درج ذیل ہوگئی الغرض امریکہ میں شراب پر پابندی کے جونتائے سامنے آئے ان کا اجمالی خاکہ درج ذیل

ے:ـ

ا لوگوں کے دلوں سے قانون کی بالا دی ختم ہوگی اور معاشرے کے تمام طبقوں میں بغاوت کی فضا پیدا ہوگئی۔

۲۔ شراب پر پابندی لگانے سے کوئی مقصد حل نہ ہوسکا۔ بلکداس کے استعمال میں پہلے کی نسبت زیادہ اضافہ ہوگیا۔

سے حکومت کو پابندی لگانے کے ایسے زبر دست نقصانات ہوئے جن کا شار نہیں کیا جاسکتا اسی طرح شراب سمگلنگ میں حاصل کرنے سے قوم کو بہت زیادہ خسارہ ہوا۔ جس کی وجہ سے مکی اقتصادیات کو بہت بڑادھیکالگا۔

۳- پہلے کی نسبت بیار یوں میں اضافہ ہوا۔ ہلاک ہونے والوں کی تعداد ہڑھ گئ۔ اخلاقی حالت بدتر ہوگئ۔ تمام معاشرے میں جرائم پھیلنے لگے جن کا زیادہ تر اثر نئی نسل پر پڑا۔

۵۔بالآخر جب اس اخلاقی قانون کے برعکس نتائج سامنے آئے تو مجبورُ ا 1933ء میں شراب پرسے پابندی اٹھالی گئی۔ یہ تمام خطرناک نتائج کس ملک میں سامنے آئے تہذیب و تمدن میں جس کوسب سے آگے تمجھا جاتا ہے اور جہاں کے لوگوں کے لیے نفع ونقصان کی پر کھ کرناسب سے زیادہ آسان ہے۔

اب آیے ذرااس علاقے کی طرف نظر دوڑا کیں جوتاریخ کی سیاہ ترین دَور میں آج سے چودہ صدیاں قبل جہالت میں سب سے آگے تھا۔ جہال کے لوگ اُجڈاوران پڑھ تھے علم وحکمت کے نام کی کوئی شے وہال موجود نہ تھی۔ تہذیب و تمدن کاوہال نام ونشان نہ تھا۔ جہال دس ہزار میں سے شاید و باید ہی کوئی ایک کھاپڑھا ہوتا تھا جہال کے باشندے شراب کے اس قدرعاش اور میں سے شاید و باید ہی کوئی ایک کھاپڑھا ہوتا تھا جہال کے باشندے شراب کواڑھائی سومخلف دلدادہ تھے کہ اس پر جان تک قربان کر دیتے تھے۔ جن کی گفت میں شراب کواڑھائی سومخلف نامول سے یاد کیا جاتا تھا۔ شراب اس طرح ان کی تھٹی میں رچ بس چکی تھی کہ اس کے بغیر وہ وزندہ نہ میں سے سے تھے۔

لوگوں کی بیرحالت اسلام کے ظہور ہے قبل جزیرہ نمائے عرب میں تھی۔ جب نوررسالت کی کرنیں پھوٹیس اور شریعت اسلام نے تدریجاً شراب پر پابندی شروع کر دی اور بالآخر تھوڑی ہی مت کے بعدائے طعی حرام قرار دے دیا گیا تو صحابہ کرامؓ بیک زبان پکاراٹھے''انتھیں یا دب'' ''اے ہمارے رب! ہم نے شراب کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہد یا''۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب شراب پر پابندی لگائی گئ تو عرب میں اس وقت شراب سے زیادہ لذیذ اور خوشگوار کوئی چیز نہ تھی اور کسی چیز کی پابندی ہم پر اتنی شاق نہیں گزری۔اس کے باوجود ہم نے مٹکوں کے مٹکے سڑکوں پر اُنٹریل دیے۔

بعض نے شراب کے ساتھ مٹکول کو بھی پھوڑ ڈالا۔اوربعض نے پانی اور ٹی کے ساتھ ان کو اچھی طرح دھویا۔ایک عرصہ تک مدینہ کی گلیوں میں شراب کے اثرات باتی رہے۔جب بھی بارش ہوتی تو گلیوں میں شراب کارنگ بھوٹ پڑتا اوراس کی اوم مہلے لگ جاتی۔

امریکہ اور سرزمین عرب میں شراب کی پابندی کا جور دعمل ہوا ،اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سی بھی اصلاحی منصوبے اور پروگرام کی کامیا بی کا دارو مدار قوت ایمان پر ہے۔ ایمان ہی سے عملِ صالح ،تقو کی اور تمام فضائل حسنہ معرض وجود میں آتے ہیں۔ کسی بھی انسان کے لیے بُری عادات سے نجات حاصل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ وہ اسلامی تربیت کونہیں اپنا تا۔ شراب سے نجات حاصل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ وہ اسلامی تربیت کونہیں اپنا تا۔ شراب سے نجات حاصل کرنے کے جتنے بھی مروجہ جدید علاج ہیں، ان کی حیثیت ثانوی ہے۔ بنیا دی علاج ہیے۔ 'کہ انسان کے دل میں اللہ تعالی کی مجت اور اس کی خشیت گھر کرجائے''۔

## شراب نوشى كالصل طريقة علاج

شراب نوشی کی عادت ِخبیشه اور دیگر مسکرات ونشه آور کاعلاج چار پہلوؤں سے کیا جاسکتا ہے دو کا تعلق اسلامی مما لک کے حکام سے اور دو کا شراب میں مبتلاعوام الناس سے ہے۔

ا۔اسلامی ریاستوں کافرض ہے کہ وہ غیراسلامی تعلیم جو کہ اکثر ممالک میں رواج پزیر ہے اس کو یکسرختم کر دیں کیونکہ وہ نئ نسل کی صحح تعلیم وتربیت کے متعلق اللہ تعالی اور عوم الناس کے سامنے جواب وہ ہیں۔حکومت اس چیز کی مکلف ہے کہ نئ نسل کو قرآن وسنت کی تعلیم دے اور اسلامی افکار ونظریات کی روثنی میں ان کی تربیت کرے۔

۲۔ تمام اسلامی ریاستوں کی بیذ مدداری ہے کدوہ شراب کی درآمد پر پابندی عائد کریں۔

اندرون ملک شراب بنانے یااس کا کاروبار کرنے کی ہرگز اجازت نددی جائے۔اوریہ کام کوئی زیادہ مشکل نہیں۔

> ۳۔شراب میں مبتلا ہونے والے ہمیشہ تو بہتا ئب رہیں۔ ۴۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔

اس من میں میں صاحب خطبات جم کا ایک تجربہذکرکر دینا مناسب ہوہ لکھتے ہیں کہ میرے پاس ایک صاحب آئے جو شراب کے عادی تھے اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ میں نے اسے ہمیشہ تو بہتا ئب رہنے کی وصیت کی انہوں نے توبہ تو کر لی۔ مگر پھر دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے جی کہ کئی بار توبہ کی اور ہر دفعہ تو بہ کے بعد گناہ کر بیٹھے بالآخر اکتا کروہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے۔ ''میں اس کھیل سے اکتا چکا ہوں۔ اس سے مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ میں نے بوچھا۔ آپ کتے عرصے سے شراب کے عادی ہیں؟ اس نے جواب دیا ہیں برس سے ۔ میں نے کہا آپ فقط ہیں ہفتے اس کا تجربہ کردیکھیں اس کے بعدا گرکوئی فائدہ محسوں نہ

ہوتو ہے جنگ بیمل چھوڑ دیں۔اس نے سوال کیا کہ میں تبہ مطمئن ہوں گاجب آپ جھے اس قتم کے ناقص تجر بہکافا کدہ بتا کیں۔ میں نے جواب میں کہا: جب آپ دورکعت پڑھکر خلوص نہیت سے تو بہ کرتے ہیں اور اپنے جرم پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی بٹدے کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔خصوصا جن کا تعلق اللہ سے ہے۔جیبا کہ مدیث شریف میں ہے۔التانب من المذنب کمن لا ذنب کہ تو بہر نے والا گناہ سے برک الذمہ ہوجاتا ہے جہ بتنی دفعہ بھی آپ عادت سے مجبور ہو کر شراب ہیش گے۔اور اس کے بعد دورکعت نماز اور کر تو بہریں گے۔تو تو بہت آپ کا یہ گناہ معاف ہوجائے گا۔اور دورکعت نماز آپ کے لیے نفع اور غیمت ہوگی جب آپ پیطر ذعمل ہمیشہ کے لیے اپنالیس گو شیطان پر بینہایت گراں گزرے کے قوبہرو کر قروہ آپ تو بہ کی نماز چھوڑ نے پر بار بارا کسائے گا۔اگروہ اس حلے میں کامیاب نہ ہوسکا تو گھروہ مجبوز اشراب کی عادت ترک کرنے میں آپ کا معاون ہوگا۔ کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ وہ شراب کا وسوسہ پیدا کرنے سے احتر از کریگا"۔خدا کاشکر ہے کہ اس عمل کو اپنانے سے شراب کی عادت ان صاحب سے چھوٹ گئی۔

اس واقعہ کوسیّدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے قصے سے ایک طرح کی مناسبت ہے۔ وہ یہ کہ ایک دفعہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ معمول کے مطابق تبجد کی نماز کے لیے بیدار نہ ہو سکے نوانہیں ہو معدافسوس ہوا۔ جس کی وجہ سے وہ خدا کے سامنے گریہ وزاری کرنے گئے۔ جب دوسری رات ہوئی ۔ تو تبجد کے وقت خود شیطان نے ان کو بیدار کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو بوئے ۔ تو اس نے جواب دیا کل تبجد کے فوت ہونے پر باوجو در مثمن ہونے کے مجھے کس لیے جگار ہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کل تبجد کے فوت ہونے پر گریہ وزاری کر کے آپ نے وہ مقام حاصل کرلیا جو تبجد سے حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔ لہٰذا میں اس لیے بیدار کرر ہا ہوں۔ کہ آپ تبجد کے فوت ہونے پر افسوس کر کے تبجد سے زیادہ ثو اب نہ حاصل کر

یے حقیقت ہے کہ شراب کاعادی جب اس سے قوبہ کرے گاتو شیطان اسے بار بار اکسائے گا مگر جب وہ ہر دفعہ تو بہ اور دور کعت نماز کے ذریعے شیطان کی سازش کونا کام بنادے گا اور شیطان کواس بات کا یقین دلا دے گا کہ بیٹ خص گناہ کرنے کے بعد توبہ سے باز آنے والانہیں تو شیطان

کوخود ہی چیچے ہٹنا پڑے گا۔اس لیے کہ اسے بیگوارا نہیں کہ کوئی شخص بھی گناہ کے بعد آنسو بہائے ، دوففل نماز تو بہ پڑھے اور مسلسل فائدہ اٹھا تا چلا جائے۔بار بار تو بہ کرنے سے گناہ تو ہر بار معاف ہوجائے گا،نوافل نفع میں آئیں،رہ گئے ندامت کے آنسوتو ان کا تو کوئی مول ہی نہیں۔ یہ قرب خدا کے خضر ترین ذریعہ ہیں۔

موتی سمجھ کے شان کر بی نے چن لیے قطرے جو تھے مرے عرق انفعال کے (اتبال)

ایک حدیث شریف میں صاف وارد ہے کہ اس آنکھ پردوزخ کی آگ حرام ہے جس سے اللہ کے خوف کی وجہ ہے آگ حرام ہے جس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسونکل آئے۔ بے شارا حادیث شریفہ میں بیضمون وارد ہے کہ ذکرالہٰی کی شرت سے اللہ تعالی کی رحمت و سکینت کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی رحمت کا ایک لمس انسانی شخصیت کو معاصی سے یاک کردیتا ہے۔

وہ خض جونشہ بازی کا عادی ہو،اس کے لیے ازبس ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے کھڑے،اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے غرضیکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کاذکر کرے اور ذاکرین کی صحبت اختیار کرے۔

### شراب نوشى پرعبرتناك دا قعات

نکلنے کا ارادہ کیا تو مجھے کہنے والے نے کہا تو یو چھتانہیں یہ کیوں اس عذاب میں گرفتارہے میں نے کہا بتاکس وجہ سے ہے کہنے لگا پیشرانی تھا اور بغیر تو ہے مرگیا تیسری جگدمیں نے قبر کھودی تو مردے کو آگ کے کیلوں سے زمین سے بندھا ہوا یا یا اور زبان اس کی گدی کی طرف نکلی ہوئی تھی پھرڈ رے ا بھا گنے لگا تو آ واز دی گئی کہاس کا حال تو پوچھلویہ کیوں عذاب میں مبتلا ہے میں نے کہا ہتا و کہا گیا ہیہ چغل خورتھااور پیشاب ہےاحتیاط نہ کرتا تھا پھر کہا کہ اے امیر المؤنین میں نے چوتھی قبر کھودی تو مردہ کودیکھااس پرآگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں چھر میں ڈرکے مارے بھا گنے لگا تو مجھے کہا گیا اس کا حال تونہیں یو چھتا یہ کیوں عذاب میں مبتلا ہے میں نے یوچھا تو کہا گیا یہ تارک الصلوة تھا میں نے یا نچویں قبر کھودی اور صاحب قبر کودیکھا کہ اس کی قبر فراخ ہے صد نگاہ تک اور مردہ آرام کررہا ہے بہترین کیڑے اورلباس ہے نور ہی نور چک رہاہے میں بیبت ناک ہوکر نکلنے لگا تو مجھے حسب سابق کہا گیا تو یو چھتانہیں کہاس کوا تناعزت اورا کرام کیوں ملامیں نے کہابتاؤ کہنے لگے یہایک فر ما نبردار نوجوان ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا یہ قصہ من کرعبد الملک نے کہا یہ عبرت ہے گنہگاروں کے لیے اور خوشخبری ہے نیک لوگوں کے لیے البذا ضروری ہے ہراس شخص پر جوان گناہوں میں مبتلا ہے توبہ کرے اور جلدی اطاعت گزار بن جائے اللہ ہم سب کومطیع نبائے۔ (آمين)

واقعہ نمبر ۲: مولانا مناظر احسن گیانی "مقالات احسانی میں تحریفر ماتے ہیں کہ نور الدین زنگی کا بیٹا شہر ادہ اساعیل جوباپ کے بعد صلب کا حکمران تھاگل ۱۹ سال کی عمر میں اس شہرادے کی مرض قولنج سے وفات ہوگئی عین شباب کے زمانہ میں جب عنان حکومت سنجالی عرصہ چھ ماہ بعد قولنج میں بہتا ہوگیا اطباء نے بیطبی تجویز پیش کی کہ تھوڑی ہی شراب استعال سیجئے مرض کا از الد ہوجائے گا اصرار کررہ ہے تھے گرس نو جوان شنرادے نے کہا لا افعل حتی اسنل الفقهاء میں جب تک فقہاء سے نہ پوچھلوں بیدہ بی شراب ہے جس سے ملوک وسلاطین امراء وزراء و حکام میں جب تک فقہاء سے نہ پوچھلوں بیدہ بی شراب ہے جس سے ملوک وسلاطین امراء وزراء و حکام کی مجلس خالی نہیں ہوتیں ۔ شنرادہ اساعیل فقہاء سے دریافت کررہا ہے آخر فقہاء بلائے گئے شافعی المسلک علاء نے بالا تقاتی جواز کا فتوی دیا شنم اور برجھی استعال جائز نہیں گرصا حب بدائع جوخفی اعظم ابوضیفہ کے نزد یک شرعی محرمات کا دوا کے طور پرجھی استعال جائز نہیں گرصا حب بدائع جوخفی اعظم ابوضیفہ کے نزد یک شرعی محرمات کا دوا کے طور پرجھی استعال جائز نہیں گرصا حب بدائع جوخفی

عالم ہیں ابو بکر کا سانی انہوں نے اضطراری حالت میں شراب کے استعال کی اجازت دی ہے اس کے باوجود شنرا دے نے کہا میری موت کا وقت مقرر ہے تو شراب کے استعال ہے بھی نہیں ٹل سکتی علماء سے کہا جس چیز کا اللہ نے حرام ہونے کا حکم دیا ہے اسے میں استعال کر کے خدا سے کیسے ملوں گا چنا نچے فوت تو ہو گیا مگر شراب استعال نہیں کی ۔

واقعہ تمبر ۳: حضرت عثال نے فرمایا کہ شراب نوشی سے بچو کہ ساری خباشوں کی جڑ ہے اس پر پھرایک قصہ سنایا پہلے لوگوں میں ایک بد کارعورت تھی اس نے ایک آ دمی کوگھر بلا کر درواز ہ بند كرديا كہنے لگى تين كامول ميں سے ايك كام كريا تواس چھوٹے بيچ كوتل كريا شراب بي لے يا مجھ ہے نِیا کروہ فکر میں پڑ گیا کہ کہاں آ کر پھنس گیا سوچ سوچ کر کہا چلوشراب بی لوں تھوڑی دیر بعد نشدار جائے گازِ نااور آل سے فی جاؤں گاعورت نے شراب کا پیالہ پش کیا جب بی لی تو شراب نے اثر دکھایا ہوش وحواس جاتے رہے عورت ہے بھی منہ کالا کرلیا اورلڑ کے کوبھی قتل کر دیا پہقصہ بیان کر ك حضرت عثانًا نے فرمایا ف اجته نبو اللحمر اس شراب سے بچوبیاورا یمان جمع نہیں ہو سکتے ہیہ قیامت کی علامت میں سے ہے کہ شراب نوشی عام ہو جائے گی ۔ پیشراب اتنی منحوں چیز ہے کہ حفزت علی فرماتے ہیں جس جگہ شراب کا قطرہ جایڑے اسکے خشک ہوجانے کے بعدا گروہاں مینار بنا کراذان کا مجھے کہا جائے تب بھی نہ کہوں گایا کسی جگہ شراب کا قطرہ دریا میں پڑجائے پھر وہ خشک ہو جائے سبزہ اُگ آئے تو وہاں پر جانوروں کو جرانے کے لیے بھی تیار نہیں ایسی منحوں چیز ہے۔ شراب نوشی کی حضور کے زمانے میں کوئی سزامتعین نتھی چنانچے ایک شرابی کوحضور ﷺ کے دور میں پکڑ کرلائے حضور ﷺ کے حکم پرصحابہ نے ہاتھوں سے جوتوں سے مکوں سے اس کی مرمت کی البتہ حفزت عمر کے دور میں جب بیمقد مات زیادہ آنے لگے تو آپنے اس کی سز ااستی در سے مقرر کر دی حد بھی اس وقت لگائی جائے گی جب نشہ اتر جائے ہوش میں آجائے تب حد جاری ہوگی جاہے شراب کی بد بوزائل ہویانہ ہر حال میں صدیکے گی اللہ سے دعاہے کہ اللہ رب العزت وہ دور دکھائے جب شرايول كوبرسرعام كوز كيس، آمين (بحوالہ نتاہی کے ستر راہتے )

ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل بعنی شراب نوشی سے دوررہنے کی توفیق عطافر مائے، آمین یارب العالمین۔

# جہنم میں لےجانے والاسا توال عمل تکبر کرنا

اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں کی جگہ تکبر کی فدمت بیان فرمائی ہے۔اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ۔ساصوف عن ایشی المذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق ط

"میں ایسے لوگوں کو احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جود نیامیں تکبر کرتے ہیں جس کا اُن کو کوئی حاصل نہیں"۔

کوئی حاصل نہیں"۔

کوئی حاصل نہیں "۔

کوئی حاصل نہیں "۔

کونک حاصل نہیں آس کا ہے جو واقعہ میں بڑا ہے وہ ایک خداکی ذات ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے کہ۔" اسی طرح اللہ تعالی ہر مغرور و جابر کے پورے قلب میں مہر

کردیتے ہیں "۔

(بیان القرآن)

اورارشاد ہے کہ۔''یقینی بات ہے کہاللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسندنہیں کرتے''۔

(بيان القرآن)

اورارشادہے کہ۔''اورتمہارے پروردگارنے فرمایاہے کہ جھے کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کرلوں گا جولوگ میری عبادت سے (جس میں دعا بھی داخل ہے) تنر کی تم ہیں وہ عنقریب ذلیل ہوکر جہنم میں داخل ہونگے''۔ (بیان القرآن)

اور تکبر کی ندمت قرآن پاک میں بہت زیادہ آئی ہےاور رسول اکرم ﷺ کا ارشاد پاک ہے کہ'' جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا جس کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا''۔

حفرت ابوہریرہ کی روایت ہے رسول اکرم کے کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چا در ہے اور عظمت میری ازار ہے، تو جوکوئی شخص ان دونوں چیزوں میں سے کسی میں مجھ سے جھگڑا کرے گا تو اُس کوجہنم میں ڈال دوں گا اور ذرا پر واہنیں کروں گا ادرا یک صدیث میں رسول اکرم ﷺ کا ارشاد قال کیا گیا ہے کہ جس کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالی اُس کومند کے بل جہنم میں ڈال دےگا۔

رسول اکرم ﷺ کا می بھی ارشاد ہے کہ آ دی اپنے نفس کو بڑھا تا رہتا ہے یہاں تک کہ جبارین میں لکھ دیاجا تا ہے اور جوعذاب اُن کوہوتا ہے دہی اُس کوبھی ملتا ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی جس کے دوکان ہول گے جس سے وہ سے گی اور دوآ تکھیں ہول گی جن سے وہ دیکھے گی اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولے گی اور کہے گی کہ میں تین آ دمیوں پر مسلط ہوں، ہر متکبر ضدی پر اور ہر اُس خض پر جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہواور تصویرینا نے والے پر۔

اور رسول اکرم ﷺ کاار شاد ہے کہ جنت اور دوزخ میں مناظرہ ہواجہم نے کہا کہ میں ترجیح دی گئی ہول متنکبراور جبار لوگوں کے ساتھ اور جنت نے کہا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ ترجیح دی گئ ہوں جو کمزور اور گرے پڑے اور بھولے بھالے ہوں گے۔

اوررسول اکرم ﷺ کاارشاد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دوصا حبز ادوں کو بلایا اور فرمایا کہ میں تنہمیں دوچیز وں کا تھم کرتا ہوں اور دوچیز وں سے منع کرتا ہوں ،شرک اور کبر ہے۔ اس میں میں میں سے ایک سے آئیں میں میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں

اور حضرت ابو ہر برہؓ سے رسول اکرم ﷺ کا ارشاد منقول ہے کہ قیامت کے دن جبارین اور متکبرین کو چیونٹیوں کے برابر کر دیا جائے گا،لوگ ان کوروندتے ہوئے جائیں گے۔

قرآن پاک میں حضرت موک علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت موک علیہ السلام نے تکبرے پناہ مانگتے ہوئے فرمایا کہ انسی عدت بوبی و دبکم کہ بشک میں پناہ مانگتا ہوں ہر متکبر جو قیامت کا مشکر ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ دب العالمین متکبرین سے محبت نہیں فرماتے اور رسول اکرم کے نے فرمایا کہ ایک آدمی اکر کرچل رہا تھا تو اللہ نے اس کو زمین میں دھنسایا حتیٰ کہ دھنستا چلا جائے گا قیامت تک۔ مزید آپ کے نے فرمایا قیامت کے دن جبار متکبر لوگ چیونی کی طرح اٹھائے جائیں گے اور لوگ ان کوروند یکے ذلت ان کوڈھانے گی جیسے جبار متکبر لوگ چیونی کی طرح اٹھائے جائیں گے اور لوگ ان کوروند یکے ذلت ان کوڈھانے گی جیسے بعض بزرگوں کا قول ہے کہ سب سے پہلاگناہ نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی اور وہ تکبر ہے کیونکہ جب اللہ نے فرشتوں کو تھا کہ کر المیس نے تکبر کرتے

ہوئے سجدے سے انکار کر دیالہذا جو تحض تکبر کرے گا تو اس کو بھی ایمان نفع نہ دے گا جیسے ابلیس کو نفع نہیں دیا۔ایک حدیث میں رسول اکرم ﷺ نے فر مایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابربھی تکبر ہوگاوہ جنت میں داخل نہ ہوگا اور اللہ ایسے متکبرغروروالے سے محبت نہیں کرتا۔ رسول اکرم ﷺ نے فر مایا کہ حدیث قدس ہے بعنی اللہ تعالی فر ماتے ہیں عظمت اور بڑائی میری چا در ہے اور جو مخص میری چا در کو ہاتھ ڈالے گااس کوجہٹم میں تھینک دوں گا اورایک جگہ فر مایا جنت جہنم کا مناظرہ ہوا جنت نے کہا میرے اندر کمز ور اور ضعیف لوگ داخل ہوں گے دوز خ نے کہامیرے اندر بڑے بڑے جبار متکبر داخل ہوں گے۔حضرت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں ایک آدمی نبی کریم کے پاس کھانا کھار ہاتھا بائیں ہاتھ ہے۔آپﷺ نے فر مایا دائیں ہاتھ سے کھااس نے جواب میں کہا کہ میں دائیں ہاتھ ے کھانے کی ہمت نہیں رکھتا حالانکہ اس کا ہاتھ ٹھیک تھا گر تکبر کی وجدے ایسا کہا چنانچہ آب نے بددعادی کہتو آئندہ یہ ہاتھ منہ تک نہیں لے جائے گاچنا نجیموت تک ہاتھ نہ اٹھا سکا۔اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ ﷺ نے اتنی سزادی کہ اس کو ہمیشہ کے جہنم سے عذاب سے بچالیا۔ایک جگدارشادفرمایا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر دوں فرمایا ہر سخت مزاج شریر اور متکبر۔حضرت ابن عمر " بھی رسول اکرم ﷺ ہے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ میں نے سناتھا جوآ دمی تکبر کرے گااور اینے آپ کو بڑاسمجھے گا قیامت کے دن ایسی حالت میں اللہ سے ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوں گے۔حضرت ابو ہرریہ ہے روایت ہے کہ سب سے پہلے جودوزخ میں داخل ہوں گے وہ تین شخص ہوں گے۔ ایک زبردتی امیر بننے والا دوسرا مالدار جوز کو ، نه ادا کرے تیسر افقیر متکبر اور بخاری شریف میں ہے کہ تین شخصوں کی طرف اللہ تبارک وتعالی قیامت کے دن نہ دیکھے گا نہ ان کو یاک كرے كابلكدان كودردناك عذاب ديا جائے گاايك احسان جنلانے والا دوسراجيا دركو مخنے سے ينجے لٹکانے والا اور تیسر اجھوٹی قتم کھا کراپنا مال بیچنے والا اور فرمایا بدترین تکبریہ ہے کہا پے علم کی وجہ سے لوگوں پر ہوائی جتلائے توابیاعلم اس کونفع نہ دے گا اور جو محض علم آخرت کے واسطے حاصل کرتا ہے تو بيلم اس كا تكبرتو را كا اوراس كاول زم موكا مروقت خدا كوياد كرے كا بلكه برونت اپنا محاسبه كرے گا اگرغافل ہوگیاان امورے توسید ھے رائے سے ہٹ جائے گااور ہلاک ہوجائے گااور جوُخف علم حاصل کرتا ہے علم کوفخر اور تکبراور جاہلوں پر بڑائی جتلانے کے واسطے اوران کو گھٹیا جاننے کے لئے تو یسب سے بڑا تکبر ہے الیا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔فر مایاعلم اور تکبر جمع نہیں ہوسکتے حسی یسلج المجمل فی سم النحیاط جیسے سوئی کے نا کہ سے اونٹ کا گزرنا محال ہے علم اور تکبر کا جمع ہونا محال ہے۔

حضرت امام غزالی '' نے احیاءالعلوم میں بہت ہی روایات اور آثار کبر کی برائی کی ذکر کی ہیں۔ چند بطورنمونہ ملاحظہ فرمائے۔

حضرت ابو بکرصدیق " کاارشاد ہے جسے (ارشادالملو کے ۱۱۳ میں اس کومر فوعاً نقل کیا گیاہے) کہ کی مسلمان کوحقیر مت مجھو کہ صغیر مسلمان بھی خدا کے زدیکے بیر ہے۔

حضرت وہ بُنٹر ماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت عدن کو پیدا کیا تو اُس کی طرف فر ما کرار شاوفر مایا کہ تو ہرمتکبر پرحرام ہے۔

رسول اکرم ﷺ کاارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس شخص کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتے جواپی ازار (لنگی وغیرہ) کومتکبرانہ ﷺ ہیں اور رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ایک شخص جب کہ اکڑ کر دو چادریں پہنے چل رہاتھا کہ وہ اپنے آپ کواچھالنے لگا تو اللہ نے اس کوز مین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستار ہے گا۔

اور حضرت مطرف بن عبداللہ فی دیکھا کہ مہلب رکیٹی جبیس اکر کرچل رہاتھا،انہوں نے اُس سے کہا کہ اساللہ کے بند ہے بید چال (اکر کر چلنا) اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کھیا کو اُس سے کہا کہ اللہ مجھاکو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ انہوں کہا کہ خوب پہچانتا ہوں تابہوں انہاں کہ خوب پہچانتا ہوں تیری ابتداء منی کے قطرے سے تھی اور تیرا آخر مردار ہوگا جس سے ہر شخص گھن کرے گا اور تو ان دونوں حالتوں کے درمیان میں اپنے پیٹ میں نجاست لئے پھرتا ہے۔مہلب اکر کی چال چھوڑ کر دونوں حالتوں کے درمیان میں اپنے پیٹ میں نجاست لئے پھرتا ہے۔مہلب اکر کی چال چھوڑ کر دونوں حالتوں کے درمیان میں اپنے پیٹ میں نجاست لئے پھرتا ہے۔مہلب اکر کی چال چھوڑ کر

حضرت عمر "کاارشاد ہے کہ جب بندہ تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں بلند ہواور جب تکبر کرے اور اپنی حد سے بڑھے تو اللہ تعالیٰ اُس کو گراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو ذلیل ہو، پھروہ اپنی نگاہ میں تو بڑا ہوتا ہے اور لوگوں کے نزدیک ذلیل ہوتا ہے جتیٰ کہ لوگوں کی نگاہ میں سؤرہے بھی زیادہ ذلیل ہوجا تا ہے۔ حضرت ما لک بن دینار "فرماتے ہیں کہا گرکوئی شخص مسجد کے درواز ہ پر بیآ واز دے کہتم میں جوسب سے بُراہووہ نکل آئے تو خدا کی تسم جھے سے کوئی آ گے نہیں بڑھے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک " کو جب بیمقولہ پنچا تو فر مایا کہ اسی بات نے تو ما لک کو ما لک بنار کھا ہے۔ (شریت وطریقت)

# تکبر کفر سے بھی اشد ہے اور قبول حق میں سب سے بڑا مانع ہے

تکبرایک اعتبارے کفرے بھی اشدے، اس کئے کہ کفربھی دراصل کبرہی سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی کثیرآیات مبارکہ ہیں، مثلاً: ۔قال الـذیـن استکبروا انا بالذی امنتم به کفرون ٥

''متکبرین نے مُونین سے کہا کہتم جس بات پرایمان لاتے ہوہم تو قطعاً اس کے مثکر ہیں''۔

ابلیس کواسی تکبرنے کا فراور شیطان بنایا۔ چنانچ ارشاد ہے کہ۔ ابنی و ستکبر و کان من الکفوین o''اُس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور وہ کا فروں میں سے ہوگیا''۔

اس بدترین خصلت کی وجہ ہے انسان حق بات کے قبول کرنے سے محروم ہوجا تا ہے اور اللہ تعالیٰ می آیات اور اُس کے احکام کی معرفت سے قلب اندھا ہوجا تا ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ۔'' میں ایسے لوگوں کو اینے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جود نیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا اُن کو کوئی جینہیں''۔

"(یعنی) جینے مغروراورسرکش ہیں اللہ تعالی اُن کے دلوں پرائی طرح مہر لگا دیتا ہے"۔
اس لئے کہاجا تا ہے کہ کبر کفر کا شعبہ ہے اور جن گناہوں کا تعلق کبر سے ہوتا ہے وہ شیطانی گناہ کہلاتے ہیں جن کی بڑائی حیوانی گناہوں سے بہت زیادہ ہے، اس لئے المعیبة اشد من الزنا فرمایا گیا۔ ان شیطانی گناہوں سے تو ہی تو فیق بھی کم ہوتی ہے کیونکہ اُن کے براہونے پرالتفات نہیں ہوتا اور حیوانی گناہوں کی برائی بہت معروف وظاہر ہوتی ہے۔خود گناہ کرنے والا اُس کو برا سمجھتا ہے، خفلت اور نقس کے غلبہ کی وجہ سے کرجاتا ہے لیکن دل سے شرمندہ ہوتا ہے اور ندامت

ہی توبہ ہے، گویا توبہ کی بڑی شرط ندامت تو موجود ہی ہوتی ہے باقی شرائط لینی گناہ سے الگ ہونا اور ۔ آئندہ کے لئے نیچنے کاعزم کرناوغیرہ شرائط پوری کر کے توبہ کرنا آسان ہوتا ہے۔

#### تكبركي دنيوى نقصانات

آخرت کے معاملہ میں بے یقین، لا پرواہی اور اس کے برعکس دنیا پر یقین اور اس کی عظمت اور محبت کی بناء پر ہم لوگوں کا عمل ایسا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم امور آخرت کا خدا الگ اور دنیا کا خدا الگ مانتے ہیں، مثلاً امور آخرت میں گناہوں سے بچنے اور نیکیاں حاصل کرنے کی پوری کوشش اور تد ابیز ہیں کرتے ، بلکہ جھوٹے تو کل اور بخشش کی امید اور اللہ تعالی کے غفور الرحیم ہونے کو کا فی سمجھتے ہیں۔ مگر دنیوی امور میں تو کل کے ساتھ پوری کوشش اور تد ابیر عمل میں لاتے ہیں۔ بغیر گوش اور اسباب کے کامیابی کی امیدیں باندھنے کو جمافت جھتے ہیں۔ کسب حلال کو فرض ہیں۔ بغیر گوش اور اسباب کے کامیابی کی امیدیں باندھنے کو جمافت جھتے ہیں۔ کسب حلال کو فرض کہتے ہیں۔ نقصان دہ چیز استعال کر کے نقصان سے بے خوف ہوکر اللہ تعالی کو خفور الرحیم نہیں کہتے ۔ ایسے آدی پرناراض ہوکر حضرت مولا ناروم "فر ماتے ہیں کہ۔

''تیراکسب حلال کہنا کیا تیراتو خون تک حلال ہے کہ تو شرک اور دھو کہ میں بڑا ہوا ہے۔ حالانکہ تق بات سے ہے کہ خداتو ایک ہی ہے اگر تکبر کرنے میں خدا کی ناراضگی ہے اور وہ متکبر کو جنت میں داخل نہیں کرے گاتو دنیا میں متکبر کوعزت نہیں دے گا۔ دنیا کی عزت بھی اُسی کے دینے سے حاصل ہو کتی ہے۔لہذا اللہ تعالیٰ متکبر کو دنیا میں بھی پہت اور رسواکرے گا''۔

حدیث پاک بیں ہے کہ من تو اضع للہ رفعہ اللہ ' لیعنی جواللہ تعالیٰ کے لئے تو اضع اور عاجزی اختیار کرے گااللہ یاک اُسے بلند کردیتے ہیں'۔

یہاں صرف آخرت میں بلند کرنے کا ذکر مقصود نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا وآخرت دونوں کی بلندی عطافر مادیتے ہیں۔ تواضع کی ضد تکبر ہے اس لئے تکبر پر دنیا اور آخرت دونوں کی ذلت اور پستی ضرور کی ہے۔ چنانچہ متکبرین سے دنیا میں ہرآ دمی بغض رکھتا ہے، دل سے کوئی بھی عزت نہیں کرتا۔ اگر اس پرکوئی مصیبت آجائے تولوگ بجائے مدد کرنے کے اور خوش ہوتے ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی تا اتفاقی اور لڑائی جھکڑے کا باعث تکبر ہی ہوتا ہے۔ پھر اس سے خصہ

اور حمد، حبِّ جاہ بیدا ہوجاتے ہیں، جس سے سینکڑوں قتم کے دنیوی نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ اگرکوئی تواضع کو صرف دنیا کے فوائد کے لئے اختیار کر ہے قاس سے دنیوی زندگی بھی نہایت شیریں وخوشگوار بن جاتی ہے اور اگرحق تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے لئے تواضع سے متصف ہونا ٹھیب ہوجائے تو بھر دنیاو آخرت دونوں ہی میں حقیقی راحت اور رفعت ہاتھ آجاتی ہے۔

یے بجیب بات ہے کہ انسان اپنی عزت و جاہ کے لئے تکبر والے اعمال کو کرتا ہے کیکن ان اعمال اور عادتوں میں اس بدترین خصلت کا پایا جانا اُسے قطعاً محسون نہیں ہوتا اور دوسرے حضرات اسے فوراً سمجھ لیتے ہیں۔ اس لئے اُن کی نظروں میں اور بھی ذلیل ہوجا تا ہے، اور وجہ سے کہ جب اس عیب کے سبب حق تعالی شانہ اُس سے ناراض ہیں اور مخلوق کے دل آئمیں کے قبضہ میں ہیں اس لئے وہ لوگوں کو بھی اس سے ناراض کردیتے آور سب کواس سے نفرت ہوجاتی ہے۔

#### تكبركي تعريف

اس کے معنی ہیں کمال کی صفات میں اپنے آپ کو اور ول سے بڑھ کر جاننا اور ساتھ ہی دوسروں کو حقیر و ذلیل بھی سمجھنا۔ چنانچہ حدیث پاک میں کبر کی تعریف یوں ارشاد فر مائی گئی ہے۔ ''الکبر بطر الحق و غمط الناس ''لعنی کبرتن کا انکار اور لوگوں کو تقیر سمجھناہے۔ (بحوالد یاض الصالحین)

### تكبركى علامات

تکبراپنمعن اورتحریف کی روسے قبالکل واضح ہے، یعنی خودکواوروں سے اونچا سمجھنا اور دوسروں کو تقیر جاننا لیکن جنون کی بیاری کی طرح اس کی بھی ایک عجیب خاصیت ہے اور وہ یہ ہے کہ جس طرح جنون والاخودکو مریض نہیں جانتا بلکہ دوسروں ہی کو مجنون سمجھتا ہے اسی طرح دنیا میں کوئی متکبر خودکو متکبر نہیں سمجھتا ۔ بلکہ جتنا کسی کے اندر یہ مرض ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنے سے اس کی نفی کرتا ہے اور بے فکر ہوتا ہے، مجنون تو عقل کے زائل ہونے کی وجہ سے معذور ہوتا ہے لیکن متکبر معذور نہیں ، کیونکہ یہاں مرض کا احساس نہونے کی وجہ عقل کا فتور نہیں ہے بلکہ بے فکری اور بے معذور نہیں ہے بلکہ بے فکری اور بے التفاتی ہے جومعاف نہیں ہے اور یہی حال موت کا بھی ہے کہ اعتقاد و یقین کے باوجود موت سے

اليي غفلت وبفكري بركه حالات معلوم موتاب كموت محض افساند بيا دوسرول كوآيا كرتى ہے ہميں تو كم بھى بھى ندآئے گى، يا كم ازكم فى الحال اور فورا تو آئى نہيں سكتى، برسول كے بعد جب بھی آئے گی اُس وقت دیکھ لیں گے،ابھی سے فکر میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ حقیقت اس کےخلاف ہے،موت ہروقت سریرسوار ہے۔اس کی فکر ہروقت وی جابیئے ،موت کو یا دنہ کرنا ہی دل کی بخق ،طول الل اور ساری خفلتوں کی جڑ ہے۔ای طرح تکبر بھی بالکل ظاہر ہے کہ ہیہ ایے معنی اور تعریف کی رو سے بالکل واضح ہے یعنی خود کوادروں سے اونچا سمجھنا اور دوسرول کو حقیر جاننالمكين انسان كواس كااحساس قطعانهيس موتاجس كي وجدسے بيفكري اورايني حالت يرتوجه نه كرنا ہادرالتفات کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ تکبر کی حقیقت ہی یہ ہے کہ آ دمی ایخ تمام افعال واعمال ادرافکار وخیالات کواچها سمجھے، جب اچھا ہی مجھ رہا ہے تو فکر کی کیا ضرورت۔ جب تک که علامات برغور نه کرے یا کوئی دوسرا دوست متنبه نه کرے پیتنہیں چلتا۔ کیونکہ دوسروں پرتو میہ خصلت اکثر بہت جلدی ظاہر ہوجاتی ہے،جیسا کہ کوئی غصہ میں جب پہ کہتا ہے کہ تو جانتانہیں میں کون ہوں؟ان الفاظ سے کبر بالکل ظاہر ہے۔ای طرح آواز کے اندر بھی محسوں ہوجاتا ہے، بلكه حال دهال، چره كے خدوخال اور حركات وسكنات سے تكبر صاف ليك يراتا ہے جس سے وہ شخف سجھدارانسان کی نظروں میں تو گر ہی جاتا ہےالبتہ بے دقو فوں پر دقتی طور پرتھوڑا سارعب پڑ جاتا ہے کیکن اس کا ان کے دل پر پھھ اٹر نہیں ہوتا۔ اہل تواضع کا جورعب اور وقار ہوتا ہے اُس کا دل پراٹر پڑتا ہے۔محبت وکشش کے ساتھ عظمت وہیبت ہوتی ہے۔اس لئے ہم سب کو چاہیئے کہا یے کومریض بھے کرعلامات کبرکوغور سے بیڑھ کرعلاج کی فکر کریں۔اب چندعلامات لکھ کر پھرعلاج عرض کیا جائے گاانشاءاللہ۔

حفرت مولانامیال سیدا صغرت مین صاحب محدث مفرماتے ہیں کہ۔

(۱)۔ کبراورخود پیندی ایک قلبی امر ہے جس کا اثر یہ ہے کہ آ دمی کو اپنی رائے یا اعتقاد کے مقابلہ میں امرِ حق کوقبول کرنے سے نفرت ہوتی ہے۔

(۲)۔ دوسروں کے اعتقادو خیال ،رائے وقیاس ،صورت ولباس کو تقیر سمجھنے لگتا ہے۔

(٣)۔ شرعی ضرورت کے بغیر دوسرول کی برائی یاعیب نقص کی بات بیان کرتا ہے یا رغبت سے

سنتاہے، بھی ظاہر میں کہ بھی دیتاہے کہ غیبت نہ کرو، مجھ کواچھی نہیں لگتی، لیکن اندرے دل یہی چاہتا ہے کہ میری بات نہ مانے بلکہ اپنی بات سنائے جائے۔

(٣)۔ تواضع کا کوئی کام کر کے بی خیال کرنا کہ میں نے تواضع اختیار کی ہے بی بھی تکبر کی علامت ہے کیونکہ متواضع کوتو اپنی تواضع کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی ، یعنی بیسو چنا کہ میں تو بڑا آدمی ہوں بید کام میں نے تواضع اختیار کرنے کی وجہ سے اپنی حیثیت سے کم درجہ کا کیا ہے، یہی تو کبر ہوا،اگراندر برائی کا تصور نہ ہوتا تو وہ کام تواضع کا معلوم نہ ہوتا، جیسے کوئی غریب وفقیر آدمی زمین پر بیٹھے تو اُس کو کوئی متواضع نہ کے گا، نہ وہ اپنی کومتواضع کہ سکتا ہے لیکن اگر کوئی امیر آدمی زمین پر بیٹھے کوتواضع کا کام سجھتا ہے قال ہر ہے کہ اپنی برائی کے پیشِ نظر سجھتا ہے اور یہی کبر ہے۔

(۵)۔ اپنی شہرت کے اسباب اختیار کرنے والا اور گمنامی سے بیخنے والا ہر وقت عرفی وقار کی فکر رکھنے والا آ دمی بھی متکبر ہے۔اپنی اصلاح کے واسطے ایک متفکر کیلئے اپنے اندراس علامت کومحسوں کرنامشکل نہیں۔

(۲)۔ اپنے ساتھ امتیازی معاملہ چاہنے والا یعنی گفتگو کرنے میں، بٹھانے اٹھانے میں اور دیگر لین دین کے معاملات میں اگر اس کی حیثیت کے مطابق کوئی معاملے نہیں کرتا تو اس کا دل تنگ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دل کی تنگی کی وجہ سے اپنی حیثیت پر نظر ہی ہے اور ریڈ کبر ہی ہے۔

(2)۔ سب سے بڑامتکبراورفقیری کے راستہ کا ناکام بلکہ اس راستہ کا الٹا چلنے والا وہ صوفی ہے جو ایخ سے مشارکے سے خلافت واجازت کی خواہش اور امیدر کھتا ہو۔

#### تكبر كاعلاج

تکبر کی وعیدول اور سزاؤل پرغور کرے اوراُس کی برائی اوراس کے نقصانات کو ذہن میں پوری طرح حاضر کرے، پھر اپنی جاتی ہیں پوری طرح حاضر کرے، پھر اپنی جاتی ہیں اور یقتین کرے کہ میں بیار ہوں اور علاج کامختاج ہوں۔ تکبر کے دوعلاج کلی ہیں جو بالخصوص تکبر کے دوراس کے ملاوہ دوسرے تمام رذائل کے دور کرنے میں مشترک ہیں اور آسان بھی ہیں اور کامیاب بھی۔

(۱)۔ یہ کہ خود کوکسی محقق مبصراور ماہر طبیب کے سپر دکر دے اور ان کوتمام حالات کی اطلاع دیتا رہےاوران کی بتائی ہوئی تدبیر پردل و جان ہے مل کرے۔اس فکر وکوشش برحق تعالی شانه کی رحمت وعنايت متوجه موكى اورشيخ كى تربيت اورأن كے فيض سے تواضع اور عاجزى پيدا موجائى كى اورذ كروشغل بھى جارى ركھاس سےدل برحق تعالى شان كى عظمت ظاہر ہوگى اوران كى صفات كى جلی کا مشاہدہ ہوگا اور اس سے بندہ کا سرکش نفس بھل جائے گا اور اس میں سے تکبر اور سرکشی کی چڑیں اکھڑ جا کیں گی اور باطل آرز و کیں فنا ہوجا کیں گی اور حقیق تواضع اور عاجزی پیدا ہوجائے گی اور تکبر بالکل نیست و نابود ہوجائے گااس کے لئے شیخ کی صحبت اور اُن کواینے حالات کی اطلاع دینااوراعقاد ومحبت کے ساتھ ان کی جویزیمل کرنانہایت ضروری ہے۔ اگر صحبت کی فعت نصیب نه ہو سکے تو خط و کتابت کے ذریع تعلق قائم رکھے نیزشخ کے مشورہ سے قریب رہنے والوں دوستوں میں کسی عزیز کوا پنا نگران مقرر کرلے تا کہ وہ نازیبا حرکتوں پرٹو کتار ہے اور اپنی اصلاح کے لئے رور وکراورعا جزی وزاری کے ساتھ دعا بھی کرتارہے۔حضرت تھانویؓ کے ارشاد کے مطابق اصلاح کےسلسلہ میں دو چیزیں ضروری ہیں جن کا ذکراو پر بھی آچکا ہے ایک اطلاع دوسری اتباع۔ان دونوں باتوں کوخود یا در کھیں۔اس اصلاح تعلق کے نتیجہ میں تعلق مع اللہ بیدا ہوگا،اللہ پاک کاعشق اوراُس کی حضوری حاصل ہوگی۔عشق اور حضوری کی حالت میں اپنی بڑائی اور تکبر کا کیا سوال اپنا وجود بھی عدم معلوم ہوگا ،البتہ کمال تواضع کی وجہ ہے اینے پر تکبر کا شبہ ہوا کرے گا ،اللہ تعالی ہم سب کو تکبر کاعلاج کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،آمین یارب العالمین \_

# تكبركرنے والول كےعبرت ناك واقعات

واقعهمبرا

نجران میں ایک نوجوان تھا، بڑا خوبصورت، لمباچوڑا قد، مسجد میں آیا، کوئی بزرگ بیٹے تھے۔انہوں نے دیکھااوردیکھتے رہے، کہنے لگا'' کیادیکھتے ہو؟'' کہنے لگے''تمہاری جوانی کودیکھتا ہول کیسی جوانی ہے!!'' کہنے لگا''میری جوانی پہتواللہ بھی حیران ہوتا ہوگا''۔

يه بول بولنا تها كدوه جهونا بونا شروع موكيا - كلفة كفة أيك بالشت ره كيا - جه فث كا

جوان چھرانج کا ہو گیا۔اللہ کی غیرت کو جوش آیا کہ بد بخت میری دی ہو کی جوانی پہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں گا۔

#### واقعهمبرا

۱۱۲ پریل ۱۹۱۲ء کی بات ہے، جب ٹائی ٹینک نامی ایک دیوقامت بحری جہاز سمندر میں رواں دواں تھا۔اس جہاز کو دنیا کاسب سے پرفیش اور محفوظ جہاز کہا جاتا تھا۔ حتیٰ کہاسے ناڈو سبنے والا جہاز کا خطاب دے دیا گیا۔ چنانجے اسے تیار کرنے والوں کواس پر بروانا زتھا۔

اپریل کی ۱۳ اور ۱۵ تاریخ کی درمیانی شب تھی کہ جب یہ جہاز سمندر میں موجود ایک آئس برگ نے مکرایا اور حادثے کا شکار ہوگیا۔ اس وقت جہاز کی رفتار ۲۱ ناٹ فی گھنٹھی۔ اس جہاز پر سے کنٹرول ٹاور اور ارگر دبہت سے سکنل بھیجے گئے ، کیکن ان کا کوئی فائدہ برآ مدنہ ہوا۔ یہاں تک کہ ۲۰۲۰ منٹ (رات) کو یہ جہاز کمل طور پر ڈوب گیا۔ جہاز میں سوار ۲۲۲ اے افراد ہلاک ہو گئے اور صرف ۵۰ کا فراد اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو سکے۔ اس حادثے کو بحری جہاز کا بدترین حادثہ قرار دیا جاتا ہے۔

''نا ڈو بنے والا جہاز'' کیسے ڈوب گیا؟ اس کامختصر سا جواب تو یہ ہے کہ قانون خداوندی کے تحت ٹائی ٹمینک محض ایک عظیم الشان جہاز نہ تھا بلکہ انسانی غرور اور برتری کی بدترین مثال بھی تھا۔

#### واقعهمبرا

مرفد بن حوشب کہتے ہیں کہ میں یوسف بن عمر ؒ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اوران کے پاس بی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، جس کا چہرہ ایک طرف سے کالا سیاۃ نختی کی طرح تھا۔ یوسف نے اس شخص سے کہاتو '' اپنی سرگزشت بیان کر، تا کہ مرثد کو بھی اس کاعلم ہوجائے۔

چنانچدہ بیان کرنے لگا۔ میں نے ایک مردہ کے لئے رات کے وقت قبر کھودی، اس کو جب فن کیا گیا اور قبر برابر کردی گئ تو میں نے دیکھا کہ اونٹ کے برابر دوسفید پرندے آئے، ایک سر ہانے اور دوسرا اس کے پاؤں کے قریب اتر ا۔پھر انہوں نے قبر کھودی اور ایک اس کے اندر اتر گیا۔ میں قبر کے قریب ہی تھا۔ میں نے سنا کہ قبر کاوہ پرندہ اس سے پوچھنے لگا'' کیا تو ہی شخص نہیں ہے جودو پہلے کپڑوں میں فخر و تکبر کے ساتھ اپنے سسرال جایا کرتا تھا؟''مردہ نے جواب دیا'' میں تو اس سے کمزور تر ہوں'۔ پھراس پرندہ نے ایک ضرب لگائی، جس سے قبر اتھل پھل ہوگئ اور قبر سے پانی اور تیل بہد نکلا۔ پھروہ مردہ اور قبر اپنی اصلی حالت پرلوٹ گئے۔ پھر حسب سابق سوال وجواب کے بعد اس نے ضرب لگائی اور قبر سے یانی اور تیل اہل پڑا۔

اس طرح تین مرتبہ ہوا۔ پھراس پرندہ نے میری طرف توجہ کرکے کہا'' تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟'' یہ کہتے ہی اس نے میرے دخسار پرالی ضرب لگائی کہ میں رات بھرو ہیں بے ہوش پڑار ہا۔ صبح کے دقت میراچ ہرہ ایک طرف سے ایساہی ہوگیا جیساتم دیکھ رہے ہو۔ (این ابی الدنیا)

### متكبركوالله اوند هے منه دوزخ میں ڈالے گا

متکبرخواہ مرد ہو یا عورت دونوں نمونہ جہنم ہونے میں مسادی ہیں۔ تکبرایک ایباامر ہے جے نہ تواللہ و رسول اکرم ﷺ پند کرتے ہیں اور نہ ہی لوگ۔ متکبرانسان سے ہرایک بغض ونفرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کوسب سے برتر خیال کرتا ہے۔ رسول کریم ﷺ نے تکبر کے فعل پر امت کوڈرایا ہے اور وعید سنائی ہے۔ آپﷺ نے ارشاد فر مایا:''جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالی اس کواوند ھے منہ دوز خ میں ڈالے گا۔''

نیز ارشاد نبوی ﷺ ہے: ''جنت میں وہ انسان داخل نہ ہوگا جس کے دل میں دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔'' تکبر قول بغل اور کر دارسب سے ہوتا ہے، تکبر مبغوض چیز ہے، چاہے وہ ذرہ کے برابر کیوں نہ ہو۔انسان تکبر کیوں کر کر ہے۔۔۔؟ جب کہ وہ ایک قطر کامنی سے تخلیق ہوا ہے اور اپنے سارے جسم میں گندگی کو اٹھائے ہوئے ہے۔احادیث نبویہ ہے معلوم ہوا کہ جنت میں متکبر شخص داخل نہ ہوگا اور متکبر لوگ جہنم میں داخل ہوئے ہنواہ وہ تنکبر مرد ہویا عورت۔

# تكبري متعلق يجهاقوال زري

☆ نیمن پراکڑ کرنہ چلا کرو کیونکہ اکڑ کر چلنے سے زمین کو پھاڑ نہیں دے گا اور نہ تن کر چلنے سے
پہاڑوں کی بلندی ہی کو پہنچ سکے گا۔

```
جو خص کسی لباس کوشہرت حاصل کرنے یا امارت ظاہر کرنے کی غرض سے بہنے گا اللہ تعالیٰ
                                                          اس کوذلت کالباس پہنائے گا۔
             (ارشادنبوي بيكا)
       گناہوں پر نادم ہوناان کومٹادیتا ہے اور نیکیوں پرمغرور ہوناان کو ہرباد کر دیتا ہے۔
                                                                                   ☆
      تیری جوانی تجھ کودھوکہ نہ دے۔ بی نقریب تجھ سے لے لی جائے گی۔ (حفرت علیٰ)
                                                                                   샀
                تجھ کولوگ تکبر کرنے سے برانہیں سمجھ سکتے۔ بلکہ تو تواضع سے برا ہوگا۔
                                                                                   ☆
بزرگی کی تین نشانیاں ہیں اول دوسر بےلوگ اسے بزرگ سمجھیں۔ دوسرے وہ خوداییے
                                                                                   ☆
      تئیں بزرگ نہ جانے ۔ سوم جب مصیبتوں میں گھر جائے تو سچائی کونہ چھوڑے۔ ( زرتشت )
خوبصورت و بدصورت سب مخلوق خدا بین سب کا باوا آدم ایک ہے اور سب کی اصل
                                                                                   ☆
                              خاک ہے پھر بدصورتوں سے نفرت کرناانسانیت سے بعید ہے۔
                                              غرور عقل کے لئے ایک آفت ہے۔
                                                                                   ☆
       تكبرخوشى پوشى اوراچىي حالت ركھنے كانامنہيں بلكه لوگوں كو تقير جاننے كانام ہے۔
                                                                                   ☆
                    مت اتراؤ كتم بزے آ دمی كے بيٹے ہو۔ كيا خبر كەكل كيا ہوجائے؟
                                                                                   쑈
اصل بزائی وہی ہے جوتمہاری اپنی ذات میں ہو۔ بڑے اپنی بڑائی ساتھ لے جایا کر تے
                                                                                   ☆
                                                                                 ہیں۔
                                متکبروں کے پاس جا کراینی انسانیت کاخون نہ کرو۔
                                                                                   ☆
جں شخص کے دل میں ذرا بھر بھی تکبر ہو گا جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ تکبر کے معنی ہیں اللہ
                                                                                    ☆
                         کے حق بندگی کوادانہ کرنا اوراس کے بندوں کو حقیر گرداننا۔ (ارشاد نوی ﷺ)
                جوجا مو پهنوبشرطيكهاندرگهمنداوراسراف نه مور (حفرت عبدالله بن عباسٌ)
                                                                                    ☆
   نیک بخت وہ ہے جونیکی کرےاورڈ رےاور بدبخت وہ ہے جو بدی کرےاورا کڑے۔
                                                                                    ☆
کسی نے حضرت بایزید بسطامی سے یو چھا کہ متکبر کس کو کہتے ہیں فرمایا کہ جو شخص تمام
                                                                                    샀
                                               عالم میں اپنے سے زیادہ کوئی چیز خبیث سمجھے۔
                      تواضع یہ ہے کہ درویشوں سے تواضع کرے اورامیروں سے تکبر۔
                   (حضرت بایزید بسطامی)
```

غرور کاسر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔

☆

☆

```
خوشا مدلوگ تیرے لئے تكبركائخم بے۔ (حضرت امام جعفر صادق")
                                                                                  ☆
              جوايية آپ كودومرول برفضيلت دےده متكبر ب- (حفرت سفيان ورن)
                                                                                  ☆
اگرلوگ بختے اس صفت کے ساتھ موصوف بتلا ئیں جو کہ تیری ذات میں نہ ہوتو ان کی
                                                                                  ☆
             تعریف سے مغرورمت ہوجا کیونکہ جابلوں کے کہنے سے تھیکری سونانہیں بن سکتی۔
                               اگرغرورکوئی علم ہوتا تواس کے سندیا فتہ بہت ہوتے۔
                                                                                  ☆
         مغرورانسان کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔اس کئے دوی میں مساوات ہوتی ہے۔
                                                                                  ☆
کسی آدمی کو بساط سے زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ برا ہو جاتا
                                                                                  ☆
                                                                                ہ۔
      این آپ کوائنائی ظاہر کر جتنا کہ توہے یادیدا ہوجیسے اپنے آپ کوظا ہر کرنا جاہے۔
                                                                                  ☆
   جوانی کے دھوکے میں نہ آ جا کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے بھی کئی جوان گزر چکے ہیں۔
                                                                                  ☆
             (حكمائے عرب)
        جوانی میں مست ہو کر چلنے والے! کیا مجھی بدمست بھی راہ راست تک پنتیا ہے۔
                                                                                  ☆
مغرور شخص کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔اس لئے کہ دوستی میں مساوات کی ضرورت ہوتی بیچو
                                                                                  ☆
اس کو پسندنہیں۔مغرورکوکوئی نصیحت نہیں کرسکتااس لئے کہنا صح ہونے میں برتری کی ضرورت ہے
                                                              جس ہےاسےنفرت ہے۔
                                    ائلساری کاسہارالے کرچلو۔ورنہ ٹھوکر کھاؤ گے۔
                                                                                  ☆
بعض لوگ اچھا بننے کے لئے اتنی بھی کوشش نہیں کرتے جتنی کہ اچھا نظر آنے کے لئے
                                                                                  쑈
                                                                         کرتے ہیں۔
انسان کا فخراس میں ہے کہ فخر نہ کرے اور باوجود بڑا ہونے کے اینے آپ کو کم تر خیال
                        (حكيم افلاطون)
                                            حرام سے کمائی ہوئی روزی پر تکبرنہ کر۔
                                                                                   ☆
```

انسان کواس بادل کی مانند ہونا چاہیئے جو پھولوں کےعلادہ کانٹوں پر بھی برستاہے۔

🖈 مغرور بدفهم ہوتا ہے۔

ت مغرور کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کتا جب اپنے سے چھوٹے کے قریب سے گزرتا ہے تو

سراٹھالیتا ہےاور جب اپنے سے بڑے کے قریب سے گزرتا ہے تو سر جھکا تا ہے اور دم د با کرگزر

جاتاہے۔

🖈 غرور فرد کے د ماغ میں سا تانہیں بلکہ پہلے ہی سے سر کے کسی کونے کھدرے میں موجود ہوتا

ہے۔جووفاً فو قائمرک کردرمیان میں آتار ہتاہے۔

🖈 دولت پر تکبرنه کر که دولت کی لذتیں فانی اور عارضی ہیں۔

🖈 این آپ کوسب سے بہتر سمجھ لینا جہالت ہے بلکہ ہر خص کواپنے سے بہتر سمجھنا چاہیئے۔

🖈 گناموں پر نادم مونا أنبیں مٹادیتا ہے۔جبکہ نیکیوں پر مغرور مونا ان کوتباہ کردیتا ہے۔

الم جس شے کا وجو ذہیں اسے ہم اعتاد سے پیدائمیں کر سکتے۔

🖈 اپنے آپ کوسب سے عقل منداور لائق آ دمی تصور کرناسب سے بڑی غلطی ہے۔

🖈 جب بییہ بولتا ہے تو سیائی خاموش ہوجاتی ہے۔

🖈 تکبردکھ کوجنم دیتاہے۔

(بحواله ٩٩٩٩ اقوال زريس)



# جہنم میں لے جانے والا آٹھوال عمل منشیات کا استعمال کرنا

آج کی دنیا کو جوالی انتہائی خطرناک اور تباہ کن مسکلہ در پیش ہے وہ منشیات کا مسبکہ ہے۔
اگر چہ کچھاور بھی مسائل ہیں جنہوں نے کئی ملکتوں کو ، کئی لیڈروں کو ، کئی سائنس دانوں کو ، کئی حکیموں اور ڈاکٹروں کو پریشان کر رکھا ہے ان ہیں ہیروزگادی کا مسئلہ ہے ، ایڈز کا مسئلہ ہے ، بردھتی ہوئی آبادی اور وسائل کی کمیا بی ہے بھی اہل مغرب سراسیمہ ہیں۔ایٹی دوڑ اور ترقی نے بھی کئی لوگوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں لیکن ان سب مسائل ہے زیادہ تباہ کن اور پریشان کن مسئلہ منشیات کی تغید یں حرام کر رکھی ہیں لیکن ان سب مسائل ہے زیادہ تباہ کن اور پریشان کن مسئلہ منشیات کے استعمال کی طرف راغب ہورہی ہے اور دن بدن ان کئر ت کا ہے ، ٹئی نسل تیزی سے منشیات کے استعمال کی طرف راغب ہورہی ہو اور کی قسم اور کی تعماور کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جارہا ہے۔ ہر ملک میں استعمال ہونے والی نشہ آور چیزوں کی قسم اور کو النی الگ ہے مگر وائن ، شراب ، ہیروئن ، حشیش ، افیون ، مارفیا، چیں اور گانجا جیسی چند ایک منشیات ایس جیں جن کو دنیا بھر کے نشہ کرنے والے جانے اور پہچانے ہیں۔اگر چیان کے مارکینے مشیات ایس جیں ہیں ان کو دنیا بھر کے نشہ کرنے والے جانے اور پہچانے ہیں ، کہیں ان کو قبیئن اور گولی نام الگ الگ ہیں کہیں ان کو داکھ کے ہیں ، کہیں ان کو فلائنگ کہتے ہیں ، کہیں ان کو قبیئن اور گولی کی جیس ۔

ان منشیات میں آئ کل سرفہرست افیون اور اس سے بنائی جانی والی چیزیں ہیں۔ کیمیائی طریقوں سے آئ کل سرفہرست افیون اور اس سے بنائی جانی جاتی ہیں۔ طریقوں سے آئ کل مارفین، کوڈین، ہیروئن اور پھھیڈن وغیرہ افیون ہی سے تاری جاتی ہیں امریکہ منشیات کے استعال میں امریکہ سب سے آگے ہو دیا لڑکے اور لڑکیاں بالغ ہونے سے پہلے ہی منشیات کی عادی ہو جاتے ہیں۔ ہیں۔

حدتوبیہ کہ بارہ تیرہ سال کے بیج بھی اس لعنت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔اگر چہ مغرب والے اہل مشرق کو بدنام کرنے کے لئے ریڈیو، ٹی وی اوراخبارات سے ان کےخلاف بہت پروپیگنڈاکرتے ہیں۔ یہ کہ وہ منشیات پیداکرتے ہیں اور منشیات فروخت کرتے ہیں۔ لیکن فلامر ہے کہ مارکیٹ میں وہی چیز لائی جاتی ہے جس کی بازار میں طلب ہوتی ہے۔ امریکہ بہاور مشرق کے ترقی پذیر ممالک پر بر سنے کے بجائے اپنے شہر یوں کی اصلاح کیوں نہیں کرتا، ان پر پابندیاں کیوں نہیں لگا تا، انہیں ایسی عبر تناک سزائیں کیوں نہی دیتا کہ وہ منشیات کے استعال سے بازآ جا کیں۔

اسلام نے دنیا کے سامنے یہ نمونہ پیش کیا ہے ایک وقت تھا کہ پوری دنیا ہیں شراب نوشی ہوری تھی ، منشیات کا استعال ہوتا تھا، خودا سلام قبول کرنے والے زمانہ جاہلیت ہیں اس کے عادی رہ چکے تھے لیکن اسلام نے آئیس ایسے بدلا اور ان پرالی قد عنیں لگا ئیں کہ شراب نوشی کا نام ونشان تک باقی نہ رہا اور اڑوس پڑوس کے ممالک میں ہے بھی کسی ملک کو وہاں شراب اور دوسری منشیات کے در آمد کرنے کی جرائت نہیں ہوتی تھی۔ حالا تکہ اس وقت سرحدوں کے لئے ویسے حفاظتی انظامات ناممکن تھے جیسے انظامات آج کل اختیار کئے جاتے ہیں۔ کہاں پاکستان اور کہاں امریکہ ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، امریکہ کی سرحدوں پر جدید مشینوں کی مدد سے تلاثی کی جاتی ہے لیکن اس سب کے باوجود وہاں منشیات پہنچتی ہیں اور منشیات کا سب سے زیادہ استعال وہیں ہوتا ہے بلکہ اعداد وشار ہے کہا گرتمام دنیا کے منشیات پندا کی جگہ جمع کر لئے جا ئیں تو اعداد وشار سے کہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ برازیل، چلی، سلوے ڈار، امریکا بیان، لائن ، اپنین ، سویٹر رلینڈ ، اسرائیل، ہا تگ کا تگ ، کوریا، جاپان، لاؤس ، سنگا پور اور فرانس وغیرہ میں ہیں برس اور پندرہ برس کے لائے اور لڑکیاں منشیات کے عادی ہیں۔

سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ممالک وہ ہیں جور تی یا فتہ ممالک کہلاتے ہیں۔ جہاں محنت اور مزدوری کامعقول معاوضہ اور مشاہرہ ملتا ہے، جہاں خوش کال طبقہ اکثریت میں ہے، جہاں عیاشی پر کسی معم کی قدغن نہیں، جہاں ہر طرح کی مادر بدر آزادی حاصل ہے، جہاں ہر طرح طبی، معاشرتی اور معاشی آسانیاں حاصل ہیں۔ کیکن اس کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ وہاں منشیات پسندوں کی تعدادروز بڑھتی ہی جارہی ہے۔ اصل وجہ یہی ہے کہ وہاں کا انسان اندر سے کھو کھلا ہے، اس نے خوشیاں اور سکون حاصل کرنے کے لئے اور اپنے دل کو مطمئن رکھنے کیلئے ہزاروں جتن کے کیکن اس

کے سارے حرب ناکام ہو گئے ہیں۔ اس کی ساری تدبیریں الٹی ثابت ہوئی ہیں۔ اس نے عیاشی اور فحاشی عام کردی لیکن اس کوسکون خیل سکا ، اس نے زناکاری اور شراب کو ہوا اور پانی کی طرح عام کردیا گراہے سکون نہیں مل سکا ، اس نے لہوولعب اور طرب وغنا کے نئے نئے طریقے ایجاد کردیکھے گراہے سکون نہیں مل سکا ، اس نے منشیات کا استعال کر کے دکھے لیا گراہے سکون نہیں مل سکا۔

سکون ملے بھی تو کیے ملے؟ انسان ناقص،اس کی سوچی ناقص، اس کی تدبیرین ناقص،
اس کاعلم تاقص،اس کے انداز نے ناقص،اس کا تجربہ ناقص،اس کی تحقیق ناقص جہاں اسے سار نے نواقع بھی ہوجا کیں وہاں اٹسان تحض پی سوچ سے اپنی تدبیر سے اپنی تلم سے اپنی تحقیق سے زندگی کا کامل نظام کیے تلاش کرسکتا ہے؟ جبکہ میر اللہ کامل،اس کی قدرت کامل،اس کا اختیار کامل، وہ سارے کمالات والا اللہ جو تحم دیے بھر کامل،اس کی قدرت کامل،اس کا اختیار کامل، وہ سارے کمالات والا اللہ جو تحم دیے بھر کامل،اس کی قدرت کامل،اس کا اختیار کامل، وہ سارے کمالات والا اللہ جو تحم دیے بھو کے جو طریقہ تغیار سے باک ہوگا وہ طریقہ تغیر سے پاک ہوگا اور اس اللہ نے جو کمالات کا خالق و ما لک ہے واضح کر کے بتادیا کہ دلوں کو سکون ان بیان سے حاصل ہوتا ہے تعلق مع اللہ سے حاصل ہوتا ہے، تلاوت کام اللہ سے حاصل ہوتا ہے، تلاوت کمام اللہ سے حاصل ہوتا ہے، تلاوت کمام اللہ سے حاصل ہوتا ہے، خلوت میں ندامت کے ساتھ گریہ و بکاء سے حاصل ہوتا ہے، خلوت میں ندامت کے ساتھ گریہ و بکاء سے حاصل ہوتا ہے، خلوت میں ندامت کے ساتھ گریہ و بکاء سے حاصل ہوتا ہے، خلوت میں ندامت کے ساتھ گریہ و بکاء سے حاصل ہوتا ہے، خلوت میں ندامت کے ساتھ گریہ و بکاء سے حاصل ہوتا ہے۔

سلسلہ میں سب سے پہلی بات تو آپ یہ پیش نظر رکھیں کہ اسلام میں ہوتیم کا نشر حرام ہے، شراب بھی نشہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے اس لئے میں اسے منشیات کے موضوع میں زیر بحث لے آیا ہوں۔ میں بیوضاحت اس لئے کر رہا ہوں کہ عام طور پر جب منشیات کا لفظ بولا جاتا ہے تو لوگ اس سے ہیروئن وغیرہ تو مراد لیتے ہیں لیکن شراب کی طرف ان کا ذہن نہیں جاتا۔

حالانکہ شراب تو منشیات میں سرفہرست ہے۔ بہر کیف عرض بیکرنا جا ہتا ہوں کہ اسلام میں ہرقتم کا نشدحرام ہےخواہ وہ شراب کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو۔

رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ کوئی نشہ آور چیز نہ پو کیونکہ میں نے ہرنشہ آور چیز کوتمہارے لئے حرام کردیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی نشہ آور چیز کوحرمت کے بعد حلال سجھتے ہوئے پیا چھرنہ تو تو ہدکی نہ اس سے باز آیا تو قیامت کے دن اس کا میر سے ساتھ اور میر اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔

آپ ﷺ کابیار شاد بھی ہے کہ نشہ آور چیز نہ تو پیواور نہ ہی اپنے مسلمان بھائی کو پلاؤ۔اس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جو شخص نشہ کی لذت حاصل کرنے کے لئے اسے بے گاوہ قیامت کے دن شراب سے محروم رہے گا۔

اس مضمون کی متعددا حادیث مبارکہ ہے آپ ﷺ ہے منقول ہیں جن میں آپ ﷺ نے ہرنشہ آور چیز کوحرام قرار دیا ہے۔

#### منشيات كےنقصانات

اگرنقصانات کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے ہاں جن منشیات کا استعال عام ہوگیا ہےوہ شراب سے کہیں زیادہ خطرناک اور بدترین ہیں۔

اس کے سلسل استعال ہے انسان کا مدافعتی نظام ختم ہوجا تا ہے اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کررہ جاتا ہے اور بہت جلدموت کی آغوش میں چلاجاتا ہے۔

ان منشیات نے صرف افراد ہی کو تباہ نہیں کیا بلکہ گھر انوں اور خاندانوں کو تباہی ہے دو جار کر دیا۔ منشیات کے عادی انسان بوڑھے والدین اور بیوی بچوں تک کوچھوڑ جاتا ہے۔ والدین نے بردی آرزوؤں سے اسے پالا تھا اوراس کی جوانی کے ساتھ ان کی بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ آجوہ ہمیروئن پی کر سرراہ پڑار ہتا ہے اور اس کے بوڑھے والدین دو وقت کی روثی کے لئے در بدرکی محفوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔

ہم اخبارات میں ایسے ایسے واقعات بھی پڑھتے ہیں کہ می ہیرونجی نے اپنے نشہ کی خاطر والدین کے کپڑے، کسی نے گھر کے برتن ، کسی نے اپنی بیوی کی عزت و ناموس اور کسی نے اپنے پچے تک چے ڈالے ہیں۔

آپ بھی ہپتالوں کے آس پاس چکرلگائیں آپ دیکھیں گے کہ بیا پناخون بیچنے کے

کئے منڈلاتے رہتے ہیں۔ مجھے باوثوق احباب نے بتایا کہ جب بھی اخبار میں ضرورت گردہ وغیرہ کا اشتہار شائع ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہیرو نچی اپنا گروہ بیچنے کے لئے پہنچتے ہیں۔ نشے کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہیں کہ اپنا ہر عضواور ہرقیمتی چیز بیچنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔ بیوی بچوں سے زیادہ قیمتی چیز کہاں ہوگی لیکن میہ بدمست اور پھر دل حیوان انہیں بھی بیچنے کے لئے آمادہ ہوجاتے ہیں۔

خدارا! آپ ان کو کبھی فٹ پاتھوں، گلی کو چوں اور گندے نالوں کے کنارے کیڑے کور وں اور حیوانوں کی طارح پڑت ہوئے دیکھیں بقینا آپ کوان کی قابل رحم زندگی پرترس آئے گا۔ یہ بہینوں عسل نہیں کرتے ، میل کچیل کی وجہ سے ان کے سرکے بال چپک جاتے ہیں، ان کے کپڑوں سے تعفن اٹھتا ہے، ان کے منہ سے ایسی بد ہو آتی ہے کہ ان سے بات کرنا محال ہوجا تا ہو کپڑوں سے تعفن اٹھتا ہے، ان کے منہ سے ایسی بد ہو آتی ہے کہ ان سے بات کرنا محال ہوجا تا ہوئے پاکسی گندگی اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے قوت لا یموت تلاش کرتے ہوئے وہوئے پاکسی گندگی وہ ہوٹلوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور کھانا کھانے والوں کے نوالے گنتے رہتے ہیں۔وہ ہر خص سے روٹی کا سوال کرتے ہیں۔اب تو ان کی رہتے ہیں۔اب تو ان کی افراط ہوگی ادھر آپ نے کسی چیز کے خرید نے کا ادادہ کیا ادھر بی آئی وہوئی وہو کہ کہا دور شرمناک لجاجت سے بھیک مانگنی شروع کر دی، آپ کس کس خرید نے کا ادادہ کیا ادھر بی آپ کو تو بھکاریوں کی فوج ظفر موج کا سامنا کرنا پڑے گا حالانکہ ہم اُس دین کے مانے والے ہیں جس نے بھیک مانگنے کو حرام قرار دیا ہے۔

مخرصادق ﷺ کا می بھی ارشاد ہے کہ'' جو مخص اپنی ثروت میں اضافہ کرنے ہی کے لئے مانگتا ہے دہ انگارے مانگتا ہے بھر چاہے کم طلب کرے یازیادہ''۔

یہ بھی سیدالصادقین ﷺ کا فرمان ہے کہ'' آ دمی بھیک مانگتارہے گاحتیٰ کہ قیامت کے روز اس طرح آئے گا کہاس کے چہرہ پر گوشت کا ایک کلڑا بھی نہیں ہوگا''۔

میتخت ترین وعیدیں ہیں گر ہیرونچی اورنشہ باز انسان انہیں کہاں پیشِ نظر رکھتا ہے وہ تو سوچنے اور سجھنے کے قابل ہی نہیں رہتا اس کے قوائے فکر بی<sup>عط</sup>ل اور بریکار ہوکررہ جاتے ہیں اسے نہ تو اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے نہ دینی ذمہ داریوں کا ،اسے تو بس نشہ چاہیئے خواہ وہ کسی صورت میں ملے کسی طریقے سے بھی ملے خواہ بھیک ما نگ کر ،خواہ بدن کے کپڑے بچ کرخواہ چوری کر کے ،خواہ بچوں کا سودا کر کے ،خواہ بیوی کی عزت و ناموس کو نیلام کر کے ،خواہ اپنا خون اور گردے پچ کر کوئی صورت بھی ہوا سے نشہ ملنا چاہیئے ۔

محترم قارئین! ان لوگوں کی زندگی انتہائی قابلِ رحم ہے اور ہمیں غور وفکر اور منشیات کے پورے کاروبار کے خلاف جہاد کی دعوت دیتی ہے۔ ان میں سے کئی اجھے گھر انوں سے تعلق رکھتے ہیں گرنے کی لعنت میں گرفقار ہوگئے ہیں بحثیت مسلمان ہمیں ان کی اس قابل رحم زندگی کا در د ایٹ دل میں محسوں کرنا چاہیئے اور ان کی اصلاح اور منشیات کے سدباب کے لئے ہرممکن کوشش کرنی چاہیئے۔

ایک لائق غور بات یہ ہے کہ آخران کو ہیروئن کہاں سے ملتی ہے۔ یہ خود تو ہیروئن پیدانہیں کرتے نہ ہی یہ بنا سکتے ہیں، اگر انہیں ہیروئن سپلائی کرنے والے پکڑے جا کیں اور انہیں عبر تناک سزاکیں دی جا کیں تو یہ سلسلہ کسی قدر کنٹرول میں آسکتا ہے لیکن ہمارے ہاں جب بھی جرائم کے خلاف کوئی مہم شروع ہوتی ہے تو چوٹی چوٹی مچھلیاں پکڑلی جاتی ہیں مگر بردی بردی مجھلیوں بلکہ مگر مجھوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوئی جرائے نہیں کرتا۔

ہمارے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم دولت کی ہوں اور مال کی محبت میں استے اندھے ہوگئے ہیں کہ پوری دنیا میں منشیات فروشی میں ہم بدنام ہیں، دنیا کے ہرائیر پورٹ پر ہمیں شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے بیشک بلاوجہ نہیں ہے بلکہ ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارے اونچی سوسائٹی کے معزز تا جراونچی عہدوں پر فائز افسران بالا بلکہ قوم کی نمائندگی کرنے والے وزراء تک اس کارِ بدمیں ملوث رہے ہیں اور بار ہاان کے اسکینڈل اخبارات میں شائع ہو چکے ہیں لیکن قوم کا خون پی پی کر پلنے والے ان اور دول کو گرفتار نہیں کیا جاتا حالانکہ لاکھوں انسانوں کی بربادی کے یہ مجرم ہیں، باپ زندہ ہوتے ہوئے میتیم ہوجانے والے بھوں کی برکرنے والی بچوں کی بر کرنے والی بھوں کی بر کرنے والی بھوں کے یہ مجرم ہیں، شوہرکی موجودگی میں بواؤں سے بدتر زندگی بسر کرنے والی سہا گنوں کے یہ مجرم ہیں، شوہرکی موجودگی میں بواؤں سے بدتر زندگی بسر کرنے والی سہا گنوں کے یہ مجرم ہیں۔

والدین سے ان کے بڑھاپے کے سہارے چھیننے کے بیہ مجرم ہیں۔ پاکتان کو انٹر نیشنل

الٹیج پر بدنام کرنے کے بیمجرم ہیں۔ان کی سفا کی کی انتہا ہے ہے کہ معصوم بچوں کواغوا کرنے کے بعد ان کا پیٹ چیر کراس میں ہیروئن مجر کر برآ مد کرتے ہیں۔ زندہ انسانوں کو لا کی سے کران کے جسم میں ہیروئن مجرکر باہر جیجتے ہیں۔کلام مقدس کواندرسے کھوکھلا کرکے منشیات سپلائی کرتے ہیں۔

اے کاش! میرے نبی کا سپاہی عمر فاروق طہوتا تو ان سفاک درندوں کی لاشیں پاکستان کے ہر چوراہے پرننگن دکھائی دیتی، چھوٹے بڑے کے امتیاز کے بغیر میزان عدل قائم ہوتی تو چیماتی کاروں میں چھرنے والےعدالت کے ٹہرے میں دکھائی دیتے۔

مسلمانو!اسلام کے نظامِ عدل کے قیام کی کوشش کرواس کے بغیر مجرموں کی سرکو بی نہیں ہوسکتی ،صرف چبروں کے بدلنے سے پچھنہیں ہوگا نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔

### نسوار ،سگریٹ،حقہ، یان

جب ہم منشات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نسوار سگریٹ، حقد اور پان کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ اس میں بھی ایک قتم کا نشہ ہے اور نشہ کی بھی قتم ہوا چھا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں کی کو جوانی کا نشہ ہوتا ہے کسی کو اقتد ارکا نشہ ہوتا ہے کسی کو عہدہ ومنصب کا نشہ ہوتا ہے ، ان میں سے کسی بھی وجہ سے انسان پرنشہ طاری ہوجائے وہ اسے تباہی تک پہنچا دیتا ہے اور نسوار سگریٹ، حقد اور پان میں اگر چہ ہیروئن وغیرہ جسیا نشہ تو نہیں ہے لیکن بہر حال کچھ نہ پچھ نشر خرور ہے اور نشہ کے ساتھ ساتھ ان میں گی دوسری خرابیاں بھی یائی جاتی ہیں۔

ایک خرابی جوان سب میں مشتر کہ طور پر پائی جاتی ہے وہ اسراف اور نضول خر چی ہے۔
شاید آپ کا خیال یہ ہے کہ روز انہ چار چھرو پے خرچ کرنے میں کونی فضول خر چی ہے تو یہ بات سجھ
لیں کہ نیکی کے کام میں جتنا بھی خرچ کیا جائے وہ فضول خر چی ہوگ ۔ حضرت علی کی بے پناہ سخاوت اور
طریقے سے ایک پائی بھی خرچ کی جائے تو وہ فضول خر چی ہوگ ۔ حضرت علی کی بے پناہ سخاوت اور
دریا دلی کود کھے کرکسی نے عرض کیا لا حیو فی الاسواف "اسراف میں کوئی بھلائی نہیں" تو انہوں
نے جو اباارشاد فر مایا تھا کہ لا اسواف فی المحیو" بھلائی (کے کاموں میں خرچ کرنے) میں کوئی اسراف نہیں"۔

مقصدیہ کہ نیکی اور بھلائی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے جتنا بھی خرچ کیا جائے یہ اسراف نہیں ہوگالیکن غلط کی را یک روپیہ بھی خرچ کیا جائے توبیا سراف شار ہوگا۔

ویسے آپ یہ بات بھی پیش نظر رکھیں کہ ہرکوئی چار چھرو پے خرچ کرنے والانہیں ہے۔
ہم نے ایسے بلانوش اور پان خور بھی دیکھے ہیں جن کا منہ سگریٹ پان سے خالی ہوتا ہی نہیں ہے اور
ان میں سے بعض سگریٹ بھی انہائی قیمتی اور غیر ملکی پیتے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارا
سگریٹ کا روز انہ خرچ بچاس سے کم نہیں ہے اور جو بظاہر غریب ہیں اور ان کا پان یاسگریٹ کا
روز انہ خرچ چھرو پے ہوہ ہر ماہ ایک سواسی روپے اور ایک سال میں بائس سورو پے اور اپنی چالیس
سال کی عمر میں چھیا نوے ہزار روپے اس شوقِ نضول کی نذر کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا حال ہے جو
صرف چھرو پے روز انہ خرچ کرتے ہیں اور جو پندرہ ہیں روپے روز انہ اڑ اتے ہیں ان کا حماب تو
لاکھوں میں جائے گا۔

اگراللہ کے یہ بندے اس پینے سے خود جج کر لیتے یا اپ والدین کو جج کروادیتے یا اس سے کوئی صدقہ جاریکا کام کرجاتے تو ان کی خون پسینے کی کمائی ٹھکانے لگ جاتی مگراس سے آئیس کیا فاکدہ حاصل ہوا۔ یہ تو ہم انفرادی نقصان کی بات کررہے ہیں۔ اگر ہم اجما کی سطح پرسوچیں تو اعداد وشار ہمارے رو نگئے کھڑے کردیتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے جرم کاار تکاب کررہے ہیں۔ بہت کہ ہم کتنے بڑے جرم کاار تکاب کررہے ہیں۔ بہت پہلے یعنی 1965ء تک باوٹو تی ماہرین کا خیال تھا کہ پاکستان میں روزانہ ۱۳ لا کھاا ہزار روپے اور ہر گھنٹے میں ایک لا کھ 1967ہزار روپے کے سگریٹ استعمال ہوتے رہے ہیں۔ جبکہ ای رقم میں کالڑا کا سپر سائک جیٹ طیارے یا ۵۰۰ ٹینک یا دس بحری جہاز خریدے جا سکتے تھے، یہ تو 1965ء تک کی صورت حال تھے، اب صورتحال مزید خراب ہو چگی ہے اور سردوں کے ساتھ خوا تین میں بھی یہ مرض سرایت کر گیا ہے ایک سال میں دنیا میں جس قدر سگریٹ تیار ہوتے ہیں ان سے ذمین سے لے کر سرایت کر گیا ہے ایک سال میں دنیا میں جس قدر سگریٹ تیارہ ہوتے ہیں ان سے ذمین سے لے کر عائد ماری زمین سے از ھائی لا کھیل کے فاصلہ پر ہے۔

ای ہے آپ اندازہ لگائے کہ دنیا میں سگریٹ نوشی کی دبائس قدرعام ہوگئ ہے۔ انسان گویا اپنے ملک کی کرنی منہ میں دبا کر بڑے شوق سے اس کا دھواں اڑا تا ہے۔ یہی حال ہمارے پان خور بھائیوں کا بھی ہے اور وہ اسراف کے ساتھ ساتھ گندگی بھی پھیلاتے ہیں، جہاں دل جا ہتا ہے پان کی پیک بھینک دیتے ہیں۔ چنانچہ کوئی اسٹیشن، کوئی بس اسٹاپ، کوئی اہم عمارت، یہاں تک کہ سجد تک ان کی پکیاریوں سے محفوظ نہیں رہتی۔

# منشيات كطبتى نقصانات

پھریہ بھی سوچے کہ ان چیزوں میں اسراف اور تبذیر بی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیشا بھی ہیں اکثر پان خور حفرات تمبا کو والا پان استعال کرتے ہیں لہذا وہ تمبا کو کے مفراثرات سے مفوظ نہیں رہ سکتے ۔ سگریٹ بھی تمبا کو بی سے بنما ہے جبکہ جدید تحقیقات نے یہ بات ثابت کردی ہے کہ تمبا کو میں پایا جانے والا زہر جے کو ٹین کہتے ہیں اگر اس کے ہیں قطر بات جابت کردی ہے کہ تمبا کو میل پایا جانے والا زہر جے کو ٹین کہتے ہیں اگر اس کے ہیں قطر بات جاب سانپ جیسے زہر یلے جانور کو کھلا دیئے جا کمیں تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے مگر انسان برا سخت جان رڈھیٹ ) ہے کہ زہر پیتا ہے مگر زندہ رہتا ہے۔ مگر الی بھی کیا زندگی کہ انسان بھاریوں کا گھر بن کر رہ جائے۔

اللہ کے بندو! جس امریکہ کی نقالی کوتم اپنے لئے فخر سجھتے ہواور جہال سے درآ مد کی جانے والی ہر چیز کوآ سانی تختہ بچھ کر سینے سے لگاتے ہوائی امریک امریکن کینہ رسوسائی، امریکن ہیلتھ سروی، امریکن میڈیکل ایسوی ایشن او برٹش میڈیکل ریسرچ کونسل نے طویل تحقیق کے بعد اعتراف کیا ہے کہ دل اور پھیچر وال کے سرطان کا سب سے بڑا سب بتم با کواور سگریٹ نوشی ہے اور انہوں نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اگر سرطان موجودہ شرح کے مطابق پھیلٹا رہا تو ہر دومنٹ کے بعد ایک امریکی سرطان کی بیماری سے مرجائے گا۔ اب بھی ہرسال دنیا میں دی لاکھانسان تمبا کونوشی کی وجہ سے مرجاتے ہیں۔ فیلسوف اسلام امام غزالی " نے بہت پہلے کھاتھا کہ حشیش اور تمبا کونوشی کی مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ آخ کی جدید جتی تحقیقات نے ٹابت کر دیا ہے کہ واقعی تمبا کونوشی سے پیدا ہونے والی بیمار ہوتی ہیں۔ آخ کی جدید جتی تحقیقات نے ٹابت کر دیا ہے کہ واقعی تمبا کونوشی سے بیدا ہونے والی بیمار ہوتی ہیں۔ آخ کی جدید جتی کہ شمیل جوامام غزالی " نے ذکر کئے ہیں۔ دنیا بھر کے ڈاکٹر تسلیم کرتے ہیں کہ سگریٹ کے زہر میلے جزو ٹار اور تکو ٹین سے خون کی دنیا جرکے ڈاکٹر تسلیم کرتے ہیں کہ سگریٹ کے زہر میلے جزو ٹار اور تکو ٹین سے خون کی دنیا جرکے ڈاکٹر تسلیم کرتے ہیں کہ سگریٹ کے زہر میلے جزو ٹار اور تکو ٹین سے خون کی دنیا جرکے ڈاکٹر تسلیم کرتے ہیں کہ سگریٹ کے زہر میلے جزو ٹار اور تکو ٹین ہیں ، دماغ کی کارکردگی کم ہوجاتی ہیں ، دماغ کی کارکردگی کم ہوجاتی ہیں ، دماغ کی کارکردگی کم ہوجاتی ہے ، دائی کھانی

ہوجاتی ہے، نزلہ زیادہ رہتاہے بینائی کم ہوجاتی ہے، مزاج میں ضد، خوف، بدمزابی اور چڑچڑا بین پیدا ہوجا تا ہے،معدہ صحیح کام نہیں کرتا، بھوک اُڑ جاتی ہے۔ بیسارے امراض تمبا کونوثی سے پیدا ہوتے ہیں۔

کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ لوگ اپنا پیساخرج کر کے یہ پیاریاں فریدتے ہیں اورخوش ہوتے ہیں اور بعض لوگ تو محض فیشن کے طور پر سگریٹ پیتے ہیں وہ پوقوف سیحصے ہیں کہ ہم سگریٹ پیتے ہوئے بڑے اور بحض لوگ تو محض فیشن کے طور پر سگریٹ نوشی سے خیل پر واز کرتا ہے اور عجیب بعض شعراء اور تخلیق کا روں کا خیال ہے ہے کہ سگریٹ نوشی سے خیل پر واز کرتا ہے اور عجیب بجیب ترکیبیں اور مضامین ذبن میں آتے ہیں لیکن یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بعض لوگ جب لیٹرین اور کندگی میں بیٹھتے ہیں تو ان کا خیال نوید ہی ہے کہ جب تک ہم کندگی میں بیٹھتے ہیں تو ان کا تخیل خوب پر واز کرتا ہے بلکہ ان کا خیال تو یہ بھی ہے کہ جب تک ہم کشن نہ لگا کیں ہمیں اجابت ہی نہیں ہوتی ۔ عجیب عجیب بہانے لوگوں نے سگریٹ نوشی کے لئے کراش رکھے ہیں لیکن یہ بہانے تو اسے کام دے سکتے ہیں جواسے نفسی کی پرستش کرنے والا ہے مگر جواللہ کا بند کا بندہ ہے اور ہر پاک چیز طال ہے جسیا کہ سورہ الاعراف میں ہے کہ ویسے ل لھم خسیت و یہ حور م علیہ م المنح آیث "وہ (اللہ کا نبی) طال کرتا ہاں کے طیبات کو اور حرام کرتا ہاں پر خبیث چیز وں کو'۔

ت م ب ا ک و تم مت بنو استعال کرنے والے

تمباکوادرنسوار میں ایک بڑی خرابی اسلامی نقطہ نظر سے ریجی ہے کہ ان کی وجہ سے منہ میں سخت قتم کی بدیو پیدا ہوجاتی ہے اور ہمیں تھم ہیہے ۔ اودار چیز کھا کر مسجد میں نہ جا کیں۔ نبی اکرم م

کا فرمان ہے کہ''لہن یا پیاز استعال کرنے والے کو جاہئے کہ مبجد میں نہ آئے (لیعنی نماز باجماعت میں شامل نہ ہو) بلکہ اپنے گھر پر ہی نماز ادا کرلئ'۔

یے ممانعت اس لئے ہے کہ اس کی بد بو سے دوسر ہے لوگ پریشان نہ ہوں حالانکہ اگر کوئی اس کے ہے کہ اس کی بد بوسے دوسر ہے لوگ پریشان نہ ہوں حالانکہ اگر کوئی استعال کر لے تو بد بوختم ہو گئی ہوگی حالانکہ اور نسوار کی بد بوختم نہیں ہوتی ۔ بعض لوگ کلی کرنے کے بعد بیجھتے ہیں کہ بد بوختم ہوگئی ہوگی حالانکہ ایسانہیں ہوتا اور ایک حساس شخص کوان کے ساتھ بات کرنا بھی مشکل ہوجا تا ہے۔ یوں بھی شاعر کا کہنا تو بہے کہ۔

#### ہزاربار بشویم دہن بہ مشک وگلاب ہنوزنام تو گفتن کمال بے بی ادبی است

اگر ہزار بار بھی ہم اپنے منہ کوعطراور گلاب کے ساتھ دھولیں تو بھی ہمارامنہ اس قابل نہیں کہ ہم اس منہ سے تیرانام لے سکیں، پھر کس قدر بے ادب ہے وہ شخص جس کے منہ سے بد بوک بھیکا اٹھتے ہوں اور وہ نماز بھی پڑھے، قرآن کی تلاوت بھی کرے درود شریف کا ورد بھی کرتارہے حالانکہ بدیو کی وجہ سے فرشتے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ان لوگوں کا منہ ہی بد بودار نہیں ہوتا نسید بھی سیاہ ہوتا ہے۔

#### تمبا کونوش را سینه سیاه است اگر باورنداری نے گواہ است

ایک اور خرابی ہمارے نسواری بھائیوں میں یہ ہے کہ وہ جہاں چاہتے ہیں منہ سے نسوار نکال کر پھینک دیتے ہیں جس سے عجیب می کرا ہت آتی ہے کیونکہ معاف فرمادیے گا اس کی ظاہری صورت بالکل پرندے کی بیٹ کی طرح ہوتی ہے۔

قابل احترام قارئین! ایک اخباری اطلاع بیہ کماس وقت ہمارے غریب اور صاحب ثروت نشہ باز ہر سال منشیات کی خریداری پرمجموعی طور سے سالان تمیں ارب روپے خرچ کررہے ہیں اور پاکستان میں نشہ بازوں کی تعداد چوہیں لاکھ ہے جس میں روز بروزاضا فیہ ہی ہور ہاہے۔ یہ اعداد وشار ردشکتے کھڑے کردینے والے ہیں۔ پھر یہ اعداد و شار تو صرف ہیروئن اور افیون وغیرہ استعال کرنے والوں کے حوالے سے ہیں۔ اگر سگریٹ، حقہ، نسوار اور پان کے ذریعے تمباکو پینے اور کھانے والوں کے اعداد و شارا کھٹے کئے جائیں تو بات کروڑوں افراد اور کھر بول رو پے تک پہنچے گی۔ اندازہ لگائے اُس ملک کے باسیوں کی فضول خرچی اور چو نچلے کتنے ہیں جہال ساڑھے پانچ کروڑ افراد کروڑ افراد کروڑ افراد کو حت، صفائی اور پینے کے لئے صاف پانی الی سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ دس کروڑ افراد صاف پانی کی جدید سہولت سے محروم ہیں، تین کروڑ سزلا کھافراد غربت کی کیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، چار کروڑ چالیس لا کھافراد ناخواندہ ہیں اور اس معاشرے میں پانچ سال سے کم عمر کے ایک کڑوڑ ہیں لا کھرو پے کے تازہ ترین بجٹ میں ساجی بہود کے شعبے کے لئے صرف تین ارب رویے خصوص کئے گئے ہیں۔

ایک ایسے معاشرے میں کہ جہال معاشی تفاوت اتنا بھیا تک ہے کہ ایک طرف دی اور بیں ہزار کے جوتے پہنے جاتے ہیں اور دوسری طرف بے شار لوگوں کے پیر بھی چپل کی آسائش ہے آشنا ہی نہیں ہوئے۔ جہاں چندا فراد کی بیٹیوں کی شادی پر کئی لاکھ کی رقم خرچ ہوتی ہے اور ایک عام کسان یا مزدورا پی بیٹی کی رضتی کے وقت چند سوتی جوڑوں کے اہتمام کے لئے بھی کسی کی نظر کرم کامختاج ہے۔

#### تمبا كوك خطرناك نقصانات

تمباکونوثی بلاشبہ ایک معن صحت عادت ہے بلکہ اگر کہا جائے کہ یہ ایک ہلکے در ہے کا نشہ ہوتا ہے۔ اس سرور کو حاصل کرنے کے لئے وہ بار بارکوشش کرتا ہے خاص طور پر جب اس کا اثر زائل ہوجائے۔ چونکہ یہ ایک ہلکے سم کا نشہ ہے اس کا اثر زائل ہوجائے۔ چونکہ یہ ایک ہلکے سم کا نشہ ہے اس کا اثر بھی دیریا نہیں ہوتا۔ لہٰ ذااس کے شرجلدی لگانے پڑتے ہیں۔ اس کے معنوا ثرات کی مقدار فی کش کم ہوتی ہے۔ اس لئے اس کے زہر کی شدت کا اندازہ نہیں ہوتا لیکن کم مقدار میں بھی اگر بار بارلیا جائے تو اس کی مقدار کم نہیں رہتے ۔ زہر کی تعریف بھی بہی ہے کہ وہ غنودگی پیدا کرتا ہے اور اس سے سرور ماتا ہے۔ اس کا اثر ختم ہونے پراس کی تعریف بھی بہی ہے کہ وہ غنودگی پیدا کرتا ہے اور اس سے سرور ماتا ہے۔ اس کا اثر ختم ہونے پراس کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ پھراسے کھا تا یا پینا پڑتا ہے۔ اس سے اس زہر کی شدت کے مطابق نقصان خواہش پیدا ہوتی ہے۔ پھراسے کھا تا یا پینا پڑتا ہے۔ اس سے اس زہر کی شدت کے مطابق نقصان

پہنچتا ہے۔ کسی بھی اور زہر اور تمبا کو کے زہر میں صرف شدت ہی کا فرق ہے تیز زہر جلدی اثر دکھا تا ہے جبکہ ہلکی قتم کا زہر جلدی اثر نہیں دکھا تا لیکن نقصان کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سینگھیا کھا لینے سے انسان چند منٹوں میں مرجا تا ہے اور سگریٹ پینے والے کے جسم پر برسوں میں اس کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ بہر حال زہر نہر ہے اور ہر حال میں مصرصحت ۔ اس کا اثر تیز ہو یا بلکا کہ محسوں نہ ہو صحت کے لئے نقصان دہ ہے۔

تمباکوایک چھوٹا سا چوڑ ہے چوڑ ہے توں والا پودا ہوتا ہے اس کا قد اورشکل پتوں والی گربھی جیسی ہوتی ہے۔ اسے کاٹ کرسکھایا جاتا ہے۔ دنیا کے اکثر خطوں میں اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ غالبًا پندر ہویں صدی عیسوی سے اس کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے انگلستان میں سر والٹرر یلے نے اس کو استعال کیا تھا۔ ایک روایت ہے کہ جب سر والٹر کے منہ سے اس کے ایک ملازم نے دھواں نکلٹا دیکھا تو اس پر پانی کی بالٹی ڈال دی۔ وہ جھتا تھا کہ اسے آگ لگ گئ ہے۔ بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حکماء نے اسے بطور دوائی استعال کیا تھا۔ معدہ کی ہوا خارج کرنے کے لئے اسے استعال میں لایا گیا تھا۔ بعد میں یہ امراء کے محلوں کی زینت بن گیا اور اس طرح بی عوام الناس میں بھی استعال ہونے لگا۔

فی زمانہ تمبا کونوشی ایک فیشن بن گئ ہے۔ ہرنو جوان اورخوش پوش آدمی اگراچھی قسم کے سگریٹ کی ڈبی جیب میں ندرکھتا ہوتو اسے قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ جس قدراو نچاسگریٹ وہ استعال کرتا ہوگا ای جس کی بائی جسٹری کا آدمی مقصود ہوگا۔ ان لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے نقصانات کس قدر ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ سی تمبا کونوش سے آپ سوال کریں کہ آپ تمبا کو کو چیتے ہیں ذرا ہمیں بھی اس کے فوائد سے آگاہ فرما ئیں تو اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں ہوگا ہیں جی ایک بری عادت پڑگئی ہے۔ اس کا فائدہ تو کوئی بھی نہیں بس آیک نشہ ہے جس کا انسان عادی ہوجا تا ہے۔ نشے کے عادی انسان کی عقل ودانش پر سوائے رونے کے اور تو کوئی چی نہیں ہیں ۔ جس کا فرائد خواہ ہیں ہوگا ہے۔ بیٹی جارہے ہیں۔ معلوم بھی ہے کہ گر شعر کی نہیں گر نے ہیں جارہے ہیں۔ معلوم بھی ہے کہ گر شعر کی نہیں گر نے بھی جارہے ہیں۔ معلوم بھی ہے کہ گر شعر کی نہیں گر ہے بھی جارہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ معلوم بھی ہے کہ گر شعر کی نہیں گر ہے بھی جارہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تمبا کونوشی نقصان دہ ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں گر ہے بھی جارہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ

لوگ خودفریبی میں مبتلا ہیں۔

تمباکونوشی مسلمہ طور پرمفرصحت عادت ہے۔اس سے کھانسی، سردرد، لرزہ، مرگی، اعصاب
کی کمزوری، ضعف حافظ، سکتہ، بےخوابی، فالجی، دیوائگی، ٹی بی، ضعف بھر، ضعف دل، بلڈ پریشر
جیسی نامراد بیاریاں لاحق ہوجاتی ہیں۔ ستم بالائے ستم بید کہ سگریٹ ہاتھ میں بکڑا ہوا ہے اور کھانس
بھی رہے ہیں۔ دم گھٹا جارہا ہے لیکن وہ سگریٹ والا ہاتھ سگریٹ کو پھینکنے کی بجائے پھرمنہ کی طرف
بی لاتا ہے اور اس سے کھانسی زیادہ ہوتی ہے۔ مگر دماغ بیکا منہیں کرتا کہ اس کم بخت سگریٹ کو ہی
بھینک دیں اس لئے کہ تمبا کونوشی کی بری عادت پڑگئی ہوتی ہے۔ زہر کھانے سے سکون محسون ہوتا
ہے۔ زندگی جاتی ہے قوجائے گھر کا چراغ بجھتا ہے تو بجھ جائے مگر سگریٹ سے بیان وفاداری میں
فرق نہ آئے۔سگریٹ سے وفاداری اور اپنے آپ سے اور خاندان سے دشنی۔ یہانہ وفاداری میں

جدید حقیق نے تو یہاں تک ثابت کردیا ہے کہ سرطان کی بیاری کا موجب بھی تمبا کونوشی ہے۔ روزانہ ٹی وی پرآتا ہے اور سگریٹ کی ڈبیہ پر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ مضرصحت ہے مگر کوئی اثر نہیں بلکہ تمبا کونوشی کے نئے نئے طریقے ایجاد کر لئے ہیں۔ کوئی تمبا کو کو بطور نسوار استعال کرتا ہے۔ کوئی ناک کے ذریعے اور کوئی منہ میں رکھ کر استعال کرتا ہے۔ ناک میں استعال کرنے سے دماغ کی جھلیاں کمزور ہو کر نزلے میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور نسوار منہ میں رکھ کر دانت ضائع کر لیتے ہیں۔ اس پر ہی کیا موقو فف سگریٹ کو جس پینے کے لئے بھی استعال کیا جاتا ہے۔ یا در کھئے! نشہ کرنے والوں کی ابتدا سگریٹ سے ہی ہوتی ہے۔ نشہ کھانے والے لوگ یقینا سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں اور جولوگ تقینا سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں اور جولوگ تمبا کونوشی کی بری عادت انسان کو بری منشیاتی اشیاء کھانے کا عادہ بنادیتی ہے۔

# منشات کاشرعی حکم اوراس کے نقصان دہ نتائج

قابل احترام قارئین!اسلامی تعلیمات نے ادنی تعلق رکھنے والا ہر خص بخوبی جانتا ہے کہ شریعتِ اسلامید کی بنیادی اساس ہے کہ وہ ہرمفیداور تافع چیز کومباح قرار دیتی ہے اور ہرنقصان دہ چزکومنوع وحرام قراردی ہے، بلکہ جب فوائد کے مقابلے میں نقصانات کا پلز ابھاری ہوتو ایک صورت میں بھی حرمت کا حکم ہوتا ہے، شراب کی حرمت والی آیت' قبل فیھما اٹھ کبیر و منافع للہناس '' ہے بھی بہی اصول فابت ہوتا ہے، ہاں ایک طرف بیاصول فالبروعیاں ہواوہاں دوسری طرف ایک اوراصول بھی بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کیلئے شریعت کے جو مقاصد بنائے اور مقرر کئے ہیں، اور جن کے تحفظ کے لئے احکام نازل کئے ہیں اورانہیں ضائع اور تلف کرنا حرام قراردیا ہے وہ تین ہیں جو ضروریات، حاجات اوران کی صلحوں کی تعمیل کے لئے مالیات میں منحصر ہے۔ ضروریات وہ ہوتی ہیں جن پرلوگوں کی زندگی اور فائدے کے حصول اور برائی سے بچاؤ کے مفادات کا انتظام دوہ ہم برائی سے بچاؤ کے مفادات کا انتظام دوہ ہم ہوجا تا ہے، وہ بوتی ہو جان ہاں، مال، دین اور برہم ہوجا تا ہے اور بنظی و بگاڑ بھیل جا تا ہے، بی ضروریات اساسی پانچ ہیں۔ جان، عقل، مال، دین اور دین اور آبروکی اہمیت پرزور دیتے ہوئے ان کی حفاظت کی غرض اور انہیں نقصان سے بچائے کو فرض قراردیا گیا ہے، اس بناء پر اللہ تعالی نے ان می حفاظت کی غرض اور انہیں نقصان سے بچائے کو فرض قراردیا گیا ہے، اس بناء پر اللہ تعالی نے ان ضروریات کی تخلیق کے ساتھ ان کے تحفظ کا اہمام فرض قراردیا گیا ہے، اس بناء پر اللہ تعالی نے ان ضروریات کی تخلیق کے ساتھ ان کے تحفظ کا اہمام فرض قراردیا گیا ہے، اس بناء پر اللہ تعالی نے ان ضروریات کی احکام مقروفر مائے ہیں۔

چنانچدوہ تہیدی اصولوں کے بیان کرنے کے بعدالفاظ کے پیجوں اور ان کی بناوٹ سے صرف نظر کر کے اگر آج کے موجودہ معاشرے میں سرایت کردہ سم قاتل '' مشیات' کا جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ لیا ہو بخو بی معلوم ہو سکے گا کہ پیمنشیات جوتر تی یافتہ اور غیرتر تی یافتہ ملکوں میں بھی چیل چکی عام معمول بن کرمردوں ، جوانوں اور لڑکوں میں بہاں تک کہ کم من بچوں میں بھی چیل چکی عام معمول بن کرمردوں ، جوانوں اور لڑکوں میں بہاں تک کہ کم من بچوں میں بھی پیل چکی ہے کہ شرعیہ اور خطرناک نتائج کی حامل ہے۔ نشیات ایک ایسا ناسور ہے جوقیتی انسانی زندگی اور اس پر تعمیر کردہ انسانی معاشر ہے اور سوسائٹی کو جڑوں سے کھوکھلا کر دیتا ہے ، اس کے نفصانات لا تعداد ہیں جن کا احاط کرتے کرتے بیسوں کتابیں کسی جا چکی ہیں اور سینکٹر وں تحقیقات نفصانات لا تعداد ہیں جو ایسانی زندگی کا خوبصور تی کے دبیز پردوں میں چھپا ایک خطرناک میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ مشیات انسانی زندگی کا خوبصور تی کے دبیز پردوں میں چھپا ایک خطرناک دوست ہے جو وقتی طور پر اپنے استعال کرنے والے کولذت و سرور کی چسکیاں تو محسوں کراتا ہے دوست ہے جو وقتی طور پر اپنے استعال کرنے والے کولذت و سرور کی چسکیاں تو محسوں کراتا ہے لیکن در پردہ وہ اس کاخون چوں رہا ہوتا ہے۔

اب ہم ان ذکر کردہ شری مقاصد کو منشات کے تناظر میں جانچیۃ ہیں چنانچیہ آب سب حضرات کو بخو بی معلوم ہے کہ شریعت میں انسانی جان ونفس کی حفاظت کا امرمؤ کد فرمایا گیا ہے چنانچارشادخداوندی ہے۔ 'ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکة ''کتم اپن جانوں کو (باتھوں ہاتھ) ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جبکہ منشات کالینااپنی زندگی کے قیمتی اثاثے کو داؤپر لگانا ہے۔ یہ ملکے ملکے انسان کو مختلف بیاریوں کے شکنج میں کس کرموت کے منہ میں دے دیتی ہے،معاشرے میں تچیلی ہوئی بیاریاں مثلاً نظام تنفس کی تباہی ، چھپھر سے کا کینسر، گلے کا کینسر، نمونیا بنیق دم، دل کا انجماد،اجا تک موت،خون کی نالیوں کا جماؤ اوراس کے نتیج میں پیدا ہونے والی معذوری، دورانِ خون کی خرابی اوراس کا انجماد، نظام بهضم کانعطل، بونث، نرخره، آنت اور انقراس کا کینسروغیره اور حاملة عورت اوراس كے بيچے ميں پيدا ہونے والى تمام خرابياں اس منشيات كاسياہ نتيجہ ہيں ان كاسبب بننے والی تمام اشیاء شرعاً ناجائز وحرام ہیں اس طرح شریعت نے جس دوسری چیز کی حفاظت کا حکم دیا ہے وہ عقل ہے اگر عقل نہیں تو انسان مانند حیوان ہے جسے شریعت نے غیر مکلّف قرار دے کر عام انسانوں سے الگ کر دیا ہے یہ منشیات انسان کواس حیوانیت کی طرف تھسیٹ کر کھینچ لیتی ہے پھر یہ انسان اینے کئے کی وجہ سے غیر مکلّف تو نہیں بن جاتا لیکن وہ سارے کام ان یا گلوں کی طرح کرنے لگتا ہے جس کے لئے وہ عنداللہ مسئول بھی تھہرتا ہے۔عقل کوفوت اور ماؤف کرنے والی ہیہ منشیات انسان سے مال باب بہن بھائی، خاندان اور برادری کے تمام اقد ارواحر ام کوسلب کر لیتی ہے کہ جو کھلی ہوئی نا کامی اور نامرادی ہے۔

ای طرح مال بھی ایک نعمت خداوندی ہے جس کوا چھے کا موں میں خرچ کرنے کا تھم ہے لیکن بینشیات اپنے اوپر جتنا مال صرف کرواتی ہے وہ سب تبذیر واسراف ہے جو کہ شرعاً نا جائز ہے ارشاد باری تعالی ہے کہ بیاسراف کرنے والے اور اپنے مال کو پیجا لٹانے والے شیاطین کے بھائی اور اس کے خاندان و قبیلے میں سے ہیں۔ اس کے دینی وشری قبائے بیشار ہیں نشہ کرنے والا شری اوامر سے پہلوتہی اور منکرات کا خوگر ہوا کرتا ہے وہ عبادت کے قریب بھی کیوں کر جاسکتا ہے جبکہ باری تعالی نے تھم دے رکھا ہے 'لا تقوی و الصلون و انتم سکاری ''نشے میں دھت تم باری تعالی نے دورو کوراک کا درجہ دینے عبادت کے قریب بھی محت جاؤ۔ یہ بالکل عیال ہے کہ نشیات کواپنی روزہ موروخوراک کا درجہ دینے عبادت کے قریب بھی محت جاؤ۔ یہ بالکل عیال ہے کہ نشیات کواپنی روزہ موروخوراک کا درجہ دینے

والے لاز ما چوراور ڈاکو ہوا کرتے ہیں چاہے وہ روڈ ول پر پھرتے ہوئے جری و ہیروکچیوں کی شکل میں ہول یا سوٹ بوٹ میں ایئر کنڈیشنڈ آفس میں ہوں۔ بلکہ روز مرہ کے دلدوز عصمت در بول کے واقعات بھی اس لعنت کا نتیجہ ہیں۔ غرض یہ ہے منشیات ایک الی وہا ہے جو شریعت کے بتائے ہوئے تمام مقاصد کی صد ہے اور معاشر سے کی مہلک بیاری ہے اور ان تمام انسانوں کو بے کا کور معاشر سے پر بو جھ بنادینے والی ہے جو کسی نہ کسی در ہے میں اپنی قوم اپنے وطن اپنے اہل وعیال کے خرا کیرو خیر خواہ بن کتے تھے۔ اللہ تعالی معاشر سے کواس گندگی سے پاک فرمائے۔ آمین۔

ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی منشیات سے دورر ہے کی تو فیق عطافر مائے، آمین۔



# جہنم میں لے جانے والانوال عمل حجھوٹ بولنا

### سے اور جھوٹ قر آن وحدیث کی روشنی میں

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: '' پچ کولازم پکڑواس لیے کہ پچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لیے جاتی ہے، اور انسان پچ بولتا ہے اور سچائی پرقائم رہنے کی کوشش کرتا رہتا ہے جی کہ وہ اللہ کے یہاں صدق کھو دیا جاتا ہے اور تم جھوٹ سے بچواس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی آگ تک پہنچاتی ہے، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کے پیچھے پڑا رہتا ہے برائی جہنم کی آگ تک پہنچاتی ہے، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کے پیچھے پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں کذاب وجھوٹا لکھ دیا جاتا ہے''۔ (بخاری وسلم)

(ف) .....صدق و سچائی کا مطلب یہ ہے کہ بات واقع وحقیقت کے مطابق ہو، اور انسان سے اس کاعقیدہ و مل اور قول میں مطالبہ کیا گیا ہے، اور سچے ہو لنے والا جنت میں نیک لوگوں میں ہو گا اور ایک دوسرے کے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور ان کی کتاب علمین میں ہوگی فرمایا: (یُسقونَ من رَّحیقٍ مّختوم ختامهُ مسک وَ فی ذلک فلیتنا فس المتنا فسونَ)۔

(المطففین ۲۵)

''اورانہیں پینے کوشراب خالص ملے گی جس پرمٹک کی مہر ہوگی اورا یک ہی چیز کی حرص کرنا چاہیے حرص کرنے والوں کو'۔

امام غزالی' احیاءالعلوم' میں لکھتے ہیں: واضح رہے کہ صدق (سچائی) کالفظ چھ معانی میں مستعمل ہوتا ہے۔ گفتگو میں سچائی ،نیت وارادے میں سچائی ،عزم میں سچائی ،عزم کے بورا کرنے میں سچائی ،ممل میں سچائی ،وین کے تمام احکام میں اپنے کو سچا ثابت کرنا،للہذا جو شخص ان تمام چیزوں میں صدق وسچائی سے متصف ہوگا و وصدیق شار ہوگا ،اس لیے کہ لفظ صدیق صدق میں مبالغے کا صیغہ ہے ،اس کا عکس کذب وجھوٹ ہے ،جس سے متصف شخص ناپندیدہ ومبغوض ہوتا ہے ،اور فاسق و فاجر کہلاتا ہے ،اور فاجر لوگ جہنم میں ہوں گے ،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:''بے شک بدکاروں کا نامہ عمل تجین میں رہے گا'۔ (الطفین)

ان کا کھاناز قوم ہوگا اور پینے کیلیے ان کوگرم پانی ملے گا، قیامت کے روز یہی ان کی مہمانی ہوگی۔

یادر کھئے آپ جب کی چیز کے ساتھ متعلق ہوں گے اورا سے اپنا کیں گے خواہ وہ تق ہویا اللہ اللہ آپ آپ جب کی چیز کے ساتھ متعلق ہوں گے اورا سے اپنا کیں گے ذریعے پہچانے جا کیں گے،اگر وہ قابل تعریف چیز ہے تو اس کے ذریعے آپ کی خدمت ہوگی ،اور اگر وہ قابل خدمت ہے تو اس کے ذریعے آپ کی خدمت ہوگی ،اور شریف اور اچھے آدی کی جس بہترین وصف سے تعریف کی جا سکتی ہے وہ ہے گفتگو میں سچائی اور جھوٹ سے بچنا ،اور بیا کہ ایک چیز ہے جس میں مسلمان وکا فرایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور دیندار وطحد ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں،اس لیے کہ سچائی کی وجہ سے انسان کی قدرومنزلت بلند ہوتی ہے اور مخلوق میں بلند درجہ حاصل ہوتا ہے۔

اصلاح معاشرہ اوراسلام نامی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت وہب بن مذہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا: میں نے توراۃ کے حاشے پر بائیس با تیں لکھی دیکھیں، بنی اسرائیل کے صالحین و نیکو کارول کی عادت بیتی کہ وہ کیجا اکٹھا ہو کر انہیں پڑھتے پڑھاتے تھے، وہ با تیں سے ہیں: کوئی خزان علم سے زیادہ نفع بخش نہیں، اور کوئی مال حلم و برد باری سے زیادہ سود مند نہیں، اور خصہ سے زیادہ کمتر کوئی عادت نہیں، اور حمل سے زیادہ مزین کوئی ساتھی نہیں، اور جہالت سے بڑھ کرکوئی برار فیق نہیں، اور تھا لئے سے زیادہ بہتر کوئی برار فیق نہیں، اور تقویٰ سے بڑھ کرکوئی شرف نہیں، اور خواہشات کے چھوڑ نے سے زیادہ بہتر کوئی کرم نہیں، اور اللہ کی وحدا نہیت وغیرہ میں خور وفکر سے افضل کوئی عمل نہیں، اور کوئی نیکی صبر سے زیادہ بردی میں اور کوئی نیکی میں اور کوئی نیکی مور نیادہ انہیں، اور کوئی سے زیادہ انچھی کوئی دوانہیں، اور کوئی اضار قب سے زیادہ انجھی کوئی دوانہیں، اور کوئی سے زیادہ انجھی کوئی بینا مبر و قاصد نہیں، اور کوئی فقر و دلیل سے نیادہ نیک سے زیادہ نیک کرنے والی نہیں، اور طمع سے زیادہ ذیل کرنے والاکوئی فقر و دلیل سے نیادہ نیک سے زیادہ نیک سے زیادہ نیک کے والاکوئی فقر و دلیل سے نیادہ نیک سے زیادہ نیک سے زیادہ نیک سے نیادہ نیک سے دیادہ نیک

فاقہ نہیں، اور مال جمع کرنے کی ہوں سے زیادہ بد بخت بنانے والی کوئی مالداری نہیں، اور صحت سے زیادہ اچھی کوئی زندگی نہیں، اور حفت و پاکدامنی سے زیادہ پرسکون کوئی زندگی نہیں، اور خشوع و خضوع سے زیادہ بہتر کوئی زند و تقوی کی نہیں، اور خاموثی سے خضوع سے زیادہ بہتر کوئی حفاظت کرنے والا چوکیدار نہیں، اور کوئی غائب چیز موت سے زیادہ قریب نہیں ہے۔ بہتر کوئی حفاظت کرنے والا چوکیدار نہیں، اور کوئی غائب چیز موت سے زیادہ قریب نہیں ہے۔ (اصلاح محاش ہ اسلام)

# سيائی کے ثمرات

جو خفس سوال و جواب ، اور تھم دینے اور منع کرنے ، اور تلاوت و ذکر ، اور لینے دینے میں صدق وصح فی کو اختیار کرے گاوہ اللہ تعالی کے دربار میں بھی اور لوگوں میں بھی معتمد ومحترم اور محبوب ہوگا ، تجی گوائی دے گا اور عدل و انصاف پر بنی فیصلہ کرے گا ، اس کے ساتھ معاملہ نفع کا سودا ہو گا ، اور اس کی صحبت و مجالست برکت کا ذریعہ ہوگی ، اور جو خض معاملہ میں سچا ہوگا وہ ریا کاری اور شہرت و دکھا و سے دور ہوگا ، وہ جو کام کرے گا وہ بھی اللہ کی رضا سے حصول کے لیے ، اور جو چیز چھوڑے گا وہ بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے ، اس کی نماز وروز ہ اور زکو ۃ و جج ، اور تعلق وقطع تعلق ، اور غامو شی و بولنا ، اور حرکت و سکون سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ، ی ہوگا۔

وہ اگر کسی کے ساتھ احسان کرے گا تو اس سے اس کا مقصد نہ کسی کو دھو کہ دینا ہوگا نہ مکاری، اور وہ اللہ کے سواکسی سے نہ جزاء و بدلہ کا امید وار ہوگا نہ شکر ہے گا، وہ حق بات کہے گا خواہ کتی ہی کڑ وی کیوں نہ ہو، اور حق بات کہنے ہیں وہ نہ کسی عظیم ہستی کی بردائی کی پرواہ کرے گا اور نہ کسی عظوق کے جرواستبداد اور پکڑوگرفت کی، اس کا پیطرز عمل اس کی رہنمائی نیکی کی طرف کرے گا، اور نیکی اس کو جنت تک پہنچا دے گی، اور دنیا وآخرت میں صدیقین میں سے بنادے گی، جو خص میں اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا وہ اس پر بھروسہ کرے گا، اور اپنی جان و مال اور اہل وعیال کے سلسلہ میں اعتباد کرے گا ، اوگ اس کے ساتھ اٹھے بیٹھنے رہنے سبنے اور رشتہ داری و قرابت داری کے میں اعتباد کرے گا ، اور کی کا مین اور مردوں کا وصی ، اور ودیعتوں اور امانتوں کا محافظ، اور حقد اور کی اللہ ہوگا۔

اور جو خص ان صفات کا مالک ہوتو پھرہم پریفریضہ عائد ہوتا ہے کہ جب وہ بات کر ہے تو ہم اس کی تقید لی کریں ہے وہ پیند کرتا ہو،تا کہ اچھائی و فضیلت اور مکارمِ اخلاق پرہم اس کی حوصلہ افزائی کریں ،اور اسے مجبوراً جھوٹ بولنے پر مجبور نہ فضیلت اور مکارمِ اخلاق پرہم اس کی حوصلہ افزائی کریں ،اور اسے مجبوراً جھوٹ بولنے پر مجبور نہ کریں یا بادل ناخواستہ اسے منافقوں کی صفات اختیار کرنے پر آمادہ نہ کریں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جو خص لوگوں کے ساتھ تین با تیں اختیار کرنے و لوگوں پر بھی لازم ہوجا تاہیکہ وہ اس کے ساتھ تین با تیں اختیار کریں، وہ خص جوان سے بات کرے تو بچ بولے،اور جب وہ ان سے بات کرے تو بچ بولے،اور جب وہ ان سے وعدہ کرنے تو بھی ہورا کرے بود اس محبت رکھیں ،اور زبان سے وعدہ پورا کرے ،تو ایسے خص کا لوگوں پر بیچ تا ہے کہ وہ اس سے دل سے مجت رکھیں ،اور زبان سے وعدہ پورا کرے ،تو ایسے خص کا لوگوں پر بیچ تا ہداد کرتے رہیں۔

حضرت لقمان عیم ہے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ فلال قوم کے غلام نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں! پوچھا گیا کہ پھرآپ اس عظیم مرتبہ تک کیے پہو نچ ؟ انہوں نے فرمایا: اللہ کے تقویٰ اور خوف و ڈر اور گفتگو ہیں سچائی وصد ق اختیار کرنے اور امانت ادا کرنے اور لا یعنی (بے فاکدہ چیزوں) کے چھوڑ نے کے ذریعے ہے۔ جومؤمن اللہ کے اخلاق اپنائے گا اور رسول اللہ ﷺ کا فاکدہ چیزوں) کے چھوڑ نے کے ذریعے ہے۔ جومؤمن اللہ کے اخلاق اپنائے گا اور رسول اللہ ﷺ کے گا آج ہم ایک ایسے نامورہ ہوئے گا نہ کہ کا دور دورہ ہے کہ گا آج ہم ایک ایسے زمانے ہیں رہ رہے ہیں جس کے بسے والوں ہیں جھوٹ کا دور دورہ ہے اور آج کل کے لوگ ہے آدی کا فدات اڑاتے ہیں اور اس کے ساتھ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اس کے خلاف جھوٹی گواہی دیتے ہیں ، اور اس سے خص کو سچائی کے بجائے جھوٹ ہو لئے اور نیکی کے بعد برائی و گناہ پر مجبور کرتے ہیں ، اور ہو شخص خود بھیڑیا نہ بنے اسے بھیڑ ہے ہڑ پ کر جاتے بعد برائی و گناہ پر مجبور کرتے ہیں ، اور ہو شخص خود بھیڑیا نہ بنے اسے بھیڑ ہے ہڑ پ کر جاتے ہیں ، اور جو شخص خود بھیڑیا نہ بنے اسے بھیڑ ہے ہڑ پ کر جاتے ہیں ، اور جو شخص خود بھیڑیا نہ بنے اسے بھیڑ ہے ہڑ پ کر جاتے ہیں ، اور جو تھیڑیا ہوگا۔

آئے کے دور میں آپ بہت سے کا فرول ، بت پرستوں کو گفتگو و معاملات اور اصولوں میں نہایت سچا پکا پا کئیں گے اور اس سچائی کے اختیار کرنے کی وجہ سے وہ اپنے اغراض و مقاصد میں خوب کامیاب ہیں ، اور لوگوں کو ان پر بھر پور اعتماد ہے اور اس کے برعکس ہمارے مسلمان بھائیوں کی حالت اس سے بالکل مختلف ہے ، غیر مسلموں نے ہمارے دین کی ہراچھائی وفضیلت کو اختیار کر لیا

اورہم نے ان کی ہر برائی اور ذالت کواپنالیا ہے جبکہ قر آن کریم اور سنت نبویہ میں سچائی وصد ق پر ابھار رہی ہے،اور سچ کواختیار کرنے پرہمیں وہ دین اسلام رغبت دلا رہاہے جس کے قطیم نبی کی ممتاز ترین صفت بلکہ ان کے نبی بننے سے قبل ہی ان کالقب صادق ومصد وق اورامین تھا۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کے سب سے زیادہ حقدار وہ علماء دین ہیں جو انہیاء کرام علمہیم الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں ،کاش وہ اپنی باتوں میں سچے ہوتے اور جو وعظ و سے اندوء و تبلیغ کا کام کرتے ہیں اس میں سچے ہوتے اور اللہ کی حدود کی پاسبانی کرتے اور سی حرام کو حلال یا حلال کو حرام کرکے یا ظالم کی مددیا مظلوم کی امداد سے ہاتھ صینج کران حدود کونہ توڑنے ، اور کاش یہ علماء کرام وہ مداہنت و مجاملت اور چاپلوی جھوڑ دیتے جس کی وجہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام معطل ہور ہاہے،اور جسکی وجہ سے ان میں سے بعض اپنی حرکتوں کی بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام معطل ہور ہاہے،اور جسکی وجہ سے ان میں سے بعض اپنی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تو اللہ تو اللہ تاریخ کا کام معمل ہور ہاہے،اور جسکی وجہ سے ان میں سے بعض اپنی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تو تالہ تاریخ کی اللہ کو تاریخ کی دورج ذیل ارشاد کے خمن میں داخل ہوگئے ہیں، فرمایا سورۃ قلم میں کہ!

تو آپ تکذیب کرنے والوں کا کہنا نہ مانے کہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جا کیں اور آپ ایسے خص کا بھی کہنا نہ مانے گا جو بڑا تشمیں کھانے والا ہے فاللہ ہے طعنہ باز ہے چلتا پھر تا چھلخو رہے نیک کام سے رو کنے والا ہے حدسے گزرنے والا ہے شخت گنا ہگارہے خت مزاج ہے اس کے علاوہ بدنسب بھی ہے اس نظر سے کہ وہ مال اور اولا دوالا بھی ہے جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تووہ کہتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے خرافات ہیں۔ ہے جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تووہ کہتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے خرافات ہیں۔

# سچائی ہی **می**ں حقیقی نجات ہے

ادررسول اکرم صلّی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: سچائی کو اختیار کرو چاہے تہ ہیں اس میں ہلاکت ہی کیوں نہ معلوم ہو، اس لیے کہ حقیقی نجات اس میں ہے، اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی الله عنہما سے فر مایا: اس چیز کوچھوڑ دو جو تہ ہیں شک میں ڈائتی ہے اور اسے اختیار کروجو شک میں نہیں ڈائتی ،اس لیے کہ بچائی طمانیت واطمینان کا ذریعہ ہے اور جھوٹ شک و شہا۔ شہا۔

ایک صحابی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ہم نجی کریم سلی الله علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ نے وضوکا پانی منگوایا، اور برتن میں ہاتھ ڈال کراس سے پانی نکالا اور وضوکیا، ہم نے بھی آپ کی پیروی کی اور ہم نے بھی چلو بھر کر پانی نکالا، نبی کریم سلی الله علیہ وسلم نے دریافت فرمایا جمہیں اس کام پر کس نے آمادہ کیا؟ ہم نے عرض کیا: الله اور اس کے رسول کی محبت نے، آپ کی نے ارشاد فرمایا کہ آگرتم یہ پہند کرتے ہو کہ تم سے اللہ اور اس کا رسول کی محبت کرے تو اگر تمہارے پاس امانت رکھائی جائے تو اسے اوا کرو، اور جب بات کروتو ہے بولو، اور اپنی پڑوی کے ساتھ پڑوی کاحق اوا کرو۔

ی کریم صلی الله علیه وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ بھانے ارشاد فر مایا: وہ شخص جوصاف دل اور کچی زبان والا ہو ، صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی بھانچ ہو لیے والے والے کوتو ہم جانتے ہیں لیکن قلب مختوم (صاف دل) سے کیا مراد ہے؟ آپ بھانے ارشاد فرمایا: وہ پاکیزہ وصاف تھرادل جس میں نہ گناہ ہونہ زیادتی و بغاوت اور حقد وحسد ، صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول بھائھراس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ آپ بھانے نے فرمایا: وہ جود نیا سے نفرت کے در اور آخرت سے محت رکھے۔

#### حجوث اوراس كاانجام

انسان جتنازیادہ جمور بولتا ہے اور خلاف واقع بات کرتا ہے اتنائی مخلوق اور خالق کے بہال جموٹامشہور ہوتا ہے چرنداس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے ،اور نہ کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں اس پراعتماد کرتا ہے ،اگروہ عالم ہوتا ہے تو اس کے لم وزبان مہم ہوتے ہیں ،اورا گرتا جرتو ناپ تول میں مہم ہوتا ہے ،اورا گرطبیب میں مہم ہوتا ہے ،اورا گرطبیب میں مہم ہوتا ہے ،اورا گرطبیب ہوتا ہے ، اور پرظلم کر بے خودا ہے ، اور بی ظلم کر بے خودا ہے ، اور بی ظلم کر بے ہوٹا لکھ دیا جا تا کرتا ہے اور خصوصا اس وقت جب وہ مستقل جموث بولتار ہے اور آسمان وزمین میں جموٹا لکھ دیا جا تا

ارشادر بانی ہے کہ 'اوراللہ نے ان برظلم نہیں کیا بلکہ خودانہوں نے اپنے او برظلم کیا ہے۔
(سور پھل)

جھوٹ جن آفات کا ذریعہ بنتا ہے وہ کتنی کری ہیں،اور جھوٹ کی وجہ سے جھوٹا تحض جس لعنت، پھٹکاراور گناہ کا مستحق ہوتا ہے جواس کو دوزخ اور کرے ٹھکانے تک پہنچاتے ہیں وہ کیسا در دناک ہے جھوٹ سب کا سب حرام اور گندہ فعل ہے،اور جھوٹ سی موقع پر بھی جائز قرار نہیں دیا گیا سوائے جنگ کے،اور جنگ تو مدمقابل کو فریب دیے ہی کا نام ہے،ای طرح مسلمانوں میں صلح صفائی کے لیے جھوٹ ہو لئے میں کوئی صفائی کے لیے جھوٹ ہو لئے میں کوئی حرج نہیں چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جابر بادشاہ کے سامنے اپنی ہوی حضرت میں میں میں ہوئی جیز حاصل کرنے کے لیے جھوٹ ہوئی ہوئی حضرت میں جہاتھا کہ وہ ان کی بہن ہیں،ای طرح جب ان کی قوم نے آئییں ہوں کے میلے میں شرکت کی دعوت دی تو انہوں نے فرمایا کہ میں بیار ہوں۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ تحف جھوٹانہیں ہے جود وآ دمیوں میں صلح کرانے کے لیے خبر کی بات کے یا خبر کی بات ایک دوسرے کو پہنچائے ،حضرت ام کلاثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہ افر ماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسوائے تین موقعوں کے جھوٹ کی اجازت دیے ہوئے نہیں دیکھا: کوئی خضی اصلاح کی خاطر جھوٹ ہوئے ، یا کوئی خضی جھوٹ میں جھوٹی بات کے یا یہ کہ انسان اپنی بیوی کو نوش کرنے کے لیے اس سے جھوٹ ہو لے اور عورت اپنے شوہر کو نوش کرنے کے لیے اس سے جھوٹ ہو لیا ور عورت اپنے شوہر کو نوش کرنے کے لیے اس سے جھوٹ ہو لیے اس سے جھوٹ ہو ہوئے ہیں کہ بعض مقامات پر جھوٹ پچ لیے اس سے جھوٹ ہو لیے اس سے جھوٹ ہو گئی کہ تا ہوئی کہ تا ہوئی کہ تا ہوئی کہ بیت کہ تا ہوئی کہ تا ہوئی کہ تا ہوئی کہ تا ہوئی کہ بیت گئی ہوئی کہ تا ہوئی کہ بیت کے کہ اور اس سے نہیں کہ بیس گے کہ میں نے اس شخص کو نہیں دیکھا ہے؟ اس موقعہ پر آپ اس سے پچ بات قطعا نہیں کہ بیں گے، اور اس موقعہ پر آپ اس سے بچ بات قطعا نہیں کہ بیں گے، اور اس موقعہ پر آپ اس سے بچ بات قطعا نہیں کہ بیں گے، اور اس موقعہ پر آپ پر جھوٹ بولنا واجب ہے۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ جس رات اسلام لا سے موقعہ پر آپ پر جھوٹ بولنا واجب ہے۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ جس رات اسلام لا سے سے کام لیا اور جھوٹ بولنا واجہوٹ بولنا واجہوٹ بولنا واجھوٹ بولنا و

دوسری طرف بنوتر یظہ والوں سے، اور تعریض و کنا ہے ہیں جھوٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ ہے، اور سچے مؤس کو بیخوب معلوم ہوتا ہے کہ بعض مشکل موقعوں اور سخت مراحل میں انسان تعریف و کنا ہے کے ذریعے جھوٹ سے کس طرح ہی سکتا ہے ، جمہ بن سیرین کہتے ہیں کہ گفتگو و کلام میں عقلند آ دمی کے لیے اتنی وسعت ہے کہ انسان کو جھوٹ کی ضرورت ہی نہ پڑے، البتہ مقد مات وغیرہ میں حاکم وصاحب حق کی شیت کا اعتبار ہوتا ہے ، لیکن بہر حال کسی حق کو ختم کرنے یا جو چیز و بی نہ ہواس کے لیے جھوٹ بولنا قطعا جا کڑئیں ہے، بندہ کہتا ہے کہ زیادتی کرنے والے مدعی کی جمت و دلیل ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولنا اور ایسے موقعہ پر غلط بیانی جا کڑنے جہاں پر جمت و بر بان اور دلیل فائدہ و نفع نہ پہنچار ہی ہو۔

### جھوٹ بولنا بچوں کے ساتھ بھی جائز نہیں

بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا مناسب نہیں ہے اور نہ یہ درست ہے کہ آپ آئیں پھھ دیے کا وعدہ کریں اور پھر وہ چیز ان کو نہ دیں تا کہ وہ بھی اس پُری خصلت کے عادی نہ بنیں اور جھوٹ بولنا ور وعدہ خلافی میں اپنے والدکی اقتداء نہ کریں، بی سلی الشعلیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت اپنے بیٹے کو بلار بی ہے اور اس سے کہ ربی ہے آ جاؤ میں تہمیں دے دوں؟ آپ وہ اللہ فالد علیہ وسلم دریا فت فر مایا کہتم اسے کیا دینا چا ہتی ہو۔ انہوں نے کہا اسے مجور دوں گی، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بات یہ ہے کہا گرتم اسے مجوور نہ دیتیں تو تہمارے اعمال نا ہے میں ایک جھوٹ کھودیا جاتا۔ فر مایا بات یہ ہے کہا گرتم اسے مجوور نہ دیتیں تو تہمارے اعمال نا ہے میں ایک جھوٹ کھودیا جاتا۔ شادی والی رات عور تیں حضرت عاکث صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ نے ان کے سامنے دودھ پیش کیا تو ان میں سے بعض نے کہا: ہما دا کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ نے ان کے سامنے دودھ پیش کیا تو ان میں سے بعض نے کہا: ہما دا فر ابیا ہے وہ ہوگی ہیں، آپ وہ ان نے ارشاد فر مایا: اپنے او پر جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو، اور جو خص تھوڑ اسا جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے زیادہ جھوٹ بولنا بھی آ سان ہو جاتا ہے ، اور انسان اور برائی و گناہ کے درمیان صرف ایک پہلے قدم کا فاصلہ ہوتا ہے اور اور پر بی طرف گرنا بہت آ سان ہے کین او پر کی طرف چڑ ھنا بہت مشکل میں کام ہر بات میں سے بولنا ہے۔

جھوٹ کی ذمت اور اس سے روکنے وڈرانے کے سلسلے میں بے شار احادیث وارد ہوئی ہیں اور ان میں سب سے خت وہ صدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ایک سائل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا مُوں زِتا کرتا ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا : بھی ایسا ہوجاتا ہے، اس شخص نے پوچھا: اے اللہ کے نبی کیا مؤس جھوٹ بولتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فر مایا: جی نبیں، پھراس کے بعد آپ چھا: اے اللہ تعالی کا درج ذیل فر مان مبارک پڑھا۔ (اقسما یہ فت رِی الکذبَ الّذینَ لَا يؤمنُونَ بِآیَاتِ اللّٰهِ وَ اولئکَ همُ الکاذِبونَ) (انحل: ۱۰۵)

''جھوٹ افتر اءکرنے والے تو بس یہی لوگ تو ہیں جواللہ کی آیتوں پرایمان نہیں لاتے اور یہی لوگ پورے پورے جھوٹے ہیں'۔

(جسته جسته از اصلاح معاشره اوراسلام)

# حھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی دینے سے تعلق وعیدات

جھوٹ کیا ہے؟ یہ کہ جان ہو جھ کرخلاف واقعہ بات بیان کرنا۔ جھوٹ ہولئے والا آدمی بطاہر غلط بیانی کرکے اپنا کوئی وقتی فائدہ حاصل کر لیتا ہے یا کسی نقصان سے نج جاتا ہے ایکن جب اس کے جھوٹ کا پول کھل جاتا ہے تو اسے انتہائی شرمندگی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور معاشر کا ہرشریف اور عزت دار فرداس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ پھر جب اس کی دروغ گوئی کا جے چا ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کی تجی بات پر بھی کوئی اعتماد نہیں کرتا ، بلکہ اسے 'جھوٹے اور کذاب' کا لقب مل جاتا ہے ، جو کسی عقمند کے نزدیک قابل فخر لقب نہیں۔ معاشرے میں ہمیں کداب' کا لقب مل جاتا ہے ، جو کسی عقمند کے نزدیک قابل فخر لقب نہیں۔ معاشرے میں ہمیں ایسے لوگ بھی دستیاب ہوجا کیں گے کہ ان کے جھوٹے کردار کی وجہ سے ان کے گھر والے بھی ان کے کہات پر اعتماد نہیں کر حیار کیا ہوگی ؟

آخرت میں ملنے والی شدیدترین سزا کے علاوہ جھوٹا آ دمی دنیا میں خدائی نعمت''صراط متقیم'' پانے کامستی نہیں رہتا۔اللہ تعالی کاار شادہے:انَّ السَلْفَ لا یھیدِی مَن هو مسرِ ف کذاب ° "الله كسى السي شخف كو مدايت نبيس ديتا جو حدسے گزر جانے والا اور كدّ اب (يعنى بہت زيادہ اور مستقل جھوٹ بولنے والا) ہؤ'۔

دوسری جگداللہ تعالی نے جھوٹ سے منع کرتے ہوئے فرمایا : وَ لا تَـقفُ مَـا لِيسَ لکَـ به عِلم. ''اورکسی ایس چیز کے پیچھے نہ لگوجس کا تنہیں علم نہ ہؤ'۔

ایمان لانے کے بعدخواہ کو اہ ڈیگیں مارنے، بڑے بڑے ووے کرنے اور کچھ کئے کرائے بغیرستی شہرت سمیٹنے والوں کو ڈانٹے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا: کہ ''اے لوگو! جوایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہوجو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک سے خت ناپندیدہ حرکت ہے کہ تم کہووہ بات جو کرتے نہیں''۔ (سورة صف)

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جموث کو ایمان کے منافی اور نفاق کی علامت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ''جس شخص کے اندر ان ہوں وہ پکامنافق ہے اور جس شخص کے اندر ان میں سے ایک عادت ہو قواس میں نفاق کی ایک عادت ہو جب تک وہ اسے جمور نہ دے۔ (اور میں نفاق کی ایک عادت ہو جب تک وہ اسے جمور نہ دے۔ (اور نفاق کی وہ چار عادتیں یہ جیں )(ا) جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے(۲) جب بات کرے تو جموث ہولے (۳) جب عہد کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے (۳) اور جب جمر شراف کرے تو گائی گلوچ کئے'۔ (بغاری شریف)

حفرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما نو جوان صحابہ میں سے تھے۔ بھیپن اور جوانی بلکہ ساری عرصلہ سیکھنے ، سکھانے اور حدیث رسول ﷺ بیان کرنے میں گزری۔ آپ کا شار فقہا ہو جا بھیں ہوتا ہے۔ دور دور سے لوگ چل کر آتے اور آپ سے دینی مسائل دریافت کرتے تھے۔ ان سے ایک موقع پر چند حضرات نے دریافت کیا کہ کچھلوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا'' جب اپنے اپنے افسروں یا امیروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی تعریف کرتے ہیں اور جب وہاں جسنکل آتے ہیں تو پس تو بھران سے متعلق ایسی و یسی با تیں کرتے تھے''۔

حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمانے فر مایا: ''حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں ہم الیی حرکت کومنافقت میں شار کرتے تھے''۔

حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے ایک دن اپنا خواب بیان فر مایا اور بتایا کہ آج رات خواب

میں، میں نے فلاں فلاں قتم کے مجرم کا بیرحال دیکھا۔ جھوٹ ہولنے والے کا حال بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ جہم ایک آدی کے پاس آئے جوگذی کے بل چت لیٹا ہوا تھا اور دوسرا آدی اس کے اوپر کھڑ اہوا تھا اور دوسرا آدی اس کے اوپر کھڑ اہوا تھا جس کے ہاتھ میں لو ہے کی آئکس تھی ( در انتی اور ہنسوا جیسا آلہ جو ذرا جھوٹا ہوتا ہے)۔ ( ٹریاد کھتا ہوں ) کہ وہ لیٹے ہوئے آدی کے ایک طرف آتا ہے اور جڑ کو گدی تک چیر دیتا ہے، اور اس کی آئکھ کو گدی تک چیر دیتا ہے، اور اس کی آئکھ کو گدی تک چیر دیتا ہے۔ پھروہ دوسری طرف سے دوسری طرف جاتا ہے اور وہاں بھی اسی طرح کی چیر پھاڑ کرتا ہے۔ اور ابھی وہ دوسری طرف سے فارغ بھی نہیں ہو پاتا کہ پہلی جانب اپنی اصلی شکل پر بلیٹ آتی ہے ( یعنی ضیح وسالم ہوجاتی ہے ) وہ قارغ بھی نہیں ہو پاتا کہ پہلی جانب اپنی اصلی شکل پر بلیٹ آتی ہے ( یعنی ضیح وسالم ہوجاتی ہے) وہ آدی اس جانب کی دوبارہ چیر پھاڑ کرتا ہے جس طرح اس نے پہلے چیر پھاڑ کی تھی ( گویا یہ معاملہ اسی طرح چینا رہتا ہے ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا سیحان اللہ! ان دونوں کا کیا ماجرا ہے؟ دونوں فرشتوں نے جھے بتایا: یہ آدی گھر سے نکلتا تو کوئی ایسا جھوٹ بولتا جو دور دور تک ماجرا ہے؟ دونوں فرشتوں نے جھے بتایا: یہ آدی گھرسے نکلتا تو کوئی ایسا جھوٹ بولتا جو دور دور تک سے تھیل جاتا'۔ ( بخاری شریف)

جھوٹ صرف بہی نہیں ہوتا کہ انسان اپی طرف سے غلط بیانی کرے، بلکہ یہ بھی جھوٹ ہے کہ ہرسی سنائی بات جس کانہ کوئی سر ہونہ کوئی پیرآ گے بیان کردے۔ انسان کو بلا تحقیق بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اسے جھوٹ شار کیا ہے۔ فرمایا: کے فسی بالمَر ءِ کہ ذبا ان یحدّث بکلّ ما سمع۔ (مسلم شریف)

''کی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہرشی سنائی بات آ گے بیان کرے''
عام معاملات کا جھوٹ کی وقت بکڑا جاسکتا ہے، اس لیے بعض لوگ بطورا حتیا طاس سے
پہیز کرتے ہیں۔ اور جو جھوٹ بکڑا نہ جاسکتا ہوا سے بیبا کی سے بیان کرتے ہیں۔ مثلاً جھوٹا
خواب بیان کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا خواب بیان کرنے کے بارے میں شدید وعید
فرمائی ہے۔ ارشاد ہوا کہ''جس آ دی نے بن دیکھے جعلی اور فرضی خواب بیان کیا، روز قیامت اسے بو
کے دودانوں کے درمیان گانھ لگانے پر مجبور کیا جائے گا۔ اور وہ ہرگز ایسانہ کرسکے''۔

(بخاری شریف)

دوسرے موقع پرآپ ﷺ نے ارشاد فرمایا که 'سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آ دمی وہ

خواب بیان کرے جواس نے دیکھائی ہیں ہے'۔

رزقِ حلال کمانا ہرانسان پر نماز روزے کی طرح فرض ہے۔ بذر بعد تجارت رزق حلال کمانا ہرانسان ہر نماز روزے کی طرح فرض ہے۔ بذر بعد تجاور نیک تاجر کی کمانا بہت بڑے در ہے اور مقام کی بات ہے۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اور نیک تاجر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ''سچا اور ایماندار تاجر (قیامت کے روز) نبیوں ،صدیقوں،اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا''۔ (تندی شریف)

لیکن اس قد وظیم مقام اور قابل احر ام ذریدروزگارکواگرکوئی نادان جموفی قسموں اور فلط بیائی کے ذریعے ضائع کر دے تو یقینا انتہائی بدشتی کی بات ہے ۔اگر سچا اور امین تاجر نبیوں ،صدیقوں اور شہداء کا ساتھی ہے تو فلط بیانی کرنے والا اور جموئی قسمیں کھانے والا تاجر اللہ کی مبغوض ترین مخلوق ہے۔ بلکہ انتہائی خسارے اور گھائے کا سودا ہے۔ فر مایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہ' روز قیامت اللہ تعالی تین آ دمیوں سے بات نہیں کرے گا ، نہ ہی ان کی طرف نگاہ محت فرمائے گا ، اور نہ ہی آئییں گناہوں سے پاک کرے گا ، بلکہ ان کے لیے درد تاک عذاب ہو کا۔ایک وہ آ دی جس کے پاس صحرامیں زائد از ضرورت پانی موجود تھا اور اس نے راہی مسافر کواس کے استعمال سے روک دیا اور ایک وہ آ دمی جس نے عمر کے بعد سودا بیچا اور اللہ کے نام کی قسم کھا کر کے استعمال سے روک دیا اور ایک وہ آ دمی جس نے عمر کے بعد سودا بیچا اور اللہ کے نام کی قسم کھا کر گا کہ سے کہا کہ میں نے تو خود اسنے کا خریدا ہے ، صالانکہ وہ جموٹ بول رہا تھا لیکن گا کہ نے اعتبار کر کے اس سے لیا۔ اور ایک وہ آ دمی جس نے امام (فرمانروائے وقت) سے صرف دینوی فرض کے لیے بیعت کی۔اگر امام نے اسے مطلوبہ چیز دے دی تو وفا کر تار ہا اور اگر مطلوبہ چیز نے ملی تو فرض کے لیے بیعت کی۔اگر امام نے اسے مطلوبہ چیز دے دی تو وفا کر تار ہا اور اگر مطلوبہ خیز نے ملی تو فرض کے لیے بیعت کی۔اگر امام نے اسے مطلوبہ چیز دے دی تو وفا کر تار ہا اور اگر مطلوبہ خیز نے ملی تو خون کے اگر بیٹھا''۔ (بخاری شریف)''

جھوٹی قشمیں کھا کھا کر سودا فروخت کرنے والے تاجروں کے بارے میں ایک اور حدیث میں، جے حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عند نے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ' روز قیامت اللہ تعالیٰ تین قسم کے افراد سے بات نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف نگاو رحمت سے دیکھیں گے اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کریں گے۔ ان کے لیے در دتاک عذاب ہوگا''۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تین دفعہ دہرایا۔ حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ نے کہا:''ایسے لوگ تو بہت گھائے اور خمارے میں رہے۔ آپ بتا کیں تو سہی یہ کون لوگ ہیں؟''

آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ' مخنول سے نیچ کپڑا رکھنے والا نیکی کرکے احسان جتلانے والا ۔اورجھوٹی قسم کھا کر سودا پیچنے والا'۔

(مسلم شریف)

بننے ہنسانے اور تفری طبع کے لیے بھی جھوٹ بولنا آپ صلی الله علیہ وسلم کو تخت ناپندیدہ تھا۔ یہ الگ ہات ہے کہ آج کے نام نہاد عاشقانِ رسول اسے فن، آرٹ، کومیڈی فنون لطیفہ، جدید تہذیب، ترقی اور ضرورت کلچرکانام دیتے ہیں۔ فرمایار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے:

" نتابی ہے بربادی ہے اس شخص کے لیے جواس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ لوگوں کو ہنسائے، بربادی ہےاس کے لیے،اور بربادی ہےاس کے لیے''۔ (ابوداؤ دشریف)

جس طرح ہننے ہنانے کے لیے جھوٹ بولنا باعث پر بادی ہے اس طرح محف کسی کو غصہ دلانے یا دی خور پر پر بیٹان کرنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی پُری بات ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔
ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا: ''میری ایک سوکن ہے۔اگر میرے خاد ند نے مجھے کچھ نددیا ہولیکن میں کہوں کہ اس نے مجھے فلال فلال چیز دی ہے تو کیا مجھے میرے خاد ند نے مجھے نددیا ہولیکن میں کہوں کہ اس نے مجھے فلال فلال چیز دی ہے تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ''جو چیز نہیں دی گئی ہے اس سے آسودہ حال ہونے کا اظہار کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کسی نے جھوٹ کے دو کیڑے بہن رکھے ہوں۔''
دو نے کا اظہار کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کسی نے جھوٹ کے دو کیڑے بہن رکھے ہوں۔''

(لینی وہ سرسے پیرتک جھوٹا ہے، یا سرسے پیرتک جھوٹ میں لپٹا ہوا ہے، کیونکہ اس زمانے میں دوکپڑوں میں ہی سرسے پیرتک پوراجسم لپیٹ لیاجا تا تھا۔)

جس آدی کے جھوٹ کا اثر جس قدر زیادہ ہودہ اس حساب سے آخرت میں جواب دہی اور سزا کا بھی مستحق ہوگا۔حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل قول سے بیہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔آپ ﷺ نے ارشاد فر مالیا کہ''روز قیامت اللہ تعالیٰ تین قتم کے آدمیوں کی طرف نگاہِ شفقت نہ فرما کمیں گے۔اور ان کے لیے در دناک عذاب ہوگا: بڑھا ہے میں زِنا کرنے والا ،بادشاہ ہوتے ہوئے جھوٹ بولنے والا ،غریب ہوتے ہوئے تکبراور گھمنڈر کھنے والا''۔

(مسلم شریف)

حدیث پاک پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان نتیوں انسانوں نے وہ کام کیے ہیں جو

ان کے حالات بضروریات یا مقام سے بالکل مناسبت ندر کھتے تھے۔ بوڑھا آدمی تو جائز شہوت سے بھی کنارہ کش ہور ہا ہوتا ہے، کبایہ کہ زِنا کرے؟ بادشاہ ، سر براہ قوم یالیڈرکوقوم کے لیے نمونہ اور ایکھے اخلاق و کردار کا آئینہ ہونا چاہیے تھا، کبا یہ کہ وہ خود جھوٹ جیسی ذلیل اور نیج حرکت کرے۔ غریب و نادار آدمی اور تکتر چمعنی دارد؟ اسے تو تواضع ، انکسارکاور سنجیدہ روی سے زندگی نبھانے کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ کہال بیغر بی اور کہال بیٹکتر اور خرمستیال؟ ای لیے بیلوگ الیمی سزا کے متحق قرارد یے گئے ہیں۔

جھوٹ کی ندکورہ بالاقتمیں سب کی سب گناہ ہیں اور یقینا بہت بڑا گناہ ہیں۔لیکن ان
سب سے زیادہ خطرناک اور نتائج کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان دہ جھوٹی گواہی دینا
ہے، کیونکہ جھوٹی گواہی ہے کی معصوم کا خون بہسکتا ہے، کسی پاک دامن اور عزت دار شریف آ دی
کی عزت کا اشتہار بنایا جا سکتا ہے اور مالی حقوق پرڈا کہ ڈالا جا سکتا ہے، کیونکہ حاکم یا قاضی تو ہرجگہ
موجو ذہیں ہو سکتے ،اورا گرموجو دبھی ہوں تب بھی فیصلہ تو گواہوں کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ چنانچے فیصلے کی
اصل جان گواہی ہوتی ہے۔اگر گواہ جھوٹا ہواور قاضی کو اس کے جھوٹ کا پیتہ نہ چل سکتو تاضی اس
کی گواہی کی بنا پر فیصلہ دینے کا شرعاً اور عرفاً پابند ہے۔لہذا غلط فیصلے کا اصل ہو جھصرف گواہ پرعا کد ہو
گا۔ای لیے اللہ تعالیٰ نے جھوٹی گواہی سے منع فر مایا، ارشاد ہوا کہ ''پس بتوں کی گندگی سے بچواور
گا۔ای لیے اللہ تعالیٰ نے جھوٹی گواہی سے منع فر مایا، ارشاد ہوا کہ ''پس بتوں کی گندگی سے بچواور
جھوٹ ہو لئے سے پر ہیز کرؤ'۔ نیک اور بھلے مائس بندوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے
فر مایا کہ '' اور (رخمٰن کے بند ہو وہ ہیں) جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے ،اور کی لغو چیز پر ان کا گزر ہو
جائو شریف آ دمیوں کی طرح گزرجاتے ہیں'۔

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے جب چوٹی کے بڑے بڑے گناہ شار کیے تو شرک اور والدین کی نافرمانی کے بعدسب سے بڑا گناہ جھوٹی گواہی کو قرار دیا۔ فرمایا کہ' آپ صلی الله علیه وسلم نے تین دفعہ دریافت فرمایا: ''کیا میس تم کو بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ نہ بتادوں''؟ ہم نے کہا: ضرور ضروریا رسول اللہ! تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ''اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافر مانی کرنا ، جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا''۔ آپ صلی الله علیه وسلم میک لگائے ہوئے تھے کہ سید ھے ہوکر بیٹھ گئے اوراس آخری بات کواتی بارد ہرایا کہ ہم دل ہی دل میں لگائے ہوئے تھے کہ سید ھے ہوکر بیٹھ گئے اوراس آخری بات کواتی بارد ہرایا کہ ہم دل ہی دل میں

تمنا كرنے لگے،اےكاش آپ ملى الله عليه وسلم خاموثى اختيار فرماليں'۔ (بخارى شريف)

صرف يهن بين آپ ضلى الله عليه وسلم نے جموئی گواہى كوشرك كے برابر قرار ديا ہے، كيونكه شرك اگرالله تعالى كے حقوق بين سب سب براظلم ہے تو جموئی گواہى بندوں كے حقوق بين سب سب براظلم ہے۔ آپ سلى الله عليه وسلم نے فرمايا 'آيقا النّاس ' عدلَت شهادة الرّودِ بالاشراكِ بالله ". ثمَّ قرءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : "فاجتنبُوا الرّجسَ منَ الله والله قولَ الرّجسَ منَ الله والله قولَ الرّود " (سورت الحج)

''اے لوگوا جھوٹی گوائی شرک کے برابر کا گناہ ہے'۔اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سور نہ الحج کی آیت ۲۰۰ تلاوت فرمائی جس کامفہوم ہے کہ:''بتوں کی گندگی سے بچواور جھوٹ بولنے سے پر ہیز کرؤ'۔

عدالتی جھوٹی گواہی کے علاوہ ہر جھوٹی شہادت، جیسے تعلیمی سند، تجربے کا سرٹیفیک ،غلط شاختی کارڈ ،غلط پاسپورٹ ،جعلی اور نقلی دستاویزات ،فرضی اسٹام اور اقرار نامے حتی کنفلی نوٹ اور جعلی کرنی بھی اس حکم میں شامل ہیں ،کیونکہ ان سب غلط کاریوں کا اصل مقصد دوسروں کے حقوق یا استحقاقات پرڈا کہ ڈالنا ہے۔اور خود بظاہر بڑے معصومانہ طریقے سے اسے اپنے فائدے میں محفوظ کرنا ہے ، اس لیے ہر ایسی مجرمانہ حرکت سے باز رہنا چاہیے جس سے دوسروں کے حقوق متاثر ہوتے ہوں۔

(بحالہ کبیرہ گناہوں کی حقیقت)

### جھوٹ گناہ کے راستے کھولتا ہے

جھوٹ گناہ کے راستے کھولتا ہے کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر کئی مرتبہ مزید جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔تو جونہی انسان جھوٹ بولتا ہے تو گنہگار ہوتا چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کا بیرگناہ اسے دوزخ میں لے جاتا ہے۔

ایمان اورجھوٹ دومتضاد چزیں ہیں اس لیے ان دونوں کا یکجا جمع ہوناغیر ممکن نے چنانچہ نیک صالح لوگ بھی جھوٹ نہیں ہولتے خواہ انہیں کتنی ہی تکلیف کیوں نہاٹھانی پڑے اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ 'دکسی کے دل میں ایمان و کفر اکٹھا جمع نہیں ہوسکتا اگر کفر ہے تو ایمان نہیں اور ایمان ہے تو کفرنہیں اور جھوٹ اور پیج بھی اکٹھا جمع نہیں ہوسکتا۔اور خیانت وامانت بھی اکٹھی نہیں ہوسکتی'۔ (سنداحمہ)

آخرت میں جھوٹ کی ہوئی ہوئی سزائیں ہیں ہمعران والی حدیث میں آپ اللہ نے فرمایا کہ جھوٹے آدمی کو میں نے دیکھا کہ اس کے جبڑے چیرے جارہے ہیں۔ قبر میں بھی یہی عذاب قیامت تک ہوتارہے گا۔

جھوٹ کے متعلق لوگ احتیاط نہیں کرتے بلکہ اچھے اچھے لوگوں کا بی حال ہے کہ وہ بلا وجہ جھوٹ کو بُر انہیں جائے ۔ جیسے اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو بہلانے کے لیے ان سے جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں اور جھتے ہیں کہ وہ ان وعدوں کو تھوڑی دیر میں بھول جا ئیں گے۔ مگر جھوٹ وعدے کر لیتے ہیں اور جھوٹ کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ ایک کمن صحابی عبداللہ بن عام ہم ہمتے ہیں کہ 'ایک دفعہ میری ماں نے جھے بلایا اور حضورا نور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف رکھتے تھے تو ماں نے میرے بلانے کے لیے کہا کہ یہاں آ تھے پچھ دوں گی۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم اس کو کیا دینا جا ہی ہو۔ ماں نے کہا میں اس کو کھور دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہماں اگر تم اس وقت اس کو کھی نہ دیتیں تو یہ جھوٹ بھی تہمارا لکھا جاتا''۔

#### (ابوداؤدشریف)

ہنسی نداق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا :کہ ''کوئی بندہ پورامٹومن ہو ہی نہیں سکتا میہاں تک کہ ہنسی نداق میں جھوٹ بولنا اور جھٹڑ اکر نا چھوڑ دے گرچہ وہ فی نفسہ سچاہؤ'۔

یعنی ہرصورت میں جھوٹ بولنا اور فضول جھڑا کرنا گراہے۔اس سے ایمان کامل جاتارہتا ہے۔ا سے بی وہ جھوٹ جو محفل میں دوسروں کوخوش کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔اس سے اگر چہ کسی کو نقصان نہیں پہنچتا بلکہ بعض موقعوں پر بیا ایک دل جہی کی چیز بن جاتا ہے تاہم اسلام نے اسکی بھی اجازت نہیں دی۔تا کہ کسی صورت میں جھوٹ کی راہ نہ نکلے۔ تر نہ کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ 'جولوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس پر رے افسوس کی بات ہے'۔

ال حدیث ہے معلوم ہوا کہ جو تحض لوگوں کوخوش کرتا ہے وہ جھوٹ بول کراپی آخرت برباد کرتا ہے۔ جھوٹ بولنا بڑی خیانت کی بات ہے کیونکہ وہ خدا کا اور لوگوں کا امین ہے تو اسکو سے ہی بولنا چاہیے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کہ 'نیہ بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی جھوٹی بات کہو۔ اس حال میں کہ وہ تم کوسچا سجھتا ہو''۔ (ابوداود)

جھوٹ کی ایک صورت ہے بھی ہے کہ جب کسی کو کھانے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے کہا اس کی جاتا ہے تو وہ تضنع اور بناوٹ سے ہے کہ دیتا ہے کہ جمھے خواہش نہیں حالانکہ ان کے دل میں اس کی خواہش موجود ہوتی ہے تھی جھوٹ ہے۔ نبی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ چنا نچ ایک دفعہ ایک عوت نے آپ سے دریافت فرمایا: کہ'' یارسول اللہ''اہم میں سے کوئی کسی چیز کی خواہش نہیں ، تو کیا ہے بھی جھوٹ شار ہو گا۔ارشاد ہوا کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ بھی جھوٹ لکھاجا تا ہے''۔ (منداحم)

### جھوٹ ایک معاشرتی ناسورہے

مسلمانوں کی زبوں حالی کی شکایت ہرذی عقل وشعور کودامن گیرہے، ہر ہمدرداس کے اسباب کی تہدتک پہنچنا چاہتا ہے۔ ہمیشہ کسی مرض کے لیے اس کے ابتدائی اسباب پرغور وخوض کر کے بی ان پر قابو پانے کی کوشش کی جاتی ہے اورا گرا کیے جسم کئی بیار بوں کا مجموعہ بن جائے تو علاج کی ابتداء بنیادی بیاری سے کی جاتی ہے۔ معاشرتی برائیوں میں ام الامراض ''جھوٹ'' ہے قرآن و حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ ایمان کا اصل صدتی (پچ) ہے اور کفر کا اصل کذب یعنی حجموث ہے۔ صدتی اور کذب ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: ''جھوٹ بندھتے ہیں جواللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور یہی لوگ جھوٹے ہیں'۔ (انول: ۱۵)

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے منافق کی جارعلامات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بات کرے تو جھوٹ بولے ،وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے،امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اور جھگڑا کرے تو گالی دے۔(جیسا کہآپ نے پہلے بھی ملاحظہ کیا) (بغاری)

ا گرغور کیا جائے تو خیانت اور وعدہ خلافی عملی جھوٹ ہیں اور گالی بھی جھوٹ ہی کے زمرے

میں آتی ہے عام طور پر جے گالی دی جاتی ہے وہ گالی کا مستحق ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا مصداق اس لیے بیھی جھوٹ ہے۔

الله تبارک وتعالی نے قرآن کریم میں اخلاق سینه ،رذاکل اور بدخصلتوں پرتفصیل سے بحث فر مائی ہے، اخلاق رذیلہ میں جھوٹ زبان بحث فر مائی ہے، اخلاق رذیلہ میں جھوٹ سب سے زیادہ بری اور فدموم عادت ہے، جھوٹ زبان سے بولا جائے یاعمل سے ظاہر کیا جائے ، ہرصورت قابل فدمت ہے۔ ہمارے تمام اعمال کی بنیاد اس بر ہے کہ وہ واقعہ کے مطابق ہوں جبکہ جھوٹ اس کی ضد ہے۔

جھوٹ ہر تولی وفعلی برائی کی جڑاورام الرذائل ہے بیہ بہت می برائیوں کواپنے گردجمع کر لیتا ہے کسی آدمی کے اندراکیلا جھوٹ نہیں دیکھا جاسکتا بلکہ وہ جھوٹ سے متصف بے شار معاشرتی برائیوں کامر تکب ہوتا ہے۔

فرمان باری تعالی ہے کہ: بےشک جھوٹے اور ناشکر ہے (لوگوں کو) اللہ راہ نہیں دکھا تا۔
جھوٹ ایسی برائی ہے جو جھوٹے شخص کے اندرونی فسادو بگاڑی ظاہری دلیل ہوتی ہے۔ جھوٹ ایسامرض ہے کہ پورے بدن میں اس کے برے اثر ات سرایت کرجاتے ہیں اور اس مرض کے لاحق ہونے کا انداز ہی ترالا اور غیر محسوس ہوتا ہے آدمی بہی تصور کرتا ہے کہ اس سے پچھ نہیں بگڑتا لیکن حقیقت میں پورے معاشرے کا بگاڑ اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب دیکھئے کہ ہمارے معاشرے میں اس کی کون کون ہی بھیا نک شکلیں ہیں، بہت سے معمولی اور بالکل غیر محسوس ہمارے معاشرے میں اس کی کون کون ہی بھیا نک شکلیں ہیں، بہت سے معمولی اور بالکل غیر محسوس ہماری روزانہ کی زندگی میں رہے ہے ہوئے ہیں لیکن ہمیں بالکل انداز ہی نہیں۔ جیسے جھوٹا میڈ یکل سرچھوٹ ، جھوٹا کیریکٹر سرٹیفیکیٹ ، جھوٹی حاضری ، رفاہی اداروں کے نام پر جھوٹ، میڈ یکل سرٹیفیکیٹ ، جھوٹی حاضری ، رفاہی اداروں کے نام پر جھوٹ، مدالت میں جھوٹ ، حکمرانوں کی چا پلوسی میں حدسے زیادہ مبالغہ آرائی اور آج کل جو یہ سارے مدالت میں جھوٹ ہوئے نا کیا ایر جھوٹے سابقے داکٹر ، حکیم ، مولانا، پروفیسر اور اللہ تعالی جانے کیا کیا ایر جھوٹے سابقہ اور لاحقے لگانا بھی گناہ ہے۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ سے خواب ہیں، آپ صلی الله علیہ وسلم کوخواب کے ذریعے بھی وقی تھی کیونکہ انبیاء کے خواب سے ہوتے ہیں۔ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہوگیا مگر خواب کے ذریعے بثارتیں اب بھی ہوسکتی

ہیں، بہت سے لوگ اس گنجائش سے فائدہ اٹھا کراپنے آپ کو''ولی اور مقرب الی اللہ'' نابت کرنے کے لیے جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں اور ہمارے پاکستان کے مسلمانوں کا حال اتنا پتلا ہے کہ ایک آ دمی جس پر دنیا داری کے معاطع میں تو اعتاد نہیں کیا جا تا اور اگر وہی آ دمی کہے کہ جھے خواب میں کہا گیا کہ فلاں دربار بناؤ تو سبحی بنانے کے لیے چندہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی بڑی عام ہے کہ جب ہم میں سے کوئی آ دمی کہیں مہمان بنتا ہے اور میزبان کے بوچھنے پر کہ کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو ہم ضرورت کے باوجود نہ کرکے دو چار مرتبہ ضرور جھوٹ ہو لیے ہیں اور اسے خود داری اور وضع داری کا تقاضا قرار دے کرآ دابِ محفل کے نام ضرور جھوٹ کو ہرگز جمع نہ کہارتے ہیں حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''تم بھوک اور جھوٹ کو ہرگز جمع نہ کرنا۔''

ہرمیدان میں انسان ترتی کی منزل طے کررہا ہے اور موجودہ صدی میں ذرائع ابلاغ کی ترقی پر خاص توجہ دی گئ ہے۔ ریڈ یو، ٹیلی ویژن اور اخبار و رسائل آگی جدید ترین صور تیں ہیں۔ اپ معاشرے پر ہزار ماتم کیا جائے تب بھی کم ہے آج ہم نے اخلا قیات کی تباہ کاری کے لیے بے شارسامان تیار کر کے اسے 'دفن' کا نام دے دیا ہے، چونکہ جھوٹ معاشر تی برائیوں کی کلید ہے اس لیے اسلام دشمن (شیطان) اس طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں اور مختلف ناموں سے ناول، ڈائجسٹ، افسانے ، فلمی گانے و کہ انیاں وغیرہ کی اشاعت و تروی کے ذریعے معاشرے کے ناول، ڈائجسٹ، افسانے ، فلمی گانے و کہ انیاں وغیرہ کی اشاعت و تروی کے ذریعے معاشرے کے رگ وریشہ میں اس زہر کو پھیلار ہے ہیں اور انہوں نے انداز بھی ایسا اپنایا کہ یاروں کی تجارت بھی ہوتی رہے اور مسلمانوں کا ایمان بھی جا تارہے۔

آئ کل خوش گییاں ہرایک کاشیوہ بن چکی ہیں اور ساتھ ہی ہے ذہن بھی بن چکاہے کہ جب تک جھوٹ نہ بولا جائے مزاح پیدائہیں ہوتا اس بنیاد پر پچے بولنے والے اور تلقین کرنے والے کو'' دقیا نوس صوفی اور قد امت بسند'' کے القابات سے نواز اجا تا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ' بندے کا ایمان اس وقت تک کمل نہیں ہوسکتا جب تک وہ جھوٹ کو مزاح میں بھی نہ چھوڑے اور سچا ہونے کے باوجود جھگڑ انہ چھوڑے'۔

ہر عمل کا اچھا یا برا نتیجہ نکلتا ہے گراس کا انحصار عمل کی نوعیت پر ہے۔جھوٹ کا تعلق افعال رفیلہ سے ہے اس لیے اس کے نتائج بھی برے ہیں اس کو اللہ پاک نے یوں بیان فر مایا ہے: '' اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ موں گے'۔ (الزمر) فرشتے پاکیزہ روحوں کے مالک ہیں، برائی اور نافر مانی ان کی فطرت نہیں اس لیے: '' جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بد ہوسے میل بھر دور چلا جا تا ہے'۔ لیے: '' جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بد ہوسے میل بھر دور چلا جا تا ہے'۔

"نی کریم صلی الله علیه وسلم سے بوچھا گیا:"کیا موصن بزدل ہوسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! پھر بوچھا گیا: کیا مؤمن جھوٹا ہوسکتا ہے؟ فرمایا نہیں!" (مؤطاام مالک)

دیکھے! رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بردلی اور بخل جیسی بیار یوں بیس بنان کے مبتلا ہونے کا اندیشہ فرمایا ہے مرجھوٹ کا سرے سے انکار آردیا۔ اسلام نے جبوٹ ایر ایر اور اس کے دو سے مرمکن حد تک بیخے کے لیے قرریہ منایہ دو بیر مرکب ایران کا مراد لیا جائے ۔ ای طرح بعض جگداسلام نے جھوٹ رخ ہوں اور مصفی آید بول کر اس کہ آلام مراد لیا جائے ۔ ای طرح بعض جگداسلام نے جھوٹ بولئے کی چھوٹ دے دی ہے مثلاً سلم کروانے کے لیے ۔ حدیث نبوی ہے: ''وہ آدی جھوٹانہیں جو لوگوں میں سلم کروا تا ہے تواچھائی کومبالغہ سے بیان کرتا ہے یا چھی بات کہتا ہے''۔ (سمجے بخاری)

ای طرح جنگ میں راز داری کے لیے اور جان و مال کے خوف سے بھی انسان جھوٹ پولنے پرمجبور ہوسکتا ہے۔ (بحوالہ جموٹ ایک معاشرتی ناسور)

# حجوثی افواہیں پھیلانا

علامدنو دی فرماتے ہیں: جھوٹ کی حرمت پر قرآن وحدیث کے واضح نصوص وآیات وارد ہوتے ہیں اور گنا ہوں میں جھوٹ فتیج ترین گناہ اور عیوب میں فخش ترین عیب ہے اور پوری امریکا جھوٹے قبیح پراجماع منعقدہے۔

مزیدفرمایا جھوٹ سے نفرت دلانے پر حضرت ابو ہریرہ کی سیجے اور منفق علیہ حدیث کافی ہے کہ: منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف

ورزی کرے جباس کے پاس امانت رکھی جائے تواس میں خیانت کرے۔ (جادی شریف)

حضرت ابو ہر برہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول کھے نے ارشاد فر مایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو سے اسے آ گے بیان کردے (مسلم)

جب تک سی خص، ملک یا قوم کے بارے میں سی خبر کی درست ذار کئے ہے کممل تصدیق نہ ہو جائے اس کا بیان کرنا گناہ ہے اسلام پا کیزہ معاشرہ کی بنیا دفرا ہم کرتا ہے اس خاطر افواہیں اڑانے والوں اور بہتان لگانے والوں کووہ باغی ،سرکشی اور لعنتی قرار دیتا ہے۔

درج بالاحدیث میں ای طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ حضرت مولا نامجہ عاشق اللی مظلم ماس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''بہت سے لوگوں کو بے سکے آدمیوں سے باتیں سننے اور خبریں معلوم کرنے کا مرض ہوتا ہے پھر جو کچھ سنتے ہیں اسے دوسروں سے بھی بغیر کسی جھجک کے بیان کرتے چلے جاتے ہیں جن لوگوں سے باتیق سنتے ہیں اول توان میں خدا کا خوف اور تقوی کانہیں ہوتا، وہ خود بھی خبریں گھڑتے ہیں اور دوسرے اشخاص جن سے انہوں نے سنی ہوں وہ بھی بے احتیاط اور خود جبی خبریں مار کے جس شخص کی احتیاط اور خود جبی کوئی بات سے اسے آگے بڑھا دے اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں، میعا دت ہو کہ جو بھی کوئی بات سے اسے آگے بڑھا دے اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں، حجوب سنتا ہے، جبوٹ کوآگے بڑھا تا ہے بھروہ آگے بھیلتا ہے۔ جن لوگوں میں تقو کا پر ہیز گاری مجموب کوآگے بڑھا تا ہے بھروہ آگے بھیلتا ہے۔ جن لوگوں میں تقو کا پر ہیز گاری خبیں ان کا تو ذکر ہی کیا بہت سے دینداؤی کے دعو پدار بھی اس میں مبتلا ہیں اور وہ یہ کہ کراسے کوسیا

سمجھ لیتے ہیں کہ''الا بلاء برگر دن را دی' حالا تکہ جموٹے سے بات سکر آگے بیان کرنا خود جموٹ کو بردھانا ہے۔ سیاس جماعتوں کے دفتر وں میں جموٹی خبریں ڈھلتی ہیں اور جس کا اخبار فردخت نہ ہوتا ہووہ حیرت انگیز'و شتناک' (سنسی خیز ) خبریں اپنے کمرے میں بیٹھ کر گھڑتا ہے اور موٹی سر ڈیوں سے چھا پتا ہے ان خبروں میں شہور لیڈروں پر ہمتیں بھی ہوتی ہیں (جے سکینڈل بھی کہا جا تا ہے ) اور جس سے پرخاش ہوجائے اس پرنا کردہ گناہ بھی تھو پے جاتے ہیں بھران جیز وں کو پڑھانے جن اور جس سے برخاش ہوجائے اس پرنا کردہ گناہ بھی تھو ہے جوتے ہیں اور گی کو چوں میں جموٹی خبروں کے چہوتے ہیں اور اس جموٹ کے برخھانے دالے اور اس کو آگے برخھانے والے اور اس کو آگے برخھانے والے اور اس کو آگے برخھانے والے ہوتے ہیں۔ (زبان کی حفاظت میں جس)

قرآن کریم''سورہ نور'اور'' حجرات' میں مسلمانوں کواس بارے میں نصیحت فرمائی گئی ہے اور تنبیدی گئی ہے کہ جب تک کوئی بات تحقیق کے ساتھ پایی بیوت کونہ پنچے اسے قطعاً گئے نہ بڑھا کو کیا بیٹندی نظر میں گناہ عظیم ہے اور شان مئومن کے بالکل برخلاف ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈنے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا جس میں شیطان آ دمی کی صورت میں لوگوں کے سامنے آ کر جھوٹی باتیں کر ایسا زمانہ آئے گا جس میں شیطان آ دمی کی صورت میں لوگوں کے سامنے آ کر جھوٹی باتیں کر ایسا نہیں سے بعض آ دمی کہیں جھوٹی باتیں کر کے گائی جانا ہوں کیا تا ہوں کی باتیں جانا۔
گے کہ میں نے ایک شخص سے ایسا ویساسا ہے اس کا چہرہ تو پیچانتا ہوں کیکن اس کا نام نہیں جانا۔

آج ہم ای دورے گزررہے ہیں خبر نیں مشہور ہوجاتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں پھیل جاتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں پھیل جاتی ہیں اس بات کا سرانہیں پکڑا جاتا کہ یہ بات کہاں سے چلی اور کس طرح چلی؟ اوراس میں سے کتنا اور جھوٹ کتنا؟ موجودہ دور میں خبروں سے دلچیں لینے اور اسے آگے بڑھانے سے پر ہیز کرنا اور ایس چیزوں سے خاموثی اختیار کرنا ایمان کی سلامتی کے لئے از بس ضروری ہے۔ اور حضرت این عمر سے روایت ہے کہ حضور اقد س بھی نے فرمایا" بڑے ہوتھیقت میں آنکھوں نے نہیں دیکھی ہے۔" این عمر سے کہ کوئی شخص اپنی آنکھوں سے دہ چیز دکھلائے جو تھیقت میں آنکھوں نے نہیں دیکھی ہے۔"

مطلب بیہ کہ آنکھوں پرجھوٹ باندھا جائے کہ انہوں نے دیکھا ہے حالانکہ حقیقت

میں کچھ بھی نہیں دیکھا، گویامقصود جھوٹا خواب بنانے کی ندمت ظاہر کرنا ہے اوراس کو بڑا بہتان اس لئے فرمایا گیا ہے کہ خواب ایک طرح سے وحی کے قائم مقام ہے اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے پس جھوٹا خواب بنانا گویاحق تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہے۔ (مظاہرت مس ۲۴۲۔ج م)

### حھوٹ بولنے والوں کے عبر تناک واقعات

واقعهمبرا

ہارون رشیداور یجی ابن عبداللہ اور عبداللہ بن مصعب ایک مجلس میں تھے۔ یجی نے ہارون رشید سے کہا کہ عبداللہ بن مصعب کا ایک قصیدہ ہے اور پھر اس نے قصیدہ سنادیا۔قصیدہ سن کر ہارون کا چرہ صدے سے متغیر ہوگیا۔ بید کھے کرعبداللہ نے فوراً قتم کھائی کہ بیش عرمیر نے ہیں ہیں۔ کی نے قتم کھا کر کہا کہ ''اے امیر المؤمنین بیشعراس کے ہیں۔ اگر بیا نکار کرتا ہے تو میں اس سے الی قتم لول کا جواس کو جونی کھائے گاو جوراً غذاب میں کی الواجائے گا۔

ہارون نے اجازت دے دی اور نیجی نے آید بوئ بھاری تھم لی یکئ بدائتہ نے تھم سے انکار کردیا۔ ہارون نے اجازت دے دی اور نیجی نے انکار کردیا۔ ہارون نے تفاہم و کرفضل بن رہے سے کہا کہ 'اگر اس کے بارے میں کوئی قتم لے تو میں ضرور مارک کہوں گا کہ دیمیری جاور ہے ؟' قتم کھا کر کہوں گا کہ میمیری جاورہے ؟'

نضل نے عبداللہ کولات مارکر کہا کہ تم کھا۔ چنانچداس نے تم کھالی۔اس وقت وہ ڈرسے کا نپ رہاتھا اور چرہ فتی تھا۔ تو یکی نے اس کے شانے پر ہاتھ مارکر کہا'' اے عبداللہ! اب تو ہلاک ہوکر ہی رہے گا، کیونکہ تو نے جھوٹی قسم کھائی ہے۔''

الله کی قدرت کہ ابھی عبداللہ مجلس سے اٹھا بھی نہ تھا کہ اس کو جذام ہو گیا اور بدن کے عکل سے گل گل کر گرنے لئے۔ تیسرے دن اس کا انتقال ہو گیا۔ فضل بن رہے بھی اس کے جنازے میں شریک تھا۔ جب عبداللہ کو قبر میں رکھ کراینٹیں رکھی گئ تو قبر دھنس گئی اور لاش آئی نیچے جلی گئی کہ لوگوں کی نظروں سے خائب ہوگئی۔ پھراچا تک خت غبار کی آندھی نکلی فضل نے شور مچایا کہ 'لاؤمٹی لاؤ' مگرمٹی جس قدر ڈالتے اندر گم ہوجاتی۔ پھر کا نٹوں کے گھر لائے گئے ، وہ بھی اندر خائب ہو

گئے فضل کے تھم سے اس قبر برلکڑی کی حصت بنادی گئی اور قبر کی گہر الٰی کو بھر نے سے تمام لوگ عاجز آگئے۔ (بحوالہ ذواجر)

#### واقعهمبرا

انسان اور چیونی میں ایک چیز مشترک ہے۔ وہ ہے ذخیر ہاندوزی۔ حافظ امام ابن قیم نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ: '' امام احمد کے سلسلے مشائع میں سے ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک چیونی اپنے بل سے نکلی اور اسے مری ہوئی ٹیڈی کا ایک ٹکڑ املاء اس کو اٹھانا چا ہا مگر اسے اٹھانہ تکی۔ اس کو چھوڑ کرچل گئی اور اس کو اٹھانے کے لئے کئی چیونٹیوں کو ہلالائی۔ میں نے اس کلڑے کو زمین سے اٹھالیا۔ وہ اس جگہ گھوم کر اور اس کو دکھے بھال کر جب نہ ملا تو باتی واپس چلی گئی اور وہ اسکی وہیں۔ رہی۔

میں نے اس فکڑے کواس کے سامنے رکھ دیا۔اس نے اٹھانا چاہا۔لیکن وہ اٹھانہ کی۔ پھر چلی گئی اور پھران کوساتھ لے آئی۔ میں نے وہ فکڑا پھراٹھالیا، وہ ادھرادھر دیکھ بھال کرواپس چلی گئیں۔ میں نے کئی دفعہ اس طرح کیا۔ آخریہ ہوا کہ ان چیونٹیوں نے ایک حلقہ باندھااوراسکو صلقے میں لاکراس چیوٹی کا ایک ایک عضوالگ کردیا۔

میں نے اس حکایت کو جب اپنے استاذ سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا'' دوسری چیونٹیوں نے اس چیونٹی کواس لئے مارا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں بیہ بات ڈال دی کہ جھوٹ برااور جھوٹے کوسز ادینی چاہیے اور وہ چیونٹی ان کے نز دیک جھوٹی ثابت ہوئی۔

(شفاءالعليل لامام ابن قيمٌ)

### واقعتمبرس

حفرت مسلم فرماتے ہیں کدابو محمد حبیب کے پاس ایک آدمی نے آکر کہا کہ '' تمہارے ذے میرے تین سودرہم ہیں''

> انہوں نے فرمایا'' کہاں سے تہارے تین سودرہم میرے دے آگئے؟'' اس نے پھرکہا کہ''میرے تین سودرہم آپ کے ذمہ واجب الا داہیں۔''

حفرت ابومحم حبيب نے فر مايا'' احيما كل آجاؤ''

یہ کہہ کراس آدمی کو واپس کر دیا اور رات کو وضو کر کے نماز پڑھی اور یوں دعا کی کہ'' اے اللہ! اگراس آدمی نے بچے کہاہے تو ، تو پیسے اوا کرنے کا بند و بست کر دے ، کیکن اگر اس نے جھوٹ کہا ہے تو اس کے ہاتھ میں کوئی مرض پیدا کر دے۔''

> دوسرے دن اس آ دمی پر فالح کا ایسا تملہ ہوا کہاہے لوگ کندھادے کر لائے۔ حبیب ؓ نے یو چھا کہ دختہیں کیا ہو گیا؟''

اس نے کہا کہ'' کل میں ہی آپ کے پاس آیا تھا۔ آپ پر میرا کوئی قرض نہیں ہے۔ جب جب کہا تھا وہ اس لئے کہا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے شرم کے مارے جمھے پیسے دے دیں گے۔'' حبیب'' نے یوں دعا کی کہ' اے اللہ!اگریہ پچ کہدرہا ہے تواس کوصحت کا جامہ پہنا دے۔'' اس دعا کے بعد وہ آ دمی اٹھ کرزمین پراس طرح کھڑا ہوگیا جیسے اس کو بھی کوئی مرض لاحق ہوائی نہیں۔

واقعةنمبرهم

حفرت عمر ؓ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہؓ کے پاس تھی۔ایک عورت ایک مردکو پکڑ کر لے آئی اور کہنے گلی کہ' اس آ دمی نے میری انگوٹھی چرالی۔

مردنے کہا''میں نے نہیں چرائی۔'' تو عورت نے کہا کہ'' آپ لوگ سب آمین کہیں میں دعا کرتی ہوں کہا۔اللّٰدا گرمیں جھوٹی ہوں تو ، تو میرے ہاتھ شل کردے۔اگریہ آ دمی جھوٹا ہے تو اس کے ہاتھ شل کردے۔'' دوسرے دن صبح وہ آ دمی اٹھا تو اس کا ہاتھ شل تھا۔

حضرت عمرہ فرماتی ہیں کہ میں نے دو تین جج کیے ہیں۔ میں نے اہل مکہ اور اہل مدینہ کواس طرح کہتے ہیں) کہ اگر میں نے ایسا کواس طرح کہتے ہیں) کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتو اللہ مجھ میں اس کی کوئی نشانی ظاہر کردے۔ جیسے انگوشی والے میں ظاہر کی۔

(العقوات سنی ۲۲۲ء عبر تناک دافقات)

### حهوك سيمتعلق ايك سبق آموز واقعه

بری خصلتیں ہیں۔ایک بیکہ بدکار ہوں۔ دوسرے بیکہ چور ہوں۔ تیسرے بیکہ شراب پیتا ہوں چوتھے بیر کہ جھوٹ بولتا ہوں۔ان میں جس ایک کوفر مائے آپ کی خاطر جھوڑ دیتا ہوں۔ارشاد ہوا کہ جھوٹ نہ بولا کرو۔ چنانجے اس نے عہد کیا۔اب جب رات ہوئی تو شراب بینے کو جی حایا۔اور پھر بدکاری کے لیے آبادہ ہواتو اس کوخیال گزرا کہ ج کو جب آخضرت بھا ہوچیس کے کررات کوتم نے شراب بی اور بد کاری کی تو کیا جواب دول گا۔؟اگر ہاں کہوں گا تو شراب اور بد کاری کی سزا دی جائيگى۔اوراگردنہيں' كہاتو عهد كے خلاف ہوگا۔ بيسوچ كران دونوں سے بازر ہا۔ جبرات زیادہ گزری اور اندھر اچھا گیا تو چوری کے لیے گھر سے نکلنا جایا۔ پھراس خیال نے اس کادامن تقامليا ككل الريوجه يجههوني توكيا كهول كاير إل "اكركهول كاتوميرا باته كات دياجائ كااور "نه" کہوں گا تو بدعہدی ہوگی ۔اس خیال کے آتے ہی اس جرم سے بھی باز رہا۔ صبح ہوئی تو وہ دو رکر خصلتیں مجھ سے چھوٹ گئیں۔ بین کر آنخضرت ﷺ بہت خوش ہوئے۔معلوم ہوا کہ سچائی تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ کتاب دسنت ہے معلوم ہوا کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے جوانسان کوخدااوراس کے رسول ﷺ سے بہت دور کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین و دنیا کے لئے جھوٹ سراسر نقصان اور خسارے کا سودا ہے، البذا میر دوست ذرا سوچیے کہ بیزندگی چندہ روزہ ہے آخرا یک نہ ایک دن اس جہاں سے جانا پڑے گا۔ پھروہ بولا ہوا جھوٹ کسی کامنہیں آئیگا۔لہذا میرے دوست! زندگی کے جس شعبے میں بھی ہاسے جھوٹ کی آمیزش سے یا کیزہ کر لے اور آئندہ جھوٹ بولنے سے توب کر لے اور خداہے یکا دعدہ کر لے کہ زندگی بھر جھوٹ کی راہ اختیا نہیں کرو می انشاء اللہ۔

(بحوالهالله ميري توبه)

ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم میں لیے جانے والے اس عمل یعنی جھوٹ سے بیچنے کی تو فیق عطا فرمائے ، آمین یارب العالمین ۔

# جہنم میں لے جانے والا دسوال عمل زگو ۃ ادانہ کرنا

انسان کودولت اس کے علم، تجربے، عقل یا خاندان کی بنیاد پڑہیں ملتی، بلکہ خالصنة الله تعالی کی بنیاد پڑہیں ملتی، بلکہ خالصنة الله تعالی کی تقسیم ہے، جس کا مقصد غریب کواس کی غریبی میں رکھ کراورامیر کو مال ودولت دے کرآز مانا ہے۔ الله تعالیٰ نے سورة فجر میں فرمایا کہ

مگرانسان کابیھال ہے کہ اس کارب جب اس کوآ زمائش میں ڈالٹا ہےاوراسے عزت اور نعت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا اور جب وہ اس کوآ زمائش میں ڈالٹا ہےاوراس کارزق اس پرتنگ کردیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذکیل کردیا۔ (سور ڈنجر)

چنانچ غربی اورامیری دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کی صور تیں ہیں۔غربی کا امتحان خاصا بخت ہے، کیکن امیری کا امتحان کہیں زیاد ، خط ناک ہے۔ یعنی ، نامیں ہر وقت مال جمع کرنے یا اسے ضائع ہونے ہے ، چائے کی پریشانی اور آخرت میں ذیادہ لیے حساب کتاب کا معاملہ جس کی وجہ سے نیک اور متقی مالدارغریب جنتیوں سے پانچ سوسال بعد جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ اس لئے آپ کی فقر اختیاری کوترجے دی ، اور آپ مسلسل بید عاکیا کرتے تھے: اللہم احینی مسکینا و احشو نی فی زمرة المساکین یو م القیامة

اےاللہ مجھےزندگی میں غریب ہی رکھیے اورغریبی میں ہی موت آئے اور قیامت کے زور غریبوں کے ساتھ ہی میراحشر ہو۔ (ترندی شریف)

ہوا، پانی اور سورج کی روشی کی طرح مال ومتاع دنیا انسانوں پریکساں تقسیم نہیں ہوا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے تمام سابقہ شریعتوں اور شریعت محمدی ﷺ میں بھی ، اہل ایمان پرنماز کے بعد زکو ہ کوفرض قرار دیا ہے۔قرآن کریم نے متعدوا نہیاءورسل علیم الصلو ۃ والسلام کے مفصل حالات بیان کرنے کے بعدز کو ہ کوخصوصی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔فر مایا کہ

اورہم نے ان (بعنی سابقہ آیات میں فدکورانبیاء ورسل کو) امام بنادیا جو ہمارے حکم سے راہنمائی کرتے تھے۔ اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی نماز قائم کرنے اور زکو قد رسے کی ہدایت کی۔

دینے کی ہدایت کی۔

اورتمام اہل کتاب کوخت سے حکم دیا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ذکو قاکا بھی ضرورامتمام کرنا ہے۔ چنانچے فرمایا کہ

جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ نہیں ہوا مگراس کے بعد کدان کے پاس (راہ را ست کا) بیان واضح آچکا تھا۔ اور ان کواس کے سوا کوئی تھم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں' اپنے دین کواس کے لئے خالص کر کے بالکل یک سو ہو کر۔۔۔۔اور نماز قائم کریں اور زکو قدریٰ ہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ (سور ڈیٹینہ)

الله تعالی نے بخل کی مذمت کرتے ہوئے فر مایا جولوگ الله کے دیے ہوئے مال میں بخل

کرکے فرج نہیں کرتے وہ یہ گمان ہرگز نہ کریں کہ یہ بہتر ہے بلکہ یہ براہان کے لئے قیامت

کے دن یہ مال گلے کا طوق ہے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے فر مایا ہلا کت ہے ان مشرکیین کے لئے جمع

کرکے رکھ رہے ہیں اور فرج نہیں کرتے انکو عذاب کی خوشخری سنادیں قیامت کے دن اسکے

مونہوں اور پیٹھوں کو داغ دیا جائے گا اور کہا جائے گا مزہ چھوعذاب کا بیمال جمع کرنے کی سزاء ہے نبی

اکرم کھی نے فر مایا جولوگ سونایا چا ندی کے مالک ہیں مگر انکی زکوا قادانہیں کرتے تو قیامت کے دن

وہ سونا کے تیر بنا کرکر کے اسکو داغا جائے گا اسکی پیشانی اور پہلوؤں کو جب وہ ٹھنڈی ہوجائے گی تو پھر

وہ سونا کے تیر بنا کرکر کے اسکو داغا جائے گا اسکی پیشانی اور پہلوؤں کو جب وہ ٹھنڈی ہوجائے گیریاوہ جنت

گرم کیا جائے گا اسکو اس طرح عذاب دیا جائے گا حتی کہ حساب کتاب ختم ہوجائے پھریا وہ جنت

میں جائے گایا جہنم میں۔ پوچھایا رسول کھی اونٹوں کا مالک اگر زکوا قانہ دیے تو فر مایا ایے خص کو منہ

کے بل گرایا جائے گا باری باری ہر اونٹ لتا ٹریں کے اور منہ سے کھا کیں گی ہوئے میں جائے یا جنت

پچاس ہزار سال کے دن انکا بھی بہی حشر ہوتا رہے گا فیصلہ ہونے تک پھریہ جہنم میں جائے یا جنت

میں ۔ ایک حدیث میں نبی اکرم پھی نے والا اور دوسر امالد ارجوز کوا قانہ کر سے تیسر افقیر تکبر کرنے والا ۔ حضرت

(ترجمہ) اور خرج کر واللہ کے دیے ہوئے مال سے اس سے بل کہ موت آجائے۔
پھر سوال کیا ہے ہیں عباس زکو ہ کب فرض ہوتی ہے فر مایا جب دوسودرہم موجودہوں تو زکو ہ فرض
ہے پھر پوچھا گیا جج بیت اللہ کب واجب ہے فر مایا جب کہ زادسفر اور سواری میسر ہوتو اس طرح
مال تجارت میں بھی حضرت الور ہرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم شے نے فر مایا جس نے آپ مال
کی زکو ہ نددی قیامت کے دن گنجا سانپ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا جواس کے دونوں جبڑوں
کو چیرے گا اور کہ گا میں تیراوہی مال ہوں جوتو نے جمع کیا تھا پھر آپ نے آیت تلاوت کی و لا
تحسب اللہ میں یہ خلون النے ابن مسعود فر ماتے ہیں ہے آیت زکو ہ نداداکر نے والوں کے تی میں
نازل ہوئی ہے۔

ایک حدیث میں ہے حضورا کرم ﷺ نے فرمایا پانچ گنا ہوں کے بدلے پانچ عذا بدیے جاتے ہیں دنیا میں وعدہ خلاف اور بدعہدی کرنے والوں پر ظالم ہادشاد مسلط کیا جائے گا اور جولوگ اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرینگے ان میں تنگدتی عام ہوجائے گی اور جولوگ ناپ تول میں کمی کرینگے تو قط سالی مسلط ہوگی اور اگرز کو چنہیں دیں گے قبارشیں بند ہوجا تکمی اور جس قوم میں بحیا کی تھیل جائے گی تو ان میں موت عام ہوجائے گی ۔ آج کہاں گئے وہ حرص کر نیوالے مال جمع کرنے والے پیمے کی دوڑیں لگانے والے بال جمع کرنے والے پیمے کی دوڑیں لگانے والے پیمہ نے دنیا میں وفاکی نہ آخرت میں اس چاندی اور سونے کی سلاخوں کو گرم کرکے ان کی پیشانی اور پہلووک اور پیٹھوں کو داغا جائے گا ہاتھ چیچے بندے ہوئے ہوں گے باوجود مالدار ہونے کے بخل کی وجہ سے مال خرج نہ کیا آج انکو جہنم کے طبقات میں غوط دیا جائے گا ہا تھوجہ کیا گیا تھی جسے کا نی خدا کے جائے گائی خدا کے جائے گا ان لوگوں کو بار ہا متوجہ کیا گیا تھی جسے کی نئی خدا کے عذا ب سے ڈرایا گیا مگر

وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا کارواں کےدل سےاحساس زیاں جاتارہا

امت محمد الله يه المحمد الله المرح زكوة فرض كى كئ جس طرح سابقدامتوں پرفرض تهى ،اگر چه شرح زكوة برامت كے لئے عليحده ربى قرآن ميں متعدجگه " اقيد موا الصلوة " كورأ " آنواالزكوة فرض قراردى كئ جن كا تفصيل كچه يين نظر زكوة فرض قراردى كئ جن كا تفصيل كچه يون ب

ا۔ زکوۃ کے ذریع تقسیم اموال کا حکم اللہ تعالی نے اس لیے دیا ہے تا کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کرنہ جائے فرمایا: کسی لایسکون دولة بین الاغنیاء منکم (سورہ حش) "تاکہوہ (سرمایہ) تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتارہے۔"

ب۔ اگرسر مایی چند مخصوص اوگوں کے ہاتھوں میں رہے یا صرف انہی کی اس پر اجارہ داری ہوتو میں رہے یا صرف انہی کی اس پر اجارہ داری ہوتو میں میں معاش کا ظرے علیحدہ علیحدہ علیحدہ طبقے جنم لیں گے جوایک دوسرے کے مقابل اور دشن ہوں گے۔ بالآخر ایسا معاشرہ اقتصادی بحران کا شکار ہوکر تباہ ہو جائیگا۔ اس لئے اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: و انفقو فی سبیل اللہ و لا تلقو باید یکم الی التھ لکة (سورة البقرة)

''اللّٰه کی راہ میں خرج کرواوراپنے ہاتھوںا پنے آپ کو ہلا کت میں ڈالو۔''

5۔ زکو ۃ اداکرنے کا ایک بڑا فائدہ ہے ہے کہ انسان کے دل سے مال کی پوجا اوراس کی اندھی محبت ختم ہوجاتی ہے۔ زکو ۃ اداکرنے والے کا دل سے مزر کا غلام بننے کے بجائے پاک صاف ہوجا تا اوراس میں اطاعت خداوندی کے علاوہ خدمت انسانیت کے اعلیٰ داشرف اوصاف بیدا ہوتے ہیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ وہ کے کا مایا: خد

من اموالهم صدقة تطهر هم وتزكيهم بها . (سورة توبه)

"اے بی اہم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کرانہیں پاک کرواور (نیکی کی راہ میں) انہیں بڑھاؤ۔

جب زكوة كامعاملهاس قدراتهم اورمفيد بتوشر يعت محمري مين اس كوايك خاص حيثيت

ومقام دیتے ہوئے فرض قرار دیا گیا ہے۔ اسلام کی پانچ معروف بنیادوں میں ہے تیسری بنیاد زکوۃ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ 'اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پررکھی گئی ہے(۱) لا الله الله کھر رسول اللہ کی شہادت دینا (۲) نماز قائم کرنا (۳) زکوۃ ادا کرنا (۴) بیت اللہ کا تج کرنا (۴) رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ (بخاری شریف)

جومسلمان ازخود پابندی سے زکوۃ اداکر تا ہے اس کی جان اور مال اسلامی حکومت میں ہر طرح سے محفوظ ہے ورنداس سے زبرد تی زکوۃ وصول کی جائے گی،خواہ اس کی خاطر جنگ کرنی پڑے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کو ' مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ تو حید ورسالت کا اقرار کرلیں ، اور نماز قائم کریں ، جب وہ ان کا موں کی پابندی کرنے لگ جا ئیں تب ان کی جانیں اور ان کے مال مجھ سے محفوظ ہیں۔ ہاں گر اسلام کے کی حق کی وجہ سے اس کی جان و مال خطرے میں پڑجائے تو بیاور بین اگر کسی نے کوئی ایبا جرم کیا جس کی وجہ سے اس کی جان و مال خطرے میں پڑجائے تو بیاور بات ہے اور ان کی حساب اللہ کے ذمہ ہے۔

بات ہے اور ان کی حساب اللہ کے ذمہ ہے۔

(بخاری شریف)

ادراگرکوئی مسلمان ذکو قاکا نکارتونہیں کرتالیکن ادائیگی میں کوتا ہی پاسستی کا مظاہرہ کرتا ہے تو علاء کرام کی ایک جماعت نے درج ذیل حدیث کی روشنی میں اس پرجر مانہ تجویز کیا ہے، تا کہ آ بیدہ وہ خود یا کوئی دوسراالی حرکت نہ کرے، آپ کا ارشاد ہے کہ''جس نے زکو قادانہ کی ہم اس سے زبردتی لیس گے اور (بطور جرمانہ) اس کے وصاوت بھی لیس گے یہ ہمارے رب کا الل فیصلہ ہے۔

(ابودا وَدشریف)

ز کو قروکنے والا جہال معاثی تباہی کا سبب بنتا ہے، اپنے مال کو پاک نہیں کرتا اور نر مائے
کی گردش میں رکاوٹ بنتا ہے وہاں عام مخلوق خدا بھی اس کی شامت اعمال کی نحوست سے بارش
جیسی عظیم نعمت خداوندی سے محروم رہتی ہے۔ رسول اللہ عظانے ارشاد فرمایا کر'' اور جب کسی قوم
نے زکو قروک کی تو آسان سے ان کے لئے بارش وک دی گئی اور اگر جانور نہ ہوں تو ایک قطرہ بھی
بارش کا نہ برسے۔''

جوآ دی زکوة ادانهیں کرتااس کے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔حضرت عبداللہ ابن مسعود کافتوی ہے: امیر تم باقام الصلوت و ایتاء الزکوة ومن لم یزک فلاصلاة

له. "جمهين نمازاور زكوة كاحكم ملاب\_جوزكوة ادانه كراس كى نماز قبول نبين"

با اگرچه حضرت عبدالله بن مسعود كا قول ب ليكن اس كى بنياد درج ذيل حديث بجس طرف ہاتھ اٹھا تا ہے اور اپنی التجائیں پیش کرتا ہے آپ ﷺ فرماتے ہیں: اس کی دعا کیے قبول ہو سی جبکہ اس کا کھانا حرام، بینا حرام کا،لباس حرام کااور ساری غذائی حرام سے حاصل ہور ہی ہے عین یہی معاملہ زکو ہ نہ ادا کرنے والے کا ہے، کیونکہ جب تک وہ زکو ہ ادانہیں کرتا تو اس کے مال میں ایک حصہ حرام کا شامل ہے اور اس مال ہے اس کی ضروریات زندگی بوری ہورہی ہیں۔ لہذا اس کی کوئی نیکی یا عبادت حتی که دعا بھی قبول نہ ہوگی۔ تجربہ کی بات یہ ہے کہ حرام کھانے والوں اور ز کو ۃ ادانہ کرنے والوں کو بظاہر دنیا میں ٹھاٹھ باٹھ یا کر وفر تو مل جا تا ہے کیکن ان کے اندرجھا تک کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس دنیا میں جہنم میں زندگی گزار رہے۔ بید نیا تو ہرانسان کی کسی نہ كى طرح ك بى جائے گى البته يہاں سے كوچ كرنے كے بعد كل قيامت كوز كوة ادا نہ كرنے والول كوجن حالات سے واسطہ پیش آئے گااس كانقشة قرآن كريم نے اس طرح بيان كيا بے فرمايا: ''جن لوگوں کواللہ نے اپنے فضل سے نوازاہے اور پھروہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں ندر ہیں کہ بیخیلی ان کے لئے اچھی ہے نہیں بدان کے ق میں نہایت بری ہے۔جو پھھ وہ اپنی کنوی سے جمع کررہے وہی قیامت کے روزان کے گلے کاطوق بن جائیگا۔"

یہ مال ودولت کے طوق زینت یا نمائش کے لئے نہیں، بلکہ سز ااور شدید ذلت کی خاطر
انہیں پہنائے جائیں گے۔ جن لوگوں نے اپنا مال ودولت چھپاچھپا کررکھا اور اس کی زکو قادانہ کی
ان کا سر مایا کس کس شکل میں نمودار ہوگا۔ حضور اکرم کھٹا کے مندرجہ ذیل فر مان سے اس کی
وضاحت ہوجاتی ہے۔ فر مایا کہ ' اور جوکوئی کنز والا (شریعت کی نگاہ میں وہ مال کنز ہے جس کی
وضاحت ہوجاتی ہے۔ فر مایا کہ ' اور جوکوئی کنز والا (شریعت کی نگاہ میں وہ مال کنز ہے جس کی
زکو ق نہ اداکی جائے خواہ مال تھوڑ اہویا زیادہ) اپنے مال کی زکو قادانہیں کرتا قیامت کے روزاس کا
کنز (جمع شدہ مال) انتہائی خوفناک اور (کثرت وشدت زہر کی وجہ سے ) سینجے مائی جیشل میں
ظاہر ہوگا۔ جبڑ اکھولے ہوئے مال کے مالک کا پیچھا کرے گا اور جب اس کے قریب پہنچے گا تو وہ
مال والا اس سے بھا گے گا۔ اور سانپ اسے پکار کر کے گا: اپنامحفوظ خزانہ تو وصول کر لو مجھے اس کی

ضرورت نہیں ہے۔ بالآخر جب وہ مالدارد کیھے گا کہ اس بلاسے چھٹکارے کی کوئی سیل نہیں تو اپنا

ہاتھ اس کے منہ میں ڈال دے گا اور وہ سانپ اونٹ کی طرح لیے چباڈا لے گا۔" (سلم ٹریف)

ایک دوسری حدیث میں آپ کی نے سورڈ آل عمران کی فہ کورۃ الصد رآیت کی تفییر

ان الفاظ میں بیان فر مائی کہ' جسٹخص کو اللہ تعالی نے مال عطافر مایا' پھراس نے اپنے مال کی ذکوۃ

ادانہ کی قیامت کے روز اس کا یہ مال خطر ناک اور زہر یلے سانپ کی شکل اختیار کرے گا جو ( کثرت وشدت زہر کی وجہ ہے ) گنجا ہوگا۔ اس کی دوز بانیں ہوں گی۔ روز قیامت مال والے کے گلے میں طوق کی شکل میں لیٹ جائے گا اور اسے اپنے دونوں جبڑوں میں دبوچ کر کہے گا: میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خران کی آیت ۱۸۰ تلاوت فرمائی "و لا یہ حسبن الذین یہ خلون ..... النہ" (بخاری ٹریف)

نقدسرمائے کے بجائے جن لوگوں کے پاس مال مولیٹی ہوں،اورانہوں نے ان میں سے
اللہ کاحق (لیعنی زکوۃ) ادائہیں کیا، ان کے اوپر کیا کچھ بیتے گی اس کا منظر درج ذیل حدیث میں
ہے۔آپ ﷺ نے فرمایا کہ:''اییائہیں ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن تم میں سے کوئی اپنی گردن
پر بکری اٹھائے چلا آئے اور وہ ممیاری ہووہ مجھ سے شفاعت کی درخواست کرے اور میں صاف
صاف کہددوں: اب میر بے بس میں پھٹیس میں تم کو ہر بات پنچاچکا۔ اور نہی کوئی اپنی گردن پر
اوزٹ لادے چلا آئے اور وہ بلبلا رہا ہو، وہ مجھ سے سفارش کے لئے کہ اور میں صاف صاف کہہ
دوں: میں تیرے کی کامنہیں آسکتا 'میں تم کو ہر بات پہنچاچکا' (بنا بی شریف)

اپناپ جرم یاد گرحالات کی وجہ ہے اگر کچھلوگوں کے مال کوز ہر یلے اور سنج سانپ کی شکل دے کران کی گردنوں میں ڈال دیا جائے گاتو کچھدوسرے بحرموں کوان کا اپناہی مال دوز خ میں تیا تیا کر داغا جائے گا۔ اونٹ، گائے ، اور بکری کے جو مالکان زکو قادانہیں کرتے ان کے اپنے جانور انہیں پاؤں تلے کچل رہے ہوں گے اور سینگوں سے زخمی کر رہے ہوں گے۔ بیسب تفصیلات قرآن مجید اور احادیث رسول کھی میں جا بجا نمکور ہیں۔ اللہ تعالی نے فر مایا جیسا کے اس کا مفہوم مہلے بھی عرض کیا کہ 'درناک سنزاکی خوشخبری دوان کو جوسونا او چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خداکی راہ میں خرج نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا ای سونے چاندی برجہنم کی آگ دہ کائی جائے اور پھراس سے ان الگوں کی بیشانیوں' پہلوؤں اور پلیٹھوں کوداغا جائے گا ( ان سے کہا جائے گا ) یہ ہے دہ خزانہ جوتم نے اپنے گئے کہ اسلامی کا مزہ چکھو''

(سورة توسه)

اس آیت کی تغییر کے شمن میں مشہور مفسر صحابی حضرت عبداللہ مسعود تقرماتے ہیں کہ داغ دیتے وقت دینار کو دینار پریادر ہم کو در ہم پر چڑھا کہ تہد در تہدر کھا جائے گا۔ بلکہ زکو ق نہ دینے والے کی چڑی کو چوڑا کر کے ایک ایک دینار اورا یک ایک در ہم کو علیحد ہ علیحد ہ رکھا جائے گا۔

ز کوۃ ادانہ کرنے والوں کو قیامت کے روز کن کن حالات سے واسطہ پڑے گا اس کی تفصیل رسول وہ نے ان الفاظ بیان فر مائی: کہ' جو کوئی سونے والا چاندی والا اس کاحق یعنی زکوۃ ادانہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس سونے چاندی کو بڑی بڑی چا دروں کی شکل میں ڈھال دیا جائے گا۔ پھرز کوۃ ادانہ کرنے والے کے پہلوکو دیا جائے گا۔ پھرز کوۃ ادانہ کرنے والے کے پہلوکو پیشانی کو اور پیٹے کو ان سے داغا جائے گا اور جب وہ ٹھنڈی ہوجا کیں گی تو آئیس دوبارہ دہ کا لیا جائے گا۔ پچپاس ہزارسال والے دن ( یعنی قیامت اور حشر ) میں یہ سلسلہ ای طرح چاتا رہے گا، یہاں کی کہانا نوں کے فیصلے نمٹ جا کیں گے۔ بالآخروہ اپناراستہ جنت کی طرف پائے گایا جہنم کی طرف۔ "

ایک صحابی نے سوال کیا یارسول اللہ! اونٹوں والے کا کیا ہے گا؟ آپ بھی نے فر مایا: اور جواونٹ والا اپنے اونٹوں کا حق اوا نہ کرے، اور ان کے حقوق میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جس روز پانی بلایا جائے گا اس روز دودھ بھی نکال لیا جائے گا۔ تو جب قیامت کا روز ہوگا اسے اونٹوں کے سامنے کھلے چٹیل میدان میں ڈال دیا جائے گا' وہ پہلے سے زیادہ موٹے تا زے ہوں گے اور اپنے منہ سے اسے کا ثاریہ ہوں گے، جب آخری جانور کی باری کمل ہوجا کیگی تو دوبارہ پہلا آجائے گا۔ پہل برارسال والے دن میں بیسلسلہ ای طرح چلتارہ گا، یہاں تک کہ انسانوں کے فیصلے نمٹ جائیں گے۔ اس کے بعدوہ اپنا راستہ اختیار کرے گا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف:

مے سوال ہوا: یارسول اللہ! گائے اور کم کو لے کا کیا ہے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جوگا یا بکری والا اس کی زکو ۃ ادانہ کرے تو جب قیامت کا دِن ہوگا ، کھلے چٹیل میدان میں ما لک کو اپنے جانوروں کے سامنے پھینک دیا جائے گا۔ کوئی ایک جانور بھی ان میں سے کم نہ ہوگا ،ان گائے اور بکر بوں میں نہ کوئی مڑے سینگ والا ہوگا ، نہ کوئی بے سینگ ہوگا اور نہ کسی کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں میں نہ کوئی مڑے سینگ والا ہوگا ، نہ کوئی بے سینگ ہوگا اور نہ کسی کے اور اپنی چوڑ یوں ہوں گے۔ یہ جانور اپنی جوڑ یوں سے اسے نکریں ماریں گے اور اپنی چوڑ یوں سے اسے روندتے ہوئے گزریں گے۔ جب آخری جانور کی باری مکمل ہوجائے گی تو دوبارہ پہلا جائور آ جائےگا۔ پچاس ہزار سال والے دن میں بیسلہ ای طرح چاتا رہے گا۔ یہاں تک کہ جب لوگوں کے فیطل نہ جائیں گے چھر بیآ دی ابنار استدد کیمے گا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف: "
لوگوں کے فیطل نہ جائیں گے پھر بیآ دی ابنار استدد کیمے گا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف: "
لوگوں کے فیم اگر روز محشر میں ملنے والی بیسز ااس کے جرم کے اعتبار سے کائی ہجھی گئی اور اس کے فیم کوئی دوسر افسور بھی نہ ہوا تو وہ جنت میں بہنچ جائےگا 'ور نہ اپنے گنا ہوں کی سز ابھگتنے کے لئے خوالئے جہنم کر دیا جائےگا۔

محدین بوسف فرماتے ہیں کہ میں اینے ساتھیوں کے ہمراہ ابی سنان رحمتہ الله علیه کی زیارت کے لئے گیا جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا ہمارے پڑوی کے بھائی کا انقال پر ملال ہو چکا ہے چلیں اسکی تعزیت کرتے ہیں ہم چل پڑے جب ہم اس کے پاس پہنچے ہمیں دیکھتے ہی اس کی چنین فکل گئیں آنسوں تھے نہ تھے ہم نے تعزیت کے کمات کے اس نے قبول نہ کیے بہت تملی دی مرکسی قتم کی تعلی قبول نہیں کرر ہاتھا پھر یو چھا کیوں روتا ہے کیابات ہے، کہنے لگامیں کیوں نہروؤں كمير بعائى كور شام عذاب مور باع بم نے كها تجھے كيسے بيد چلاتو كوئى غيب جانے والا ہے۔ کہانہیں بات یہ ہے کہل جب ہم نے اسکوفن کردیالوگ تومٹی ڈال کرواپس آ گئے میں اسکی قبرکے پاس بیٹے گیاا بیا تک قبرہے آواز آئی کہ مجھےا کیلے قبر میں ڈال دیا میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں چنانچہ میں نے اسکی قبر کو کھولا دیکھا تو قبرہے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اس کے گلے میں طوقِ برا ہواتھا تو بھائی کی محبت میں بتاب ہوا اور ہاتھ بڑھا کراس کے طوق کو تھینچنے کی کوشش کی تو میری انگلیاں جل گئیں وہ ہاتھ بھی اس نے در کھا دیا چنانچہ میں نے مٹی ڈالی اور بھا گااب میں کیوں نەردۇل اسكى حالت ىرجم نے بوچھاتمہارے بھائى كاكونسا جرم تھا جس كى وجەسے وہ عذاب میں گرفتار ہے کہنے لگا وہ نماز بھی پڑھتا تھا روزہ بھی رکھتا تھا مگرز کو ۃ ادانہیں کرتا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ولا تحسبن الذين يبخلون بما اتا هم الله النج جم في كهاالله كاس قول كي تقديق ہوگئ ہم وہاں سے نکلے تو سیدھا ابوذر کی خدمت میں سن اوراس آدمی کا قصد بیان کیا تو انہوں نے فرمایا یقینا اللہ تعالی عبرت کے طور بھی بھی ایساوا قعداحوال برزخ کا دکھادیتے ہیں ف من ابصر ف لمنفسه و من عمی فعلیها النج جو خض عبرت کی آنکھ سے دیکھے تو اس کا اپنا نفع اور جواندھا ہو جا تواس کا وبال اس پر ہے۔
تو اس کا وبال اس پر ہے۔

الله تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے خلوص دل کے ساتھ زکوۃ ادا کرنے کی تو فیق عطافر مائے آمین ، یارب العالمین ۔

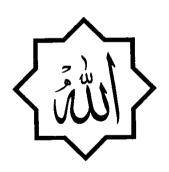

# جہنم میں لےجانے والا گیار ہواں عمل سودی معاملات کرنا

الله تعالى نے جونظام عدل وقسط اپنے بندوں کے لئے ببند فر مایا ہے، اس کا ایک تقاضا یہ ہے، کہ ساری زندگی اللہ اوراس کے رسول اکرم ﷺ کی اطاعت اور فرما برداری میں بسر کی جائے۔ اور دوسرا تقاضا یہ ہے۔ کہ بندے آپس میں محبت، اخوت، ایثار، ہمدردی، فیاضی اور امداد باہمی کے اصولوں بر زندگی گزار دیں۔ جب کہ سودی نظام کی فطرت میہ ہے کہ وہ انسان میں دشمنی، نفرت، خود غرضی، مفادیر سی، شقاور سی برجی اور زبر دستی کی صفات بیدا کرتا ہے، یعنی سود بورے کے بارے اسلامی نظام کی روح اور اس کے اسلامی شخص کوتل کردیتا ہے، اس لئے الله تعالی نے سودخوروں کوانے شدیدترین الفاظ میں متنبہ کیا ہے۔ کہ اہل شرک کے علاوہ کسی دوسرے گناہ کے مرتکب کے لئے اللہ تبارک وتعالیٰ نے ایسے الفاظ قرآن کریم میں استعال نہیں كے الله تعالى نے فرمایا كه: "اے لوگ اجوايمان لائے ہو سے ڈرو، اور جو پچيتمبرارا سودلوگوں ير باقى ره گياہے،اسے چھوڑ دو،اگر ملے ايمان لائے ہو،ليكن اگرتم نے ايسانہ كيا،تو آگاہ ہوجاؤ، كەللىدادراس كےرسول ( ﷺ ) كى طرف سے تمہارے خلاف اعلانِ جنگ ہے۔ " (سورة بقره ) سودخورجس طرح ایک ایک یائی کی خاطر الله تعالی اوراس کی مخلوق کے حقوق کو بھول ر ہاہوتا ہے ہفتوں اورمہینوں کے حساب سے مال بڑھانے ، گن گن کر رکھنے اور سنجالنے میں مهنمك ہوتا ہے۔اسے قریبی سے قریبی تعلق رشتہ داری اور قرابت كابھی كوئی ياس يالحاظ نہيں ہوتا۔ اس ال يرتى كے باؤلے بن كانقش الله نے اس طرح كينجا ہے: ﴿الله يدن يعلم كلون الربوا لايقومون الاكما يقوم الذي يتخبطه الشيطن من المس. ﴾ "جواوك ودكهات ہیں ان کا حال اس شخص کا ساہوتا ہے جے شیطان نے چھو کر باؤلا کر دیا ہو۔''انہی اخلاقی ،معاشرتی اورنفسیاتی نقصانات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سود بڑے واضح الفاط میں حرام قرار دیا ہے۔ چناچہ

ارشادفر مایا: ﴿واحسل الله البيع وحوم الوبوا ﴾ "اورالله نتجارت كوطال كياب اورسودكو حرام"

زمانہ جہالت اور ہدایت قرآن کے آنے سے پہلے جولوگ الی حرکات کر پہلے تھے ان کے بارے میں تو نرمی کی کوئی گنجائش موجود تھی الیکن مسلمان کہلانے کے باوجود اللہ تعالی کے واضح احکام آنے کے بعد کوئی سودخوری بلکہ غلاظت خوری پرمصرر ہے تو اسے اپنا انجام اس آیت کریمہ کی رشنی میں دیکھ لینا جا ہے۔
روشنی میں دیکھ لینا جا ہے۔

الله تعالى كاارشاد ٢:﴿ فـمـن جاء هُ موعظة من ربه فانتهى فلهُ ماسلف وامره الى الله ومن عاد فاولَنْك اصحب النار هم فيها خلدون﴾

"جس شخص کواس کے رب کی طرف سے بیضیحت پنچے اور آئندہ کے لئے وہ سودخوری سے باز آ جائے تو جو کھرا کی ہے۔ بعد پھرائ سے باز آ جائے تو جو کچھوہ پہلے کھاچکااس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جواس تھم کے بعد پھرائی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔"

نوراکرم ﷺ کی عادت مبارکھی کہ نماز فجر کے بعد صحابہ کرام سے ان کے خواب دریافت کرتے سے ان کے خواب دریافت کرتے ہوئے دریافت کرتے سے ای کرتے ہوئے فرمایا کہ آج رات میرے پاس دوفر شتے آئے اورانہوں نے مجھا ٹھالیا اور کہا: ہمارے ساتھ چلئے، چنانچ ہم چل پڑے۔

پھرآپ بھی نے چند مناظر ذکر کر کے فر مایا: بالآخرایک دریا پر پہنچ جس کا پائی خون جیسا سرخ تھا، دریا میں ایک آدی تیر رہا تھا اور کنارے پر ایک آدی بیشا ہوا تھا، جس نے اپنی بہت سارے پھر رکھ رکھ رکھ تھے۔ تیر نے والا آدی تیرتا رہتا پھر پھر والے کے پاس آتا اور اپنا منہ کھول دیتا، وہ خص کھنے کراییا پھر مارتا کہ اس کے منہ میں داخل ہوکراس کا لقمہ بن جاتا، وہ بھاگ کر دور چلا جاتا اور تیرتا رہتا، کین گھوم پھر کراس کے پاس دوبارہ بہنے جاتا اور اپنا منہ کھول دیتا، پھر والا اس کے منہ پرای طرح پھر مارتا، میں نے دونوں فرشتوں سے کہا: '' آج رات میں نے کئی عیب وغریب منظرد کھے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ .....''

توانہوں نے مجھے بتایا: 'اورجس آدمی کے پاس آپ آئے تھے اور وہ تیرر ہاتھا اوراس کے

(بخاری شریف)

منه پریتھر مارے جارہے تھے، وہ سودخورتھا۔''

واضح رہے کہ انبیاء کرائم کے خواب بھی دی الہی کا ایک حصہ ہوتے ہیں جوشریعت ن طرح دلیل ہیں جس طرح دیگر احکامات الہی خواب ہی کی بنیاد پر حضرت ابراہیٹ نے حضرت اساعیل کواللہ کے نام پر ذرج کرنے کا فیصلہ کیا اور عملاً مکندا قدام بھی کئے الیکن اللہ تعالی نے مینڈ ھا بھی کا کان دونوں باپ بیٹے کو امتحان میں کا میاب کر دیا۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرائم کے خواب شریعت کا حصہ ہیں۔ حضور اکرم بھی نے سود کو سات ہلاکت خیز گنا ہوں میں شارکیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ: ''سات ہلاکت خیز گنا ہوں میں شارکیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ: ''سات ہلاکت خیز گنا ہوں سے دور رہو۔' صحابہ کرائم نے دریافت کیا: یار سواللہ بھیا! وہ کون کون سے گناہ ہیں؟ آپ بھی نے فرمایا۔''

زنا کاری انتهائی قبیج اورغلیظ فعل ہے اور پھر کی محرم رشتہ دار کے ساتھ بالخصوص والدہ کے ساتھ زنا کرنا تو قابل تصور حد تک بھیا تک اور قابل صد لعنت و فقرت حرکت ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں سودخوری اس ہے بھی کہیں زیادہ بڑا جرم ہے۔ جناب رسول اللہ بھی نے ارشاد فرمایا: ''سود تہتر قسم کا ہے۔ اور معمولی قسم کے سود کا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی آ دمی اپنی والدہ سے زنا مرایا: ''سود تہتر قسم کا ہے۔ اور معمولی قسم کے سود کا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی آ دمی اپنی والدہ سے زنا کر ہے۔ 'اسی لئے سودی لین وین اللہ تعالی کے شدید غصے اور غضب کا سبب ہے، رسول اللہ بھی نے فرمایا کہ: ''جب کی بہتی کے رہنے والوں میں زنا اور سود عام ہوجائے تو آنہوں نے خود اللہ کے عذاب کو اپنی اللہ تعالی کے نزد یک اس قدر قابل ملامت ولعنت ہے عذاب کو اپنی معنی میں شرکت، تعاون یا خدمت اللہ تعالی کو گور آئیس، جناب رسول کہ اس کاروبار سے متعلق کی معنی میں شرکت، تعاون یا خدمت اللہ تعالی کو گور آئیس، جناب رسول اللہ بھی نے ارشاد فرمایا کہ: ﴿ لعن اللہ اللہ با و مو کلہ و شاھدیہ و کا تبہ و قال: ھم سے و ای '' اللہ تعالی نے لعنت کی ہے۔ سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر اس کے دونوں کے والوں پر ، اور سودی معاملہ کلصف والوں پر ، اور فرمایا سب برابر ہیں۔''

اس حدیث پاک کی روشنی میں ہر مسلمان اپنا چہرہ بآسانی دیکھ سکتا ہے۔ جوخود سود کھا تا ہو، اور دوسروں کو سود کھا تا ہو، اور دوسروں کو سود کھلا تا ہو۔ یا لیے کاروبار کی دلالی کرتا ہو، یا لیے بینکوں اور اداروں میں چا کری کرتا ہو، جوسودی کاروبار کرتے ہیں۔ یا بلڈنگ بینکر کسی سودی ادارے کو کرایہ پر دیتا ہو۔ یا پھرکوئی بھی ایک شکل جس میں سوری کاروبار کے میں ون کی صورت نکلتی ہو۔ جب سوداتنی بڑی لعنت ہے تو

اس کی کمائی کھانے والا آخر کس طرح قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی شدید سزاسے نے سکتا ہے؟ ......

مورت البقرة آیت ۲۷۵ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ: ''جوالی حرکت کرے گا وہ
جہنمی ہوگا، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔''حضورا کرم ﷺ نے حرام خوری پر پلنے والے گوشت کوآگ کا

مستحق قرار دیا۔ اور ارشاد فرمایا: ﴿لاید حل الحبنة لحم نبت من سحتِ النار اولیٰ
بہ ﴾ ''حرام خوری سے پیدا ہونے والا گوشت جنت میں داخل نیں ہوگا۔ جہنم کی آگ اس کے لئے
بہت یا دہ مناسب ہے۔''

ایک موقع پرآپ ﷺ نے فرمایا: ﴿لا ید حل الجنة جسد غذی بحرام ﴾ "وهجم جنت میں نہیں جاسکتا جس کی غذا حرام کی ہو۔"سود سے بردا حرام اور کیا ہوسکتا ہے؟ .....حرام خوری اتنی بردی نحوست ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔

جنابِ رسول الله ﷺ نے رزقِ حلال کی اہمیت ، اور حرام خوری کا نقصان ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ:۔اے لوگو! الله تعالیٰ کی ذات پا کیزہ اور صرف پا کیزہ چیزیں قبول کرتا ہے، اور الله تعالیٰ نے جو تھم اپنے رسولوں کو دیا ہے وہی تھم ایمان والون کو دیا ہے۔ فرمایا:''اے لوگو! پا کیزہ کھاؤاور نیک کام کرداور جو کچھتم کررہے ہواس میں مجھے اچھی طرح علم ہے۔

اورای طرح اہل ایمان سے فرمایا: 'اے ایمان والو! ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔
اس کے بعد آپ ﷺ نے اس آ دمی کاذکر فرمایا جو ہڑا لمباسفر کرتا ہے گردوغبار میں اٹا ہوا پرا
گندہ حال ہے اورای حال میں (جوکد دعاکی قبولیت کے لئے انتہائی مناسب حال ہے ) آسان کی
طرف ہاتھ اٹھا تا ہے (اور دعا کرتے ہوئے کہتا ہے ) کہ اے میرے رب (میری فلاں فلاں دعا
قبول فرما، ) لیکن اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، لباس حرام کا، اور وہ حرام پر ہی پلا ہوا ہوتا ہے۔ تو پھر
آخرا ہے آدمی کی دعا کیوں کر قبول ہو؟ ..... (مسلم شریف)

جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی آخرت کا خوف اور اللہ پر ایمان ہوگا وہ ضرور یہ بات سوچیں گے اور بار بار سوچیں گے، کہ ہم خود کیا کھا رہے ہیں؟ ...... اپنی اولا د کو کیا کھلا رہے ہیں؟ .....اور کیاز بر کفالت افراد کا سکھ، چین ، سہولتیں اور دنیاوی مقام ومرتبہ ہماری اپنی آخرت کے لئے تو کوئی خطرہ نہیں بن رہاہے؟ ..... رہایمان سے کورے، آخرت سے بے نیاز اللہ کے حضور پیش ہونے سے منکر لوگ تو وہ مقیم لوگ تو وہ مقیم لوگ تو وہ مقیم انسان کے روپ میں حیوان ہیں، بلکہ بدترین حیوان، قرآن کریم اور سنت مطہرہ سے ماخوذ ان واضح اور روشن دلائل کے بعد بھی وہ اپنی چال بدلنے والے نہیں ہیں، یہ عقل کے اندھے جان ہو جھ کرجہنم کی آگ میں چھلانگ لگانا چاہتے ہیں۔ آئییں صرف لاٹھی کی دلیل مجھ میں آتی ہے اور اس سے ان کو مجھ میں آتی ہے اور اس سے ان کو مجھ میں آتی ہے اور اس سے ان کو مجھ میں آتی ہے اور اس سے مقوظ رکھے، اور رزق حلال کمانے، کھانے اور زیر کھالت افر ادکو حلال کھلانے کی تو فیق دے، آمیں یارب العالمین۔

#### سودى معاملات يرشخت ترين وعيدات

فقیہ ابوالیٹ سمر قندی اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ بی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ''جس رات مجھے معراج کا سفر کرایا گیا میں نے ساتویں آسان پراپنے سر کے اوپر بجلی کی می گرج اور چمک دیکھی اور پچھ لوگ دیکھے کہ ان کے بیٹ ان کے سامنے ایس کوٹھیوں کی طرح ہیں جن میں سانپ چلتے پھرتے باہر ہی سے دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے جبریل سے بچھاریکون ہیں۔''

عطاء خرسائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ سود کے بہتر درج ہیں، سب سے چھوٹا درجہ ہیں ہیں کہ اللہ تعالی ماں سے زنا کرتا ہے۔ اور سود کا ایک درہ تم میں سے زائد زنا ہوں سے بدتر ہے نیز فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ہر برے آدمی کو کھڑا ہونے کا حکم فرما کیں گے، سود خور دیوانے اور پاگل کی طرح کھڑا ہوگا اور گر پڑے گا، حجے طور پر کھڑا بھی نہ ہوسکے گا۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ قرآن کی سب سے آخر اتر نے والی تیس سودوالی ہے جس کے بعدر سول اللہ بھی کا وصال مبارک ہوگیا اور آیت رباکی پوری وضاحت ہمارے سامنے نہ آسکی للمذا سود سے بھی اور مشتہ کا موں سے بھی بچتے رہو، بلکہ ہر صغیرہ اور کبیرہ گنا ہوں سے بھی بچتے رہو، بلکہ ہر صغیرہ اور کبیرہ گنا ہوں سے بھی بچتے رہو، بلکہ ہر صغیرہ اور کبیرہ گنا ہوں سے بھی بچتے رہو، بلکہ ہر صغیرہ اور کبیرہ گنا ہوں سے بھی بچتے رہو۔

حفرت على (رضى الله تعالى عنه) يروايت ب كه جناب رسول الله على في سود كهاني

والے پر،اوراس کے گواہوں پر،اوراس کے لکھنے والے پر،اوررنگ بھرنے والی اور بھروانے والی پر
اورطال کرنے والے پر،اوراییا کروانے والے پر،اورز کو قرو کنے والے پرلعنت فرمائی ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ وہ فی فرمایا: "بندہ حرام کما کر جوصد قد کرتا ہے اس پراسے بھے بھی اجز نہیں ملتا، اپنے لئے جوخرج کرتا ہے،
اس میں برکت نہیں ہوتی ،اور جو پیچھے چھوڑ کرجاتا ہے، وہ دوز خ کے لئے اس کا توشہ ہوتا ہے۔ "
حضرت ابورافع فرماتے ہیں کہ میں نے چاندی کی ایک پازیب حضرت ابو بکرصد این کے باتھ فروخت کی آپ نے تر از دکی ایک جانب پازیب اور دوسری جانب درہ ہم کو کرتو لاتو پازیب ذرا سی بھاری نکلی آپ نے تر از دکی ایک جانب پازیب اور دوسری جانب درہ ہم کو کرتو لاتو پازیب ذرا سی بھاری نکلی آپ نے فرمایا: "ہرگز نہیں، میں نے جناب رسول اللہ بھی ہے ناکہ مقدار کے ذاکہ لینے والا اور دینے والا دونوں دونرخ میں ہوں گے۔"

حضرت الا جریرہ ابوسعید خدری اورعبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ حضرات المخضرت اللہ جریرہ ابوسعید خدری اورعبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ ارشاد قل کر تے ہیں کہ چاندی کو چاندی کے بدلے برابر تیجوزیادتی سود ہے۔ گندم کے بدلے برابر فروخت کروزیادتی سود ہے۔ ای طرح حضورا قدس کے اللہ تھا نے ارشاد فر مایا جو کوئی زیادہ لیتا یادیتا ہوہ سودی معاملہ کرتا ہے۔

مذکرہ بھی فرمایا۔ پھر آپ کھی نے ارشاد فرمایا جو کوئی زیادہ لیتا یادیتا ہوہ سودی معاملہ کرتا ہے۔

وائدہ:۔ حضرت ابن مسعود (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فرماتے ہیں کہ ہم ایک حصہ سود کے ڈرین و فائدہ:۔ حضرت ابن مسعود (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے بھی معقول ہے ، اور بیمقولہ مشہور ہے کہ جہال کہیں زنا اور سودھا ہی پیل جائے وہ خطہ بناہ ہوجا تا ہے۔

حضرت علیٰ کا قول ہے: ''جو خض مسائل سکھے بغیر تجارت کرنے لگا وہ سود میں پھنس گیا وہ سود میں خرق ہوگیاوہ سود میں ڈوب گیا۔'' حضرت عربین خطاب کا ارشاد ہے کہ: ''ہمارے ان بازاروں میں خرق ہوگیاوہ سود میں ڈوب گیا۔'' حضرت عربین خطاب کا ارشاد ہے کہ: ''ہمارے ان بازاروں میں رکھتے۔'' حضرت عبدالرحمٰن بن سابط سے دوایت ہے کہ جب کی بستی والے چار چیزوں کو حلال رکھتے ہیں تو ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے:۔ است جب کہ وہ تول میں کی کریں ہا سیکھتے لگتے ہیں تو ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے:۔ است جب کہ وہ تول میں کی کریں ہا سیکھتے لگتے ہیں تو ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے:۔ است جب کہ وہ تول میں کی کریں ہا سیکھتے لگتے ہیں تو ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے:۔ است جب کہ وہ تول میں کی کریں ہا سیکھتے نا کہ دیا گیں کہ سیکھتے لگتے ہیں تو ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے:۔ است جب کہ وہ تول میں کی کریں ہا

میں وہا تھیلے گی ناپ تول میں کی کریں گے تو ہارش ہے محروم ہوجا کیں گے۔ سود کھا کیں گے تو ہا ہمی تو اہمی تو اس کے تو ہا ہمی تو اس کے تاریخ کے پیچھے بازار میں جارہا تھا ان کے ہاتھ میں درہ تھا اگر کسی آدی کود کھتے کہ ناپ میں کمی کررہا ہے تو اسے مارتے اور فرماتے: ناپ میں پورا رکھو۔ حضررت ابن عباس سے منقول ہے کہ فرمایا کرتے تھے: ''اے تجمی لوگو! دو ہا تیں الی تمہارے سپر دہوئی، کہتم سے پہلے لوگ انہی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، ناپ اور تول۔''

ایک حدیث میں ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، کہ کوئی خص بھی سود سے نہ نیچے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ کیا بھی لوگ کھانے لگیں گے۔ارشاد فرمایا:''جونہیں بھی کھائے گا اس کا غبارا دراثر تو اسے بھی پہنچ کررہے گا۔' یعنی اس کے گناہ کا کچھ حصہ ضرور پالے گا، کہ اس کا گواہ بن جائے گا، یا کا تب بن جائے گا یا اس پر راضی ہوگا، بہر حال خہورہ در جوں میں سے کسی نہ کسی درجہ کا گناہ اسے لل کررہے گا۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد گزراہے کہ زائد لینے دینے والا دونوں دوز ن میں ہوں گے۔ تا جرکولازی ہے کہ اتنا علم ضرور سیکھے جس کی ضرورت اشاعل خرور سیکھے جس کی ضرورت اشاعل خرور سیکھے جس کی ضرورت اس معاملہ ہیں انتہائی شخت وعیدنازل فرمائی ہے۔

چنانچارشادے: ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالو هم او وزنو هم یخسر ون الایظن او آنک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العلمین. په ''بری خرابی ہے تاپ تول میں کی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے ماپ کرلیں تو پورالیں اور جب ان کو ماپ کر دیں یا تول کر دیں تو گھٹادیں ان لوگوں کواس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ایک برے یخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جا کیں گے۔ جس دن تمام آدمی رب العلمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔''

'' ویل'' کے معنی عذاب کی تختی ہے بعض کہتے ہیں کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لئے مقرر ہے، جولوگوں سے ایست پوراوصول کرتے ہیں اور جب خود دینا ہوتو کم دیتے ہیں، کیا ان کو قیامت کے دن کی حاضری کا جوایک عظیم اور ہولناک دن ہے یقین نہیں؟ ۔۔۔۔۔ابن آ دم کو کچھ فکر کرنی چاہئے کہ جس دن کو اللہ تعالیٰ عظیم فرماتے ہیں وہ کس قدر عظیم ہوگا، کون سادن ہیبت اور خوف ہیں اس سے براہ ہوسکتا ہے؟ .....اس دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے ہر چھوٹی بڑی بات کا سوال ہوگا، اپنے نامہ اعمال کو پڑھتے ہوں گے۔ زندگی بحر کے سارے اعمال اس ہیں موجود پائیں گے اور تیرارب کسی پڑھلم کرنے والانہیں۔ وہ خض بشارت کے لائق ہے جس نے دنیا ہیں لوگوں کے حقوق کے بارے ہیں اعتدال اختیار کیا، اور ان لوگوں کی خرابی ہے جنہوں نے بے اعتدالی برتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ وہ نے ارشاد فر مایا کہ:''عدل وانصاف زمین میں اللہ تعالیٰ کی تر از و ہے۔ (اور ) جوکوئی اسے اختیار کرتا ہے۔ اسے دوزخ کی طرف اسے اختیار کرتا ہے۔ اسے جنت میں لے جاتی ہے، اور جوچھوڑ دیتا ہے، اسے دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ اور ایک عدل رعایا کا آپس میں ہوتا ہے۔ اور ایک عدل رعایا کا آپس میں ہوتا ہے۔ اور ایک عدل رعایا کا آپس میں ہوتا ہے۔ اور ایک عدل کو مضبوطی سے تھام لو، تا کہ در دنا کے غذا ہے سے نجات پاؤ۔''

### سودسے ہمیشہ کے لئے توبہ کر کیجئے

سود لینا حرام ہے۔ سوددوسرے مسلمان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ اور جوایک طرح کا ظلم ہے۔ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے ناپند کرتے ہوئے حرام قرار دیا ہے۔ طلع ہے اسلام کے وقت عرب میں سود کا عام رواج تھا اور سود وصول کرنے کے مختلف طریقے تھے۔ ان کا ایک طریقے تھے۔ ان کا ایک طریقے تھے۔ ان کا ایک طریقے ہے اگر وہ مدت گزرجاتی اور اصل زراور سودوصول نہ ہوتا ، تو پھر مزید مہلت کے لئے شرح طے کر لیتے ، اگر وہ مدت گزرجاتی اور اصل زراور سودوصول نہ ہوتا ، تو پھر مزید مہلت دی جاتی اور سود میں اضافہ کر دیا جاتا۔ سود کا دوسرا طریقے سود کی لین دین تھا، ایک شخص کی دوسرے کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا اور ادائے قیمت کے لئے ایک مدت مقرر کر دیتا ، اگر وہ مدت گزرجاتی اور قیمت ادانہ ہوتی تو پھر مزید مہلت دینے میں اضافہ کر دیا جاتا اور بیا گیے طرح کا سودتھا۔ سود کی ان تمام صور توں سے فتنہ پیدا ہوتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسے تحتی کے ساتھ منع فر ما سود کی ان تمام صور توں سے فتنہ پیدا ہوتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسے تحتی کے ساتھ منع فر ما

دیا۔جس وقت سودکوحرام قرار دیا گیا،تو الله تعالیٰ نے مؤمنین کوتا کید کی که اگر کسی نے سود لینا ہوتو

جیا کہ پیچےآپ نے تفصیل سے پڑھاہے کہ "سودکبیرہ گناہ ہے۔"اس لئے اسلام میں

اسے چھوڑ دے، اوراگراییا نہیں کرتا ہو پھرتمہارا یہ فعل اللہ اوراس کے رسول بھٹا کے خلاف ہوگا۔

سود کی برائی کواگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو سودانسا نیت کواس ظلم سوز وادی میں لے جاتا ہے جہاں انسان انسان انسان کا دخمن بن جاتا ہے، جہاں انسان ظالم در ندہ بن کراہی انسان بھائی کا خون چوستا ہے۔ جہاں دلوں میں بغض و کیہ جنم لیتا ہے۔ جہاں غیظ وغضب کی آگ بھڑتی ہے، جہاں فخر وغرور سرا ٹھا تا ہے۔ جہاں سود خورا پنے جذب رحم کوخود ہی قتل کر دیتا ہے، جہاں عدل وانسان کی اخلاقی پابندیاں توڑ دی جاتی ہیں، توجب سود وانسان کی حظائی پابندیاں توڑ دی جاتی ہیں، توجب سود اتنی لاعلاج اخلاقی بیاریاں بیدا کر کے بند کو خدا سے دور کر دیتا ہے تو اس دولت کا کیا فائدہ جو بند کے اور خدا میں دور کی کا باعث بنے جوانسان کو انسان کا دخمن بنا دے جوانسان کی عافیت کو تباہ و برباد کر ڈالے ہتو پھر سود لینے والے اور ندامت کے آئے بہتر بہی ہے کہ سود سے تو بہ کر لی جائے اور اپنے کیا برخدا کے حضور معافی ما نگی جائے اور ندامت کے آئسو بہائے جائیں اور بھیے دندگی اتباع کتاب برخدا کے حضور معافی ما نگی جائے اور ندامت کے آئسو بہائے جائیں اور بھیے دندگی اتباع کتاب وسنت میں گزار دی جائے سودخور سے دین و دنیا دونوں خراب ہوجاتے ہیں دنیا میں سودخور کے لئے دوز خ کا عذاب ہے، الہذا الی دولت کا کیا فائدہ جو ذلت اور رسوائی ہوجاتی ہے، اور آخرت میں سودخور کے لئے دوز خ کا عذاب ہے، الہذا الی دولت کا کیا فائدہ جو ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔

آخرت میں سودخوراللہ تعالی کے غضب میں رہیں گے۔اوراللہ تعالی ان کے قلب کو آتش میں جردے گا۔اورجس کے شکم میں سود کے مال کا کھانا ہے،اس نے نماز پڑھی تو ہر گر قبول نہیں ہوگی،اورجس نے سود کا مال خدا کی رہ میں صدقہ دیا، وہ صدقہ ہر گر قبول نہیں۔اور سودخور کو اللہ نظر رحمت سے نہ دیکھے گا۔اوراس سے کلام نہ کرے گا۔اوراس کودر دنا کے عذاب دے گا۔جہنم میں ایسی وادی ہے کہ اس کی ہوسے ہر روز سات مرتبہ جہنم فریاد کرتی ہے۔اگر اس میں پہاڑ کو ڈالا جائے تو اس کی حرارت سے جل کر راکھ ہوجائے۔ایی وادی میں سود کھانے والوں، نماز میں سستی کرنے والوں،اورنا ہے تو لیمن کی کرنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دھیل دیا جائے گا۔

حضرت ابن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا سود لینے والا ، سوددیے والا ، اس پر گواہ بننے والے ، اس کی تحریر کرنے والے پر جبکہ اسے معلوم ہو کہ پیچریر سود کے لئے ہور ہی ہے ، جسم پر پھول گودنے والے ، پھول گدوانے والے پر ، جواپی خوبصوتی کے لئے ایہا کرتا ہے ، صدقہ ہے انکارکرنے والا اور بدوی جو بجرت کے بعد پھر مرتد ہو، سب محد اللّٰی زبان مبارک سے معلون قرار یائے ہیں (احمد)۔

عاکم نے بسند سیح روایت کی ہے، حضور کی نے فرمایا کہ چار شخص ایسے ہیں جن کے لئے اللہ تعالی نے لازمی قرار دیا کہ انہیں جنت میں واخل نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ اس کی نعمتوں سے لطف انداز ہوں گے:۔(۱) شرابی (۲) سودخور (۳) ناحق بنتیم کا مال کھانے والا (۴) والدین کا نافر مان۔

انہوں نے جواب دیا '' یہ سودخور ہیں۔' طبرانی نے قاسم بن عبداللہ الوارق سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی کو صیار فہ (جہاں سود وغیرہ کا کار وبار ہوتا ہے ) کے بازار میں دیکھا، وہ اہل بازار سے کہدرہے تھے: اے اہل صیار فہ! تہمیں خوشخری ہو۔ انہوں نے کہا: اللہ آپ کو جنت کی خوش خبری دے ہیں؟ اللہ آپ کو جنت کی خوش خبری دے ہیں؟ آپ نے کہا: '' میں نے رسول اللہ وہی کو صیار فہ کے لئے فر مآئے ساہے کہ آئیس آگ کی

بشارت دے دو۔' طبرانی نے حدیث بیان کی کہاہے آپ کوان گناہوں سے بچاجن کی مغفرت نہیں ہوتی۔خیانت ایسا بی ایک گناہ ہے۔جس چیز میں خیانت کرتا ہے۔ قیامت کے دن اسے اس کے ساتھ لایا جائے گا۔ سود خور ، جو سود کھا تا ہے، وہ قیامت کے دن پاگل آسیب زدہ اٹھایا جائے گا۔پھرآپ نے بیآیت پڑھی:''جو سود کھاتے ہیں وہ اس شخص کی طرح ہوں گے، جے شیطان آسیب سے باؤلا کر دیتا ہے۔''اصبہانی کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سود خور پاگلول کی طرح اپنے دونوں پہلو کھنچتا ہوا آگے گا۔پھرآپ نے بیآیت پڑھی:''وہ اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جوں گراپ نے بیآیت پڑھی:''وہ اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جوں گاگل کر دیتا ہے۔''ابن ماجہاور حاکم کی حدیث ہے، حضور ﷺ نے مول گے جسے شیطان آسیب سے پاگل کر دیتا ہے۔''ابن ماجہاور حاکم کی حدیث ہے، حضور ﷺ نے فرمایا کہ''جو بھی سود سے اپنامال بڑھالیتا ہے، آخر کاروہ تنگ دئی کا شکار بنرآ ہے۔''

### سود کے نقصانات اوراس کی متبادل صورتیں

ذیل میں ہم آپ کے سامنے شنخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثانی صاحب مدظلہ کی ایک تقریر پیش کررہے ہیں، جو کہ سودہی ہے متعلق ہے، اور اس تقریر میں حضرت مفتی صاحب نے بڑے شاندار انداز میں سود کے نقصانات اور اس کی متبادل صور تیں بیان فرمائی ہیں۔

چنا پیم موضوع کے عین مناسب اور اہم ضرورت سمجھتے ہوئے ہم اس تقریر کو یہاں نقل کر رہے ہیں۔ لیکن واضح رہے کہ اس تقریر کو معمون کی ہیر پھیر کے بعد اسے ہم نے مضمون کی شکل دے دی ہے کین مفہوم اور مقصود وہی ہے۔ اسے ہم نے کہیں تبدیل نہیں ہونے دیا، لہذا اب ہم اپنی تمہیدی بات کوختم کرتے ہیں اور اصل مضمون کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کومل کرنے کی توفیق عطافر مائے ، ہمین۔

سب سے پہلی بات سمجھنے کی ہیہ ہے کہ''سود'' کوقر آن کریم نے اتنابڑا گناہ قرار دیا ہے، کہ شائد کسی اور بدکاری شائد کسی اور گناہ کو اتنا بڑا گناہ قرار نہیں دیا۔ مثلاً شراب نوشی، خزیر کھانا، زنا کاری اور بدکاری وغیر کے لئے قرآن کریم میں وہ الفاظ استعال نہیں کئے گئے جو''سود'' کے لئے استعال کئے گئے ہوں۔
میں۔

چِناچِيْرْماياكه:﴿يبايها الذين آمنوا اتقو الله وذروا مابقي الرباان كنتم مؤمنين

#### فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ﴾ (مرة البقرة : ١٤٦)

''اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور'' سود'' کا جو حصہ بھی رہ گیا ہواس کو چھوڑ دواگر تمہارے اندرا بیان ہے، اگرتم'' سود'' کونہیں چھوڑ و گے ( لیعنی'' سود' کے معاملات کرتے رہو گے ) تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے اعلان جنگ من لو۔'' لیمن ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے۔ بیاعلان جنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی گناہ پڑنہیں کیا گیا۔

چنانچہ جولوگ شراب پیتے ہیں،ان کے بارے میں پنہیں کہا گیا کہان کے خلاف اعلان جنگ ہے یا جو خزیر کھاتے ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ ہے،اور نہ یہ کہا کہ جوزنا کرتے ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ ہے دلوگ سود کے معاملات کونہیں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ لیکن 'سود' کے بارے میں فرمایا کہ جولوگ سود کے معاملات کونہیں چھوڑتے ان کے لئے اللہ اوراس کے رسول کی طرف سے اعلانِ جگا کہ اتی شخت اور سنگین وعیداس پر دار دہوئی ہے اب سوال ہے کہ اس پر اتی سنگین اور شخت وعید کیوں ہے؟ ....اس کی تفصیل انشاء پر دار دہوئی ہوجائے گی۔

### سودکس کو کہتے ہیں؟

سیجھنے کی بات ہے کہ ''سود'' کس کو کہتے ہیں؟ ۔۔۔۔۔۔''سود'' کیا چیز ہے؟ ۔۔۔۔۔اس کی تعریف
کیا ہے؟ ۔۔۔۔۔جس وقت قرآن کریم نے ''سود'' کو حرام قرار دیا اس وقت اہل عرب میں ''سود'' کا
لین دین متعارف اور شہور تھا۔ اور اس وقت ''سود' اسے کہاجا تا تھا کہ کی شخص کو دیئے ہوئے قرض
پر طے کر کے کسی بھی تسم کی زیادہ رقم کا مطالبہ کیا جائے اسے ''سود'' کہا جا تا تھا۔ مثلاً میں نے آج
ایک شخص کو سورو پے بطور قرض دیئے۔ اور میں اس سے کہوں کہ میں ایک مہینے بعد بیر قم والی لوں گا
اور تم جھے ایک سودورو پے والی کرنا اور یہ پہلے سے طے کر دیا کہ ایک ماہ بعد ایک سودورو پے والی لوں گا
لوں گا۔ تویہ '' ہو'' ہے۔ پہلے سے طے کرنے کی شرط اس لئے لگائی کہ اگر پہلے سے پچھ طنہیں کیا
لوں گا۔ تویہ '' ہو'' ہے۔ پہلے سے طے کرنے کی شرط اس لئے لگائی کہ اگر پہلے سے پچھ طنہیں کیا گہم مجھے
ہے۔ مثلاً میں نے ن کو سورو پے قرض دے دیے ، اور میں نے اس سے بیہ مطالبہ نہیں کیا گہم مجھے
ایک سودورو پے والی کرو گے ، لیکن والیس کے وقت اس نے اپنی خوثی سے ایک سودورو پے دیے ، اور میں
ہمارے درمیان بیا یک سودورو پے والیس کرنے کی بات طنہیں تھی ، تویہ سودنہیں ہے اور حرام نہیں
ہمارے درمیان بیا یک سودورو پے والیس کرنے کی بات طنہیں تھی ، تویہ سودنہیں ہے اور حرام نہیں

ہے بلکہ جائز ہے۔خودحضوراقد س کے سے ثابت ہے کہ جب آپ کسی کے مقروض ہوتے تو وہ قرض خواہ قرض کامطالبہ کرتا تو آپ وہ قرض کچھزیا دتی کے ساتھ بڑھتا ہواوا پس فرماتے ، تا کہا س کی دل جوئی ہوجائے لیکن بیزیا دتی کیوں کہ پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتی تھی اس لئے وہ 'سود'' نہیں ہوتی تھی ، اور حدیث کی اصطلاح میں اس کو'' حسن القضاء'' کہا جاتا ہے، یعنی اجھے طریقے ہے قرض کی ادائیگی کرنا۔ اور ادائیگی کے وقت اچھا معاملہ کرنا، اور پچھزیادہ دے دینا، بیسو نہیں ہے بلکہ پی کریم کے اس تک فرمایا کہ: ان خیار کم احسنکم قضاء کی

''لینی تم میں بہترین لوگ وہ ہیں۔ جو قرض کی ادائیگی میں اچھا معاملہ کرنے والے ہوں۔'لیمن اگرکوئی شخص قرض دیتے وقت بیہ طے کر لے کہ میں جب واپس لوں گا۔تو سچھ زیاد تی کے ساتھ واپس لوں گا،اس کو''سود'' کہتے ہیں۔اور قر آن کریم نے اس کو پخت اور تکین الفاظ کے ساتھ قرار دیا۔اورسور وُبقرہ کے تقریبایورے دورکوع اس "سود" کی حرمت بربنازل ہوئے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں پیرکہاجا تا ہے کہ جس''سود'' کوقر آن کریم نے حرام قرار دیا تھاوہ در حقیقت بیتھا کہ اس زمانے میں قرض لینے والاغریب ہوتا تھا۔اوراس کے پاس ردئی اور کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔اگروہ بیار ہے تو اسکے پاس علاج کے لئے پیسے نہیں ہوتے تھے۔اگر گھر میں کوئی میت ہوگئ ہے تو اس کے پاس اس کو کفنانے دفنانے کے پینے ہیں ہوتے تھے،ایسےموقع پروہغریب بیچارہ کی ہے یہ مانگا تو قرض دینے والا کہتا کہ میں اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم مجھے اتنا فیصد زیادہ واپس نہیں دو گے تو چونکہ بیرایک انسانیت کے خلاف بات تھی کہ ایک شخص کوایک ذاتی ضرورت ہےاوروہ بھوکا ننگا ہےایسی حالت میں اس کوسود کے بغیر پیسے فراہم نہ کرناظلم اور زیادتی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کوحرام قرار دیا، اور سود لینے والوں کے خلاف اعلان جنگ کیا۔لیکن ہمارے دور میں اور خاص طور پر بینکوں میں جوسودی روپے کالین دین ہوتا ہے،اس میں قرض لینے والا کوئی غریب اور فقیر نہیں ہوتا۔ بلکہ اکثر اوقات وہ بڑا دولت مند ہوتا ہے اور وہ قرض اس لئے نہیں لیتا کہ اس کے پاس کھانے کونہیں ہے، پااس کے پاس سننے کے لئے کیڑانہیں ہے۔ یاوہ کسی بیاری کے علاج کے لئے قرض لےرہاہے، بلکہ وہ اس لئے قرض لے رہا ہےتا کہ ان پیپول کو اپنی تجارت اور کاروبار میں لگائے اور اس سے نفع کمائے۔ اب اگر قرض دینے والاشخص سے کہے کہتم میرے پیسے اپنے کاروبار میں لگاؤگے۔ اور نفع کماؤگے تو اس کا دس فیصد بطور نفع کے مجھے دو۔ تو اس میں کیا قباحت اور برائی ہے؟ .....اور بیوہ سودنہیں ہے جس کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے۔ بیاعتراض دنیا کے مختلف خطوں میں اٹھایا جاتا ہے۔

ایک اعتراض بیاتھایا جاتا ہے کہ بیکاروبار سوداور بیتجارتی قرض حضوراقد سے گئے کے زمانے میں نہیں سے ، بلکداس زمانے میں ذاتی اخراجات اور ذاتی استعال کے لئے قرضے لئے جاتے سے لہٰذاقر آن کریم اس کو کیسے حرام قرار دے سکتا ہے جس کااس زمانے میں وجود وہی نہیں تھا۔اس لئے بعض لوگ بیکتے ہیں کہ قرآن کریم نے جس ''سود'' کوحرام قرار دیا ہے، وہ غریبوں اور فقیروں والا''سود'' تھا۔اور بیکاروباری سودحرام نہیں ہے۔

اس لئے یہ کہنا کہ'' کمرشل لون' چونکہ اس زمانے میں نہیں تھے بلکہ آج پیدا ہوئے ہیں، اس لئے حرام نہیں ہیں، یہ خیال درست نہیں۔ ایک لطیفہ یاد آیا، ہندستان کے اندرایک گویا (گانے والا) تھا۔ وہ ایک مرتبہ جج کرنے چلا گیا۔ جج کے بعدوہ مکہ مکر مہسے مدین طیبہ جارہا تھا کہ راستے میں ایک منزل پراس نے قیام کیااس نرمانے میں مختلف منزلیں ہوتی تھیں۔ لوگ ان منزلوں پر رات گزارتے اورا گلے دن تیج آگے سفر کرتے۔ اس لئے گویے نے راستے میں ایک منزل پر رات گزار نے کے لئے قیام کیا، اور اس منزل پر ایک عرب گویا ہی آگیا، اور اس نے وہاں بیٹھ کرعربی گانا بجانا شروع کردیا عرب گویے کی آواز ذرا بھدی اور خراب تھی۔ کربیا لصوت تھا، اب ہندستانی گویے کواس کی آواز بہت بری گی۔ اور اس نے اٹھ کر کہا کہ آج بیات میری سمجھ میں آئی کہ حضور اقد س بھے نے گانا بجانا کیوں حرام قرار دیا تھا اس لئے کہ آپ بھے نے ان بدوؤں کا گانا ساتھا اس لئے حرام قرار دے دیا آگر آپ بھی میں اگانا سناتھا اس لئے حرام قرار دے دیا آگر آپ بھی میں اگانا سناتھا اس لئے حرام قرار دے دیا آگر آپ بھی میں اگانا سناتھا اس لئے حرام قرار دے دیا آگر آپ بھی میں اگانا سناتھا اس لئے حرام قرار دے دیا آگر آپ بھی میں اگانا سناتھا اس لئے حرام قرار دے دیا آگر آپ بھی اس میرا گانا سناتھا تاس لئے تو آپ گانا بنا تھا اس لئے تو آپ گانا بنانا حمام قرار دیے۔

آجکل یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں لوگ یہ کتے ہیں کہ صاحب! حضور اقدی ہے گئے ہیں کہ صاحب! حضور اقدی ہے گئے ہیں کہ مزار دے دیا۔ آج چونکہ یک اس طرح ہوتا تھا اس لئے آپ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ آج چونکہ یک اس اس کے آپ میاں تک کہدرہے ہیں کہ خزیر کواس لے حرام قرار دیا گیا تھا کہ وہ گذے ماحول میں پڑے رہتے تھے غلاظت کھاتے تھے گندے محول میں پڑے رہتے تھے غلاظت کھاتے تھے گندے محول میں ان کی پرورش ہوتی تھی اب تو بہت صاف سھر کاحول میں ان کی پرورش ہوتی ہے ہادران کے لئے اعلیٰ درجے کے فارم قائم کردیے گئے ہیں۔ لہذااب ان کے حرام ہونے کی کوئی وجنہیں ہے۔

یادر کھئے! قرآن کریم جب کسی چیز کوحرام قرار دیتا ہے قواس کی ایک حقیقت ہوتی ہے اس کی صورتیں چاہے کتنی بدل جائیں اور اس کو بنانے اور تیار کرنے کے طریقے چاہے کتنے بدلتے رہیں ،لیکن اس کی حقیقت اپنی جگہ برقر اررہتی ہے۔اوروہ حقیقت حرام ہوتی ہے۔شریعت کا اصول

پھریہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ آنخضرت ﷺ کے عہد مبارک میں تجارتی قرضوں کا رواج نہیں تھا۔ اور سودی قرضے صرف ذاتی ضرورت کے لئے لیے جاتے تھے اس موضوع پر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے ''مسئلہ سود'' کے نام سے ایک کتاب کھی ہے اس کا دوسرا حصہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے۔اس حصہ میں مفتی صاحب نے پچھ مثالیں پیش کی ہیں کہ سر کاردوعالم ﷺ کے زمانے میں بھی تجارتی قرضوں کالین دین ہوتا تھا۔

جب یہ کہاجاتا ہے کہ عرب صحرانشین تواس کے ساتھ ہی لوگوں کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ دہ معاشرہ ہوگا ہے کہ عرب صحرانشین تواس کے ساتھ ہی لوگوں کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ دہ معاشرہ ہوگا جہ معاشرہ ہوگا جس میں تجارت وغیرہ کی جس میں تجارت وغیرہ کی ہوتی ہوگی داور دہ بھی در ہیں روپے سے زیادہ کی نہیں ہوگی اس کے علادہ کوئی بڑی تجارت نہیں ہوتی ہوگی ، عام طور پر ذہن میں یہ تصور ہیٹھا ہوا ہے۔

وہ بھی ای بناپر کہ بیعرب کے لوگ سردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کرتے تھے اور گرمیوں اور سردیوں کے بیسٹر محض تجارت کے لئے ہوتے تھے۔ یہان سے سامان لے جاکر وہاں بی دیا وہ اس سے سامان لاکر یہاں بی دیا اور بعض اوقات ایک ایک آدمی این قبیلے سے دی دی لا کھ دینار قرص لیتا تھا۔ اب سوال بیہ ہے کہ کیا وہ اس لئے قرض لیتا تھا کہ اس کے گھر میں کھائے کو نہیں تھا؟ ۔۔۔۔۔ یااس کے پاس میت کو گفن دیے کے لئے گھر انہیں تھا؟ ۔۔۔۔ یااس کے پاس میت کو گفن دیے کے لئے انہیں تھا؟ ۔۔۔۔ گا ہر ہے کہ جب وہ اتنا ہر اقرض لیتا تھا تو وہ کسی کمرشل مقصد کے لئے لیتا تھا۔

جب حضوراقدى ﷺ نے جمة الواداع كے موقع پرسودكى حرمت كا اعلان فرمايا ، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمايا كر: ﴿وربا البجاهلية موضوع واول رباً اضع ربانيا ربا عباس بن عبدالمطلب فانه موضوع كله. ﴾ (صح ملم ، تاب الح )

"(آج کے دن) جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا اور سب سے پہلا سود جو میں جو چھوڑ تا ہوں وہمارے چھا حضرت عباس کا سود ہے۔وہ سب کا سب ختم کردیا گیا۔"

چونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ لوگوں کوسود پر قرض دیا کرتے تھے۔اس لئے آپ ﷺ نے فر مایا کہ آج کے دن میں ان کا سود جو دوسر ہے لوگوں کے ذمے ہیں وہ ختم کرتا ہوں اور روایات میں آتا ہے کہ وہ دس ہزار ( \*\*\*\* ا ) مثقال سونا تھا۔اور تقریباً چار ( ۴ ) ماشہ کا ایک مثقال ہوتا ہے، اور یہ دس ہزار مثقال کوئی سر مایا ہیں تھا۔ بلکہ یہ سودتھا جولوگوں کے ذمہ اصل رقوم پر واجب تھا۔

اس سے انداہ لگائے کہ وہ قرض جس پر دس ہزار سودلگ گیا ہو، کیا وہ قرض صرف کھانے کی ضرورت کے لئے تھا؟ ..... ظاہر ہے کہ وہ قرض تجارت کے لئے لیا ہوگا۔

حضرت زبیر بن عوامؓ جوعشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔انہوں نے اپنے پاس بالکل ایسانظام قائم کیا ہوا تھا جیسے آ جکل بینک کا نظام ہوتا ہے۔لوگ ان کے پاس امانتیں لا کررکھواتے تو بیران سے کہتے کہ میں امانت کی رقم بطور قرض لیتا ہوں بیرقم میرے ذھے قرض ہے۔اور پھر آپ اس کو تجارت میں لگاتے۔

چنانچہ جس وقت آپ گا انقال ہوا تو اس وقت جوقرض ان کے ذمہ تھا۔ اس کے بارے میں ان کے صاحب زادے حضرت عبداللہ بن زبیر طرماتے ہیں کہ: ﴿فحسبت ماعلیه من المدیون فو جدته الفی الف و ما ئتی الف﴾ ''لینی میں نے ان کے ذمہ واجب الا داء قرضوں کا حساب لگایا ہتو وہ بائیس لا کھ دینار نکلے۔

لہذابیکہنا کہاس زمانے میں تجارتی قرض نہیں ہوتے تھے۔ یہ بالکل خلاف واقعہ بات ہوادھقیقت یہ کہ کہتا ہوتا تھا،اورقر آن ہوادھقیقت یہ کہ کہتجارتی قرض بھی ہوتے تھے،اوراس پرسودکالین دین بھی ہوتا تھا،اورقر آن کریم نے ہرقرض پر جوزیادتی وصول کی جائے اس کوحرام قرار دیا ہے لہذا ہے کہنا کہ ''کمرشل لون' پر انٹرسٹ لینا جائز نہیں ہے،یہ بالکل غلط بات ہے۔

اس کے علاوہ ایک اور غلط نہی پھیلائی جارہی ہے، وہ یہ کہ ایک سود مفر دہوتا ہے اور ایک سود اس کے علاوہ ایک اور غلط نہی پھیلائی جارہی ہے، وہ یہ کہ ایک سود مفر دہوتا ہے اور ایک سود مرکب ہوتا ہے، لیعنی سود پر سود لگتا چلا جائے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اقد س بھا کے زمانے میں مرکب سود ہوتا تھا اور قرآن کریم نے اس کور ام قرار دیا ہے۔ لیکن تورآن ہے اس کور ام قرار دیا ہے۔ لیکن قرآن نے اس کور ام قرار دیا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ:

﴿ يايها الذين امنوا اتقوا الله و فروا مابقى من الربا ﴾ (سورة البقرة: ٢٥٨)

"ا ايمان والو! الله سے ڈرو، اور ربا كا جوحصه بھى ره گيا ہو، اس كوچھوڑ دو۔ "يعنى اس كركم يازياده ہونے كاكوئى سوال نہيں، كوئى بحث نہيں، جو يكھ بھى ہو، اس كوچھوڑ دو۔ اور اس كے بعد آگے رمايا كہ: ﴿ وَان تبتم فلكم رؤس امو الكم ﴾

"اگرتم رباسے توبر كوتو پھرتم ہا را جوراس المال ہے وہ تم ہا راحت ہے۔ "

اورقر آن مجید نے واضح فرمادیا کہ راس المال تو تبہاراحی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ تھوڑی سی زیادتی ہے۔ اور سود مفردحوام نہیں سی زیادتی ہے، اور سود مفردحوام نہیں ہے، اور قرض لینے والاغریب ہوت بھی حرام ہے، اور قرض لینے والا امیر اور مالدار ہوتو بھی حرام ہے، اگرکوئی شخص ذاتی ضرورت کے لئے قرض لے رہا ہوتو بھی حرام ہے، اور قرض لے رہا ہوتو بھی حرام ہے، اور قرض لے رہا ہوتو بھی حرام ہے، اور آگری شرنہیں ہے۔

یہاں یہ بات بھی عرض کروں کر تقریباً ۵، ۲۰ سال تک عالم اسلام میں بینکنگ انٹرسٹ کے بارے میں سوالات اٹھائے جاتے رہاورجیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سود مرکب حرام ہے، اور سود مفر دحرام نہیں ہے وغیرہ ۔ یہ اشکال اور اعتراضات عالم اسلام میں تقریباً ۵۰ سال تک ہوتے رہے ہیں لیکن اب یہ بحث ختم ہوگئ ہے، اب ساری دنیا کے خصر ف علاء بلکہ ماہرین معاشیات اور سلم بینکرز بھی اس بات پر شفق ہیں کہ بینکنگ انٹرسٹ بھی اسی طرح علاء بلکہ ماہرین معاشیات اور سلم بینکرز بھی اس بات پر شفق ہیں کہ بینکنگ انٹرسٹ بھی اسی طرح حرام ہے، جس طرح عام قرض کے لین دین پر سود حرام ہوتا ہے اور اب اس پر اجماع ہو چکا ہے کسی قابل ذکر شخص کا اس میر اختلاف نہیں ، اس کے بارے میں آخری فیصلہ آج سے تقریباً چار (۲۰) سال پہلے جدہ میں جمع الفقہ الاسلامی جس میں تقریباً پینتالیس (۲۵) مسلم ملکوں کے سرکر دہ علاء کا

اجتماع ہوا، اور ان تمام ملکوں کے تقریباً دوسو (۲۰۰) علماء نے بالا تفاق یہ فتو کی دیا کہ بینکنگ بالکل حرام ہے۔ اور اس کے جائز ہونے کا کوئی راستہ ہیں البندایہ سئلہ تواب ختم ہو چکا کہ حرام ہے یائہیں؟

اب ایک بات باتی رہ گئی ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہئے ، وہ یہ کہ شروع میں جیسا کہ عرض کیا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اقد س بھا کے زمانے میں صرف ذاتی ضرورت کے لئے قرض لئے وہ ترض لئے ہمشلا اس کے پاس کھانے کو جاتے تھے، اب اگر ایک شخص ذاتی ضرورت کے لئے قرض لے رہا ہے مثلاً اس کے پاس کھانے کو روثی نہیں ہے اس کے لئے وہ قرض لے رہا ہے اور آپ اس سے سود کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ تو غیر انسانی حرکت اور ناانصافی کی بات ہے، لیکن جو تحض میر سے سے سود کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ تو غیر انسانی حرکت اور ناانصافی کی بات ہے، لیکن جو تحض میر سے سے کو تجارت میں لگا کر نفع کمائے گا آگر میں نفع میں اس سے تھوڑ احصہ لے لوں تو اس میں کیا خرائی

پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ کے کسی حکم میں چوں چرا کی گنجائش نہیں ہونی چاہئے ،اگر کسی چیز کو اللہ تعالی نے حرام کر دیا ، وہ حرام ہوگئی ،لیکن زیادہ اطمینان کے لئے یہ بات عرض کرتا ہوں تا کہ یہ بات اچھی طرح دل میں اتر جائے ، وہ یہ کہ اگر آپ کسی شخص کو قرض دے رہے ہیں۔ تو اس کے بازے میں اسلام یہ کہتا ہے ، کہ ان دو باتوں میں سے ایک بات متعین کرلو:۔(۱) کیاتم اس کی پچھا کہ اوکرنا چاہتے ہو؟ .....(۲) یااس کے کاروباری حصہ دار بنتا چاہتے ہو؟ .....(۲) یااس کے کاروباری حصہ دار بنتا چاہتے ہو؟ .....

اگر قرض کے ذریعہ اس کی امداد کرنا چاہتے ہوتو وہ پھر آپ کی طرف سے صرف امداد ہی ہوگی، پھر آپ کواس قرض پرزیادتی کے مطالبے کا کوئی حق نہیں، اوراگر اس کے کاروبار میں حصہ دار بنا چاہتے ہوتو پھر جس طرح نفع میں حصہ دار بنو گے اس طرح نقصان میں بھی اس کا حصہ دار بنا جا وہ نفع ہوتو تہارا، اوراگر نقصان ہوتو وہ اس کا، ہوگا۔ یہ بیس ہوسکتا کہ تم صرف نفع میں حصہ دار بن جا وہ نفع ہوتو تہارا، اوراگر نقصان ہوتو وہ اس کا، لہذا جس صورت میں آپ اس کو کاروبار کے لئے پیسے دے رہے ہیں تو پھر یہ بیس ہوسکتا کہ کاروبار میں نقصان کا خطرہ تو وہ برداشت کرے، اور نفع آپ کول جائے بلکہ اس صورت میں آپ اس کو قرض نہ دیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک جوائٹ انٹر پر ائز کیجئے۔ یعنی اس سے معاہدہ کریں کہ جس کاروبار کے لئے تم قرض لے رہے ہو، اس میں اتنا فیصد نفع میرا ہوگا، اورا تنا تمہارا ہوگا، اگر اس

کاروبار میں نقصان ہوگا تو وہ بھی اسی نفع کے تناسب سے ہوگا۔لیکن بیہ بالکل درست نہیں ہے کہ آپ تو اس سے یہ کہیں کہ اس قرض پر ۱۵ فیصد آپ سے لوں گا، چاہے تہہیں کاروبار میں نفع ہو، یا نقصان ہو۔ یہ بالکل حرام ہے،اورسود ہے۔

آج كل انٹرسٹ كاجونظام رائح ہے،اس كاخلاصہ يہ ہے كہ بعض اوقات قرض لينے والے كونقصان ميں رہا، ورقرض لينے والانقصان ميں رہا، ورقرض لينے والانقصان ميں رہا، اور قرض لينے والے نے والے فقص اوقات يہ ہوتا ہے كہ قرض لينے والے نے زيادہ شرح سے نفع كمايا اور قرض دينے والے كو اس نے معمولی شرح سے نفع دیا۔اب قرض دینے والانقصان ميں رہا۔اس كوا يک مثال كذريعہ سيحے۔

وہ اس طرح وصول کرتا ہے کہ قرض لینے والا ان دس روبوں کو پیداواری اخراجات اور مصارف میں شامل کر لیتا ہے مثلال فرض کرو کہ اس نے ایک کروڑ روپید بنیک سے قرض لے کر کوئی فیکٹری لگائی، یا کوئی چیز تیار کی تو تیاری کے مصارف میں ۱۵ فیصد بھی شامل کرواد کے جواس نے بینک کوادا کئے، الہٰ ذاجب وہ پندرہ فیصد بھی شامل ہو گئے تواب جو چیز تیار ہوگی، اسکی قیمت پندرہ

فیصد بڑھ جائے گی۔ مثلاً اس نے کپڑا تیار کیا تھا، تو اب انٹرسٹ کی وجہ سے اس کپڑے کی قیمت پندرہ فیصد بڑھ گئی، البذا ڈیپازیئر جس کو ایک سو کے ایک سودس روپے ملے تھے۔ جب بازار سے کپڑا تر یدے گا تو اس کواس کپڑے کی قیمت پندرہ فیصد زیادہ دینی ہوگی، تو نتیجہ بیڈ لکا کہ ڈیپازیئر کو جودس فیصد منافع دیا گیا تھاوہ دوسرے ہاتھ سے اس سے زیادہ کرکے پندرہ فیصد وصول کرلیا گیا۔ پی تو خوب نقع کا سودا ہوا۔ وہ ڈیپازیئر خوش ہے کہ جھے سورو پے کے ایک سودس روپے ل گئے۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کو سورو پے کے بدلے ۹۵ روپے ملے، اس لئے کہ وہ پندرہ فیصد کپڑے کی کوسٹ میں چلے گئے، اور دوسری طرف ۸۵ فیصد منافع اس قرض لینے والے کی جیب میں چلا گیا۔

### شركت كافائده

اوراگرشرکت پرمعاملہ ہوتا ،اور یہ طے پاتا ، کہ مثلاً ۵۰ فیصد نفع سر مایالگانے والے کا ہوگا ،
اور ۵۰ فیصد کا م کرنے والے تاجر کا ہوگا۔ تو اس صورت میں عوم کو ۱۵ فیصد کے بجائے ۵۰ فیصد نفع ملتا
اوراس صورت میں یہ ۵ فیصد اس چیز کی لاگت میں بھی شامل نہ ہوتا اس لئے کہ نفع تو اس پیداوار کی
فروخت کے بعد سامنے آئے گا اور پھراس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اس لئے کہ سود تو لاگت میں شامل کیا
جاتا ہے، لیکن نفع لاگت میں شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ تو بیصورت اجتماعی نفع کی تھی۔

اورا گرفرض کرو، کہ ایک کروڑرو پید بینک سے قرض لے کر جو تجارت کی ،اس تجارت میں اس کونقصان ہو گیا، وہ بینک اس نقصان کے نتیج میں دیوالیہ ہو گیا، اب اس بینک کے دیوالیہ ہونے کی کے نتیج میں کس کا رو پیر گیا؟ ۔۔۔۔۔ فاہر ہے کہ عوام ہی کا گیا۔ تو اس نظام میں نقصان ہونے کی صورت میں سارانقصان عوام پر ہے۔ اورا گرفع ہے۔ تو وہ سارا کا سارا قرض لینے والے کا ہے۔ قرض لینے والے تا جرکا اگر نقصان ہوجائے تو اس نے اس نقصان کی تلافی کے لئے ایک اور راستہ تلاش کرلیا ہے، وہ ہے 'انشورنس' مثلاً فرض کرو کہ روئی کے گودام میں آگ لگ گئو اس نقصان کو پورا کرنے کا فریضہ انشورنس کمپنی پر عائد ہوتا ہے اور انشوارنس کمپنی میں کس کا پیسہ نقصان کو پورا کرنے کا فریضہ انشورنس کمپنی میں کس کا پیسہ ہے جوایی گاڑی اس وقت تک سڑک پرنہیں ہے۔ ۔۔۔۔۔۔وہ غریب عوام کا پیسا ہے اس عوام کا پیسہ ہے جوایی گاڑی اس وقت تک سڑک پرنہیں

لا سکتے جب تک اس کوانشورڈ نہ کرلیں۔اورعوام کی گاڑی کا ایکسٹرنٹ نہیں ہوتا ،اس کوآ گٹبیں لگتی لیکن وہ بیمہ کی قسطیں ادا کرنے برمجبور ہیں۔

ان غریب عوام کے ہیمہ کی قسطوں سے انشورنس کمپنی کی ممارت تعمیر کی گئی، اورغریب عوام کے ڈیپازیٹ کے ذریعہ تاجر کے نقصان کی تلافی کرتے ہیں، لہذا میسارا گور کھ دھندااس لئے کیا جارہا ہے تا کہ اگر نفع ہوتو سرمایا دار تاجر کا ہو، اور اگر نقصان ہوتو عوام کا ہو، اس کے نتیج میں میہ صورت حال ہورہی ہے، بینک میں جو پوری قوم کا روپیہ ہے، اگر اس کو چھ طریقے پر استعمال کیا جاتا تو اس کے تمام منافع بھی عوام کو حاصل ہوتے۔ اور اب موجودہ نظام میں تقسیم دولت کا جوسٹم ہے، اس کے نتیج میں دولت نیچ کی طرف جانے کے بجائے اوپر کی طرف جارہی ہے۔ انہی خرابیوں کی وجہ سے حضور اقد سی فی گئے نے فرمایا: ''سود کھانا ایسا ہے جیسا اپنی مال سے زنا کاری کرنا۔'' اتنا سنگین گناہ اس کے ہے۔ اس کی وجہ سے پوری قوم کو تابی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔

اس سوال کا جواب تفصیل طلب ہے۔ اور ایک مجلس میں اس موضوع کا پوراحق ادا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور اس کا جواب تفور اسائیکنیکل بھی ہے۔ اور اس کو عام فہم اور عام الفاط میں بیان کرنے آسان بھی نہیں ہے، لیکن میں اس کو عام فہم انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تا کہ آب حضرت کی بجھ میں آجائے۔

سب سے پہلے تو یہ بھے لیجئے کہ جب اللہ تعالی نے کسی چیز کوحرام قرار دے دیا کہ یہ چیز حرام میں سب سے پہلے تو یہ بھے کہ جب اللہ تعالی اس کو ہے۔ تو چر میکن ہی نہیں ہے کہ وہ چیز ناگزیر ہو، اس لئے کہ آک کر یم کاار شاد ہے: ﴿لایکلف الله نفساً الا وسعها ﴾ حرام قرار نہ دیتے۔ اس لئے کہ قرآن کریم کاار شاد ہے: ﴿لایکلف الله نفساً الا وسعها ﴾ (سورة البقرہ: ۲۸۷)

"دیعنی اللہ تبارک وتعالی انسان کوکی ایسی چیز کا تھم نہیں دیے جواس کی وسعت سے باہر ہو۔"لہذا ایک مُومن کے لئے تو اتن بات بھی کافی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کوحرام قرار دے دیا تو چونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ جانئے والا کوئی نہیں ہے کہ کونسی چیز انسان کے لئے ضروری ہے۔ اور کون تی چیز انسان کے لئے ضروری اور ہے۔ اور کون تی چیز ضروری نہیں ہے۔ لہذا جب اس چیز کوحرام قرار دے دیا تو یقیینا وہ چیز ضروری اور ناگز بر معلوم ہور ہی ناگز بر نہیں ہے۔ اس چیز میں کہیں خرابی ضرور ہے جس کی وجہ سے وہ ضروری اور ناگز بر معلوم ہور ہی ہے تو اب اس خرابی کو دور کرنے کی ضرورت ہے لیکن سے کہنا درست نہیں ہے کہ اس کے بغیر کا منہیں ہے گا۔ اور یہ چیز ناگز بر ہے۔ دوسری بات یہ ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ جس کوقر آن کریم حرام قرار دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ جس کی وقر ض دیا جائے تو ان کوغیر سودی

قرض دینا چاہئے۔ اور اس پرکسی منافع کا مطالبہ بیس کرنا چاہئے۔ اور اس سے یہ نتیج نکلتے ہیں کہ جب انٹرسٹ ختم ہوجائے گا تو ہمیں پھر غیر سودی قرضے ملاکریں گے، پھر جتنا قرض چاہیں حاصل کریں، اور اس سے کوٹھیاں بنگلے بنا ئیں، اور اس سے فیکٹریاں قائم کریں۔ اور ہم سے کسی انٹرسٹ کا مطالبہ ہیں ہوگا۔ اور اس سوج کی بنا پرلوگ کہتے ہیں کہ بیصورت قابل عمل نہیں ہاس لئے کہ جب ہر خص کوسود کے بغیر قرض دیا جائے گا تو پھر اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا کہ سب لوگوں کو بغیر سود

یادر کھے کہ انٹرسٹ کا متبادل قرض حسنہ نہیں ہے کہ کسی کو یہے ہی قرض دے دیا جائے بلکہ اس کا متبادل ''مشارکت' ہے یعنی جب کوئی شخص کاروبار کے لئے قرضہ لے رہا ہے تو وہ قرض دینے والا یہ کہ سکتا ہے کہ میں تمہارے کاروبار میں حصد دار بنتا چاہتا ہوں، اگر تمہیں نفع ہوگا تو اس نفع کا کچھ حصہ مجھے بھی دینا ہوگا اور اگر نقصان ہوگا تو اس نقصان میں بھی شامل ہوں گا، تو اس کاروبار کے نفع اور نة تسان دونوں میں قرض دینے والا شریک ہوجائے گا، اور یہ ''مشارکت' ہوجائے گا، اور یہ ''مشارکت' ہوجائے گا، اور یہ ''مشارکت' ہوجائے گا، اور یہ نظر سے کا متبادل طریقہ کارہے۔

اور''مشارکت' کانظریاتی پہلوتو ہم آپ کے سامنے پہلے ہی پیش کر پچکے ہیں کہ انظرسٹ کی صورت میں تو دولت کا بہت معمولی حصہ کھا تہ دار کو ملتا ہے لیکن اگر''مشارکت' کی بنیاد پر کاروبار کیا جائے اور سر مایا کاری''مشارکت' کی بنیاد پر ہوتو اس صورت میں تجارت کے اندر جتنا نقع ہوگا اس کا ایک متناسب حصہ کھا تہ داروں کی طرف بھی منتقل ہوگا اور اس صورت میں تقسیم کا نظام اور او پر کی طرف جانے کے بجائے نیچے کی طرف آئے گا، لہذا اسلام نے جو متبادل نظام پیش کیا وہ ''مشارکت'' کا نظام ہے۔

لیکن یہ دشارکت ''کانظام چونکہ موجودہ دنیا میں ابھی تک کہیں جاری نہیں ہے اوراس پر عمل نہیں ہوا اس کے اس کی برکات بھی لوگوں کے سامنے نہیں آرہی ہیں ابھی گزشتہ ہیں پچیس سال کے دوران مسلمانوں نے مختلف مقامات پراس کی کوششیں کی ہیں کہ وہ ایسے مالیاتی ادار سے اور بینک قائم کریں جوانٹرسٹ کی بنیاد پر نہوں بلکہ ان کواسلامی اصولوں کی بنیاد پر چلایا جائے اور شاید آپ کے علم میں بھی یہ بات ہوگی کداموفت پوری دنیا میں کم از کم اس سے لے کرسوتک ایسے شاید آپ کے علم میں بھی یہ بات ہوگی کداموفت پوری دنیا میں کم از کم اس سے لے کرسوتک ایسے

بینک اور سر مایا کاری کے ادار ہے قائم ہو چکے ہیں جن کا بید وکی ہے کہ وہ اسلامی اصولوں پراپنے کاروبارکو چلار ہے ہیں اور انٹرسٹ سے پاک کاروبارکررہے ہیں ہم بنہیں کہتے کہ ان کا بید و وگاسو فیصد سے بلکہ ہوسکتا ہے کہ اس میں چھ علطیاں اور کوتا ہیاں بھی ہوں ۔ لیکن بہر حال! بیر حقیقت اپنی جگہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً ایک سوادار ہاور بینک غیر سودی نظام پر کام کررہے ہیں اور بیصرف اسلامی ملکوں میں نہیں بلکہ بعض مغربی اور بور پین مما لک میں بھی کام کردہے ہیں۔ ان بینکوں اور اداروں نے ''مشارکہ'' کے طریقے پڑمل کر ناشروع کیا ہے۔ اور جہاں کہیں''مشارکہ'' کے طریقے کو اپنایا گیا، وہاں اس کے بہتر نتائ کے نکلے ہیں۔

لیکن اس میں ایک عملی دشواری ہے، وہ یہ کہ اگرکوئی شخص ''مشارکہ'' کی بنیاد پر بینک سے پیسہ لے گیا، اور ''مشارکہ'' کے معنی نفع اور نقصان میں شرکت کے ہیں کہ اگر نفع ہوگا تو اس میں بھی شرکت ہوگی اور اگر نقصان ہوگا تو اس میں بھی شرکت ہوگی تو افسوس ناک بات بیہ ہے کہ خود ہمارے عالم اسلام میں بددیا نتی اتنی عام ہے، اور بگاڑا تنا پھیلا ہوا ہے کہ اب اگرکوئی شخص اس بنیاد پر بینک سے پینے لے گیا کہ اگر نفع ہوا تو الاکردوں گا اگر نقصان ہوا تو نقصان بینک کو بھی برداشت کرنا پڑے گا تو وہ پینے لے گیا کہ اگر خص بھی پلٹ کر نفع لے کر نہیں آئے گا، بلکہ وہ ہمیشہ بین ظاہر کرے گا گا تو وہ پینے لے کر جانے والا شخص بھی پلٹ کر نفع لے کر نہیں آئے گا، بلکہ وہ ہمیشہ بین ظاہر کرے گا کہ بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے نفع کا مطالبہ کریں۔ بلکہ اس نقصان کی تلافی کے لئے مجھے مزیدر قم دیں۔

عملی پہلوکا بیایک اہم مسلہ ہے، گراس کا تعلق اس ''مشارکہ' کے نظام کی خرابی سے نہیں ہے، اوراس کی وجہ سے بہیں کہا جائے گا کہ یہ ''مشارکہ'' کا نظام خراب ہے۔ بلکہ اس مسلہ کا تعلق ان انسانوں کی خرابی سے ہواس نظام پڑمل کررہے ہیں، ان عمل کرنے والوں کے اندرا چھے اخلاق دیانت اورامانت نہیں ہے، اوراس کی وجہ سے ''مشارکہ'' کے نظام میں بیخطرات موجود ہیں کہلوگ بینک سے ''مشارکہ'' کی بنیاد پر پیسے لے جائیں گے۔ اور پھر کاروبار میں نقصان دکھا کر بینک کے ذریعہ ڈیپازیر کونقصان بہنچا کیں گے۔

لیکن بیمسلدکوئی نا قابل حل مسکدنہیں ہے اور ایسا مسکدنہیں ہے کہ اس کاحل نہ نکالا جاسکے، اگر کوئی ملک اس''مشارکہ'' کے نظام کواختیار کرے تو وہ بآسانی پیچل نکال سکتا ہے کہ جس کے بارے میں بیٹا بت ہوکہ اس نے بددیا تی سے کام لیا ہے اور اپنے اکا وَمُسْ صحیح بیان نہیں کئے ، تو حکومت ایک مدت دراز کے لئے اس کو بلیک لسٹ کردے ، اور آئندہ کوئی بینک اس کوفاینا نسٹ کوئی سہولت فراہم نہ کرے اس صورت میں لوگ بددیا نتی کرتے ہوئے ڈریں گے۔ آج بھی جائنٹ اسٹاک کمپنیاں کام کر رہی ہیں ، اور وہ اپنے بیلنس شیٹ میں اور اس بیلنس شیٹ میں اگر چہ بدیا نتی بھی ہوتی ہے کین اس کے باوجوداس میں وہ اپنا نفع ظاہر کرتی ہیں۔ اس لئے اگر مشارکہ "کو پورے مکئی سطح پر اختیار کریں تو اس طل کواختیار کیا جاسکتا ہے البتہ جب تک"مشارکہ "مشارکہ" کو پورے مکئی سطح پر اختیار کریں تو اس طل کواختیار کیا جاسکتا ہے البتہ جب تک"مشارکہ "کوئی داور وی کوشارکت پڑمل کرنا دشوار ہے ، لیکن السے انفرادی ادار وی کومشارکت پڑمل کرنا دشوار ہے ، لیکن الیے انفرادی ادار وی ادار وی کومشارکت پڑمل کرنا دشوار ہے ، لیکن الیے انفرادی ادار وی ادار وی کومشارکت پڑمل کرنا دشوار ہے ، لیکن الیے انفرادی ادار وی کومشارکہ کرسکتے ہیں۔

اس کے علاوہ اسلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسادین عطافر مایا ہے کہ اس میں ''مشار کہ'' کے علاوہ بینکنگ اور فائینانسنگ کے اور بہت سے طریقے ہیں، مثلاً ایک طریقہ اجارہ کا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص بینک سے بیسہ مانگئے آیا اور بینک نے اس سے بوچھا کہ تہمیں کس ضرورت کے لئے بیسے چاہئے ؟ ۔۔۔۔۔ اس نے بتایا کہ مجھے اپنے کارخانے میں ایک مشنری باہر سے منگا کرلگانی ہے، تو اب بینک اس شخص کو بیسے نہ دے، بلکہ خوداس مشنری کوخرید کراس شخص کو کرایہ پر دے دے۔ اس عمل کو اجارہ کہا جاتا ہے البتہ آجکل فائینانسگ اداروں اور بینک میں کرایہ پر دے دے۔ اس عمل کو اجارہ کہا جاتا ہے البتہ آجکل فائینانسگ اداروں اور بینک میں بہت فائینانشل لیز ملک کا جوطریقہ درائے ہے، وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے اس ایگر بہنٹ میں بہت سے مطابق آسانی کے ساتھ بنایا جاسکا ہے، پاکستان میں متعدد فائینانشل ادارے ایسے ہیں جن میں لیز مگ ایگر بہنٹ شریعت کے مطابق ہیں، اس کو اختیار کرنا جائے۔

ای طرح ایک اور طریقہ ہے، جس کا آپ نے نام سناہوگا، وہ ہے ' مرا بحد فائینا نسک '' یہ بھی کسی شخص سے معاملہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، جس میں نفع پروہ چیز بھی دی جاتی ہے فرض سیجئے کہ ایک شخص بینک سے اس لئے قرض لے رہاہے کہ وہ خام مال خرید ناچا ہتا ہے، وہ بینک اس کو خام مال خرید ناچا ہتا ہے، وہ بینک اس کو خام مال خرید کراس کو نفع پر بھی دیے ہے بجائے وہ خود خام مال خرید کراس کو نفع پر بھی دیے ہے بجائے وہ خود خام مال خرید کراس کو نفع پر بھی دیے ہے ہے ایک وہ خود خام مال خرید کراس کو نفع پر بھی دیے وہ لیابت شرعا جائز ہے۔ بعض لوگ سیمجھتے ہیں کہ '' مرا بحہ'' کی بیصورت تو ہاتھ تھماکر کان پکڑنے والی بات

ہوگئ، کیونکہ اس میں بینک سے نفع لینے کے بجائے دوسر سےطریقے سے نفع وصول کرلیا۔ یہ کہنا درست نہیں،اس لئے کہ قرآن کریم نے فرمایا: ﴿واحل الله البیع وحوم الوبا﴾ سورة البقرة: ۲۲۵)

"لینی اللہ تعالی نے بیع کو حلال کیا اور رہا کو حرام کیا ہے۔" اور مشرکین مکہ بھی تو یہی کہا کرتے تھے کہ بیع بھی رہا جیسی ہے، اس میں بھی انسان نفع کما تا ہے اور رہا میں بھی انسان نفع کما تا ہے، وردونوں میں فرق کیا ہے؟ ....قرآن کریم نے ان کا ایک ہی جواب دیا کہ یہ ہماراتھم ہے کہ رہا حرام اور رقع حلال ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ روپیہ کے اوپر روپینہیں لیا جاسکتا، لیکن اگر درمیان میں کوئی چیز یا مال تجارت آجائے، اور اس کوفروخت کر نفع حاصل کرے اس کو ہم نے حلال قرار دیا ہے، اور اس کو نموز وخت کے اعتبار سے حلال قرار دیا ہے، اور اس کو نموز و جاتا ہے۔ اس لئے شریعت کے اعتبار سے وہ سود اجائز ہوجاتا ہے۔

لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا یہ ' مرابحہ' اور' کیزنگ' مطلوبہ اور پسندیدہ متبادل نہیں ہیں اور اس سے تقسیم دولت پر کوئی بنیادی اثر نہیں پڑتا، البتہ پسندیدہ متباول ' مشارکہ' ہے لیکن آئی اور آجر باتی مرتمیں مرابحہ اور' لیزنگ' آئی اور آجر باقی مرتمیں مرابحہ اور' لیزنگ' پر بھی ممل کرنے کی گنجائش موجود ہے، اور اس وقت بھی کچھفا کنانشل انسلوٹوشن ان بنیا دوں پر کام کر رہے ہیں۔

بہرحال! یو "سود" اوراس کے متعلقات کے بارے میں عام با تیں تھیں جوہم نے پیش کردیں۔ "سود" سے متعلقا ایک مسئلہ اور ہے، جس کی صدائے بازگشت بار بارسنائی دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دارالحرب جہاں غیر مسلم حکومت ہو وہاں سود کے لین دین میں کوئی قباحت نہیں، وہاں غیر مسلم حکومت سے سود لے سکتے ہیں اس مسئلہ پر بھی کمی چوڑی بحثیں ہوئی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ چا ہے دارلحرب ہو یا دارالاسلام، جس طرح سود دارالاسلام میں جرام ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ عام آدمی کو چا ہے کہ اپنا پیسہ اس طرح دارالحراب میں بھی جرام ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ عام آدمی کو چا ہے کہ اپنا پیسہ بینک کے اندر کرنٹ اکا وُنٹ میں رکھے، جہاں پیپوں پر سود بیں اگتا، لیکن اگر کسی شخص نے غلطی سے سیونگ اکا وُنٹ میں پیپورکھ دے ہیں اور اس رقم پر سود بل رہا ہے تو پاکتان میں تو ہم لوگوں سے سیونگ اکا وُنٹ میں پیپورکھ دے ہیں اور اس رقم پر سود بل رہا ہے تو پاکتان میں تو ہم لوگوں

سے کہدویتے ہیں کہ سود کی رقم بینک میں چھوڑ دو، کیکن ایسے ملکوں میں جہاں ایسی رقم اسلام کے خلاف کام پرخرچ ہوتی ہے، وہاں اس شخص کو چاہئے کہ وہ سود کی رقم بینک سے وصول کر کے کسی مستحق ز کو قاکو واب کی نبیت کے بغیر صرف اپنی جان چھڑانے کے لئے صدقہ کردے اور خودا پنے استعال میں نبدلائے۔

ایک بات اور عرض کروں وہ یہ کہ بیکام نسبتا ذرامشکل لگتا ہے، کیکن اس کے باوجودہم مسلمانوں کواس بات کی پوری کوشش کرنی جائے کہ ہم خودا سے مالیاتی اوارے قائم کریں جو اسلامی بنیادوں پر کام کریں اور جینا کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ''مشار کہ مرابح'' اور''لیزنگ'' کی مکمل اسکیمیں موجود ہیں اور ابن بنیادوں پر مسلمان اپنے ادارے قائم کر سکتے ہیں ،اور یہاں کے مسلمان ماشاء اللہ اس بات کو بحصے ہیں اور اس میں خودان کے مسائل کا بھی صل ہے، ان کو چاہئے کہ یہاں رہ کر فائینا نشیل انسٹیٹوٹ قائم کریں۔امریکہ میں ہمارے ملم کے مطابق کم انکہ کی حد تک دوادارے موجود ہیں ،اور سے اسلامی بنیاد پر کام کررہے ہیں آئیک فورنٹو میں اور آیک لاس اینجلس میں ہے اب ان اداروں کی تعداد میں اضافہ ہونا جاہئے اور مسلمانوں کو اپنے طور پر ایسے ادارے قائم کرنے جاہئیں لیکن اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ماہر فقہاء مسلمانوں کو اپنے طور پر ایسے ادارے قائم کرنے جاہئیں لیکن اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ماہر فقہاء اور مضی حضر اسے سے مشورہ کر کے اس کا نظام قائم کریں۔اللہ تعالی ہم سب کو ممل کرنے کی توفیق اور مفتی حضر اسے سے مشورہ کر کے اس کا نظام قائم کریں۔اللہ تعالی ہم سب کو ممل کرنے کی توفیق عطافر مائے ،آمین۔

(ازشخ سلام حضرت مفتى تق عثانى صاحب)

## سودخورول کے در دناک واقعات

واقعهمبرا

عبدالله بن مدینی کہتے ہیں کہ میرے بھین کا زمانہ تھا اور میں اپنے والدگی قبر پرقر آن خوانی کے لئے حاضر ہواکر تا تھا، ایک دن فجر کے بعد اندھیرے ہی میں قبرستان بہنچ گیا۔ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ دمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا اور شب قدرتھی۔ میں اپنے والد مرحوم کی قبر کے قریب بیٹھ کرقر آن کی تلاوت میں مشغول ہوگیا وہاں اس وقت میرے علاوہ اورکوئی دوسر اشخص نہ

تھا۔ میں نے اچا تک سنا کہ کوئی نہایت دلد وز اور ہیبت ناک آواز میں کراہ رہا ہے، یہ آواز جس نے مجھے گھبرادیا تھا، میر حقریب ہی ایک پختہ اور سفید قبر سے آرہی تھی۔ میں نے قر آن خوانی بند کر دی اور اس آواز کی طرف کان لگا دیئے، میں نے محسوں کرلیا کہ ہ آواز ای قبر میں ہونے والے عذاب کی ہاور مردہ اس وقت عذاب میں مبتلا ہے اور اس در دناک انداز سے آہ وزاری کر رہا ہے، یہ آواز ایسی ہے کہ جس سے آدمی کے دل مکٹر نے مکٹر ہے ہوجائے اور انسان گھبرا جائے۔

تھوڑی دیر تک میں اس آواز کوسنتار ہا، کین پو پھٹے لگی تو اس آواز کا آنا بند ہو گیا، اس کے بعد ایک شخص ادھر سے گزراتو میں نے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ ۔۔۔۔۔اس نے بتایا کہ فلا اب کی ہے، میں بھی اس کو جانتا تھا اور بچین میں بھی دیکھا تھا۔ اس کے اکثر اوقات مسجد میں گزرتے تھے، تمام نمازیں اپنے وقت پرادا کرتا تھا اور وہ انتہائی خاموش اور شجیدہ آدمی تھا۔ چونکہ میں اس کی نیکیوں اور خویوں سے واقف تھا اس لئے یہ صور تحال میرے اوپر شاق گزری، میں نے واپس آکر اس کے دوستوں اور واقف کاروں سے اس کے احوال دریافت کیے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص سودی کاروبار کیا کرتا تھا۔ (ازمولا ناعبدالمُون فارد قی)

#### واقعهنمرا

کی گھر سے قبل ایک واقعدا خبار میں شائع ہوا تھا کہ بلوچستان کے ایک قصبے میں مردے کو لحد میں اتارتے ہوئے اس وقت لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا جب مردے سے لیٹے ہوئے سانپ نے گفن سے اپناسر باہر نکالا۔ بینی شاہدوں کے مطابق ہلاک ہونے والا سودی کارو بار کرتا تھا۔ العیاذ باللہ تعالیٰ۔

(بحوالہ دوزنامہ دن، لاہور)

سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رادی ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "میں نے معراج کی رات (دوزخ میں) دیکھا، پھیلوگ وہ ہیں جن کے پیٹ ایسے ہیں جسے بڑے بڑے کرے ہیں اوران کے پیٹوں میں سانپ ہیں جو کہ باہر سے نظر آرہے تھے۔ میں نے کہا جرئیل! یون لوگ ہیں؟ ۔۔۔۔ تو جرئیل (علیہ السلام) نے عرض کیا: یارسول اللہ ﷺ یہ سود خور ہیں۔ "العیاذ باللہ تعالی

مسلمانو!غورکرد،اورد کیھو کہ سودخور دنیا دآخرت میں کتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔لہٰذاہمیشہ حلال کما وَاور حلال کھا وَاور ہال بچوں کو بھی رزق حلال کھلا وَ۔

#### واقعهنبر

ایک صاحب اپنی صالات کھی ہے۔ مضمون میں رقم کرتے ہیں کہ ڈاکٹر بلوچ صاحب کی زبانی صالات کھی رہا ہوں۔ بوئن روڈ ملتان کے ایک قبرستان میں بورڈ کے ذریعے قبرکشائی کا تھم ملا، یہ ایک ایسے آدمی کی غش تھی جوابی زندگی کے ہیں سال سعودی عرب میں رہا، الحاج تھا، حافظ قرآن تھا، سعودی عرب میں رہا، الحاج تھا، حافظ قرآن تھا، سعودی عرب نے پاکستان واپس آکر سودی کاروبار شروع کر دیا، اچا تک مرکیا۔ اس کی پہلی ہوی کے بچوں نے مجسٹریٹ کو درخواست دی کہ ہمار سالوکوز ہردے کر مارا گیا ہے، ڈن ہونے کے ایک سال بعد قبر کشائی کا تھم ملا۔ میں بورڈ کا ممبر تھا۔ سول جج کی موجودگی میں قبر کھولی گئی، نہ کوئی بو، نہ کوئی کیڑا تھا۔ جب کفن نعش سے ہٹایا گیاتو صرف ہڈیوں اور سیاہ را کھ کے سوا کچھ باقی نہ تھا۔ البتہ مختلف رنگ کے بچو ہڈیوں کو چیٹے ہوئے تھے۔ ان بچھوؤں کو ہڈیوں سے ہٹانا ناممکن تھا۔ کیونکہ ان کے ڈ نگ ہڈیوں کے اندر تھے۔ ان کوزیادہ چھیٹر نے سے خطرہ تھا، اس لئے اس حالت میں چھوڈ دیا گیا۔ بیا حالت دکھی کرا حساس ہوا کہ جوش سود کا کاروبار کرے گا مرنے کے بعد اس پر ایسی آگ مسلط کردی جائے گی جواس کوجلا کر راکھ کردے گی۔ اس کی نعش پر کفن و یسے ہی تھا۔ معلوم ہوا کہ اس آگ کا اثر صرف مرنے والے کے جم پر رہا۔

## واقعه نمبرته

ایک اخباری رپوٹ کے مطابق سودخور کی قربانی ناجائز،گائے رسہ تزواکر بھاگ نکلی ، ذئ کرنے کی بار بارکوشٹوں کے باوجودگائے کی گردن پرچھری نہ چل سکی کالج روڈ ڈسکہ کے مشہور زمانہ تا جرنے عید قربان کے موقعے پرقربانی کی خاطر بچاس ہزار روپے مالیت کی فیتی گائے خریدی اور قربانی کی خاطر جب ذئے کرنے کے لئے قصائی نے گائے کی چاروں ٹائکیں کھے میدان میں باندھ کرذئے کرنے کی نیت کی تو گائے رسہ تزواکر فور آبھا گ نکلی جے علاقے کے لوگوں نے دوبارہ پکڑ کرذئے کرنے یہ باندھااور قصائی نے جونہی گائے کی گردن پرچھری چلائی تو قدرے زور

لگانے کے باوجود نہ چل سکی ۔ حتی کہ گائے کی گردن سے رتی بحرخون بھی نہ نکلا اور ایک عائبانہ آواز آئی کہ ' سود حرام ہے اور ناجائز سود کی قربانی نہیں ہو سکتی۔' اس آواز کاسنا تھا کہ قصائی اور اس کے ساتھی اور دیگر قریب کھڑ ہے لوگ دم دبا کر بھاگ نظے اور گائے بھی موقعے سے عائب ہوگئی۔ اس واقعے کوئ کر لوگوں نے تو بہی اور سود خور عمران شریف نے اعلانیا ہے گنا ہوں کا سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں اعتراف کیا اور اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ، اس منظر کود کیھنے والے گئ لوگ بھی معافی مانگنے لگے۔

اس دوران عمران شریف نے کالج روڈ پرلوگوں کے سامنے آہ و بکا کی، ناک کی لکیریں نکالیس اور کہا کہ'' اسی دوران ڈسکہ کے نکلیس اور کہا کہ'' اسی دوران ڈسکہ کے سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں وہی گائے دوبارہ اچا تک بھا تی ہوئی ان کے سامنے آگئی، جس کو دکھے کرلوگ درط کیرت میں مبتلا ہوگئے، اور بجھ لیا کہ خداوند کریم نے عمران شریف کی تو بہول کرلی ہے۔ دوبارہ قصائی بلوایا گیا اور قربانی کی گئی، جس کا سارا گوشت عمران شریف نے غریبوں میں تقسیم کردیا۔ اس واقعے کی خبر دوردراز تک لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔

(رونامدانصاف لا مورروز تامخبرين لامور، ١٥ فروري ٢٠٠٢ ء)

### واقعهٔ نمبر۵

اس طرح کا ایک اور واقعہ ننڈ وآ دم کے ایک کپڑے کے تاجر کے ساتھ ہوا، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے، اخباری اطلاع کے مطابق قبرستان میں ایک جنازہ لایا گیا، امام صاحب نے جوں ہی نماز جنازہ کی نبیت باندھی، مردہ اٹھ کربیٹھ گیا۔ لوگوں میں بھگدار پچ گئ۔ امام صاحب نے بھی نبیت تو ڈدی اور پچھ لوگوں کی مدد سے اس کو پھر لٹادیا۔ تین مرتبہوہ مردہ اس طرح اٹھ کربیٹھ گیا۔ امام صاحب نے مرحوم کے رشتہ داروں سے پوچھا:''کیا مرنے والاسودخورتھا؟……''انہوں نے اثبات (بعنی ہاں) میں جواب دیا۔ اس پرامام صاحب نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کردیا۔ اثبات (بعنی ہاں) میں جواب دیا۔ اس پرامام صاحب نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کردیا۔ لوگوں نے بیش واب دیا۔ اس پرامام صاحب نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کردیا۔ لوگوں نے بیش واب دیا۔ اس پرامام صاحب نے نماز جنازہ پڑھانے سے انگار کردیا۔ لوگوں نے بیش کو میں دعیرہ لوگوں نے بیش کو میں دغیرہ لوگوں نے بیش کو میں دعیرہ کو الدینہ کا کر بغیرہ فاتحہ ہی گھر کی راہ لی۔ (بوالدیشہ کے اندر دھنس گئی۔ اس پرلوگوں نے لاش کو میں والدینہ کے دائی کو بیش کے دیا کہ بین کے دیا کہ بین کے دیا کہ بین کا کہ بین کو بین کے دیا کہ بین کے دیا کہ بین کے دیا کہ بین کی کے دیا کہ بین کے دیا کہ بین کی کہ کو کے دیا کہ بین کی کی کہ بین کی کہ کیا کہ بین کے دیا کہ بین کی کہ بین کی کہ بین کی کھر کی کہ دیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ بین کر کے دیا کہ کی کے دیا کہ کو کہ کو کہ دی کو کہ کو کہ کی کہ کے دیا کہ کو کہ کو کے دیا کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے دیا کہ کو کہ کی کر کو کہ کر تھا کہ کی کہ کو کہ کی کہ کے دیا کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کی کر کے دیا کہ کی کر کو کہ کی کر کے دیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کے دیا کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کے کہ کو کہ کر کے کہ کو کہ

#### واقعتمبرا

حضرت خواجہ حبیب عجمی بڑے جلیل القدر اولیاء سے ہوئے ہیں۔طریقت میں آپ حضرت خوادہ حسن بھریؓ کے خلیفہ تھے۔ابتداء میں بہت دولت مند تھے لیکن سودخور تھے۔ ہرروز تقاضا کرنے جاتے۔ جب تک وصول نہ کر لیتے اسے نہ چھوڑتے ،ایک روز کسی مقروض کے گھر گئے لیکن وہ گھر پرموجود نہ تھا۔اس کی بیوی نے کہا کہاس کے پاس قرض ادا کرنے کے لئے رقم موجود نہیں ہے۔البتہ بکری ذرج کی تھی۔اس کی گردن موجود ہے۔جوہم نے گھریر یکانی ہے، لیکن آی اس عورت سے بری کا گوشت زبردسی لے آئے اور گھر پہنچ کر بیوی سے کہا کہ بیسود میں ملی ہاسے بکالو، بیوی نے کہا کہ آٹا اورلکڑی بھی ختم ہاس کا بھی بندوبست کردو، آی وسرے قرضداروں کے پاس گئے اور یہ چیزیں بھی سود میں لے آئے جب کھاتا تیار ہو گیا تو کسی سوالی نے آواز دی کہ بھوکا ہوں کچھ کھانے کودو،آپ نے اندر ہی سے اس سائل کو جھڑک دیا۔ سائل چلا گیا۔ جب آٹ کی بیوی نے ہانڈی سے سالن نکالنا جا ہاتو دیکھا کہوہ خون ہی خون ہے، بیوی نے حیران ہوکر شوہر کی طرف دیکھااور کہا کہ اپنی شرارتوں اور کنجوی کا نتیجہ دیکھاو،خواجہ حبیب عجمی ا نے یہ ماجرہ دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔اس واقعہ نے آپ کی زندگی میں انقلاب بریا کر دیا،اسی وقت سابقد بدوی سے توبدی ،ایک روز باہر نکلی، راستہ میں بے کھیل رہے تھے انہوں نے خواجہ صاحب كود كيه كرچلاناشروع كرديا:

" بہت جاؤ حبیب سودخور آرہا ہے، ہم پراس کی گردیھی پڑگی تو ہم بھی ایسے ہی ہوجا ئیں گے۔" یہ سنا تو تڑپ اٹھے، ندامت سے سر جھکا لیا، اور کہنے لگے: اے رب! بچوں تک تو نے میرا حال ظاہر فرمادیا خواجہ سن بھرگ کی خدمت میں حاضر ہوکر تو بہ کی ،سب قر ضداروں کا قرض معاف کردیا، اپنا سارا مال واسباب راہ خدا میں دے ڈالا، عبادت وذکر الہٰی میں مصروف ہوگئے اور صائم الد ہراور قائم المیل رہنے لگے، کچھ عرصہ بعدا یک دن پھر آنہیں لڑکوں کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں الم ہمارہ موثن رہو حبیب العابد جاتے ہیں، یہن کر آپ یو نے اور کہا کہ "اے اللہ! بسب تیری طرف سے ہے۔

جب اس طرح عبادت کرتے ایک مت گزرگی تو ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ ضرورت کیسے پوری کی جائے ،آپ نے فرمایا کہ اچھا کام پر جا تا ہوں ، مزدوری ہے جو ملے گالے آؤگا۔ چنانچہ آپ دن بھر گھر سے باہررہ کرعبادت کرتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے۔ بیوی انہیں خالی ہاتھ دیکھتی تو کہتی کہ یہ کیا معاملہ ہے ، آپ فرماتے کہ میں کام کر رہا ہوں۔ جس کا کام کر رہا ہوں۔ جس کا کام کر رہا ہوں وہ ہوں وہ ہوں وہ ہتا ہے وقت آنے پرخود ہی اجرت دے دیا کروں گا، فکر نہ کرو، الہذا مجھے اس سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے ، وہ کہتا ہے ہر دسویں روز مزدوری دیا کروں گا، چناچہ بیوی نے دی دن صرکیا۔

جب آپ دسویں روز بھی شام کو خالی ہاتھ گھر واپس جانے گے تو راستے میں آپ کو خیال
آیا کہ اب بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اس خیال میں گھر پہنچی ہو جیب ماجرہ دیکھا، عمدہ عمدہ کھانے
تیارر کھے ہیں، بیوی آپ کود کھتے ہی بول آٹھی کہ یہ س نیک بخت کا کام کررہے ہوجس نے دن
رات کی اجرت اس تم کی جیبی اور تین ہزار درہم نقر بھی جیبے ہیں اور یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ کام زیادہ
عنت سے کرو گے تو اجرت زیادہ دوں گا۔ یہ دیکھ کرآپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں خیال گزرا کہ
خدائے پاک نے ایک گئی بندے کی دس روز کی عبادت کا یہ صلہ دیا۔ اگر زیادہ حضور قلب سے
عبادت کروں تو نہ جانے کیا کچھ دے ، یہ خیال آتے ہی خلائی دنیاسے بالکل الگ ہو گئے اورالی
عبادت کروں تو نہ جانے کیا کچھ دے ، یہ خیال آتے ہی خلائی دنیاسے بالکل الگ ہو گئے اورالی
عبادت کروں تو نہ جانے کیا کچھ دے ، یہ خیال آتے ہی خلائی دنیاسے بالکل الگ ہو گئے اورالی عبادتیں اور ریاضتیں کیس کہ اسرار الہی بے نقاب ہو گئے ، عنایت الہی کا نزول شروع ہوگیا اور آپ کو

ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی سودی معاملات کرنے سے بیچنے کی تو فیق عطا فرمائے ،آمین یارب العالمین۔

# جہنم میں لےجانے والابار ہوال عمل نماز کا حیموڑ نا

الله تارك وتعالى الرشاوفرمات بين فخلف من بعد هم خلف اضاعوا الصلوة و اتبعو االشهوات فسوف يلقون غيا.

اس آیت کی تشریح میں ابن عباس فرماتے ہیں کہاس میں نماز ضائع کرنے کے معنی نہیں کہ بالکل ہی پڑھتے نہ تھے بلکہ وہ تاخیر کردیتے تھے وقت کوٹال کر پڑھتے تھے اس طرح امام التابعین حضرت سعید بن خبیب فرماتے ہیں کہ ظہر کی نمازعصر کے وقت اورعصر کی نمازمغرب کے آنے تک اور مغرب کوعشاء تک اورعشاء کو فجر تک ندیز ھے اگرای حال میں مرگمیا اور توبہ نہ کی تواس کواللہ کے اس فرمان کے مطابق وادی غیبی میں پھینک دیا جائیگا غیبی ایک وادی ہے دوزخ میں جو بہت گری اور بہت بری جگدے ایک جگداللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لئے جونماز سے بے خبر ہیں۔حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم سے سوال کیا پارسول اللہ جولوگ اپنی نماز وں سے بے خبر ہیں سے کون لوگ مراد ہیں آپ نے فرمایا جونماز کے اوقات میں تاخیر کرنے والے ہیں وہ نام کے تونمازی ہیں مگراس ستی کی وجہ سے ان کے لئے ویل اور عذاب سخت ہے اور بعض حضرات نے ویل کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ ویل جہنم کی ایک دادی ہے اگر دنیا کے سارے پہاڑ بھی اس میں ڈالے جائیں تو وہ سارے پھل جائیں وہ اس قدر سخت گرم ہے بیتوا سے لوگوں کا ٹھکانہ ہے ہاں اگر توبکر لی اور دنیا کے اندر ہی نادم ہو گئے تو اور بات بايك جدار شادر بانى بـ وياايها الذين امنوالاتلهكم اموالكم ولااولادكم عن ذ کے الله .....الغ کھ ایمان والوائم کوتمہارے مال واولا داور تجارت عافل نہ کردیں اللہ کی یاد سے جس شخص نے بیکام کیا تو ہیلوگ خسارے میں ہوں گے۔مفسرین فرماتے ہیک اس آیت میں ذکر

الله ہے یا پنج وقتی نمازیں مراد ہیں الہذا جو محض مال اور اولا د تجارت کی وجہ سے تاخیر کردیگا ستی کریگا تو خسارے میں پرایگا گوییآ یت بھی نماز میں ستی کر نیوالوں کے لئے بطور وعید کے کافی ہے حضور ا کرم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اگر نماز ناقص ہوگی تو وہ خسارے میں ہوگا۔ارشاد باری تعالی ہے جب دوز خیوں سے سوال کیا جائے گا ماسلککم فی سقر تمہیں دوزخ میں کس چیز نے پہنچایا تو وہ بھی جواب دیں گے ہم نمازنہیں بڑھتے تھے اور *مسکی*نوں کو کھانانہیں کھلاتے تھے اور منخرے کیا کرتے تھے اصل بات بہے کہ میں قیامت کے دن کا یقین ہی نہیں تھا کہ ایک دن حساب والابھی ہے جب آگیا تو اب کیا کسی کی سفارش کام آئے گی ،حدیث یاک میں حضورا کرم ﷺ نے ارشاد فر مایا فرق مسلمان اور کا فرکا نماز کی وجہ سے ہے جس نے نماز کو جان بوجھ كرچھوڑاتو كافر ہوگيا يعنى كافروں والافعل كيانه كەحقىقتا كيونكە كلمە كوہايك جگهارشاد ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس نے جان بو جھ کرنماز چھوڑ دی اس سے اللہ تعالیٰ بری ہیں چھر فرمایا مجھےاللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں لڑائی کروں لوگوں سے حتی کے کلمہ طبیبہ کی گواہی دیں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ دیں ایس صورت میں ان کا مال جان محفوظ ہوجائے گا مگرحت کے ساتھ باقی حساب ان کااللہ پر ہے یعنی ظاہر پر اعتبار کیا جائے گا ان کے ظاہری کلمہ کی پرکت سے ان کا مال وجان محفوظ ہے۔

ایک مدیث میں ارشاد نبوی ہے جو تحض نماز کا اہتمام کر ہے تو نماز اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگی حساب پیش کرنے کے وقت جمت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی اور جو تحض نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لئے نور نہ ہوگا نہ جمت ہوگی نہ نجات کا کوئی ذریعہ ،اس کا حشر فرعون ہامان ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا اور قارون کے ساتھ ۔ حضرت عمر خالفر مان ہے ایسے خص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھے اور بعض علماء نے کہا کہ تارک صلوۃ کا ان کے ساتھ حشر ہونیکی وجہ یہ کہ فرعون ملک کی وجہ سے غافل تھا اور یہاں بھی یہی وجہ ہے آگر ہامان کے ساتھ حشر ہے تو اس کی وزارت کی وجہ سے اور قارون سے مال کی نسبت سے اور ابی بن خلف محے کا مشہور تا جرتھا اس کے ساتھ نبیج ہور تا جرتھا اس کے ساتھ نبیج ہورتا جرتھا اس کے ساتھ نبیج ہورت کی وجہ سے اور قارون سے مال کی نسبت سے اور ابی بن خلف محے کا مشہور تا جرتھا اس کے ساتھ نبیج ہورت کی وجہ سے نبیج ہور خدا سے عافل تھا ہے تھی۔

"ام منبل ؒ نے معاذ بن جبل ؓ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو محص جان

بو جھ کرنماز چھوڑ دے اس سے اللہ تعالی بری ہیں اس طرح بیہ قی نے حضرت عمر کی روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی حضور ﷺ کی خدمت میں آیا اور سوال کیا کہ اسلام میں بہترین عمل کون ساہے اللہ تعالیٰ کے نزد یک فرمایا نماز کواپنے اوقات پر پڑھنا اور جس نے نماز کوترک کردیا تو اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ نماز دین کا ستون ہے حضرت عمر کو آخری وقت جب بر چھا مارا گیا تو اکثر اوقات غللت طاری رہتی تھی مگر نماز کے اوقات میں جگادیا جاتا تھا تو فرماتے تھے ہاں ہاں جو شخص نماز کوضائع کردے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں تو حضرت زخموں سے چور تھے خون بہتا تھا مگر نماز اوافر ماتے تھے۔

حضرت عبیداللہ بن شفق جوتا بھی ہیں فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ حالیہ ترک نماز کو کفر جائے سے ، حضرت علی الرقعی سے ایک عورت نے تارک الصلوۃ کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا تارک نماز کافر ہے اس طرح ابن مسعود قرماتے شھتارک نماز بدین ہے ابن عباس کا قول ہے ایک نماز کو جان کرچھوڑنے والے پر قیامت کے دن اللہ تعالی ناراض ہوں گے۔

ایک حدیث میں حضور ﷺ نے فرمایا بے نماذی خدا کے ہاں دوسری نیکیاں بھی ہرباد ہوجا کیں گان پرکوئی اجزئیں ملے گا۔ ابن تزم گا قول ہے کہ شرک کے بعد بردا گناہ نماز میں سستی کرنا ہے اس کے بعد مؤمن مسلمان کوئل کرنا ہے ابراہیم نختی کا فرمان ہے نماز ترک کرنا کفر ہے ابوب ختیائی نے بھی بہی قول اختیار کیا ہے ون بن عبداللہ فرماتے ہیں قبر میں بھی نماز پوچھی جا گیگ اگر نماز درست نکل آئی تو باتی اعمال بھی دیکھے جا کیں گے ورنہ دوسرے کی عمل کی طرف نہیں دیکھا جائے گا ایک حدیث میں ہے کہ اگر نماز کواپنے اوقات میں خشوع وخضوع سے پڑھتا ہے تو نماز جائی اور عرب برختا ہے تو مناز پرانے کیڑے میں لیپٹ کراس کے منہ پر اگر اوقات کو نال کر بری طرح سے پڑھتا ہے تو وہ نماز پرانے کیڑے میں لیپٹ کراس کے منہ پر ماردی جاتی ہے کہ خدا کھے برباد کر ایسان کی ترج ہم بربادی کا گلہ کیوں ماردی جاتی ہے کہ خدا گئے میں کوئی شک نہیں۔

حضرت عبدالله بن عمره عاص سے ابوداؤاد نے روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تین شخصوں کی نماز قبول نہیں ایک امام جس کے مقتدی راضی شہوں دوسرا جو کسی آزاد کوغلام بنالے تیسرا بوہ وقت نماز پڑھنے والا نیز آپ نے یہ بھی فرمایا جو خص دونمازوں کو جمع کرلے بغیر کسی عذر کتوہ کیرہ گناہوں کے ایک وروازے پہنے گیا۔ اللہ جمیں نماز صحیح پڑھنے کی قو فیق عطاء فرمائے۔

ابوداؤ د نے اپنی سنن میں روایت نقل کی ہے کہ نبی پاک بھٹے نے فرمایا سات برس کی عمر میں نماز مارکے پڑھاؤ۔ دوسری روایت میں اتنا اضافہ ہم میں بچکو نماز کا حکم کر واور دس برس کی عمر میں نماز مارکے پڑھاؤ۔ دوسری روایت میں اتنا اضافہ ہم کہ دس برس کے بعدان کا بستر الگ کر دو، امام ابوسلیمان خطابی نے اس صدیث سے بنمازی کو سزاد سے پردلیل بکڑی ہے امام شافعی کے اصحاب نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جب بالغ کے سزا کا حکم ہے تو تارک صلوۃ تو یقینا مستحق ہوگا باقی تارک صلوۃ کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے امام مالک امام شافعی اور احمد بن ضبل نے فرمایا کہ تارک صلوۃ کی گردن تلوار سے ماردی جائے اس کے کفر کے بارے میں اختلاف کیا ہے ابراہیم نخبی الیب شختیانی عبداللہ بن مارک احمد بن ضبل اسحاق بن راہو ہے نے کہا کہوہ کا فر ہے اور حضور کی اس صدیث سے استدلال کیا ہے جس میں آپ نے فرمایا کا فرول کے درمیان اور ہمارے درمیان جوعہد ہے وہ نماز کا ہے جس نے اسکوچھوڑ ااس نے کفر کیا پھرا کہ جگہ فرمایا مسلمان اور کا فر کے درمیان فرق نماز حجوڑ نے کا ہے۔

ایک حدیث میں ہے جو محف فرض نمازوں کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ اس کا پانچ طرح کا
اکرام فرماتے ہیں پہلارزق کی تنگی ہٹادی جاتی ہے دوسرااس سے قبر کاعذاب ختم کر دیاجا تا ہے تیسرا
اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیاجائے گا چوتھا پل صراط سے بجل کی طرح گزرجائےگا پانچواں جنت میں
بغیر صاب کے داخل ہوجائے گا اور جو نماز میں ستی کر بے پندرہ طریقے سے عذاب ہوگا تین طرح
مرنے کے وقت تین طرح قبر میں تین طرح قبر سے اٹھنے کے بعد پانچ طرح دنیا میں دنیا کے پانچ
مرنے کے وقت تین طرح قبر میں تین طرح قبر سے اٹھنے کے بعد پانچ طرح دنیا میں دنیا کے پانچ
میں ارزق سے برکت ختم ہوجائے گی۔ ۲۔ دوسرا صلحاد کا نور اس کے چبرے سے ہٹا دیا
جاتا ہے۔ ۳۔ تیسر سے اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جا تا ہے۔ ۲۔ چوشے اس کی دعا ئیں قبول
خبیں ہوتی۔ ۵۔ پانچویں خدا کے نیک بندوں کی دعا وُں میں اس کا حصہ نہیں ہوگا۔

موت کے وقت کے تین عذاب میہ بیں ا۔اول ذلت کی موت مرتا ہے ا۔دوسرا بھوکا مرتا ہے۔۳۔ بیاس کی شدت میں مرتا ہے،اگر سمندر بھی پی اینت بھی بیاس نہیں بھے گی۔ سے تیراقبر میں آگ جلادی جاتی ہے اور قبر سے نکلنے کے تین عذاب ہیں ا۔ اول حساب سختی سے لیا جائےگا۔ ایک روایت سختی سے لیا جائےگا۔ ایک روایت سختی سے لیا جائےگا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے ماتھے پر تین سطریں کھی ہوئی ہوئی پہلی سطر اواللہ کے حق ضائع کرنے والے دوسری سطر اواللہ کے قصہ کے ساتھ مخصوص تیسری جس طرح تونے اللہ کے حق کوضائع کیا اس طرح آج تو میری رحمت سے مایوں ہے۔

حفرت ابن عباس سے روایت ہے ایک آدمی کو قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گاوہ جہنم میں ہوا وہ عرض کرے گایا اللہ کیوں یہ تھم ہوا کس جرم میں کہا جائے گا تو نماز میں ستی کرتا تھا اور اللہ کے نام کی جھوٹی قتم کھا تا تھا ایک مرتبہ حضور کھی نے صحابہ سے فرمایا یوں کہویا اللہ ہمیں شقی محروم نہ فرمایو چھاشتی محروم کون ہے فرمایا نماز کا چھوڑ نے والا اور روایات میں ہے جس کا نام لم لم قیامت کے دن پہلے منہ سیاہ ہوگا وہ نماز کا چھوڑ نے والا ہوگا دوز خ میں ایک وادی ہے جس کا نام لم لم ہے جس میں سانپ ہیں ہرسانپ اونٹ کی گردن کے موٹائی کے برابر ہے اور لمبائی ایک مہینے کی مسافت جو تارک الصلو ق کوکائے گائی کی زہر تمام جسم میں چیل جائے گی ستر برس تک جس سے مسافت جو تارک الصلو ق کوکائے گائی کی زہر تمام جسم میں چیل جائے گی ستر برس تک جس سے اس کا گوشت گل کرگر جائے گا۔

بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ ایک شخص کی بہن فوت ہوگئی اس کو فن کرتے وقت ایک تھیلی جس میں رقم تھی اس قبر میں گرگئ جس کا پہتہ نہ چل سکا جب سارے لوگ واپس چلے گئے اس کو ' اپنی تھیلی یاد آئی تو اس نے قبر کو کھولا دیکھا تو قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی تھی فورا قبر کو بند کر کے روتا ہوا گھر واپس آیا یہ ماجراا پنی ماں کو بتایا دریافت کیا کہ میری بہن کا کیا گناہ تھا تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ نماز میں ستی کرتی تھی بیاس کا حال ہے اور جو بالکل ہی نماز نہ پڑھے اس کا کیا ہے گا۔

بخاری اور سلم میں ہے کہ ایک شخص حضور ﷺ خدمت میں آیا پہلے آتے ہی اس نے نماز پڑھی پھر نماز کے بعداس نے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا جانماز پڑھتو نے نماز نہیں پڑھی اس نے پھر اس طرح نماز پڑھی جیسے پہلے نماز پڑھی خرض تین مرتبہ اس نے نماز پڑھی جیسے پہلے نماز پڑھی خرض تین مرتبہ اس نے نماز پڑھی جیسے اس نے عرض کیا کہ تم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا میری نماز میں کیا کی ہے جھے اس کا شیح طریقہ بتا کیں آپ نے فرمایا جب تو نماز کے لئے کھڑ ابوتو تکبیر کہداور قر اُت کر پھر دکوع اطمینان سے اوا کر اس طرح ساری نماز پڑھ مقصد سے کہ تعدیل ارکان میں کی سے کر پھر سرا ٹھا قیام اطمینان سے اوا کر اس طرح ساری نماز پڑھ مقصد سے کہ جب تک طلب بیدا نہ ہواس فقی جس کا آپ نے اس کو سکھایا اس حدیث میں سے بھی اشارہ ہے کہ جب تک طلب بیدا نہ ہواس

امام احد یہ بدری سے روایت کی ہے کہ جس کی نماز میں رکوع سجدہ اچھی طرح ادانہ ہوتو وہ نماز ہوتی نہیں بیرحدیث حسن صحیح ہے ایک حدیث میں حضور ﷺنے ارشاد فر مایا سب سے زیادہ براچور وہ ہے جونماز سے بھی چوری کرے پوچھا گیا یا رسول الله نماز میں کس طرح چوری کرے گا فرمایا کس کارکوع اور سجدہ اچھی طرح ادانہ کرے گا۔

اس طرح ایک جگدام احمد بن صنبل ابو بریره سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں نبی
اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنی پیٹھ کورکوع میں سیدھانہ کیا اس کی نماز قبول ہی نہیں اور
فرمایا منافق کی نماز بہ ہے کہ وہ سورج میں بیٹھا رہتا ہے جب سورج شیطان کے دوسینگوں میں
نکلتا ہے قویا اُتھار چار ٹھو نگے مارلیتا ہے بیمنافق ہے۔ ابی موی سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم
کی بیٹھے ہوئے تصحابہ کے درمیان اسنے میں ایک شخص نے نماز پڑھی رکوع کیا دوٹھو نگے مارتار ہا
آپ نے فرمایا دیکھاتم نے اس کونماز پڑھتا ہوا اگر بیمرگیا تو مردود مرے گا ملت محمد بیہ پراس کی
موت نہیں آئیگی جوکوے کی طرح ٹھو نگے مارتا ہے، حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے فرماتے
ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہرنمازی کے دائیں اور بائیں ایک ایک فرشتہ ہوتا ہے نماز پوری اداکر نے
ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہرنمازی کے دائیں اور بائیں ایک ایک فرشتہ ہوتا ہے نماز پوری اداکر نے

کے بعد دہ اس کی نماز کواو پر لے جاتے ہیں اگراس کا رکوع اور بحدہ چی نہیں ہوتا تو نمازاس کے مند پر ماردی جاتی ہے۔ حضرت سلمان فاری فرماتے ہیں نبی اکرم بھٹانے ارشاد فرمایا نماز کا ایک تراز و ہے جس نے اس کو پوراکیا تو اس کو بدلہ بھی پورا ملے گا۔ جس نے اس میں کی کی تو اس کے بدلے میں بھی کی کی جائے گئم قرآن میں نہیں پڑھتے فویل کلمصلین بیدویل ایک وادی ہے جس کی گری ہے۔ دوز نے بھی پناہ مانگتی ہے نعوذ باللہ من ذ لک۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول خدا اللے نے فرمایا جب کوئی شخص سجدہ کرے تو منہ اور ناك اور دونوں ہاتھوں كوزمين پرر كھے كيونكه الله نے وحى كى ميرى طرف كەميں سات اعضاء برسجدہ كرول بپيثاني ناك دونول تقيليول اور دونول تكفية ادرينج اور دونول قدمول براور بال اوركيرول کونہ لیپٹوجس شخص نے نماز پڑھتے وقت ہرعضو کواس کاحق نہ دیا تو وہ عضولعت کرتا ہے نمازختم ہونے تک۔امام بخاریؓ نے حذیفہ بن یمان سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو د یکھانماز پڑھتے تو جورکوع ہجدہ اچھی طرح نہ کرتا تھا آپ نے فر مایا تونے نماز پڑھی ہی نہیں اگر اسطرح يرصة يرصة مركيا مطلب يدكم نمازى اصلاح ندى توتيرا خاتمه ملت محديد يرنبيس موگا۔امام ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ "نے اس سے بوچھا تو کتنے عرصہ سے نماز یڑھ رہا ہے اس نے کہا جالیس برس سے فرمایا ساری نمازیں تونے برباد کردیں اگرایسے حال میں مر گیا تو ملت محدیہ پر تیرا خاتمہ نہ ہوگا۔حضرت حسن بھریؓ فرماتے ہیں دین سے تجھے کوئی اور چیز محبوب ہے اگر تحقیر دین محبوب ہوتا تو تیری نماز کیوں گھٹیا ہے حالانکہ قیامت کے دن سب سے یملے نماز کاحساب ہوگا جیسے حضور ﷺ کا فرمان ہے سب سے پہلے نماز کاحساب ہوگا اگر نماز صحح اور درست نکل آئی تو وہ بامراداور کامیاب ہوگا اگرخراب نکلی تو نوافل دیکھے جائیں گےاور نوافل سے کی پوری کی جائے گی اس طرح تمام اعمال کا حساب ہوگا دعا ہے الله رب العالمین صحیح نماز بردھنے کی توفیق عطاءفر مائے، آمین۔

الله تعالیٰ کا ارشاد یوم یکھف عن ساق جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اس دن آتکھیں جھک جائیں گی ان پر ذلت چھائی ہوگی حالا نکہ ان کو دنیا میں نماز کے لئے بلایا جا تا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے مگر پھر بھی نہ جھکے،ابراہیم بھی فرماتے ہیں اس سے نماز باجماعت نہ پڑھنام ادہے حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں اس سے دہ لوگ مراد ہیں جوا ذان من کر تندرست ہونے کے باوجود جماعت میں نہ آتے سے حضرت کعب احبار فرماتے ہیں بی آیت نماز کو باجماعت نہ پڑھنے والوں کے حق میں نازل ہوئی ہے اس سے تخت وعیداور کیا ہوگی، بخاری و مسلم کی روایت میں توبیہ بات ملتی ہے کہ رسول اکرم کی نے فرمایا میرادل چا ہتا ہے کہ اپنے مصلے پر کسی اور کو کھڑ اکروں جولوگوں کو نماز پڑھائے اور چند جوانوں سے کہوں وہ لکڑیاں اکٹھی کریں اور جاکر ایسے لوگوں کے گھر جلا دوں جو نماز باجماعت نہیں پڑھے کتنی شخت وعید ہے۔

ایک جگدمسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک نامینا حضور ﷺ خدمت میں حاضر ہوا اس نے عذر پیش کیا کہ میرے پاس کوئی آ دی نہیں جو مجھے متجد تک لے جائے اگر اجازت ہوتو میں گھر میں نماز پڑھ کوں آپ نے بلا کر پوچھا کیا تو میں نماز پڑھ کوں آپ نے بلا کر پوچھا کیا تو اون نم نماز پڑھ کوں آ واز سنتا ہے اس نے کہا جی ہاں فرمایا پھر تجھے اجازت نہیں متجد میں آ نا پڑے گا اس طرح حضرت عرشین کلاتو م سے مروی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے نابینا ہونے کا عذر کیا کہ مدینے کی گلیوں میں حشر ات الارض موذی جانور بھی ہیں مکان دور ہے کوئی آ دمی متجد میں لانے والا بھی نہیں ماجازت ہوتھ گھر پڑھلوں ارشاد فرمایا اذان کی آ واز سنتا ہے عرض کی جی ہاں فرمایا پھر تجھے متجد میں آ تا پڑیگا خود سوچو جب اندھے آ دمی کو اجازت نہیں توضیح سالم کو کیسے اجازت ملے گی حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں جوشی قائم اللیل ہو، راتوں کو جاگنے والا شب زندہ دار صائم النہار دن بھر روزہ محمود والا ہوا گروہ جداور جماعت میں شریک نہیں ہوتا تو وہ جہنمی ہے۔

ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو خص اذان کی آواز سے اور مجد میں نہ جائے تواس کے کان پھلے ہوئے سیسے سے بھردیے جائیں سے بہتر ہے نبی اکرم کھنے نے ارشاد فرمایا جو خص اذان کی آواز سے اور بغیر عذر کے نماز کے لئے نہ جائے نماز گھر پڑھے تو نماز قبول ہی نہیں ہوگی بوچھا گیا عذر سے کیا مراد ہے ارشاد فرمایا دشمن کا خوف ہو یا کوئی مرض وغیرہ ۔ حاکم نے مندرک میں ابن عباس سے روایت نقل کی ہے فرمایا تین آدمیوں پراللہ کی لعنت ہے ایک اس ام پرجس پرمقتدی خوش نہ ہوں دوسری وہ عورت بھی ملعون ہے جو خاوند کے بلانے پر بستر پر نہ آئے تیسراوہ خض بھی ملعون ہے جو اذان من کر بھی مجد میں نہ آئے ۔ حضرت علی المرتضی نے فرمایا آ

نماز مسجد کے علاوہ جائز نہیں جو مسجد کا پڑوی ہو بوچھا گیا مسجد کا پڑوی کون ہے فر مایا جواذان سن لے۔

اور بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں جو محض یہ پہند کرے کہ کا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہووہ ان نمازوں کوالی جگہ ادا کرے جہاں اذان ہوتی ہو یعنی معجد میں بے شک اللہ نے تمہارے نبی شکا کے لئے ہدایت کے طریقے مقرر کردیے ہیں یہ نماز بھی ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے اگرتم گھروں میں پڑھو گے جسیا کہ فلاں شخص پڑھتا ہے تو سنت کے طریقے کو چھوڑنے والے ہو گے، اور یا در کھو جو سنت کے طریقے کو چھوڑنے والے ہو گے، اور یا در کھو جو سنت کے طریقے کو چھوڑ نے والے ہو گے، اور یا در کھو جو سنت کے طریقے کو چھوڑ نے دالے ہو گے، اور یا در کھو جو سنت کے طریقے کو چھوڑ نے دالے ہو گے، اور یا در کھو جو سنت کے طریقے کو چھوڑ نے دائے ہو گے، اور یا در کھو جو سنت کے طریقے کو چھوڑ دے گا گراہ ہو جائے گا ہمارا حال تو یہ تھا جماعت سے پیچھے کوئی نہیں رہ سکتا تھا ہاں اگر تھلم کھلا منا فتی ہو تا یا مریض ور نہ جماعت سے کوئی پیچھے نہ در ہتا حتی کہ دو آ دمیوں کے سہارے گھٹتا ہوا بھی آ سکتا تھا تو اس کو بھی صف میں لاکر گھڑا کر دیا جا تا تھا۔

حضرت رہیج بن ختیم کے متعلق آتا ہے کہ ان کو فالج ہوگیا تو دوآ دمیوں کے سہار ہے نماز کے لئے تشریف لاتے ان سے لوگ کہتے آپ تو معذور ہیں گھر میں پڑھا کریں وہ فرماتے ہاں محصے گھنوں کے گھیک ہے مگر میں موذن کی آواز می علی الصلوۃ کی علی الصلوۃ من لیتا ہوں تو چاہے مجھے گھنوں کے بل بھی چل کر جانا پڑے تب بھی جاؤں گا حضرت حاتم فرماتے ہیں ایک دفعہ میری ایک نماز فوت ہو گئی ابواسحاق بخاری نے میری تعزیت کی مجھے افسوس ہوا کہ آج آگر میر الڑکا فوت ہو جاتا تو دس ہرارے زائد آدمی تعزیت کے لئے آتے لیکن دین کا نقصان لوگوں کی نظر میں ہاکا ہے۔

ا ہن عمر قرماتے ہیں حضرت عمر ایک مرتبہ باغ کی طرف گئے واپس آئے تو نماز عصر قضاء ہوگئ آپ نے فرمایا اناللہ واناالیہ راجعون اس پر فرمایا میری جماعت کے فوت ہونے پر میں تہہیں گواہ بنا کر کفارہ کے طور پریہ باغ مسکینوں کے لئے وقف کرتا ہوں، یہ باغ تھجور کا تھا۔

نی اکرم ﷺ نے فرمایا منافقوں پر دونمازیں بہت بھاری ہیں عشاءاور فجر اگران کو پہتہ چل جاتا کہ انکا کتنا اجر ہے توان نمازوں کے لئے گھسٹ کر بھی چلے آتے ابن عرفر ماتے ہیں جب کوئی شخص عشاءاور فجرکی نماز سے پیچھے رہ جاتا تو ہم گمان کر لیتے کہ ثما تکدیمنا فق ہوگیا ہے۔ عبیداللہ ابن عمر قواریری سے روایت ہے کہتے ہیں میری عشاءاور فجرکی نماز کبھی فوت نہیں ہوئی تھی ایک رات میر ہے مہمان آگئان کی مشغولی کی وجہ سے میری عشاء کی نماز فوت ہوگئی میں بھرہ کی گلیوں میں نکا کہ ہیں جماعت مل جائے مگر مساجد بند ہو چکی تھیں پھر میں نے گھر آکراس حدیث کے مطابق کہ جس میں آتا ہے کہ جماعت کی نماز ستائیس گنازیادہ درجہ رکھتی ہے تو میں نے فوت شدہ نماز کوستائیس مرتبہ پڑھااور سوگیارات کو میں نے خواب میں ایک گھوڑ سوار جماعت کو دیکھاان کے ساتھ میں نے بھی گھوڑ ادوڑ ادیا مگر آئیس نہ پکڑ سکا میں نے ان میں سے کسی ایک کو کہا تو اس نے کہا تو جمیں نہیں مل سکے گااس لئے کہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے اور تو نہیں پڑھی پور میں بڑا پریشان رہا۔

فائدہ: نمازی محنت سے غفلت دور ہوجاتی ہے نماز کیا ہے سب پھھ کوچھوڑ وسب پھھ کے خیال کوبھی چھوڑ ودل لگا کر دھیان جما کرنماز اداکرنا پھریہ بھی ہے کہ نماز نہ پڑھنا بھی جرم ہے اور نماز کی دعوت نہ دینا بھی جرم ہے بقتمتی ہے آج مسلمان کی تقسیم ہوگئی نمازی مسلمان اور بے نمازی مسلمان اور نہ پہلے مسلمان کی ایک ہی شم تھی وہ صرف مسلمان سے اس لئے حضورا کرم بھٹانے مسلمان ورنہ پہلے مسلمان کی ایک ہی شم تھی وہ صرف مسلمان سے اس لئے حضورا کرم بھٹانے نے حضرت علی کووصیت فرمائی کہ تین چیز وں میں تا خیر نہ کرنا نماز کا جب وقت ہوجائے گڑی جب بالغ ہوجائے جنازہ جب تیار ہوجائے کیوں کہ نماز کی تاخیر سے ایمان میں بد ہو چھلنے کا خدشہ خطرہ ہے لوکی نہ اٹھانے میں عزت میں بد ہوکا خطرہ ہے۔ لوکی نہ اٹھانے میں عزت میں بد ہوکا خطرہ ہے۔ (بحوالہ تانی کے میر رہے)

حضرت عبداللہ بن مسعود قرماتے ہیں حضور اکرم کے نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ کی

آدی کو تھم دول کہ وہ نماز پڑھائے ،اور میں جاکران کے گھروں کو جلادوں جو گھروں میں نماز پڑھ
لیتے ہیں صالانکہ نبی پاک کی جواس امت پر شفقت ہے وہ واضح ہے گر جماعت سے نماز نہ
پڑھنے والے پراتنا غصہ ہے کہ آگ لگا دینے کو بھی آمادہ ہیں۔ایک حدیث میں حضورا کرم کے نہ فرمایا جماعت کو چھوڑ نے سے رک جاوور نہ اللہ دلوں پر مہر لگا دینے تو غافل ہوجاؤ گے،ایک حدیث میں ہے۔
میں ہے جس نے جمعہ چھوڑ ابغیر عذر کے تو خدا کے ہاں منافق لکھا جائے گا وہ ایسا دفتر ہے جونہ مٹے گانہ
تبدیل ہوگا حضرت حضصہ قرماتی ہیں حضورا کرم کی نے فرمایا جمعہ ہرعاقل بالغ پر فرض ہے۔
ابن عباس سے مروی ہے کہ حضورا کرم کی نے فرمایا جوخص بغیر عذر کے نماز وہیں پڑھ

لے تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی عرض کیا گیا عذر سے کیا مراد ہے فرمایا خوف ہویا کوئی درندہ ، ترفدی میں حضرت ابن عباس سے نقل کیا گیا ہے بوچھا گیا جو تخص دن بھرروزہ رکھے اور رات بھرنقل پڑھے گر جمعہ اور جماعت میں شریک نہ ہوتو آپ نے فرمایا شخص جہنمی ہے ایک نامینا صحابی نے رخصت مانگی کہ مجھے کولا نے والا کوئی نہیں اگر اجازت ہوتو میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں پہلے تو آپ نے رخصت دیدی پھر فرمایا اومیاں تو اذان کی آواز سنتا ہے کہنے لگا ہاں یارسول اللہ فرمایا پھر تجھے اجازت نہیں نماز مسجد میں آکر بڑھنی پڑی کی وہ صحابی عبداللہ بن مکتوم تھے۔

حفرت الوہری افرماتے ہیں جو خص اذان س کر بھی مسجد میں نہ آئے اس کے کان سیسے بھردئے جا کیں یہ بہتر ہے، حفرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جو خص اذان کی آواز سے مسجد کا پڑوی ہوتواس کی نماز مسجد کے علاوہ ہوگی بھی نہیں مقصد ہے قبول نہ ہوگی ، حضرت عبداللہ بن مسعود تحرماتے ہیں جو خص بیچاہے کہ کل قیامت کے دن مسلمان بن کراللہ کی دربار میں حاضر ہو تو اس کو چاہئے کہ پانچوں نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرنے کا اہتمام کرے جہاں اذان ہوتی ہو، یعنی مسجد میں کیونکہ تمہمارے لئے اللہ نے اپنی کی سنتوں کو مسجد میں کیونکہ تمہمارے لئے اللہ نے اپنی کی سنتوں کو مشروع فر مایا اور اگر تم نے نبی کی سنتوں کو جھوڑ اتو گراہ ہوجاؤگے اور فرماتے ہیں ہم تو اپنا حال بید کھتے تھے کہ جماعت سے یا تو کوئی مریض بیجھے رہ جا تا ہے یا تھلم کھلا منافق ورنہ جو خص اچھی طرح وضو کرے بھر مسجد کی طرف چلے تو ہر ہر قدم کے بدلے گناہ معاف ہوگا اور دھت کے فرشتے کے بدلے اس کی نیکی کسی جائے گی اور ہر ہر قدم کے بدلے گناہ معاف ہوگا اور دھت کے فرشتے اس کی مخفرت کی دعا کرتے رہیں گے جب تک وہ مسجد میں باوضو بیٹھارے گا۔

فر شتے یہ کہتے ہیں "اللهم اغفر لهم الرحمهم ایک حدیث میں ہے حضورا کرم اللہ فر مایا کیا میں ہے حضورا کرم اللہ فر مایا کیا میں تہم ہیں درجات کو بڑھانے والی اور گناہوں کو مٹانے والی چیز نہ بتاؤں صحابہ نے عرض کیا ضرور بتا کیں یارسول اللہ آپ نے فر مایا وضو کرتا مشقت کے وقت اور چل کرآنا مبحد کی طرف اور نماز کا انتظار کرنا۔ بیر باط ہے یعنی جتنا تو اب اللہ مجاہد کوا ملامی سرحد کی چوکیداری کا عطافر ماکیں گے اتنابی اس نماز کا انتظار کرنے والے کو۔ (رواہ سلم)

# بينمازيون برعذابات كيعبرتناك واقعات

واقعہ اسسفر مایار سول اللہ ﷺ نے ''میں نے دیکھا کچھلوگ ہیں، جن کے سرپھر سے کوٹے جارہے ہیں۔ کمازوں کوقضا کر کے بیٹر ھے تھے۔''

(شرح العدور)

واقعہ اسسام ابن کثیر نے امام اوزای کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک آدی تھا جو جمعہ کے روز شکار کونکل جاتا تھا اور نماز جمعہ کا انتظار نہیں کرتا تھا، پس وہ اپنے خچر ایک آدی تھا جو جمعہ کے روز شکار کونکل جاتا تھا اور نماز جمعہ کا انتظار نہیں میں دھنس گیا اور خچر کے صرف دو کان باہر رہے (البدایہ والنہایہ)

واقعہ ۲۰۰۰ سمولوی ولی اللہ سے میں نے بیدواقعہ سنا کہ پٹن گجرات میں ایک شخص تھا محمہ واسع وہ صالح اورخلیق انسان تھا، پارچہ بافی اس کا بیشہ تھا اور اس سے اپنی گذر اوقات کرتا تھا اس کی عادت تھی کہ جب اذان کی آواز کان میں آتی تو فوراً کام چھوڑ دیتا اور مسجد ہ کی طرف چلا جاتا تھا۔

ایک دن اییا ہوا کہ وہ اپنے کام میں مشغول تھا اور صرف ایک تارنلی میں باتی رہ گئ اور اذان کان میں آئی،اس نے سوچا کہ ایک تارکو معطل نہ چھوڑوں، چنانچہ اس کو نمٹا کر پھر کھڑا ہوا، جب مسجد میں آیا اور وضو کے لئے پانی حاصل کرنے کے لئے کئوئیں میں ڈول ڈالا تو ڈول بجائے پانی کے زرسر نے سے بھرا ہوا انکلا،اس نے سمجھا کہ یہ میر سے او پر عماب ہوا ہے، یعنی میں نے طلب دنیا میں نماز کی طرف آنے میں تاخیر کردی ،اس نے جھے نیا ہی میں عزائی جا کہا میں نے طلب دنیا میں نماز کی طرف آنے میں تاخیر کردی ،اس نے جھے جے نیا ہی میں عزائی اماک میں عرف کیا کہ اس کے بعد ڈول کوئیں میں ڈالا تو حسب معمول نہیں جا ہما آئندہ نماز میں تاخیر نہیں کروں گا۔"اس کے بعد ڈول کوئیں میں ڈالا تو حسب معمول یانی سے بھرا ہوا ہرا آمہ ہوا۔

(سفرنامه حجاز)

ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی نماز کے چھوڑنے سے بیچنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین ۔

# جہنم میں لے جانے والا تیر ہواں عمل بدعت کا اختیار کرنا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ جوکوئی ہمارے اس دین میں وہ کام جاری کرے جواس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ (رواہ سجے بناری وسلم)

دین اسلام ایک صاف بچا کامل و کمل دین ہے، رہتی دنیا تک اس کا ہر ہر حکم محفوظ ہے کیسے ہی احوال بدل جا کیں اور کیسے ہی انقلابات آ جا کیں لیکن اسلام اپنی جگہ اٹل ہے اس کی کسی چیز میں بد لنے کی گنجائش نہیں اسلامی زندگی کے تمام شعبوں کے قوانین اسلام نے ایسے واضح کئے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی پیش نہیں کرسکا اور نہ آج تک کوئی پیش کرسکا اسلام کامل اس قدر ہے کہ اسلام کے نہ نظام حکومت میں کوئی تبدیلی کی گنجائش ہے نہ اس کے نظام اقتصادات میں کسی کی ضرورت ہے نہ اس کے نظام معاشرت میں کسی تبدیلی کی گنجائش ہے نہ اس کے نظام مواثری معاملات کے متعلق اس کے نظام معاشرت میں کسی تبدیلی کی موقع ہے نہ اس کے وضع کردہ طرق معاملات کے متعلق کسی ترمیم کی حاجت ہے غرضیکہ تمام شعبہ ہائے زندگی میں اسلام جاری وساری ہو اور اس میں کہیں جی کہیں جاری اور کیو کر تبدیلی کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ جبکہ اللہ علی نان الیوم اسملات لکم دینکم کا اعلان ہے موالی جیں۔

پھراسلام کے احکامات میں کوئی الجھاؤ اور پیچیدگی نہیں ہے جس کی وجہ سے سیجھنے یاعمل کرنے میں دفت پیش آئے ، بلکہ اس کا ہر فیصلہ دوٹوک اور ہر حکم صاف اور صرت کے اور ہر قانون ظاہر اور بین ہے۔الترغیب والتر ہیب میں ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فر مایا کن

''البته میں نےتم کوایسے صاف راستے پرچھوڑا ہے جس کارات اور دن برابر ہے اس سے دی ہے گا جو ہلاک ہوگا (یعنی اپنی جان کو دوزخ میں ڈالنے کو تیار ہوگا۔)

# بدعت کی مٰدمت اور قباحت

جب کہ دین اسلام کامل وکھمل اور صاف وصری دین ہے جس میں ذرائی بھی ترمیم اور اضافہ کی گنجائش نہیں ہے تو اب اس میں کسی بدعت کا نکالنااورا پنی طرف سے کسی ایسے کام کودین میں داخل کرنا جودین میں نہیں ہے سراسر گمراہی ہوگی اور دین میں اپنی طرف سے پچرلگانا ہوگا۔ حضرت امام مالک نے فرمایا: ﴿من اتبی بدعة فَكُانَةُ ان محمد اخطا الرسالة ﴾

یعن جس نے بدعت کا کام کیا گویا اس نے یہ سمجھا کہ محمد بھٹانے اللہ کا تھم پہنچانے میں غلطی کی ہے اور پورادین نہیں پہنچایا اوراحکام ٹھیکٹھیک نہیں بتلائے ہیں لہٰذا میں اس میں اپنی طرف ہے کوئی عمل جاری کر کے ناقص دین کی تحمیل کرتا ہوں (اللہ کی پناہ) بدعت والے یوں تو ہر گرنہیں کہتے کہ ہم بدعت کررہے ہیں بلکہ اپنے اعمال کو عین دین جمجھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو قر آن وحدیث دیکھنے کی بھی تو فیق نہیں ہوتی اور حق وباطل کی تمیز نہیں رہتی چونکہ معصیت اور سراسر تر آن وحدیث دیکھنے کی بھی تو فیق نہیں ہوتی اور حق وباطل کی تمیز نہیں کرتے نہ ان کی انہیں تو فیق نافر مانی کو اہل بدعت نیکی جمھتے ہیں اس لئے بدعت سے تو بہ بھی نہیں کرتے نہ ان کی انہیں تو فیق ہوتی ہے۔

بدعت کے علاوہ کوئی کتنا بڑا گناہ ہو چونکہ انسان اسے گناہ بھتا ہے اس لئے اس کے اس کے سے کرنے سے ڈرتا بھی ہے اور تو بہ بھی کرتا ہے، قیامت کے دن کی بکڑکا بھی خیال اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن بدعت کو چونکہ نیکی سمجھ کر کیا جاتا ہے، اس لئے اس سے تو بہر نے کا موقع ہی نہیں ماتا، شیطان کی سب سے بڑی چال یہی ہے کہ انسان کوا پے عمل پرڈال دے جو حقیقت میں گناہ ہو اور کرنے والا اسے نیکی سمجھتا ہو، التر غیب والتر ہیب میں ہے کہ:

"دیعنی اہلیس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو گناہ کرائے ہلاک کیا ( یعنی دوزخ کا مستحق بنایا ) تو انہوں نے جھے اس طرح ہلاک کردیا کہ گناہ کر کے تو بہ کرلی اور میری محنت پر تو بہ کر کے پانی بھیر دیا ، جب میں نے بیہ اجراد یکھا تو میں نے ایسے مل جاری کردیئے جونفوں کی خواہشوں کے موافق ہیں اور حقیقت میں گناہ ہیں ، وہ ان کا موں کو چونکہ نیکی سجھتے ہیں اس لئے اپنے کو ہدایت پر جانتے ہیں ، لہذا استغفار نہیں کرتے۔

جب اہل بدعت کو کسی بدعت پر تنبیہ کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے تو بجائے اس کوترک کرنے کے الٹامنع کرنے والے پراعتراض کردیے ہیں اور یہ بجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے اس پر اعتراض جز دیا دیا اس لئے ہمارا عمل بدعت نہیں رہا، مثلاً جب کسی بدعت ہے ہما جاتا ہے کہ تہمارا عمل بدعت ہے ہوائی جہاز بھی جاتا ہے کہ تہمارا عمل بدعت ہے ہوائی جہاز بھی بدعت ہے ہمان میں کیوں سوار ہوتے ہو، یہ چیزیں حضور کی اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں کو اس سوار ہوتے ہو، یہ چیزیں حضور کی اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں اور ہوتے ہو، یہ چیزیں حضور کی اور ہماں کہ دیتے ہیں کہ تہمارا وجود بھی بدعت پر ہم حضور کی بدعت پر ہمانہ خوب تر اشا ہے اور بیجھتے ہیں کہ بدعتیں جائز کرنے کے لئے ہم بہت دور کی کوڑی لائے ہیں۔

# شرعاً بدعت كامفهوم كياب

ان الوگوں کو یہ جھی معلوم نہیں کہ بدعت کے کہتے ہیں بدعت کا تعلق دینی اعمال سے ہے دنیاوی انتظامات اور استعالی اشیاء سے نہیں ہے، بدعت کا یہ مطلب کہ جو بھی کوئی چیز عہد نبوت اور خلافت راشدہ میں نہ ہووہ بدعت ہے جا ہے دنیاوی منافع کی چیزیں ہوں چا ہے نئی ایجا دات ہوں چا ہے انسانوں کا وجود ہو یہ بالکل غلط ہے، بدعت کیا ہے؟ اس کو تو حضور اقد س کھنگانے خود ہی ارشاوفر مایا کہ "من احدث فی امر نا ھذا مالیس منہ فھو رد" (لیمنی جو تحض ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات نکالے، جو ہمارے دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے) معلوم ہوا کہ بدعت کا تعلق ان چیز وں سے ہے جو نئی نکالی جا نمیں اور دین میں داخل کی جا نمیں، بس ریل اور ہوائی جہاز کی مثال دینا بالکل جہالت کی بات ہے، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر دیل ، ہوائی جہاز بدعت کی مثال دینا بالکل جہالت کی بات ہے، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر دیل ، ہوائی جہاز بدعت ہے تو آپ اس سے بچیں، کیونکہ حدیث شریف میں تو کل بدعة ضلالة فرمایا ہے ( لیمنی ہر بدعت کی مثال دینا بر موجائے گا؟ جو کوئی عالم بتائے کہ تم بدعت کر رہے ہواگر اس بتائے والے پر بحروسہ کرنا کیے جائز ہوجائے گا؟ جو کوئی عالم بتائے کہ تم بدعت کر رہے ہواگر اس بتائے والے پر بحروسہ کرنا کیے جائز ہوجائے گا؟ جو کوئی عالم بتائے کہ تم بدعت کر رہے ہواگر اس بتائے والے پر بحروسہ کرنا کیے جائز ہوجائے گا؟ جو کوئی عالم بتائے کہ تم بدعت کر رہے ہواگر اس بتائے والے پر بحروسہ کرنا کیے جائز ہوجائے گا؟ جو کوئی عالم بتائے کہ تم بدعت کر دے ہواگر اس بتائے والے پر بحروسہ کرنا کیے جائز ہوجائی کا میا کہ بدعت کر دے ہواگر اس بتائے والے کے ان کی رضا کے نہ ہوتو دوسرے کی عالم سے پوچھوجو واقعی عالم ہو، اور بدعت ہوں کو خوش کرنے کے لئے ان کی رضا کے نہ ہوتو دوسرے کی عالم سے پوچھوجو واقعی عالم ہو، اور بدعت ہوں کو خوش کرنے کے لئے ان کی رضا کے نہ ہوتو دوسرے کی عالم ہو، اور بدعت ہوں کو خوش کرنے کے لئے ان کی رضا کے نہ ہوتو دوسرے کی عالم ہو، اور بدعت ہوں کو خوش کرنے کے لئے ان کی رضا کے نہ کو خوش کو کی کو کوئی عالم ہو، اور بدعت کی وائن ان کے کیشر کے اس کو کی کی بعث کرنا کے دوسروں کو ان کی ان کی دوسروں کوئی کے کی کوئی عالم ہو، اور بدعت کی دوسروں کوئی کے کی کی کی دوسروں کوئی کی کی دی کوئی کی دوسروں کوئی کی کوئی کی دوسروں کی کوئی کی دی کی دوسروں کی کی کوئی کی دوسروں کوئی کی کوئی کی کوئی

مطابق مسکدنہ بتاتا ہواور جب کسی چیز کا بدعت ہونا ثابت ہوجائے تو اسے چھوڑ دو، کٹ ججتی اور الٹے سید ھے سوال وجواب کرنے سے بدعت نیکی نہ بن جائے گی یہی رہے گی اور آخرت میں مواخذہ کا باعث ہوگی۔ بعض لوگ اپنے عمل کو بدعت تو مانتے ہیں لیکن سے کہہ کر پیچھا چھڑا لیتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہے حالانکہ حسب فرمان نبی اکرم کی کی بدعة ضلالة ہر بدعت گراہی ہے اور ہر بدعت سید ہے کوئی بدعت حسنہ کہہ دیا ہوہ دیا ہوں درحقیقت بدعت حسنہ کہہ دیا ہوں درحقیقت بدعت حسنہ کہہ دیا ہوں درحقیقت بدعت نہیں ہے وہ منتیں ہیں۔

ان کی اصل عہد نبوت اور عہد صحابہ اور عہد تابعین میں متی ہیں چونکہ ان صورت احوال کے اعتبارے کچھ بدل گئی اس لئے اس کربعض علاء نے توی اعتبارے بدعت حسنہ کہد یا ،اگر بعض علماء نے بعض چیزوں کو بدعت حسنہ کہددیا ہوتواس سے ہر بدعت حسنہ کیسے ہوجائے گی؟ جتنی بدعتیں ہیں ان کواہل بدعت حسنہ ہی کہتے ہیں ،اس طرح سے تو چودہ سوسال سے لے کر گویا اب تک کسی بدعت کاوجود ہوا ہی نہیں ، بدعتوں میں مبتلا ہیں اور ہر بدعت کو حسنہ کیے جا کیں ،اس طرح سے کوئی بدعت،بدعت نبيس رئتى اورسر ورعالم على كارشاد "كل بدعة صلالة "كاكوكي معنى ومصداق باقی ہی نہیں رہتا۔ بدعت کے اعمال مقرر نہیں ہیں بلکہ بے ثار ہیں اور ہر ملک اور ہرصوبہ میں علیحدہ علیحدہ بدعتیں ہیں عوام سے مرعوب ہو کر بہت سے علاقوں میں علاء بھی بدعتوں میں شریک نظر آتے ہیں علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام میں جو کوئی عمل ہوتا دیکھیں اسے قرآن وحدیث اور سنت خلفائے راشدین وعمل صحابیظیں تلاش کریں ،اگر نہ ملے تو پوری کوشش صرف کریں کہ وہ عمل جھوٹ جائے اوراس کی جگہ سنت نبویہ (علی صاحبها الصلوة والحية ) يرعمل مونے لگے، بياه شادى مرنے جينے میں ہرجگہ بے شار بدعتیں ہوتی ہیں، قبروں پر بے شارو بے انتہا گناہ ہوتے ہیں، جن کو کار ثواب سمجها جاتا ہے لیکن حقیقت میں بدعت ہوتے ہیں، تیجہ، دسوال، بیسوال، جالیسوال، بری ثواب پہنچانے کے گھڑے ہوئے خودساخة طریقے ،قبروں کے عرس ،قبروں پر چا دریں یا پھول چڑھانا ، قبرول کونسل دینایا پخته بنانا،قبرول پرروٹیال یاغلتقشیم کرنا،شب برات کا حلوہ،حفزت جعفر کے کونڈے،حضرت پیران پیرکی گیار ہویں ہمولود میں قیام وغیرہ بے شار بدعتیں رائج ہیں اوران کے مٹانے کے لئے اللہ کے سیج ہندے جان تو ڑکوشش کر چکے ہیں، کین چونکہ ان چیزوں کو ٹیکی سمجھ کر سینکر وں سنتیں موجود ہیں ،حدیث شریف کی کتابوں میں میچے سند سے مروی ہیں ان کو چھوڑ کرخود تر اشیدہ طریقوں کو اختیار کرنا اور بدعت حسنہ کہہ کران پر مضبوطی سے جمنا (جبکہ قرآن وحدیث کا بھر پورعلم رکھنے والے ان کو بدعت بتارہے ہیں) میہ کون سی مجھداری اور دینداری ہے؟ آخر سنتوں پر چلنا کیوں نا گوارہے؟ ہیں یہی بات ہے نا کہ نفوں کو بدعتوں سے مانوس کرلیا ہے اور سنتوں پر چلنا کیوں نا گوارہے؟ ہیں یہی بات ہے نا کہ نفوں کو بدعتوں سے مانوس کرلیا ہے اور سنتوں پر چلنے کے لئے نفوں کو راضی نہیں کرتے۔

حضرت ابواتعلبہ خشنی سے روایت ہے کہ حضور اقدی کے ارشادفر مایا کہ بے شک اللہ نے بہت کی چیز ول کورام قرار نے بہت سے فراکض مقرر فر مائے ہیں ، سوان کوتم ضائع نہ کر واوراس نے بہت کی چیز ول کورام قرار دیا ہے سوان کاار تکاب نہ کر واور اس نے حدود مقرر فر مائی ہیں ، سوان سے آگے مت بوطو، اور اس نے بہت کی چیز ول کے بارے ہیں خاموثی اختیار فر مائی ہے بیاخاموثی بھو لنے کی وجہ سے نہیں ہے ، سوان کومت کریدو۔ (مشکل قالمصابح)

اس صدیث پاک میں حضور ﷺنے چار چیز دن کا حکم فرمایا ہے جو بہت ہی اہم ہیں،اول فرائض کی پابندی دوم محرمات سے بچنا سوم صدود خداوندی سے آگے نہ بڑھنا چہارم جن چیز دن کی صلت وحرمت کے بارے میں پچنہیں فرمایاان کے کریدنے سے بچنا۔

فرائفن کی پابندی اور حرام چیزوں سے بچناسب سے زیادہ اہم ہے، لوگ اس سے بہت عافل ہیں، تعجب ہے کہ بہت سے لوگ مخلوق کے حکموں کی پابندی اور ڈیوٹی کی بجا آوری پوری طرح کرتے ہیں اور اللہ جوسب کا حاکم اور رازق وخالق ہے اس کے فرائض کی ڈیوٹی انجام دینے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے بچنے کوکوئی اہمیت نہیں دیتے اور بہت سے لوگ نوافل اور تطوعات میں پیش پیش نظر آتے ہیں اور فرائض کی اوائیگی میں زبردست کو تابی کرتے ہیں اور کھلے طور پر حرام جیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، راقم الحروف نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ تہجد اور ذکر وسیح کے

بہت پابند ہیں لیکن فرض نمازیں ان کی ذمہ قضاء ہیں بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ نفل صدقہ خیرخیرات کرنے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے اور روزہ داروں کے روزہ کھلوانے ہیں اپنے مال میں سے بڑاخرج کرتے ہیں لیکن زکوہ صحیح حساب سے نہیں دیتے اور با قاعدہ ادانہیں کرتے اور جج بھی حجوزے ہوئے ہوئے ہیں بہت سے لوگ حرام کمانے سے درلیخ نہیں کرتے اورای سے حج کرتے ہیں اورائے دیندار ہونے کے گمان میں ہی مبتلا ہیں۔

بہت سے پیروں اور فقیروں نے لوگوں کو بہکارکھا ہے کہ سالانہ نذرانہ دیئے جاؤتم جنتی ہو، نمازروزہ کی ضرورت نہیں، بس ہم کونذرانہ دیئے سے اللہ کو پیارے ہوجاؤگا ایسے پیروں نے لوگوں کے ایمان کا ناس کررکھا ہے خود ڈوبے ہیں مگر ان کو بھی لے ڈوبے ہیں، الحاصل فرائض خداوندید کی پابندی اور حرام کا موں سے بچنا بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری ہے، اللہ ہم سب کواس کی توفیق دے۔

یہ بات بھی یادر کھنا ضروری ہے کہ فرائض ومحر مات قرآن مجید میں بھی ہیں اور حدیث شریف میں بھی فرقہ مکرین حدیث جو یہ کہتا ہے کہ قرآن پڑمل کرنا کافی ہے یہ اس کی جہالت ہے اور بدینی کی بات ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے: ﴿وما اللّٰ کہ م الرسول فحذوہ وما نھکم عنه فانتھوا﴾

(سورة حشر)

''اوررسول جو پچھتم کودیں وہ لےلواور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔'' اور فرمایا ﴿قبل ان کستم تحبون اللّٰه فاتبعونی یحبیکم اللّٰه ﴾ (آل عمران)'' آپ فرماد بجئے کتم اللّٰہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہوتو میرااتباع کرواللّٰہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے۔''

اور حدیث شریف میں ہے کہ آنخضرت بھٹانے فرمایا کہ:''کیاتم میں سے کوئی سے بھتا ہے کہ اپنی مسندسے تکیدلگائے انگل سے بول کیے کہ اللہ نے اس کے سوا کچھ حرام نہیں کیا، جواس قر آن میں ہے، خبر داریقین جانو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے بہت می چیزوں کا حکم دیا ہے اور بہت می جین اور بہت می چیزوں سے میں نے روکا ہے اور بیسب تعداد میں قر آن کے احکام کے برابر ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ (ابوداؤ دشریف)

اوريفرمايا ﴿وحدحدودافلا تعتدوها ﴾ "اورالله نيبتى صدودمقرركى بيناس

ے آگے نہ بڑھو۔ 'اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کواپنے او پر حرام کر لینا، جیسے کچھ لوگ بعض بھلوں کے نہ بڑھوں کے متعلق طے کر لیتے ہیں کہ ہم یہ بیس کھا کیں گے اسی طرح سے حرام کر لیتے ہیں قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ''اے ایمان والو!اللہ نے جو چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں،ان کو حرام مت کرو،اور حدود ہے آگے مت نکلو بلا شبہ اللہ حد سے آگے نکلنے والوں سے محبت نہیں فرماتے۔''

حضوراقدی کے ایک مرتب شہد پینے کے متعلق فرمادیا تھا کہ اب ہرگزنہیں ہوں گا،اللہ جل شانہ نے آیت نازل فرمائی، ﴿ يَالِيهِا النبي لَم تحرم ما احل الله لک ﴾ ''اے نبی تم اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہوجیسے اللہ نے تمہارے لئے حلال کیا ہے۔''

الیی بہت ی رسمیں آج بھی لوگوں میں موجود ہیں جن میں عملاً بلکہ اعتقاداً بھی بہت ی حال چیز وں کوحرام سمجھ رکھا ہے ،مثلا ذی قعدہ کے مہینہ میں (جے عورتیں خالی کا مہینہ کہتی ہیں) اور محرم وصفر میں شریعت میں شادی کرنا خوب حلال اور درست ہے لیکن اللہ کی اس حدسے لوگ آگے نکتے ہیں اور ان میں شادی کرنے سے بچتے ہیں ،ماہ محرم میں میاں بیوی والے تعلقات سے بچتے ہیں ،اور بہت کی قوموں میں بیوہ عورت سے نکاح ٹائی کو معیوب سمجھتے ہیں اور عملاً اس کوحرام بنار کھا ہے ، یہ سب حدود سے آگے بڑھ جانا ہے۔

جس طرح حلال کوترام کرنامنع ہے اس طرح حرام کوحلال کرلیز بھی منع ہے ہترام وحلال مقرر فرمانے کا اختیار اللہ بی کو ہے خواہ اس نے قرآن میں نازل فرمایا ہویا اپنے نبی ﷺ کی زبانی بتایا ہو برقرآن مجید میں ارشاد ہے کہ:''اور جب چیزوں کے بارے میں محض تبہاراز بانی جھوٹا دعوئی ہے ان کی نسبت یوں مت کہدیا کرو کہ فلال چیز حرام ہے جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگاؤ گے۔''

دوسراطریقه حدے آگے بڑھنے کا بیہ ہے کہ جو چیز اللہ کے یہاں تقرب اور نزد کی نہ ہو اسے تقرب کا باعث سمجھ لیں ،مثلا قبروں کا طواف جو شرک ہے یا نہ بولنے کا روزہ رکھ لینا یا دھوپ میں کھڑے رہناوغیرہ ۔ ایک طریقہ حدسے آگے بڑھنے کا بیہ ہے کہ جو چیز شریعت میں ضروری نہیں ہے اگر چیمباح ہو عملاً یا اعتقاداً فرض کا درجہ دے دیں ،اور جواسے نہ کرے اس پرلعن طعن کریں مثلاً

شب برات کا حلوہ اور عیدالفطر کی سویاں کہ شرعاً ان دونوں کی کوئی اصلیت نہیں ہے گر لوگ اسے ضرور کی سجھتے ہیں اور جو نہ پکائے اس کوئلو بنیتا پڑتا ہے، بیاہ شادی اور مرنے جینے میں بے شار ایسی رسمیں کی جاتی ہیں جن کوفرض کا درجہ دیا جاتا ہے اور شرعاً ان کی کوئی اصل نہیں، بلکہ بعض ان میں شرکے رسمیں ہیں۔

ایک طریقہ مدسے آگے بڑھنے کا یہ ہے کہ عموی چیز کو جو ہروقت متحب ہے کسی خاص وقت کے ساتھ مخصوص کرلیں ،مثلا نماز فجر اور نماز عصر کے بعد امام سے مصافحہ کرنا اور عبد الفطر اور بقر عید کے دن نماز دوگانہ پڑھ کر گلے ملنا اور مصافحہ کرنا ،مصافحہ بڑے تواب کی چیز ہے اور ملاقات کی سنت ہے، نہ کہ عید کی اس کوکسی خاص وقت کے لئے مقرر کرنا اور عمل سے فرض واجب کا درجہ دینا صحیح نہیں۔

صدہے آگے بڑھ جانے کی ایک شکل میہ ہے کہ سی عمل کے بارے میں وہ فضیلت تجویز کرلی جائے جوقر آن وحدیث سے ثابت نہیں جیسے دعائے گئے العرش اور درود کھی کی فضیلتیں گھڑر کھی ہیں۔

ایک صورت حدے آگے بڑھ جانے کی ہے ہے کہ کی گمل کی کوئی خاص ترکیب وتر تیب تجویز کر لی جائے ،مثلاً مختلف سورتیں پڑھ نا تجویز کر لینا (جو حدیث سے ثابت نہ ہو)اس کی پابندی کرنا، یا سورتوں کی تعداد مقرر کر لینا جیسے تبجد کی نماز کے متعلق عوام میں مشہور ہے کہ پہلی رکعت میں ۱۲ مرتب قبل ہواللہ احد پڑھی جائے اور پھر ہر رکعت میں ایک ایک مرتب گھٹا تا جائے ، یہ لوگوں نے خود تجویز کیا ہے، اس طرح ہفتہ بھر کے دنوں کی نمازیں اور ان کی خاص خاص فصیلتیں اور ان کی خصوص ترکیبیں لوگوں نے بنالی ہیں ہی حدسے آگے بڑھ جانا ہے۔

کسی نواب کے کام کوکسی خاص جگہ کے ساتھ مخصوص کرلینا (جس کی تخصیص شریعت سے ٹابت نہ ہو) یہ بھی حدسے آگے بڑھ جانا ہے، جیسے بعض جگہ دستور ہے کہ قبر پر غلہ یا روٹی تقسیم کرتے ہیں، نواب ہر جگہ سے بہنچ جانا ہے پھراس میں اپنی طرف سے قبر پر ہونے کو طے کرلینا اور سیمجھنا کہ یہاں تقسیم کرنے سے زیادہ ٹواب ملے گا صدود اللہ سے آگے بڑھ جانا ہے۔

ایک صورت حدے آگے بڑھ جانے کی ہے ہے کہ بعض کھانے کی چیزوں کے متعلق اپنی

طرف سے یہ بچویز کرلیا جائے کہ اسے فلال مخص کھاسکتا ہے، اور فلال نہیں کھاسکتا جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے قرآن مجید میں ان لوگوں کے متعلق فر بایا گیا ہے کہ: ''اوروہ اپنے خیال باطل سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ (مخصوص) مویثی اور (مخصوص) کھیت ہیں ان کوکوئی نہیں کھاسکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں اور (یہ بھی اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ (مخصوص) مویثی ہیں جن پر سواری یابار برداری حرام کردی گئی ہے اور (مخصوص) مویثی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ کانام نہیں لیتے میں کہ نے ہیں کہ یہ رافتر اء کرنے کے طور پر اللہ ان کوعنقریب افتر اء کی سزادے دیگا اوروہ (یہ بھی) کہتے ہیں جو چیز ان مواثی کے پیٹ میں ہے خالص ہمارے مردوں کے لئے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور اگر وہ مردہ ہے تو اس میں وہ سب (مردعورت) ساجھی ہیں اللہ ان کوعنقریب غلط بیانی کی ہے اور اگر وہ مردہ ہے تو اس میں وہ سب (مردعورت) ساجھی ہیں اللہ ان کوعنقریب غلط بیانی کی ہے اور اگر وہ مردہ ہے تو اس میں وہ سب (مردعورت) ساجھی ہیں اللہ ان کوعنقریب غلط بیانی کی ہے اور اگر وہ مردہ ہے تو اس میں وہ سب (مردعورت) ساجھی ہیں اللہ ان کوعنقریب غلط بیانی کی سزادے دیگا مبلا شہوہ محکمت والا ہے۔''

ای قتم کی شکلیں آج کل فاتحہ و نیاز والے لوگوں نے بنار کھی ہیں ، مثلاً حضرت فاطمہ ذہراً کے ایصال ثواب کے لئے بی بی بی کی صحتک کے نام سے چھوسم لی جاتی ہے اس رسم سے جو کھا تا پکتا ہے اس میں بیقا عدہ بنار کھا ہے کہ اس کھانے کو مر داورلڑ نے نہیں کھا سکتے ، صرف لڑکیاں کھا تمیں گی اور اس کے ساتھ بیفرض کر رکھا ہے کہ اس کھانے کے لئے کورے برتن ہوں جگہ لیپی ہوئی ہو، بیہ سب خرافات اپنی ایجادات ہیں ، ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ:

"آپان سے کہ د بچئے کہ بیتو بتلاؤ کہ اللہ نے تمہارے لئے جو پچھ رزق بھیجاتھا پھرتم نے (اپنی من گھڑت سے)اس کا پچھ حصہ حلال قرار دے لیا، آپ ان سے پوچھے کیاتم کوخدانے حکم دیا ہے یا محض اللہ ہی پرافتر اءکرتے ہو۔''

ایک صورت مدسے بڑھ جانے کی ہیہے کہ اپن طرف سے کسی گناہ کامخصوص عذاب تجویز کرلیا جائے جو کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ میں مذکور نہ ہو، جیسا کہ بہت سے واعظ بیان کرتے پھرتے ہیں۔

یصورت بھی حدسے بڑھ جانے کی ہے کہ کسی چیز کے متعلق میہ طے کرلیا جائے کہ اس کا حساب نہ ہوگا، جب کہ حدیث میں اس کا ثبوت نہ ہو، جیسے مشہور ہے کہ رمضان شریف کے آخری جمعہ کو نیا کپڑا یا نیا جوتا کہن لیا جائے تو دہ بے حساب ہوجا تا ہے اس لئے بعض لوگ بہت سے

جوڑےاس دن بہن لیتے ہیں بیسب غلطاورلغوہے۔

یہ چندصور تیں صد ہے آگے بڑھ جانے کی احقر نے لکھ دی ہیں غور کرنے سے اور نکل سے منع فرمایا سے منع فرمایا سے منع فرمایا سے منع فرمایا گیا ہے چنانچدار شاد ہے ﴿ تلک حدود الله فلا تقر بوھا ﴾ 'نیا اللہ کی حدود ہیں سوان سے آگے مت نکلنا اور جو اللہ کی حدود ہیں۔'' ککننا اور جو اللہ کی حدود سے با ہرنکل جائیں سوایسے ہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔''

اور فرمایا ﴿ تملک حمدو دالله فهلا تعتلوها و من یتعد حدو دالله فاولنک هم المظلمون ﴾ ''یالله کی حدود الله فاولنک هم المظلمون ﴾ ''یالله کی حدود میں سوان ہے آ گے مت نکلنا ،اور جوالله کی حدود سے باہر نکل جائے سوایسے ہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔''

اور فرمایا ﴿ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده ید خله نار اخالداً فیها وله عداب مهین ﴾ "اور جو شخص الله اوراس کے رسول کی فرمانبر داری نہ کرے اور اس کی حدود سے آگے بڑھ جائے ،اللہ اس کو آگ میں داخل فرمائے گا، جس میں وہ بمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلیل کرنے والی سزا ہے۔"

حضوراقد سی بھی نے جو بیفر مایا کہ وسک عن اشیاء من غیر نسیان فلا تب حشو اعتبا (اللہ تعالیٰ شانہ نے بہت ی چیز وں کے بارے میں خاموثی اختیار فر مائی ہے جو کھو لئے کی وجہ سے نہیں ہے سوان کو مت کریدو) اس کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز یں حلال بتائی ہیں ان کو حلال سمجھواور جن چیز وں کو حرام کیا ہے ان کو عقیدہ اور عمل سے حرام سمجھو، حرام و حلال کے قواعد بھی بتادیۓ گئے ہیں، بوقت ضرورت ان قواعد سے کام لو، اور جن چیز وں کے متعلق کوئی حکم صادر نہیں فر مایا تم خواہ کو اہ ان کی کرید میں مت پڑو، زمانہ نبوت میں بعض مرتبہ سوال کرنے پراحکام نازل ہوجاتے تھے، لہذا حضور اقد س بھی نے فر مایا کہ جن چیز وں کے بیان سے خاموثی ہوان کومت کریدو، اللہ نے جس چیز کی ممانعت نہیں فر مائی اس کے متعلق بینہ بھوکہ العیاذ باللہ اللہ کو سہوہوگیا ہے، جو اس کا حکم نازل نہیں فر مایا بلکہ اس نے تم پر دحم فر مایا کہ اس چیز سے نہیں دوکا ، اس کے کرنے پر تہاری پکڑنے ہوگی ، جب اللہ منع فر مانا چاہیں گے ممانعت نازل ہوجائے گی تم خود سوال کرنے پر ایسا حکم نازل ہونے کا باعث کیوں بغتے ہو؟ ممکن ہے کہ سوال کرنے پر ایسا حکم نازل ہونے کا باعث کیوں بغتے ہو؟ ممکن ہے کہ سوال کرنے پر ایسا حکم نازل

ہوجائے جس کے کرنے سے جان جراؤ اس وقت مجرم بنوگے۔قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ :''اے ایمان والو!الی با تیں مت پوچھوکہ اگرتم سے ظاہر کردی جا کیں تو تمہاری نا گواری کا سبب ہو،ادرا گرتم زمانہ زول قرآن میں ان باتوں کو پوچھوتو تم سے ظاہر کردی جاویں ،سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کردیئے اور اللہ بڑی مغفرت والے بڑے حکم والے ہیں ایسی با تیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں پھروہ ان باتوں کاحق نہ بجالائے ،''

حضوراقدس فی پورادین کامل مکمل ہم کو دے کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں حلال وحرام اور تا جائز د جائز خوب واضح کر کے بتادیا ہے اور جن چیز وں کے متعلق صریح تکم موجود نہیں ہے قواعد سے ان کی حلت وحرمت اور جواز وعدم جواز کا پہتہ چل جا تا ہے، جو قر آن وحدیث ہیں بیان کردیئے گئے ہیں لہٰذا جن چیز ول کا تکم صریح قر آن وحدیث کے قواعد کے ماتحت ان کی حرمت اور عدم جواز کا فتو گی نہ ملے ان کو جائز سمجھا جائے گا ، مثلاً ہم بہت می تکاریاں کھاتے ہیں جن کا ذکر قر آن وحدیث میں ثابین ہے اور قواعد شرعیہ سے ان کی حرمت بھی ٹابت نہیں اس لئے ان کی جن کا ذکر قر آن وحدیث میں نہیں ہوائی جہاز بس کی سواری اور ان دواؤں کا تھم جن کی ممانعت سے خصوصی یا قواعد کی روسے نہیں تکا کا استعمال درست ہے۔ (بحوالہ جنہ جنہ از تعلیم اسلین)

### خدا کے نز دیک تین شخص زیادہ مبغوض ہیں

حفرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کو تین شخصوں سے بڑی وشنی ہے، حرم میں گناہ کرنے والا ، اسلام میں جاہلیت کا طریقہ ڈھونڈ نے والا اور ناحق مسلمانوں کا خون جا ہے والا تا کہ اس کا خون بہائے۔'' (بخاری شریف)

لین گناہ اللہ یاک کے غصہ کا سبب ہے، دنیا میں جس قدر گناہ گار ہیں ان سب پر جس قدرغضب البی اتراہے اس سے زیادہ غضب اس پر ہے جوحرم میں گناہ کرے، کافروں کی رسمیں مسلمانوں میں پھیلائے اور ناحق مسلمان کا خون جا ہے کیونکہ گویا شخص اللہ کا مقابلہ کرتا ہے، حق تعالی نے کعبشریف کواپنامقدس گھرٹھرایا ہےاس کے ادب واحتر ام کا اور اس کی عبادت کا حکم دیا ہے، پھرجس نے حرم میں گناہ کیااس نے حرم کی ایسی ہے ادبی کی جس کی مثال نہیں ملتی ،جس طرح کوئی بادشاہ کے منع کرنے کے باوجود بھرے در بار میں بادشاہ کی شان میں ہے ادبی سے پیش آئے الله تعالى نے انسان كو بيدا كيا، اكل آئكھيں، كان ، ناك اور سارے اعضاء درست فرمائے ،اس كى تربیت فرمائی زمین برجگہ عنایت کی، پھراہے دولت ایمان سے مالا مال کیا، پھراس نے اس کو مارڈ النے کا ارادہ کیا گویا اس نے اللہ یاک کا مقابلہ کیا کہ جس کووہ رکھانا جاہتاہے اسے بیمٹانا عا ہتا ہے،ای طرح اللہ یاک نے پغیر ﷺ ومبعوث فر ما کر قر آن یاک نازل فر مایا اور آپﷺ وحکم . فرمایا کہتمام پہلی رسموں کومٹادیں،اباگرکوئی شخص وہی رسمیں اسلام میں بھیلائے گویا اس نے شریعت کومٹانا چاہااور کفر پھیلانا چاہا، گویا پیخف خدا کا دشمن ہے، پہلے کافروں کی بھی بہی عادتیں تھیں کہوہ اینے مولویوں اور درویشوں کی خودساختہ باتوں کو دی سجھتے تھے،خواہ وہ خدااوراس کے رسول کے حکم کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں اور ان کو غلط نہیں سمجھتے تھے بہر حال قرآن وحدیث کے مقابلہ میں ان کی بات کومقدم کرنا،ان کوبطوردلیل کے پیش کرنا باب دادا کے رسم ورواج کو پھیلانا اور پیش کرنا ، دینوی لالج سے یا دوستوں کے براماننے کے ڈرسے یا نفسانیت سے حق بیان نہ کرنا خدااوررسول على كام ميں ردوبدل كرناء كى پيشى كرناءا يے عقيدے كے مطابق آيتول كوتو رُسورُ کر پیش کرنا ملح کل کو پیش نظر رکھنا ،اپنی ذات پر یا خاندان پر یا نسب پرفخر کرنا اور ڈیگیس

مارنا، مردوں پرار مان کر کے رونا پیٹنا، ماتم کرنا اسپاہ لباس پہننا، بلند قبریں بنانا، قبروں پریامقبرے پر تاریخ وفات لکھنا ، مقبرے بنانا، قبرستان میں مسجد بنانا، وہاں کھانے چڑھانا، باہے اور گانے کو عبادت جاننا، نوروز منانا ، صفر کے ابتدائی پہلے تیرہ دنوں کو منوس بجھنا، دنوں کی اور تاروں کی سعاوت ونحوست کا عقیدہ رکھنا، جنوں اور پریوں کو ماننا، ان کی منتیں کرنا شکون لینا، بزرگوں کی منتیں ماننا، بزرگوں کی منتیں کرنا شکون لینا، بزرگوں کی منتیں کرنا شکون لینا، بزرگوں کی منتیں ماننا، بزرگوں کی نیاز کوا جھوتا قرار دینا، تصویروں کی تعظیم کرنا اور جس شخص سے معجزہ مرز دنہ ہواس کو بی یاولی نہ بجھنا وغیرہ وغیرہ، یہ ہزار وں رسمیں یہود یوں ،عیسائیوں ،مشرکوں ،منا فقوں ،اور مکہ کے جا بلوں کی ہیں ،علاوہ ازیں ہزار ہار سمیں ہندوں کی مسلمانوں میں واغل ہوگئی ہیں ۔رسول اللہ بھی انہیں باتوں کو منانے کے لئے اور آہیں رسموں کو ملیا میٹ کرنے کے لئے تشریف لائے اور قرآن اس پراس صدیث کی روسے خدا کا قبر ہے ،وہ معلون ،مردوداور خدا کا دیشن ہے۔

یہاں یہ بھی یا در کھو کہ ایک قتم کی بدعت رہ بھی ہے کہ کا فروں کی رسمیں اسلام میں جاری رکھی جائیں،اگر کوئی کے کہ جس کام کی برائی قرآن وحدیث میں تھلم کھلانہیں ہے،اسے کیوں برا جانا جائے تواس کا جواب یہ ہے کہ جس کام کی اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی و ہنع ہے۔

اور حضرت ابن مسعود سے دوایت ہے کہ رسول اللہ وہ نے فرمایا مجھ سے پہلے اللہ پاک
نے جس نی کو بھی اس کی امت میں مبعوث فرمایا تو اس کے حواری اور صحابہ ضرور ہوئے جو اس کی
سنتوں کو سیکھتے اور اس کے عظم کی پیروی کرتے تھے، پھر ان کی اولا دالی نالائق ہوئی کہ جو کہتے تھے
کرتے نہ تھے اور جن باتوں کا انہیں عظم نہ تھا وہ کرتے تھے، پھر جس نے ان سے ہاتھ سے جہاد کیا
وہ کامل مٹومن ہے جس نے ان سے زبان سے جہاد کیا وہ بھی مٹومن ہے اور جس نے ان سے دل
سے جہاد کیا وہ بھی مٹومن ہے اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ (مسلم)

رسول الله ﷺ نے ابن امت کو ہوشیار کرنے کے لئے پہلی قوموں کا حال بیان فر مایا، آہ آپ کی امت کا حال بیان فر مایا، آہ آپ کی امت کا حال بھی اورامتوں کی طرح ہوا، صحابہ کرام کی سیچ مسلمان، جان نثار، صاف دل اور پاک باطن تھے، آپ کے لئے سین سپر رہتے تھے، اور آپ ﷺ کے تھم کے موافق عمل کرتے تھے اور پاک بالے کے بعدا سے لوگ بیدا ہوئے کہ لوگوں کو پچھاور ہدایات دیتے اور خودان کے ان کے ایک عرصہ دراز کے بعدا سے لوگ بیدا ہوئے کہ لوگوں کو پچھاور ہدایات دیتے اور خودان کے

علاوہ کچھاور ہی کرتے ، دوسرول کونسیحت کرتے اور خوعمل سے بھا گتے اور دین میں نئے نئے کام کرتے جن کا حکم نہیں ہے بلکہ ان سے ممانعت کردی گئی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا جوان لوگول کو تباہ کردے اور بدعت کوروک دے وہ کامل مومن ہے اور جوصرف زبان سے منع کرتا ہے، بدعت کی برائی بیان کرتا ہے اور بدعتی کوبھرے مجمع میں رسوااور ذلیل کرے وہ بھی مسلمان ہے مگر دوسرے درجہ یر کمین جواس کام کو دل سے برا جانے ،بدعت وبدعت سے بیزار ہواور اس کے دور کرنے کے منصوبے سوچتارہے وہ تیسرے درجے کا کمزورایمان والامسلمان ہے،اوراگرا تنامھی نہ ہوتو اس میں رائی برابر بھی ایمان نہیں، یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان مقدور بھر بدعت مثانے کی کوشش کرنارہے، ہاتھ سے بدعتوں کومٹادے یا زبان سے بدعتوں کی برائی بیان کرتارہے یا دل سے بدعت کو براسمجمتار ہے اور بدعتوں سے دوستی میل جول اور لین دین ندر کھے ورنداس کے ایمان میں نقصان ہے،انسان جس قدر بدعت سے بچتارہے گا اور بدعتوں کومٹا تا رہے گا اتنابی اس کا ایمان کامل ہوگا۔اور پیجیمعلوم ہوا کہ جس کام کا حکم نہ ملا ہواگر اس کی ممانعت بھی نہ آئی ہوتو بھی اس کام کوکرنا بدعت ہے،مثلاً اذان میں ۴ دفعہ اللہ اکبر کہنا جاہئے،اگر کوئی شخص ۵ دفعہ اللہ اکبر کہہ دے اور بیدلیل پیش کرے کہ اس کی ممانعت نہیں ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی اور یہی کہا جائے گا کہ چار مرتبہ سے زیادہ کہنے کا حکم نہیں ہے،اسی طرح اگر کوئی اشہدان محدرسول اللہ کے بجائے اشہدان حضرت محدرسول اللہ کہد ہے اور بیدلیل بیش کرے کہاس کی ممانعت بھی نہیں ہے تو اس کی بیربات نہیں مانی جائے گی اور یہی کہا جائے گا کہ اس طرح حکم نہیں ہے۔منع کرنے کے لئے یمی دلیل کافی ہے کہاس کام کی صاف طور سے یا بطور اشارے کے اجازت نہیں ملی ،البت عمل کرنے کے لئے دلیل جاہئے ،خواہ آیت ہو یا حدیث ہو یا صحابہ کا اور تا بعین کاعمل وا تفاق ہو۔

اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت پر بنی اسرائیل کی طرح ایک زماند ایسا ضرور آئے گا کہ وہ اسرائیلوں کے قدم بہ قدم چلیں گے، یہاں تک کہ اگران میں سے کوئی تھلم کھلا اپنی ماں کے پاس آیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا کرنے والا ہوگا، بنی اسرائیل کے الحفرقے ہوجائیں گے، بجو ایک موگا، بنی اسرائیل کے الحفرقے ہوجائیں گے، بجو ایک فرقے کے سب جہنی ہیں، بوچھا گیاوہ کون سافرقہ ہے؟ فرمایا جس راہ پر میں اور میرے صحابہ ہیں فرقے کے سب جہنی ہیں، بوچھا گیاوہ کون سافرقہ ہے؟ فرمایا جس راہ پر میں اور میرے صحابہ ہیں

میری امت میں ایسے لوگ ظاہر ہونے والے ہیں کہ خواہشیں ان کی رگ رگ میں گھس جا کیں گی، جس طرح دیوانے کتے کا زہرانسان کے رگ رگ میں گھس جا تا ہے۔ (تر ندی شریف)

لینی جس طرح پاگل کتے کی بیاری انسان کے رگ وریشہ میں سرایت کرجاتی ہے ای طرح لوگوں میں بدعتیں اور نفسانی خواہشیں سرایت کرجائیں گا، شخنے عقید ہے ہوں گے، بی بی عبارتیں ہوں گی، خرضیکہ روز ہے، صدقہ، خیرات، عبارتیں ہوں گی، خرضیکہ روز ہے، صدقہ، خیرات، مراقبہ ہر بات نی ہوگی، مسلمانوں میں اہل کتاب سے زیادہ پھوٹ پڑجائے گی، ان کے وقع تو بی فرقے تھان کے 73 فرایسا ہی ہوا، خارجی ، رافضی، جربیہ، قدریہ، معتزلہ فرقے تھان کے 73 فرقہ ہوتو گناؤں ، سینکٹروں فرقے ہیں، آپ نے فرمایا، ان ہجیمیہ، آزاد، سرّ اشاہی ، بی ، شیعہ، ایک فرقہ ہوتو گناؤں ، سینکٹروں فرقے ہیں، آپ نے فرمایا، ان تمام فرقے میں جنتی فرقہ وہی ہوگا جو میری اور میرے صحابہ کی راہ پر چلنے والا ہوگا، باتی تمام فرقے گراہ اور جہنی ہوں گے، معلوم ہوا کہ جنتی وہی ہے، جس کا قر آن وحدیث پرایمان ہواور وہی سے اس گھڑا بڑھادے وہ جہنم کی طرف جارہا ہے، ہول اللہ وہنگ کے طریقے میں کیا کی دیکھی جوائیا طریقہ ایجاد کیا، اسلام کے نام سے کام نہیں چاتا میں میں گئیا۔ سالم کے کام سے کام نہیں چاتا ہیں۔ بلکہ اسلام کے کام سے کام چنا ہے، نام سے تو اور الٹا الزام سرتھیتا ہے۔

اور حفرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیٹا اگر تیر ہے ہیں کی یہ بات ہوکہ تو ایسا کر ، پھر ہوکہ ایسا کر ، پھر موکہ تیرے دل میں کسی کی طرف سے کدورت نہ ہوتو ایسا کر ، پھر فرمایا بیٹا یہ میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ (تذی شریف)

معلوم ہوا کہ آپ کی محبت کی نشانی آپ کی سنت سے محبت ہادرسنت کے مطابق عمل کرنے والا اعلی درجہ والاجنتی ہے کہ جنت میں پینجبر اسلام کے ساتھ ساتھ ہوگا،الہذا ہر مسلمان مشاق جنت کا فرض ہے کہ سنت کا گرویدہ رہاور بدعت سے گھن کرتا رہے، ایک سنت یہ بھی ہے کہ ہمیشہ دل صاف رکھے، بھی کی کی طرف سے دل میں کدورت پیدانہ ہونے دے۔ .

#### امت کے فساد کے وقت سنت بڑمل کا ثواب

حضرت ابوہریرہ سے کہ درسول اللہ بھی نے فر مایا جس نے میری امت کے بھاڑ کے دفت میری سنت کو مضبوط بکڑ ہے کہ درسول اللہ بھی نے فر مایا جس ہے۔ یعنی جب اسمی قسم کی بدعتوں میں مبتلا ہوں گے اور ہر خص اپنی اپنی بدعت کو کار تو اب جان کر ذوق شوق سے اس پر عمل کر رہا ہوگا، بدعتوں کا حدوثار نہ ہوگا، کوئی تو بدعت کو فرض سمجھ گا، کوئی واجب، کوئی سنت اور کوئی مصلحت وقت سمجھ کر اور کوئی بدنا می کے خوف مصلحت وقت سمجھ کر اور کوئی بدنا می کے خوف سے اس پر عمل کرے گا اور ہرا کی اپنے اپنے مسلک پر اڑ ارہے گا، ایسے نازک دور میں جوست پر عمل کرے گا اور ہرا کی اپنے اپنے مسلک پر اڑ ارہے گا، ایسے نازک دور میں جوست پر عمل کرے گا اور ہرا کی اس کے دشمن بن جا میں گا ہوگا اور میں اگا ہوگا اور کے دائی ہوگا اور کے دائی اس کے دشمن بن جا میں گے، کوئی اسے گالیاں دیتا ہوگا کوئی اس کی آبر وریزی کی فکر میں لگا ہوگا اور کوئی اسے مطابق صبر قبل سے کام لے گا، اس

ہماراز مانہ وہی زمانہ ہے، ہر خض اپنی ہی گا تا ہے جوجس کے جی میں آتا ہے، بے دھڑک عمل میں لاتا ہے، پھرکوئی تو خود ہی نئ نئ با تیں گھڑتا ہے اور کوئی بے دینوں کی رسمیں مسلمانوں میں پھیلاتا ہے، ان تمام گمراہیوں کا واحد سبب ترک قرآن وحدیث ہے، اگر مسلمان اس علم سے خفلت نہیں برتے اور دوسروں علموں میں نہیں لگتے تو بیگر اہیاں نہیلتی۔

اور حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر نے رسول اللہ وہ پاس آکر کہا کہ ہم یہودیوں سے باتیں سنتے ہیں جوہمیں اچھی معلوم ہوئی ہیں کیا آپ ہمیں ان میں سے بعض باتوں کے لکھنے کی اجازت دیتے ہیں، فرمایا کیا تم بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہو، میں تمہارے پاس ایک صاف شفاف اور دوشن شریعت لایا ہوں، اگر موسی زندہ ہوتے تو آئییں بھی میری ہی بیروی کرنی پرتی۔ (سنداحمد)

یعن جس دین میں کمی ہوتی ہے اور اس میں سب احکام نہیں بیان کئے جاتے اس دین کے عوام وخواص شک میں ہوں تو ہوں کہ فلاں کام میں کیا فتو کی دیا جائے اور کیا نہیں۔پھروہ

دوسرے دینوں کے علماء سے سیکھ کرفتو کی دیں لیکن تمہارا جیران ہونا قابل تعجب ہے کہ اسلام میں سارے احکام بیان کئے گئے اور نعت اسلام کومسلمانوں برمکمل کردیا گیا، پینمبراسلام نے ہربات صاف صاف بتادی اور جمادی \_اب اس شریعت بیضاء میں کوئی کی نہیں کہ اور دین کی حاجت ہو،اس کے زمانے سے پہلے سارے دین منسوخ ہو گئے،اگر آج موتی بھی زندہ ہوتے تواسی دین کو اختیار کرتے یہودی تو کس گنتی میں ہیں کہ ہم ان سے دین سکھیں،اب اگر ہم ان سے دین سکھنا عامیں تو گویا ہم نے اپنا دین ناقص اور ان کا دین کامل سمجھا،اس بات سے ایمان میں نقصان آ جاتا ہے معلوم ہوا کہ دیگر دینوں کےعلوم پڑھنا اوران سے باتیں سیمناغیرمناسب ہے،البتہ دوسرے دینوں سے برہیز کرنے کے لئے ان کے مسائل سکھنے میں کوئی حرج نہیں ،ایسے محف کا يهلي تواسلام خود يكااورمضبوط مونا حياسئے اور عالم بھي ہونا جياہئے ،اكثر عوام اس وجہ سے گمراہي ميں پڑگئے کہاہنے دین سے تو بے خبر رہے البتہ کچھ یہودیوں کے ، کچھ عیسائیوں کے اور کچھ ہندوؤں كے رواج سيكھ لئے اوران پڑمل كرنے لگے، رفتہ رفتہ وہ ديني بات تنجي جانے لگي ، چنانچه اكثر جاہل . جب عیسائیوں کو بکی ،او نچی اور گنبدوالی قبریں دیکھتے ہیں اوران برتاریخ وفات اور نام لکھا ہوا یا تے ہیں یا ہندوؤں کی شادی کی رسمیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیساری باتیں ہمارے دین میں بھی ہیں، انہیں یے خرنہیں کہاس دین کے جاہلوں نے انہیں لوگوں سے بیہ باتیں سیکھ کراپنے کوان کے مشابہ کرلیا پھرا گرکوئی انہیں نصیحت کرتا ہے، تو برامانتے ہیں ادر جھگڑا کرتے ہیں۔

حفرت ابوامامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی قوم ہدایت پر آجانے کے بعد گمراہ نہیں ہوئی گراس وجہ سے کہ انہیں جھگڑا دیا گیا، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، آپ سے مشرک بحث نہیں کرتے مجھل جھگڑتے ہیں بلکہ بیلوگ ہیں، ہی جھگڑالو۔ (زندی)

جھڑ ااسے کہتے ہیں کہ خود تو حق پر نہ ہو گرحق والے کے حق کو جھٹلائے ، دینی کاموں مین جب تک لوگ حق بات مانتے رہے راہ ہمایت پر رہے ، اور جب حق کی جگہ ناحق نے لے لی جق بات میں چول جرا ہونے گی اور اس کو جھٹلانے لگے، تو گراہ ہو گئے ، مسلمان کا فرض ہے کہ ناحق بات پر جھٹر انہ کرے ، اور جو بات قرآن وحدیث سے نابت ہواس کی پیروی کرے ، جو شخص بدعت کورواج دے اور اس کے لئے جھٹرے اس کا انجام گراہی ہے۔ عہدر سالت میں اکثر کا فرح تی کوت

جانے تھے اور پھر بھی جھڑتے تھے، اللہ پاک نے ان کے بارے میں فر مایا کہ بیلوگ جھڑا الو بیں، ندا کرہ تن کی تحقیق کے واسطے نہیں کرتے بلکہ حق کو جھٹلا نے کے لئے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ ایک موحد قر آن وحدیث سے ثابت کرکے کہتا ہے کہ بید کام بدعت ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہئے۔ دوسرا جابل اس کے مقابلے پر آ کر کہتا ہے کہ بید کام ہمارے باپ وادا یا ہمارے پیر یا جمارے شہر کے لوگ کرتے ہیں، اس لئے ہم بھی کریں گے، اس نے خدا اور رسول اللہ بھے کے حکم کو این برگوں اور پیرمشائ کی بات سے تقیر جانا اور شریعت کے آسان کام کوچھوڑ کرنا حق سخت تکا سان کام کوچھوڑ کرنا حق سخت تکا سان کام کوچھوڑ کرنا حق سخت تک اس نے مقارا۔

(بحواله تذكيرالاخوان)

ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی بدعت کو اختیار کرنے سے بچنے کی تو فیق عطافر مائے ،آمین یارب العالمین۔



# جہنم میں لے جانے والا چود ہوائ<sup>عمل</sup> ملاوٹ کرنا

''ملاوٹ'' کامفہوم تو بڑاوسیے ہے لیکن عام طور پر کسی گراں قیمت کی چیز میں کسی ستی چیز کے ملانے کو ملاوٹ کہتے ہیں مثلاً خالص دورہ میں پانی ملانا،خالص (دلیں) تھی میں چربی یا بناسپتی تھی ملانا، پسی ہوئی مرچی میں اینٹوں یالکڑی کا برادہ ملانا، پنے کے چھلکوں کو ایک خاص طریقے سے جائے کی بتی میں ملاناوغیرہ وغیرہ۔

ملاوٹ کی ایک اور قسم ہے کہ کسی جنس کی اچھی قسم میں اسی جنس کی ناقص گھٹیا، یاعیب دارقتم ملانا، ملاوٹ کی کوئی بھی قسم ہواس کا مقصد تاجائز منافع کی میں اندھا ہوجاتا ہے اور دولت مقدارا کشراوقات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ملاوٹ کرنے والا لالچ میں اندھا ہوجاتا ہے اور دولت کمانے کی انتہائی بڑھی ہوئی ہوں اسے مجبور کرتی ہے کہ ہر خطرے کومول لے کر یاا تظامیہ کے بددیانت کارندوں کو رشوت دے کر ملاوٹ کا کاروبار جاری رکھے، ملاوٹ خواہ کھانے پینے کی جزوں میں کی جائے یا دوسری اشیاء میں، ہرصورت میں بدترین گناہ ہے، کین افسوس صدافسوں کہ چیزوں میں کی جائے یا دوسری اشیاء میں، ہرصورت میں بدترین گناہ ہے، کین افسوس صدافسوں کہ خون کی کل وطن عزیز میں ملاوٹ ایک ''منافع بخش'' کاروبار یا تجارت کی صورت اختیار کرگئی ہواور آج کل وطن عزیز میں ملاوٹ ایک ''منافع بخش'' کاروبار یا تجارت کی صورت اختیار کرگئی ہواور ملاوٹ کا کاروبار کرنے والوں میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن کا دعوی ہے کہ وہ اللہ اللہ اور درسول کی شامل ہیں جن کا دوبار کرتے ہیں اور ارکان اسلام کی ختی سے پابندی کرتے ہیں (نماز، روزہ، جی میں نیس ہوتی اللہ اوٹ کا کاروبار کرتے ہوئے ان کے خمیر میں ذراسی چیس بھی محسور نہیں ہوتی حالانکہ ملاوث کا کاروبار کئی برائیوں کا مجموعہ ہوشائی:

ا۔دوسروں کوفریب دینایا دھوکے بازی ا۔بددیا نتی ۳۔ جھوٹ ۲ سرام خوری ۵۔دوسروں

کی صحت برباد کرنا ( کھانے پینے کی ملاوٹ شدہ ناقص چیزیں کھلا پلاکر )

اسلام میں ان میں سے سی بھی برائی کاار تکاب بخت گناہ ہے،ملاوٹ کرنے والا ان سب برائیوں کامر تکب ہوتا ہے،اس سے اس کے گناہ کی تنگین کاانداز ہ کیا جاسکتا ہے۔

یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی چیز میں ملاوٹ کرنے سے وہ چیز عیب دار ہوجاتی ہے اور کوئی عیب دار چوجاتی ہے اور کوئی عیب دار چیز فروخت کرنا جائز نہیں جب تک خرید نے والے کواس کا عیب بتلا نہ دیا جائے، جوابیا نہیں کرے گا،وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کودعوت دے گا،اس سلسلے میں ہادی اکرم بھی کا شادات ملاحظہ ہوں۔

حضرت واثلہ بن القع سے روایت ہے کہ میں نے خود سنا، رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے سے کہ میں نے خود سنا، رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے سے کہ جس شخص نے کوئی عیب دار چیز کسی کے ہاتھ فروخت کی اور خریدار کووہ عیب بتلانہیں دیا تو اس پر ہمیشداللہ کا غضب رہے گایا آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے فرضتے ہمیشداس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ گے۔

حضرت ابوہریرہ سے دوایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ بھافلہ کے ایک ڈھیر کے پاس
سے گزرے جو ایک دکا ندار کا تھا، آپ بھانے اپنا ہاتھ اس ڈھیر کے اندر داخل کیا تو آپ بھا کی
انگلیوں نے گیلا پن محسوس کیا آپ بھانے اس فلہ فروش دکا ندار سے فر ہایا بتمہارے ڈھیر کے اندر
انگلیوں نے گیلا پن محسوس کیا آپ بھانے اس فلہ فروش دکا ندار سے فر ہایا بتمہارے ڈھیر کے اندر
میز کیسی ہے؟ اس نے عرض کیا، غلہ پر بارش کی بوندیں پڑگئے تھیں (تو میس نے اوپر کا بھیگ ہوئے فلہ کو اوپر
والا غلہ نے کردیا اور خٹک فلہ اس کے اوپر ) آپ بھانے نے فر مایا بتم نے اس بھیگے ہوئے فلہ کو اوپر
کیوں نہ رہنے دیا تا کہ خرید نے والے لوگ اس کو دیکھ سے تھی (سن لو) جو آدمی دھو کے بازی
کرے (دوسروں کو دھوکادے ) وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
(صحیح سلم)

طبرانی نے بچم کمبیراور بچم صغیر میں یہی واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہے روایت کیا ہے اس کے آخر میں ان الفاظ کا اضافہ ہے:''اس طرح کی دغابازی اور فریب کا انجام جہنم ہے'' (معارف الحدیث جلد ہفتم)

اس میں کوئی شک نہیں کہ ملاوٹ کے ذریعے مال کمانا ناجائز ہے اور ناجائز ذریعے سے کمایا ہوا مال مطلق حرام ہے ۔۔۔۔۔حرام مال کی نحوست اور بدانجامی کورسول اکرم ﷺ نے اس طرح

بیان فرمایا ہے:

''حفرت عبدالله بن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ ارشاد فر مایا کہ ایسانہیں ہوتا کہ کوئی بندہ (کسی ناجائز طریقے ہے) حرام مال کمائے اوراس میں سے لله صدقہ کرے تواس میں (الله تعالیٰ کی طرف ہے) ہر کت ہواور جو فخص حرام مال (مرنے کے بعد) پیچھے چھوڑ کرجائے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ ہی ہوگا، یقینا الله تعالیٰ بدی کوبدی ہے ہیں مٹا تا بلکہ بدی کوئیکس سے مٹا تا ہے، یہ حقیقت ہے کہ گندگی گنہیں دھوسکتی۔ (معارف الحدیث بوالد سندائم)

ملاوٹ کی طرح ماپ تول میں کی بھی بدترین گناہ ہے،اس طریقے سے کمایا ہوا مال بھی مطلق حرام ہوگا،قر آن تحکیم اور احادیث نبوی میں اس کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں،ملاوٹ مرتکب کی طرح اس کے مرتکب کی عاقبت بھی برباد ہوجائے گی۔

ناجائز ذرائع سے حرام مال کمانے والوں کے برعکس جائز ذرائع سے طلال رزق کمانے والوں کو آخرت میں بہت بلند ورجہ حاصل ہوگا .....حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔

(جامع ترندی سنن داری)

آج کل بازار میں ایسی نفتی اورجعلی اشیاء فروخت ہورہی ہیں کہ اگران کواصلی چیزوں کے ساتھ رکھ دیا جائے تو اصلی اور نفتی میں تمیز کرنا محال ہے مثلا مصنوی زعفران، ساگودانہ، مشک، عنبر، شکرسے بناہوا شہد، پھلوں کے ایسے شربت جن میں مبینہ پھلوں کے رس کا ایک قطرہ بھی شامل نہ کمیا گیا ہو، مصنوی روغن بادام، دارچینی وغیرہ وغیرہ۔

ان چیزوں کا کاروبار کرنے والے اس طرح کے مجرم ہیں جیسے ملاوٹ کا کاروبار کرنے والے۔ ماپ تول میں کی اور جعلی (نقلی) اشیاء کو اصلی ظاہر کر کے بیچنے جیسی برائیاں ہمارے معاشرے کا ناسور بن چی ہیں، اگر چہان کا ارتکاب ملک کے قوانین میں بھی جرم ہے لیکن ان کا مرتکب کوئی مجرم شاید ہی بھی قانون کی گرفت میں آیا ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جولوگ ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں وہ اپنے فرائض دیانت داری

کے ساتھ انجام نہیں دیتے اور بددیانت تا جروں کے ساتھ ال جاتے ہیں، ایسے جرائم کا انسداد صرف اس صورت میں ہوسکتا ہے کہ ملک میں اسلامی نظام قائم ہواور متعلقہ قوانین کا پوری قوت سے نفاذ کیا جائے، جب تک بینظام قائم نہیں ہوتا، علاء کرام اور اصلاح معاشرہ کا کام کرنے والے اصحاب (بشمول خواتین) کو چاہیے کہ ان برائیوں کے انسداؤ کے لیے اپنی پوری تو اتا ئیاں صرف کردیں۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ ایسے بھیا تک جرائم کا قلع قبع کرنے کے لئے کوئی وقیقہ فروگز اشت نہرے۔ (بحوالہ من گفتار)

ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی ملاوث سے نکینے کی تو فیق عطافر مائے ،آمین یارب العالمین۔



# جہنم میں لے جانے والا پندر ہواں عمل حرام مال کھانا

قىال الله تىعىالىي و لا تاكلوااموالكم بالباطل. اورندكھاؤلۇگول كامال باطل *طريقة* ہے۔عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس سے مراد جھوٹی قتم کھا کرکسی کا مال کھانا مراد ہے اور باطل طریقے پر کھاناس دوشم کا ہوتا ہے ایک بیر کہ سی کا مال غصب کر کے یا خیانت كركے كھاجائے ياچورى كركے دوسراطريقہ جواكھيل كرتماشہ دكھا كر مال كمايا جائے يا گانے بجانے کے ذریعہ یہ باطل طریقہ ہے وغیر والک۔ایک حدیث میں ہے حضورا کرم ﷺ فرماتے ہیں کہ آ دمی لمبے لمبے سفر کرتا ہے ہریشان حال غبار آلود کیڑے والا آسان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے یارب یارب مراس کا کھانا حرام بینا حرام لباس حرام تواس کی دعا کیسے قبول کی جائے ایک لقمہ حرام کا کھانے سے حالیس دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی بیہی نے سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے كەنبى اكرم ﷺ فرماتے ہیں جیسے اللہ نے رزق كى تقسيم كى ہے اسى طرح اخلاق كى بھى تقسيم اللہ نے کی ہے دنیا تو وہ ہرآ دمی کو دیتا ہے دوست کو بھی دشمن کو بھی مگر دین صرف اس کو دیتا ہے جس کو وہ محبوب رکھتا ہے اگر کوئی شخص حرام کما تا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے اگر یہ خیرات کرتا ہے تو قبول نہیں ہوتی اگروہ پیچھے چھوڑ کر مرتا ہے تو گویا جہنم کا توشہ چھوڑ کر مراہے اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں دھوتے بلکہ برائی کونیکی ہے دھوتے ہیں جیسے پیثاب کو پیثاب سے نہیں بلکہ پانی ہے دھویا جاتا ہے۔ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فر مایا، یہ مال سرسبز اور میٹھی چیز ہے جس نے حلال طریقے سے کمایا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کوا جر کامستحق بنادیتے ہیں اور جنت کا وارث بنادیتے ہیں اوراس کے برعکس جوحرام طریقے سے کماتے ہیں اور غیرمصرف میں خرچ كرتے ہيں ودارالهون جوجہم ميں ايك جگه ہاس ميں اس كىسيٹ بك ہے۔ نى اكرم على نے فرمایا جو مال کمانے میں حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتا تو قیامت کے دن اللہ بھی پرواہ نہیں کرینگے کہ کو نسے درازے سے اس کودوزخ میں داخل کرے، حضرت ابو ہریر ہ فرماتے ہیں حرام کھانے سے آ دی تحمنہ میں مٹی بھرلے تو بہتر ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب آدمی عبادت کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ دیکھواس کارز ق حلال ہے یا حرام اگراس کارز ق حرام سے ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے چھوڑ دواس کو یہ خواہ نخواہ نخواہ اپنے آپ کو تھکار ہا ہے اور محنت کرر ہا ہے یہ عبادت اس کو فائدہ نہ دیگی اس بات کی تائیداس صدیث ہے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ جس کا کھانا پینا حرام ہے اس کی عبادت کس طرح قبول ہوگی ، ایک حدیث میں ہے روزانہ ایک فرشتہ بیت المقدس کی حجبت پر عبادت کس طرح قبول ہوگی ، ایک حدیث میں ہے روزانہ ایک فرشتہ بیت المقدس کی حجبت پر کھڑے ہوکراعلان کرتا ہے اے حرام کمانے والوتہاری نفل قبول ہیں نہ فرض۔

حفرت عبدالله بن مبارک کا قول ہے کہ ایک درهم مشتبہ میں واپس لوٹا دوں بیا ایک لا کھ خیرات کرنے سے بہتر ہے، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو محض حرام مال سے جج کرے اور لبیک کے تو فرشتہ کہتا ہے لا لبیک و لا سعد یک۔

تیری کوئی لیک منظور نہیں نہ جج قبول ہے،امام احمد فرماتے ہیں اگر دی درهم کا کپڑا خرید ہوارای میں ایک درهم حرام کا ہوتو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک پڑا اس کے بدن پر رہے، حضرت وہب بن الواد فرماتے ہیں اگر چرساری رات آ دی قیام کرے تو کوئی فا کہ فہیں ہوگا اگرای کے پیٹ میں حرام مال اللہ کے راتے میں اگرای کے پیٹ میں حرام مال اللہ کے راتے میں خرج کرتا ہے تو آیسا تبھیے کپڑے کو پیشا ب سے پاک کر رہا ہو حالا نکہ کپڑا پانی سے پاک ہوگا اور گناہوں کا کفارہ بھی حلال ہی سے ہوگا، ابن عرض افر مان ہے کہ ہمارا حال تو یہ تھا کہ دی میں سے نو صحال کے چھوڑ دیتے تھے حرام سے نیچنے کے لئے حضرت ابو بکر صدیق کا ایک غلام تھا ہر روز وہ مال کما کے لئے تا تھا اور آ پ اس سے دریا فت کرتے کہ کیے کمایا اگر معقول جواب دیتا تو وہ کھانا استعال کرتے ورنہ چھوڑ دیتے ایک مرتبہ وہ کھانالا یا حضرت ابو بکر ٹروز ہے دار تھے بغیر پوچھے کھانا استعال کرتے ورنہ چھوڑ دیتے ایک مرتبہ وہ کھانالا یا حضرت ابو بکر ٹروز ے دار تھے بغیر پوچھے کھانا استعال کرتے ورنہ چھوڑ دیتے ایک مرتبہ وہ کھانالا یا حضرت ابو بکر ٹروز ے دار تھے بغیر پوچھے کھانا استعال کرتے ورنہ چھوڑ دیتے ایک مرتبہ وہ کھانالا یا حضرت ابو بکر ٹروز کے دار تھے بغیر پوچھا کہ آج آ بی نے دسب معمول پوچھانہیں تو فرمایا، بتا کیسے لایا اس نے کہاز مانہ جاہلیت میں میں کا بمن تھانجو می تھا ایک آ دی کو میں نے آ سے کہہ فرمایا، بتا کیسے لایا اس نے کہاز مانہ جاہلیت میں میں کا بمن تھانجو می تھا ایک آ دی کو میں نے آ سے کہہ

دیا تھااس کا کام ہوگیا تھا آج وہ مجھے بازار میں تلاش کررہا تھا کہاس کوانعام دوں بیروہی چیز لایا ہوں تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تونے مجھے ہلاک کرڈالا پھر مندمیں انگلی ڈال کر نکالنا چاہا مگرا کی۔ ہی لقمہ تھااور وہ بھی بھوک کی حالت میں کھایا گیا کہاں نکلتا تھا چنا نچہ پانی کا گلاس منگوایا پی کرقے کیا جب تک باہر حرام کالقمہ نکالانہیں آرام نہیں آیا۔

آج ہم بھی غور کریں اس معاشرے میں کوئی احتیاط ہے حلال وحرام کی تمیز ہے ہم صرف الفاظ وگفتار کے غازی ہیں وہ کر دار کے غازی تھے باتیں کم کرتے تھے کل زیادہ کرتے تھے آج مسکدالث ہے کسی نے کہا بھی کہ حضرت ایک ہی لقمہ تھا فر مایا اگر میری جان ہی نکل جاتی تب بھی مکانا کیونکہ میں نے کہا بھی کہ حضرت ایک ہی لقمہ تھا فر مایا اگر میری جان ہی نکل جاتی تب بھی نکالا کیونکہ میں نے نبی اکرم بھی سے سنا تھا جوجہم حرام سے بنے آگ اس کے لئے بہتر ہے علاء نکالا کیونکہ میں نے والوں میں سب شامل ہیں اخائن الملاوث کرنے والا سودخور اللہ میں کی کرنے والا اللہ حیز مانگے پھر نہ دے کے رشوت کھانے والا اللہ ان میں کی کرنے والا اور عیب دار چیز جینے والا ۱۰۔ جواری ۱۱۔ جادوگر ۱۱۔ نبوی ۱۳۔ فوٹو گرافر اللہ ان حروف غیرہ۔

ایک روایت میں ہے نبی اکرم وہ انگانے فرمایا قیامت کے دن کچھلوگ ہونگے تھامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ہونگی لیکن ساری نیکیاں ھا، منشورا کردی جا ئیں گی اوران کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں کیا وہ نماز روزہ جج زکوا ۃ نہ دیتے تھے فرمایا ضرور کرتے تھے گر مال کمانے میں حرام حلال کی پرواہ نہ کرتے تھے کی بزرگ کوم نے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کیا گذری ہے کہنے لگا کہ اچھا ہے گر جنت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہوں اس کی وجہ یہ کہ جنت کا دیکے سوگی میں نے عاریتا گی جو واپس نہ دے سکا ۔ بیا یک سوئی کی وجہ سے ہے کہ جنت کا داخلہ بنداور جہاں جانور کے جانور بلاٹ کے بلاٹ زمین غین کرگئان کا کیا ہے گا۔

بہرحال گذارش بیہ کد نیا کے رہنے والے کا انجام زوال ہے اگر صحت ہے تو بیاری بھی ہے جوانی ہے تو بیاری بھی ہے جوانی ہے تو بردھا پابھی ہے خوش ہے قرغ بھی ساتھ الغرض ہر کمال کو زوال ہے بہت سورج طلوع ہونے والے غروب ہوگئے بہت مضبوط قلعے تھے جنگی دیواریں گر گئیں البذا زادِراہ تیار کرلوسٹر میں بھانے سے پہلے سفر کمبااور پرخطر ہے تعجب ہے اس شخص کے لئے جودوستوں کی موت کود کھتا ہے اور

اپی موت کا یقین بھی رکھتا ہے گر پھر بھی تیاری نہیں کرتا آخرت کا یقین رکھتا ہے گرآ رام سے
سوتا ہے اپنے گناہوں کی سزاکو بھول جاتا ہے حالانکہ موت آکراس کوخولیش قبیلے سے جدا کردیگی
عقلندی کا تقاضا ہے کہ قبرحشر کافکر کرے دنیا کے دھوکے میں نہ پڑے بوڑ ھاہوکر بھی گمان ہے کہ
تیری جوانی لوٹ آئیگی اب تو تو ہوئی ضرورت ہے ڈراس رب سے جس کاعذاب واقع ہونے والا
ہے اس کوکوئی رو کنے والانہیں خطرہ بہت ہے حساب شخت ہے راستہ لمباہے اورکوئی ساتھ و سنے والا
منہیں ہے علاء نے لکھا ہے عباوت کے دس صعے ہوتے ہیں و حصر ف رزق حلال میں ہیں اس
لئے عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے بوچھا کہ آپ کو بھی حرام کھانے کی نوبت آئی فرمایا حلال چزیں
الٹد تعالیٰ نے اتنی پیدا کی ہیں کہ حرام کھانے کی ضرورت ہی کیا ہے الحمد اللہ آج تک میرے پیٹ
میں حرام لقہ نہیں گیا

#### حرام مال کھانے کی نحوست اوراس کے نقصانات

حضرت ابوعبداللہ ناجی کا انتہائی زریں اورعبرت آموز قول ہے، فرماتے ہیں کہ پانچ اوصاف کے پائے جانے سے عمل پورا ہوتا ہے، 'اللہ کی معرفت پر ایمان، حق کی معرفت، عمل کو خالص اللہ کے جانے سے عمل پورا ہوتا ہے، 'اللہ کی معرفت پر ایمان، حق کی معرفت عمل اور رزق حلال، اگران میں سے کوئی ایک شرط علی مفقود ہوجائے تو عمل قبول نہیں ہوتا، اگر تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہولیکن تم حق کی معرفت سے محروم ہوتو فائدہ نہیں ہوگا، اگر تم حق کی پہچان رکھتے ہو گر عمل سنت کے مطابق نہ ہوتو بھی نافع نہیں اورا کر بیچارول شرا کھا پائی جا نہیں گرانسان کی روزی حلال نہ ہوتو بھی پچھے حاصل نہیں ہوتا۔'' این رجب نے بھی اس سے ملتی جلتی بات کہی ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انبیاء کو اور ان کی امتوں کو پائیزہ اور طلال روزی کھانے اور عمل سالح کا تھم دیا ہے، جب روزی حلال ہوتو عمل ان کی امتوں کو پائیزہ اور طلال روزی کھانے اور عمل صالح کا تھم دیا ہے، جب روزی حلال ہوتو عمل صالح قبول ہوتا۔''

جیسے مختلف غذاؤں کے مادی اور حسی اثرات ہوتے ہیں، کوئی غذاجسم میں گرمی پیدا کرتی ہے، اور کوئی سردی، کوئی رطوبت پیدا کرتی ہے اور کوئی خشکی ، کوئی غذاطبیعت میں نشاط کا سبب بنتی ہوتے ہے تو کوئی افسر دگی کا سبب بنتی ہے، ای طرح غذاؤں کے روحانی اور معنوی اثرات بھی ہوتے

ہیں، قلب ود ماغ، جذبات وخیالات اور اعمال وافعال سب ہی متاثر ہوتے ہیں یہاں تک کہ انسان کی اولاد بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ اگر سامان خور دونوش اور ذریعہ معاش حرام اور تا پاک ہوگا تو دل سیاہ ہوجائے گا ،اس پر قساوت اور ظلمت چھاجائے گی، قبول ہدایت کی استعداد ختم ہوجائے گی، د ماغ میں گندے خیالات پرورش پائیں گے شیطان وساوس اور شہوانی افکار کی ملخار ہوگی، اعمال خیر کی تو فیق سلب ہوجائے گی، نیکی کا کرنا مشکل اور بدی کا کرنا آسمان معلوم ہوگا، اولاد بعاوت اور سرکشی پراتر آئے گی، لیکن اگر رزق حلال میسر ہوتو دل میں رفت ولطافت پیدا ہوتی ہے، نیک کا کرنا مشکل اور بدی کا کرنا آسمان معلوم ہوگا، اولاد بغاوت اور سرکشی پراتر آئے گی، لیکن اگر رزق حلال میسر ہوتو دل میں رفت ولطافت پیدا ہوتی ہے، میں ماگال مطال کی بارش ہوتی ہے، صبر وشکر اور عفت وعصمت کے جذبات پرورش پاتے ہیں، اعمال مطال (پی بات اور حلال روزی) کو 'سر دین' قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ مقال اور اکل حلال (پی بات اور حلال روزی) کو 'سر دین' قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ متال اور اکل حلال (پی بات اور حلال حلال سے خلوت وجلوت تماشائے جمال سردین، صدق مقال اکل حلال سے خلوت وجلوت تماشائے جمال

سردین،صدق مقال اکل حلال خلوت وجلوت تماشائے جمال علم وحکت زایداز نان حلال عشق ورفت آیداز نان حلال

رزق حلال کی وجہ سے علم وحکمت میں اضافہ ہوتا ہے اور عشق ورقت جیسے پاکیزہ جذبات دل میں پرورش پاتے ہیں۔ قرآن کریم میں پاکیزہ چیزیں اور نیک عمل کرنے کا اکٹھے ہم دیا گیا ہے ارشاد باری تعالی ہے ''اے رسولو! پاکیزہ چیزیں کھاؤاور نیک عمل کرو۔''بعض علماء نے ان دونوں کواکٹھافہ کرکرنے میں یہ حکمت بیان کی ہے کہ پاک اور حلال روزی کے استعمال ہوا عمال صالحہ کی تو نیق ملتی ہے۔ سورۃ البقرۃ میں ہے ''اے ایمان والو! کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کودی سالحہ کی تو نیق ملتی کر راس کا مشکر تو اوا کر تا بی بین اور اللہ کا شکر کروا گرتم اس کے بندے ہو' حلال روزی کے میسر آئے پر اس کا مشکرتو اوا کر تا بی وابئے مگر یہ ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں حرام کھانے والے کے پاس دولت کی گئی بی فروانی کیوں نہ ہولیکن اسے فشکر کی تو نیق بھی خوب ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں حرام کھانے والے کے پاس دولت کی گئی بی فروانی کیوں نہ ہولیکن اسے فشکر کی تو نیق نہیں ہوتی وہ بمیشہ حالات کا فشکوہ بی کرتا رہتا ہے۔

یہودی علاء کے جوجرائم اور قباحتیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک جرم پیفا کہ ان کی قوم حرام خوری میں مبتلاتھی مگروہ اسے معنیں کرتے تھے۔
سورہ مائدہ میں ہے''ان کے مشائخ اور علاء انہیں گناہ کی بات سے اور حرام کھانے سے

\_ کیون ہیں روکتے ،بہت براعمل ہے جودہ کرتے ہیں۔''

اختصار کے ساتھ حرام روزی کے درج ذیل نقصانات بیان کئے جاسکتے ہیں۔

ا۔آدی دعا کیں قبول ہونے سے محروم ہوجاتا ہے۔ ۱۔ حرام کی طرف میلان ہفس کی کمینگی کی دلیل ہے۔ ۱۔ حرام کھانے والا جبار کے غضب اور دوزخ کی آگ کا مستحق ہوجاتا ہے۔ ۱۔ حرام مال ،انسان کواللہ سے دور کر دیتا ہے۔ ۵۔ اکل حرام سے نیک اعمال کا ثواب ضائع ہوجاتا ہے۔ ۱۔ درزق حرام کے نقصانات سے جسم اور عقل بھی محفوظ نہیں رہتی ۔ 2۔ حرام کی ہوں حقوق العباد کے ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے۔

(بحواله خواتين كااسلام)

ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی حرام مال سے بیچنے کی تو فیق عطافر مائے، آمین یارب العالمین۔

# جہنم میں لے جانے والاسولہوال عمل ناپ نول میں کی کرنا

خرید و فروخت اور لین دین زندگی کا ایک اہم شعبہ ہے اور اس شعبے میں عدل وانصاف ودیانت وصداقت کو قائم رکھنا اسلام کا بنیادی مقصد ہے لہذا تجارت میں لینے اور دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسر ہے کا حق ادا کریں سودا نیچنے والے کے لیے لازم ہے کہ تاپ تول پوراہو، تاپ تول میں کی اللہ کے قائم کردہ نظام عدل کے خلاف ہے، اسلام کا نظام عدل ایک فطری قانون ہے جس کی جو چیز ہوا ہے دی جائے اور بہی وہ میزان ہے جے اللہ قائم کرنا چاہتا ہے گر جو شخص اپنی عملی زندگی میں اللہ کے اس نظام عدل پڑئیں چلتا تو وہ حقیقت میں خدا کا حکم نہیں مانتا اور یہ خسارے کا سودا ہے۔

الله فقرآن پاک میں کی مقامات پراس امر پر بہت ہی زوردیا ہے کہ ناپ تول کو پورا رکھو، چنا نچہ ہرخض کواس اصول پر کاربند ہونا چاہئے اور جودوسرے کاحق ہوا سے بغیر کی کی کے ادا کرنا چاہئے، پورے ماپ تول کے متعلق اللہ کافر مان سے ہے: ﴿واو ف واللہ کیسل والسمین ان بسال قسط کی ''اور ماپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو' ﴿الا تسط عوافی السمین ان واقیہ والوزن بالقسط و لا تنحسر واالمیزان کی ''خبر دارتم تراز ومیں صدے زیادہ تجاوزنہ کرو،اور انصاف کے ساتھ درست کرلو،اور تول کم مت کرو''

ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ جتنے مال کی قیمت وصول کی جائے اتنا ہی دیا جائے، ناپ تول کی کمی کے بارے میں قرآن پاک میں حضرت شعیب کی قوم کا قصہ بیان کیا ہے جس نے سب سے پہلے ناپ تول میں کمی کے باعث دوسروں کاحق مارنا شروع کیا تھا، بیقوم عربی النسل تھی اور مدین میں آباد تھی ، مدین اس شاہراہ پر تھا جو بجاز سے شام فلسطین کو جاتی تھی ، مدین دراصل ایک قبیلہ کانام تھا گئیں جب وہ ایک مقام پر آباد ہوگیا تو اس علاقے کانام مدین پڑگیا، مدین کے لوگ

مظاہر فطرت کی ہوجا کیا کرتے اور خدا کے ساتھ شرک کرتے تھے حتی کہ ساری قوم بت پرتی میں مبتلا تھی اس کےعلاوہ اس قوم میں برارواج پیھا کہوہ لین دین اور تجارت میں بےایمانی کرتے تھےوہ جب کسی سے مال خریدتے تو خریداری میں اپنی مرضی کے باث استعمال کرتے اور جب کسی کے ہاتھ مال فروخت کرتے تو بیچنے کے باٹ اور ہوتے جووزن میں اصل باٹوں کی نسبت کم ہوتے آخر ان کی برائیوں کی بناپر اللہ کواس قوم کی حالت زار پر رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کوراہ حق پر لانے کے لیے حضرت شعیب کواس قوم میں پیغیر بنا کرمبعوث فر مایا انہوں نے قوم کوراہ حق کی دعوت دی، آپ نے ان کو کفروشرک جھوڑ کرخدائے واحد کی بوجا کی تلقین کی ،انہوں نے کہااے میرے قوم کے لوگو! ایک خدا کی عبادت کرو کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لاکق نہیں ،خرید وفروخت میں اینے ناپ تول کو بورا کرو، اینے معاملات میں بے ایمانی سے کام نہلو، میں اللہ کا پیغیبر ہوں اور میری نبوت کونسلیم کرتے ہوئے جو میں کہتاہوں اس برعمل کرو،خدا کی زمین میں فتنہ فساد نہ مجاؤ ،حضرت هعیب نے اپن قوم کوتمام برائوں اور ضامیوں سے آگاہ کیااس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اے شعیب ! ہم تمہاری باتوں کونہیں سجھتے ، بلکہ قوم کے سردار غصے میں آ کر آ گ بگولا ہوئے اور شعیب سے کہنے لگے کیاتم یہ جائے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دیوتاؤں کو پوجنا چھوڑ دیں، کیاتم پہ چاہتے ہو کہ ہم ناپ تول میں کم کرنا چھوڑ دیں،اگر ہم ایسانہ کریں تو ہم غریب اور نادار ہوجائیں گے جتی کہ قوم نے آپ کی ایک نہ سی اور برے کاموں میں آگے بڑھتے كئے ،حضرت شعيب كے اس پيغام كوقر آن ميں يول بيان كيا گيا ہے جس كامفہوم ہے كہ: 'توناب تول پورا کرواورلوگوں کوان کی اشیاءمت گھٹا کردواور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد خرابی مت ڈالویتمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو''

اس آیت میں وہی الفاظ ہیں جن کے ذریعے آپ نے قوم کو پور نے ناپ تول کی دعوت دی تھی ، پھرسور کاشعراء میں اللہ تعالی نے اسی صفمون کو دوبارہ دہرادیا تا کہ آنے والے لوگ اس قوم کے کر دار سے نصیحت پکڑیں۔

''اور پورا بھر دوناپ اور نقصان دینے والے نہ بنواور تو لوسیدھی تر از وسے ،اور لوگول کوان کی اشیاء مت گھٹا کر دواور ملک میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو'' (اشعراء) یادر کھیے! پیائش میں کم ماپ والے اور تول میں کم باٹ استعال کرنے والے کا انجام
بہت براہ، وولوگ جودودھ ماپ ہیں تو کم ماپ ہیں، کبڑا بیچے ہیں تواس کی پیائش کم کرتے ہیں
ماشیائے خورد نی بیچے ہیں تو حقیر اور معمولی ہی مقدار میں کمی کر لیتے ہیں، پیکنگ کرتے ہیں تو مقرر
تعداد سے کم پیکنگ کرتے ہیں، گویا کہ انسان زندگی کے بے شارلین دین کے معاملات میں ب
ایمانی سے کام لیتا ہے اس کا انجام بہت براہے، جو ماپ تول میں کمی کرتا ہے، وہ دراصل اپ آپ
کو ہلاکت اور بربادی میں مبتلا کرتا ہے، اور اپنے برے انجام کا خود ہی سامان پیدا کرتا ہے، وہ حقیر
دولت جودہ کم تول اور کم ماپ سے کما تا ہے وہ اس کے دین و دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے جودوسروں
طع اور لالی انسان کو لے ڈو بتا ہے، اس گناہ اور جرم کا خمیازہ دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے جودوسروں
کے لیے باعث عبرت ہوتا ہے، کم تو لئے والوں کے مال میں اکثر خسارہ ہوجا تا ہے، دودھ کم ماپ
والوں کی اکثر بھینسیں مرجاتی ہیں کم ماپ تول سے کمائی ہوئی دولت عیش وعثرت اور برے کا مول
کی نذر ہوجاتی ہے۔

اکشریوں بھی ہوجاتا ہے کہ انسان جس اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے حرام ذرائع معاش اختیار کرتا ہے وہ اولاد نافر مان اور گستاخ ہوجاتی ہے، اور اولاد جسے نادان انسان کم ناپ تول سے حرام روزی کما کر کھلاتا ہے اور اولا و کو جوان کر کے اپنے بڑھا پے کا سہار ابناتا ہے وہ اولا دالٹا والدین کومصائب اور مشکلات میں ڈال دیت ہے وہ بڑے ہوکر بدمعاش آوارہ ، بدچلن، قمار باز، شرابی اور برے انسان بن جاتے ہیں، جو والدین کے لیے سہارے کی بجائے وبال بن جاتی ہے اور یہ سب پھھنا ہوں وہ پہلی مسب کھھنا پتول میں کمی کے باعث ہوتا ہے، اس لیے جو حضرات اس گناہ میں مبتلا ہوں وہ پہلی فرصت میں اللہ کے حضور تو ہے کہلیں تا کہ ان کی آخرت سنور جائے۔ (بحوالہ اللہ میری توب

## ناپ تول میں کی کرناایک عظیم گناہ ہے

قرآن كريم بين ارشاد بارى تعالى بك: ﴿ ويل للمطففين ، الذين اذا كتالواعلى الناس يستوفون، واذا كالوهم اووزنوهم يحسرون، الا يظن اوليّنك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العلمين ﴾

سورة مطففین کی ابتدائی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑے گناہ اور معصیت کی طرف متوجہ فرمایا ہے اور وہ گناہ ہے'' کم ناپنا اور کم تولنا'' یعنی جب کوئی چیز کسی کو بچی جائے تو جتنا اس خرید نے والے کاحق ہے، اس سے کم تول کردے، عربی میں کم ناپنے اور کم تولئے کو ''تطفیف'' کہا جاتا ہے اور یہ' تطفیف'' صرف تجارت اور لین دین کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ''تطفیف'' کہا جاتا ہے اور یہ' تطفیف'' کے دوسرے کا جو بھی حق ہمارے ذمے واجب ہے، اس کو اگراس کاحق کم کرے دیں تویہ' تطفیف'' کے اندر داخل ہے۔

آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ کم ناینے اور کم تو لنے والوں کے لئے افسوس ہے، (اللہ تعالیٰ نے ''ویل''کا لفظ استعال فرمایا''ویل' کے معنی تو ''افسوں' کے آتے ہیں دوسرے معنی اس کے '' در دناک عذاب' اس دوسرے معنی کے لحاظ ہے آیت کا ترجمہ بیہ ہوگا کہ )ان لوگوں پر در دناک عذاب ہے جو دوسرں کاحق کم دیتے ہیں،اور کم نایتے اور کم تولتے ہیں،یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دوسروں ہے اپناحق وصول کرنے کا موقع آتا ہے تو اس وقت اپناحق پوراپورالیتے ہیں، (اس وقت تو ایک دمڑی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔)لیکن جب دوسروں کو ناپ کریا تول کر دینے کا موقع آتا ہے تواس وقت ( ڈیڈی ماُدیتے ہیں ) کم کردیتے ہیں، (جتناحق دینا چاہئے تھا ۱ تنانہیں دیتے)۔ (آگے اللہ تعالی فرمارہے ہیں کہ)'' کیا ان لوگوں کو یہ خیال نہیں کہ ایک عظیم دن میں دوبارہ زندہ کئے جائیں گے،جس دن سارےانسان رب العالمین کےسامنے پیش ہونگے ،(اور اس وقت انسان کواینے جھوٹے سے جھوٹے عمل کو بھی پوشیدہ رکھناممکن نہیں ہوگا ،اوراس دن ہمارا اعمال نامه مهار بسامنے آجائے گاءتو کیاان لوگوں کو بیخیال نہیں کہاس وقت کم ناپ کراور کم تول کر دنیا کے چند ککوں کا جو فائدہ اور نفع حاصل کررہے ہیں، یہ چند ککوں کا فائدہ ان کے لئے جہنم کے عذاب كاسبب بن جائے گا،اس لئے قرآن كريم نے بار باركم نايے اوركم تولنے كى براكى بيان فر مائی ،اوراس سے بیجنے کی تا کیدفر مائی ،اورحضرت شعیب کی قوم کاواقعہ بھی بیان فر مایا۔ )

حفرت شعیب جب اپنی قوم کی طرف بیسجے گئے، (جیسا کہ پہلے بھی مخضراً گزرا) اس وقت ان کی قوم بہت معصیتوں اور نافر مانیوں میں مبتلاتھی، کفیرشرک اور بت پرسی میں تو مبتلاتھی اس کےعلاوہ پوری قوم کم نا پے اور کم تو لئے میں مشہورتھی ، تجارت کرتے تھے، کیکن اس میں لوگوں کا حق پورانہیں دیتے تھے،دوسری طرف وہ ایک انسانیت سوز حرکت بیکرتے تھے کہ مسافروں کو راستے میں ڈرایا کرتے اوران پر حملہ کرکے لوٹ لیا کرتے تھے چنانچہ حضرت شعیب نے ان کو کفر، شرک اور بت پرسی سے منع کیا،اور تو حید کی دعوت دی،اور کم ناپنے کم تو لنے اور مسافروں کو راستے میں ڈرانے اوران پر حملہ کرنے سے بچنے کا تھم دیا،لیکن وہ قوم اپنی بدا عمالیوں میں مست تھی،اس لئے حضرت شعیب کی بات مانے کے بجائے ان سے یہ پوچھا کہ:" کیا تمہاری نماز حمہیں اس بات کا تھم دے رہی ہے کہ ہم ان معبوروں کوچھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء واجداد عبادت کرتے تھے،یا ہم اپنے مال میں جس طرح چاہیں،تصرف کرنا چھوڑ دیں۔

(سوره هود)

یعنی کہ یہ ہمارا مال ہے ہم اس کو جس طرح چاہیں، حاصل کریں چاہے کم تول کر حاصل کریں یا ہے کم تول کر حاصل کریں یا کم ناپ کر حاصل کریں یا کم ناپ کر حاصل کریں ہے ہمیں رو کنے والے کون ہو؟ ان باتوں کے جواب میں حضرت شعیب ان کو محبت اور شفقت کے ساتھ سمجھاتے رہے کہ بالآخر ان کا وہی انجام ہوا جو نبی کی بات نہ ماننے والوں کا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالی نے ان پر ایسا عذا ب بھیجا جو شاید کی اور قوم کی طرف نہیں جمیجا گیا۔

وہ عذاب ان پراس طرح آیا کہ پہلے تین دن متوائر پوری ہتی میں تخت گرمی پڑی ،اورایسا معلوم ہور ہاتھا کہ آسان سے انگارے برس رہے ہیں اور زمین آگ اگل رہی ہے،جس اور پیش خیر ساری ہتی والوں کو پریشان کردیا، تین دن کے بعد ہتی دالوں نے دیکھا کہ اچا تک ایک بادل کا مکڑا ہتی کی طرف آرہا ہے،اوراس بادل کے پیچھے ٹھنڈی ہوا کیں چل رہی ہیں، چونکہ ہتی کے لوگ تین دن سے تخت گرمی کی وجہ سے بلبلائے ہوئے تھے ،اس لئے ساری ہتی والے بہت اشتیاق کے ساتھ ہتی چھوڑ کر اس بادل کے نیچ جمع ہوگئے ،تا کہ یہاں ٹھنڈی ہواؤں کا لطف اٹھا کیس لیکن اللہ تعالی ان لوگوں کو بادل کے نیچ اس لئے جمع کرنا چاہتے تھے تا کہ سب پر ایک ساتھ لیکن اللہ تعالی ان لوگوں کو بادل کے نیچ اس لئے جمع کرنا چاہتے تھے تا کہ سب پر ایک ساتھ عذاب نازل کردیا جائے ، چنا نچہ جب وہ سب وہاں جمع ہوگئے تو وہی بادل جس میں ٹھنڈی ہوا کیس کے آرہی تھی ،اس میں سے آگ کے انگار سے بر سنا شروع ہوگئے ،اور ساری قوم ان انگاروں کا نشانہ تربی تی ،اس میں سے آگ کے انگار سے بر سنا شروع ہوگئے ،اور ساری قوم ان انگاروں کا نشانہ تربی کر جملس کر ختم ہوگئی ،اس میں واقعہ کی طرف قر آن کریم نے ان الفاظ سے اشارہ فر مایا ہے بن کر جملس کر ختم ہوگئی ،اس واقعہ کی طرف قر آن کریم نے ان الفاظ سے اشارہ فر مایا ہے بن کر جملس کر ختم ہوگئی ،اس واقعہ کی طرف قر آن کریم نے ان الفاظ سے اشارہ فر مایا ہے بن کر جملس کر ختم ہوگئی ،اس واقعہ کی طرف قر آن کریم نے ان الفاظ سے اشارہ فر مایا ہے بن کر حملس کر ختم ہوگئی ،اس واقعہ کی طرف قر آن کریم نے ان الفاظ سے اشارہ فر مایا

كر:﴿ فَكَذَبُوهِ فَاحْلُهُمْ عَذَابِ يومُ الطَّلَةَ ﴾ ' دليني انهول نے حضرت شعيب كوجھٹلا يا ،اس كے نتيج ميں ان كوسائبان والے دن عذاب نے پکڑليا۔''

ایک اورجگه فرمایا: ﴿ فته لک مسکنهم لم تسکن من بعد هم الا قلیلا و کنا نصن الو ارثین ﴾ '' یعنی بیان کی بستیاں دیھو، جوان کی ہلاکت کے بعد آباد بھی نہیں ہو سکیس، مگر بہت کم ، ہم ، ہی ان کے سارے مال ودولت اور جائیداد کے وارث بن گئے۔۔۔۔۔۔وہ تو سیجھ رہے تھے کہ کم ناپ کر کم تول کر ، ملاوٹ کر کے ، دھو کہ دے کر ہم اپنے مال ودولت میں اضافہ کریں گے، کیکن وہ ساری دولت دھری کی دھری رہ گئے۔''

چنانچہ یادرکھا جائے کہ اگرتم نے ڈنڈی مارکر ایک تولہ ،یا دوتولہ ،ایک چھٹا تک یا دو چھٹا تک مال خریدارکوکم دے دیا ،اور چند پیسے کما لئے ،دیکھنے میں تو یہ پیسے ہیں ،کیکن حقیقت میں آگ کے انگارے ہیں ،جس کوتم اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو،حرام مال اورحرام کھانے کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

"جولوگ تیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے پید میں آگ بھر رہے ہیں، جو لقے حلق سے نیچا تر رہے ہیں یہ حقیقت میں آگ کے انگارے ہیں، اگر چدد یکھنے میں وہ روپیہ پیسہ مال ودولت نظر آر ہاہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے خلاف کر کے اور اللہ کی معصیت ونا فرمانی کر کے اور اللہ کی معصیت ونا فرمانی کرکے یہ پینے حاصل کئے گئے ہیں، یہ پینے اور یہ مال ودولت دنیا میں جابی کا سبب ہے، اور آخرت میں بھی تباہی کا ذریعہ ہے۔

(سورة نیاء)

یادرر کھئے اور یکم ناپنااور کم تولنا صرف تجارت کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے۔ بلکہ کم تولنا اور کم ناپناا پنے اندروسی مفہوم رکھتا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس جوامام المفسرین ہیں ،سور ق مطفقین کی ابتدائی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

''قیامت کے روز بخت عذاب ان لوگول کوبھی ہوگا جواپنی نماز ،زکوۃ اور روز ہے اور دوسری عبادات میں کی کرتے ہیں'۔اس سے معلوم ہوا کہ عبادات میں کوتا ہی کرتا، اس کو پورے آداب کے ساتھ ادانہ کرنا بھی تطفیف کے اندر داخل ہے۔یا مثلاً ایک آقامز دور سے پوراپورا کام لیتا ہے اس کوذراسی بھی سہولت دینے کو تیار نہیں ہے لیکن تخواہ دینے کے وقت اس کی جان ککتی ہے، اور

پوری تخواہ نہیں دیتا ، یاضیح وقت پرنہیں دیتا ، ٹال مٹول کرتا ہے ، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے ، اور تطفیف میں وافل ہے ، حضور اقدس کے کا من یہ علی عوقه کی میں وافل ہے ، حضور اقدس کے کا من اور کی اس سے دلیعنی مزدور کواس کی مزدوری پیدند خشک ہونے سے پہلے ادا کردو ، اس کئے کہ جبتم نے اس سے مزدوری کرائی کام لے لیا تواب مزدوری دینے میں تاخیر کرنا جائز نہیں۔''

علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوگ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک نوکررکھا، اور نوکر سے بیہ طے کیا کہ تہمیں ماہانہ اتن تخواہ دی جائے گی، اور روزانہ دووقت کا کھانا دیا جائے گا، کیکن جب کھانے کا دوت آیا تو خودتو خوب ہلاؤز درے اڑائے، اعلیٰ درج کا کھانا کھایا، اور بچا کچا کھانا جب کوایک معقول اور شریف آدمی پیند نہ کرے، وہ نوکر کے حوالے کر دیا، تو یہ بھی ''تطفیف'' ہے، اس لئے کہ جب تم نے اس کے ساتھ دووقت کا کھانا طے کرلیا تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ تم اس کواتی مقدار میں ایسا کھانا دو گے جوایک معقول آدمی پیٹ جر کر کھا سکے، لہذا اب اس کو بچا کچا کھانا دینا اس کی حق تعلقی ہوگی۔ اس کی حق تعلقی ہوگی۔

یا مثلا ایک شخص کسی محکے میں ، کسی دفتر میں آٹھ گھنٹے کا ملازم ہے تو گویا کہ اس نے بہآٹھ گھنٹے اس محکے کے ہاتھ فروخت کردیئے ہیں اور بیمعاہدہ کرلیا ہے کہ میں آٹھ گھنٹے آپ کے پاس کام کروں گا، اور اس کے عوض اس کواجرت اور شخواہ ملے گی، اب اگروہ اجرت تو پوری لیتا ہے ، لیکن اس آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی میں کمی کر لیتا ہے، اور اس میں سے پچھ وقت اپنے ذاتی کاموں میں صرف کر لیتا ہے، تو اسکا پیمل بھی '' کے اندر داخل ہے، حرام ہے گناہ کمیرہ ہے، یہ بھی انی طرح کہ نہ گار ہے جس طرح کم ناپنے اور کم تو لئے والا گنہگار ہوتا ہے، اس لئے کہ اس نے اگر آٹھ گھنٹے کہ جہائے سات گھنٹے کام کیا ، تو ایک گھنٹے کی ڈیوٹی ماردی، گویا کہ اجرت کے وقت اپناحق اجرت تو پورالے رہا ہے، اور جب دوسروں کے تق دینے کا وقت آیا تو کم دے رہا ہے، الہذا تنخواہ کاوہ حصہ جرام ہوگا جواس وقت کے بدلے میں ہوگا جواس نے اپنے ذاتی کاموں میں صرف کیا۔

کسی زمانے میں تو دفتر وں میں ذاتی کام چوری چھپے ہوا کرتے تھے۔ گر آج کل دفتر وں کا بیحال ہے کہ ذاتی کام چوری چھپے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ تھلم کھلا ،اعلانیہ،ڈیکے کی چوٹ پر کیا جاتا ہے،اپنے مطالبات پیش کرنے کے لئے ہروقت تیار ہیں کہ تخواہ بڑھاؤ ،الا ونس بڑھاؤ، فلاں فلاں مراعات ہمیں دو،اوراس مقصد کے لئے احتجاج کرنے، جلیے جلوس کرنے اورنعرے لگانے کے لئے ہڑتال کرنے کے لئے ہروقت تیار ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری ذہبے کیا حقوق عائد ہور ہے ہیں؟ ہم ان کوادا کررہے ہیں یانہیں؟ ہم نے آٹھ گھٹے کی ملازمت اختیار کی تھی،ان آٹھ گھٹوں کو گئی دیانت اورامانت کے ساتھ خرج کیا،اس کی طرف بالکل دھیان نہیں جاتا، یادر کھو،ایسے ہی لوگوں کے لئے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے،جودوسرے کے حقوق میں کی کرتے ہیں،اور جب دوسروں سے حق وصول کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت پوراپورالیتے ہیں،یادر کھو،اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا،اس میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔

آج تخواہ بڑھانے کی درخواست دینے کے بارے میں تو آپ روزانہ سنتے ہیں لیکن یہ کہیں سننے میں نہیں آتا کہ کسی نے ید دخواست دی ہوکہ میں نے دفتر کی اوقات میں اتناوقت ذاتی کام میں صرف کیا تھا، لہذا میری تخواہ کاٹ لی جائے ۔ یہ عمل وہی شخص کرسکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی فکر ہو، آج ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کردیکھے مزدوری کرنیوالے ملازمت کرنے والے لوگ کتناوقت دیانت داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پرصرف کررہے ہیں؟ آج ہر جگہ فساد ہریا ہے، خلق خدار بیثان ہے، اور دفتر کے باہر دھوپ میں کھڑی ہے اور صاحب بہا در اپنے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں مہمانوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہیں، چائے پی جارہی ہے، ناشتہ ہور ہا ہے، اس طرزعمل میں ایک طرف تو تنخواہ حرام ہور ہی ہے، اور دوسری طرف خلق خدا کو پریشان کرنے کا گناہ الگ ہور ہا ہے۔

اورسب سے بڑاحق اللہ کا ہے، اس حق کی ادائیگی میں کی کرنا بھی کم ناپنے اور کم تولنے میں داخل ہے، مثلا نماز اللہ کاحق ہے، اور نماز کا طریقہ بتادیا گیا کہ اس طرح قیام کرو، اس طرح رکوع کرو، اس طرح سجدہ کرو، اور اس طرح اطمینان کیساتھ سارے ارکان ادا کرو، اب آپ نے جلدی جلدی بغیر اطمینان کے ایک منٹ کے اندر نماز پڑھ لی، نہ بجدہ اطمینان سے کیاندرکوع اطمینان سے کیا بتو آپ نے اللہ کے حق میں کوتا ہی کردی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے جلدی جلدی جلدی نماز ادا کرلی، نہ رکوع اطمینان سے کیا ہتو ایک صحالی نے ان کی جلدی جلدی جلدی جلدی خان کی انہ کے دائیک صحالی نے ان کی

نمازد کھ کرفریایا کہ: ﴿ لَقَدُ طَفَفَ فَتِ ﴾ ' تم نے نماز کے اندر تطفیف کی اللہ کا پوراحق ادانہیں کیا۔''یادر کھیے کسی کا بھی حق ہو، چاہے اللہ تعالی کا حق ہو، یا بندے کا حق ہو، اس میں جب کمی اور کوتا ہی کی جائے گی تو یہ بھی ناپ تول میں کمی کے حکم میں داخل ہوگی ،اور اس پر وہ ساری وعیدیں صادق آئیں گی ، جوقر آن کریم نے ناپ تول کی کمی پر بیان کی ہیں۔

اسی طرح '' تطفیف' کے وسیع مفہوم میں بد بات بھی داخل ہے کہ جو چیز فروخت کی ،وہ خالص فروخت نہیں کی ،اس کے اندر ملاوٹ کردی ، یہ ملاوٹ کرنا کم ناپنے اور کم تو لئے میں اس لحاظ سے داخل ہے کہ مثلاً آپ نے ایک سیر آٹے میں خالص آٹا تو آدھا سیر ہے ،اور آدھا سیر کوئی اور چیز ملادی ہے،اس ملاوٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ خریدار کا جوحت تھا کہ اس کو ایک سیر آٹا ملاء ہوت تھا کہ اس کو ایک سیر آٹا ملاء ہوت تالمی میں داخل ہے۔

بعض لوگ بداشکال پیش کرتے ہیں کہ ہم تو خود صاحب فروش ہیں ہمارے پاس تھوک فروشوں کی طرف سے جیسا مال آتا ہے، وہ ہم آگے فروخت کردیتے ہیں، لہذا اس صورت ہیں ہم ملاوٹ نہیں کرتے ، ملاوٹ نہیں کرتے ، ملاوٹ نہیں کرتے ، ملاوٹ تو تھوک فروش کرتے ہیں، کیکن ہمیں لامحالہ وہ چیز و لیم ہی فروخت کرنی ہی برل تی ہمار اسٹال کا جواب بدہ کہ اگر ایک شخص خود مال نہیں بناتا، اور نہ ملاوٹ کرتا ہے، بلکہ دوسرے سے مال کے کرآگے فروخت کرتا ہے تو اس صورت میں خریدار کے سامنے میہ بات واضح کردے کہ میں اس بات کا ذمہ دار نہیں کہ اس میں کتنی اصلیت ہے، اور کتنی ملاوٹ ہے، البتہ میری معلومات کے مطابق اتنی اصلیت ہے، اور کتنی ملاوٹ ہے، البتہ میری معلومات کے مطابق اتنی اصلیت ہے، اور کتنی ملاوٹ ہے، البتہ میری معلومات کے مطابق اتنی اصلیت ہے، اور تنی ملاوٹ ہے۔

لیکن ہمارے بازاروں میں بعض چزیں ایسی ہیں، جواصلی اور خالص ملتی ہی نہیں ہیں،

بلکہ جہال سے بھی لوگے، وہ ملاوٹ شدہ ملے گی، اور سب لوگوں کو یہ بات معلوم بھی ہے کہ یہ چز
اصلی نہیں ہے، بلکہ اس میں ملاوٹ ہے، ایسی صورت میں وہ تا جر جواس چیز کو دوسر سے سے خرید کر
لا یا ہے اس کے ذھے بیضرور کی نہیں ہے کہ وہ ہر ہر شخص کو اس چیز کے بارے میں ہتلائے۔ اس
لئے کہ ہر شخص کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ بین خالص نہیں ہے، لیکن اگر بید خیال ہو کہ خرید نے
والا اس چیز کی حقیقت سے بے خبر ہے تو اس صورت میں اس کو بتانا چاہئے کہ یہ چیز خالص نہیں
ہے۔ بلکہ اس میں ملاوٹ ہے۔

ای طرح اگر بیچ جانے والے سامان میں کوئی عیب ہو، تو وہ عیب خرید ارکو بتادینا چاہیے،
تاکہ اگر وہ فخص اس عیب کے ساتھ اس کوخرید نا چاہتا ہے تو خرید لے، ورنہ چھوڑ دے نبی کریم کھی ایرار کونہ نے ارشاد فرمایا کہ:'' جو محض عیب دار چیز فروخت کرے، اور اس عیب کے بارے میں وہ خرید ارکونہ بتائے کہ اس کے اندریہ خرابی ہے تو ایسا مخص مسلسل اللہ کے خضب میں رہے گا، اور ملا کہ ایسے آدمی مسلسل لعنت بھیجے رہتے ہیں۔'' (این باجہ)

ایک مرتبہ حضوراقد سی ازار میں تشریف لے گئے، وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص گئدم خی ہاہے۔ آپ اس کے قریب تشریف لے گئے، اور گندم کی ڈھیری میں اپناہا تھوڈال کراس کو اوپر نیچے کیا تو یہ نظر آیا کہ اوپر تو اچھا گندم ہے، اور نیچے بارش اور پانی کے اندر گیلا ہوکر خراب ہوجانے والا گندم ہے، اب دیکھنے والا جب اوپر سے دیکھتا ہے تواس کو یہ نظر آتا ہے کہ گندم بہت اچھا ہے۔ حضوراقد س کی نے اس شخص سے فرایا کہتم نے بیخراب والا گندم اوپر کیوں نہیں رکھا، تا کہ خریدار کو معلوم ہوجائے کہ یہ گندم ایسا ہے، وہ لینا چاہے تو بے لے، نہ لینا چاہے تو جور ورے، اس شخص نے جواب دیا کہ یارسول اللہ، بارش کی وجہ سے کچھ گندم خراب ہوگئ تھی، اس لئے دے، اس خوص نے جواب دیا کہ یارسول اللہ، بارش کی وجہ سے کچھ گندم خراب ہوگئ تھی، اس لئے میں نے اس کو نیچے کردیا، آپ نے فر مایا کہ ایسانہ کرو، بلکہ اس کواو پر کردواور پھر آپ نے ارشاد فر مایا کہ: ﴿ مِن غش فلیس منا ﴾

جوشحف دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ، یعنی جوشحض ملاوٹ کر کے دھوکہ دے کہ بظاہر تو پوری چیز دے رہا پوری چیز نے رہا ہے لیکن حقیقت میں اس میں کوئی دوسری چیز ملادی گئی ہے یا بظاہر تو پوری چیز دے رہا ہے، تو یغش اور دھو کہ ہے اور جوشحض ریکا م کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو یغش اور دھو کہ ہے اور جوشحض ریکا م کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، دیکھتے ایسے خص کے بارے میں حضور اقد س میں سے نہیں ہے، دیکھتے ایسے خص کے بارے میں حضور اقد س میں سے نہیں ہے، دیکھتے ایسے خص کے بارے میں حضور اقد س میں سے نہیں ہے۔ حقیقت نے بار کو دھو کے میں اور اندھیرے میں رکھنا منافقت ہے، مسلمان اور مؤمن کو شیوہ نہیں ہے۔

حضرت امام ابوصنیف بھن کے ہم اور آپ سب مقلد ہیں، بہت بڑے تا جر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے ہوئے تربان کر دیا کرتے تجارت کرتے ہوئے قربان کر دیا کرتے

تے چنانچہ ایک مرتبہ ان کے پاس کپڑے کا ایک تھان آیا، جس میں کوئی عیب تھا چنانچہ آپ نے اپنے ملازموں کو جود کان پر کام کرتے تھے، کہد دیا کہ یہ تھان فروخت کرتے وقت گا ہک کو بتادیا جائے کہ اس کے اندر بیعیب ہے، چندروز کے بعد ایک ملازم نے وہ تھان فروخت کر دیا، اور عیب بتانا بھول گیا، جب امام صاحب نے پوچھا کہ اس عیب دار تھان کا کیا ہوا؟ اس ملازم نے بتایا کہ حضرت میں نے اس کوفروخت کر دیا، مگر امام صاحب نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کواس کا عیب بتادیا تھا؟ ملازم نے جواب دیا کہ میں عیب بتانا بھول گیا، آپ نے پورے شہر کے اندر اس گا کہ کی تھا؟ ملازم نے جواب دیا کہ میں عیب بتانا بھول گیا، آپ نے پورے شہر کے اندر اس گا کہ کی تلاش کے بعدوہ گا کہ مل گیا تو آپ نے اس کو بتادیا کہ جو تھان آپ میری دکان سے خرید کر لائے ہیں، اس میں فلال عیب ہے، اس لئے آپ وہ تھان جھے والی کردیں اور اگر اس عیب کے ساتھ رکھنا چا ہیں تو آپ کی خوثی۔

آج ہم لوگوں کا بیحال ہوگیا ہے کہ نہ صرف بید کر عیب نہیں بتاتے ، بلکہ جانتے ہیں کہ بید عیب دارسامان ہے اس میں فلال خرا بی ہے ، اس کے باوجود قسمیں کھا کھا کر بیہ باور کراتے ہیں کہ بیر بہت اچھی چیز ہے ، اعلی درجے کی ہے ، اس کوخر پدلیں۔

ہمارے اوپر یہ جو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہور ہا ہے کہ پورا معاشرہ عذاب میں مبتلا ہے، ہر شخص بدائن اور بے چینی اور پر بیثانی میں ہے، سی شخص کی بھی جان، مال، آبر وحفوظ نہیں ہے، ہر شخص بدائن اللہ بھی کے بتائے ہے، یہ عذاب ہمارے انہی گناہوں کا نتیجہ اور وبال ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ بھی کے بتائے ہوئے طریقوں کوچھوڑ دیا ،سامان فروخت کرتے وقت اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتے ، ملاوٹ، دھوکہ فریب عام ہو چکا ہے۔

ای طرح آج شوہر بیوی ہے تو سارے حقوق وصول کرنے کو تیار ہیں، کہ وہ ہربات میں میری اطاعت بھی کرے، ان میری اطاعت بھی کرے، کھنا بھی پکائے، گھر کا انتظام بھی کرے، بچوں کی پرورش بھی کرے، ان کی تربیت بھی کرے، اور میرے ماتھے پڑشکن بھی ندآنے دے، اور چیثم وآبر و کے اشارے کی منتظر رہے، سارے حقوق وصول کرنے کو شوہر کہتا ہے، لیکن جب بیوی کے حقوق اوا کرنے کا وقت آئے، اس وقت ڈنڈی مار جائے، اور ان کو اوا نہ کرے، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے شوہروں کو تھم فرمادیا ہے کہ: ﴿ وعاشروهن بالمعروف ﴾ 'نیویوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔'' (سورہ ا

اور حضوراقدس الله في ارشاد فرمايا: ﴿ حيار كم حيار كم لنساء كمم ﴿ (رَدَى) أن تم مين سے بهتر يو حضور الله على ال

ایک دوسری حدیث میں حضوراقدس ﷺ نے فرمایا: ﴿استوصوابالنساء خیرا﴾ (صحیح بخاری) ''عورتوں کے حق میں بھلائی کرنے کی نصیحت کو قبول کرلو یعنی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔''

الله اورالله کے رسول تو ان کے حقوق کی ادائیگی کی اتن تا کید فرمارہے ہیں ہمین ہمارا میہ حال ہے کہم اپنی عورتوں کے پورے حقوق ادا کرنے کو تیاز ہمیں ،یہسب کم ناپنے اور کم تو لنے کے اندرداخل ہے، اور شرعاً حرام ہے۔

ساری زندگی میں بے چاری عورت کا ایک ہی مالی حق شوہر کے ذمے واجب ہوتا ہے، وہ ہم مردہ بھی شوہر ادائیس کرتا ، ہوتا ہے ہے کہ ساری زندگی مہرادائیس کیا ، جب مرنے کا وقت قریب آیا تو بستر مرگ پر پڑے ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں، زخصتی کا منظر ہے، اس وقت بیوی سے کہتے ہیں کہ مہر معاف کردو، اب اس موقع پر بیوی کیا کرے؟ کیا رخصت ہونے والے شوہر سے یہ کہہ دے کہ میں معاف نہیں کرتی چنانچہ اس کومہر معاف کرنا پڑتا ہے۔ ساری عمر اس سے فائدہ اللہ اللہ اللہ کئے، لیکن اس کا حق دینے کا وقت آیا تو اس میں ڈیڈی مار گئے۔

میتو مہر کی بات تھی ،نفقہ کے اندر شریعت کا بیتکم ہے کہ اس کواتنا نفقہ دیا جائے کہ وہ آزادی اور اطمینان کے ساتھ گزارہ کرسکے،اگر اس میں کمی کرے گا تو یہ بھی کم ناپنے اور کم تو لئے کے اندرداخل ہے،اور حرام ہے،خلاصہ یہ کہ جس کسی کا کوئی حق دوسرے کے ذمے واجب ہو، وہ اس کو پوراادا کرے،اس میں کمی نہ کرے،ورنہ اس عذاب کا مستحق ہوگا جس عذاب کی وعیداللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے۔

ہم لوگوں کا بیرحال ہے کہ جب ہم مجلس جما کر بیٹھتے ہیں تو حالات پر تبصرہ کرتے ہیں کہ بہت حالات خراب ہورہے ہیں، بدامنی ہے، بے چینی ہے، ڈاکے پڑرہے ہیں، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، معاشی بدحالی کے اندر ہیں۔ بیسب تبصرے ہوتے ہیں، کیکن کوئی شخص ان تمام پریشانیوں کاحل تلاش کر کے اس کا علاج کرنے کو تیار نہیں ہوتا مجلس کے بعد دامن جھاڑ کراٹھ جاتے ہیں۔

ارے ، دیکھوکہ جو پچھ ہورہاہے، وہ خود سے نہیں ہورہاہے بلکہ کوئی کرنے والا کررہا ہے، اس کا کنات کا کوئی فر رہ اورکوئی پیۃ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کرسکتا، لہذااگر بدامنی اور بے چینی آ رہی ہے تو اس کی مشیت سے آ رہی ہے، اگر سیاسی بحران پیدا ہورہا ہے تو وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہورہی ہے، یہ مشیت سے ہورہی ہے، یہ سب پچھ کیوں ہورہا ہے؟ یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد سب پچھ کیوں ہورہا ہے؟ یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے: ﴿ وَمَا اَصَابِكُم مِن مصیبة فِیما كسبت ایدیكم و یعفو اعن کئیر اللہ (سررة الشوری) لیعنی جو پچھتہیں برائی یا مصیبت پہنچ رہی ہے، وہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ، اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتے ہیں۔

دوسری جگر آن کریم کاارشادے: ﴿ولو يـواحدُ اللّه الناس بِما كسبواماترك على ظهرها من دابة﴾

یعنی اگراللہ تعالی تمہارے ہرگناہ پر پکڑکرنے پر آ جا کیں تو روئے زمین پر کوئی چلنے والا جانور باقی خدرہ سب ہلاک و بر باد ہوجا کیں اللہ تعالی اپنی حکمت سے اور اپنی رحمت سے بہت سے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں الیکن جبتم حدسے بڑھ جاتے ہو، اس وقت اس دنیا کے اندر بھی تم پر عذاب نازل کئے جاتے ہیں، تا کہ تم سنجل جاؤ۔ اگر اب بھی سنجل گئے تو تمہاری باقی زندگی بھی درست ہوجائے گی، اور آخرت بھی درست ہوجائے گی، کیکن اگر اب بھی نہ سنجھے تو یاد رکھو، دنیا کے اندر تو تم پر عذاب آئی رہا ہے، اللہ بچائے ..... آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔

آج ہر خص اس فکر میں ہے کہ کسی طرح دو پیسے جلدی سے ہاتھ میں آ جا کیں ،کل کے بجائے آج ہی مل جا کیں ، دھوکہ دے کر بجائے آج ہی مل جا کیں ، چاہے حلال طریقے سے ملیں ، یا حرام طریقے سے ملیں ، دھوکہ دے کر ملیں ،فریب دے کرملیں ، یا دوسرے کی جیب کاٹ کرملیں ،کین مل جا کیں ، یا در کھو،اس فکر کے نتیج میں تہ ہیں دو پیسے مل جا کیں گے، لیکن بیدو پیسے نہ جانے کتنی بڑی رقم تمہاری جیب سے نکال کرلے جائیں گے، یہ دو پسے دنیا میں تمہیں بھی امن اور سکون نہیں دے سکتے ، یہ دو پسے تہمیں چین کی زندگی نہیں دے سکتے ، اس لئے کہ یہ دو پسے تم نے حرام طریقے ہے، اور دوسرے کی جیب پر ڈاکہ ڈال کر ، دوسرے انسان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر حاصل کئے ہیں، البذا آئنی میں تو یہ پسے شاید اضافہ کردیں، کیکن تمہیں چین لینے نہیں دیں گے، اور کوئی دوسر اضخص تمہاری جیب پر ڈاکہ ڈال دے گا، اور اس سے زیادہ نکال کرلے جائے گا، آج باز اروں میں یہی ہور ہاہے کہ آپ نے ملاوٹ کر کے دھوکہ دے کر پسے کمائے ، دوسری طرف دوسلے افراد آپ کی دکان میں داخل ہوئے ، اور اسلحہ کے دوسری طرف دوسلے افراد آپ کی دکان میں داخل ہوئے ، اور اسلحہ کے دو بر پر آپ کا سمار اا فا ثنہ اٹھا کرلے گئے، اب بتا ہے ، جو پسے آپ نے حرام طریقہ اختیار نہ سے ، وو نے ، یا نقصان دہ فابت ہوئے ؟ لیکن اگر تم حرام طریقہ اختیار نہ کرتے ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست رکھتے تو اس صورت میں یہ پسے اگر چہ گئی میں پچھ کم کرتے ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست رکھتے تو اس صورت میں یہ پسے اگر چہ گئی میں پچھ کم کرتے ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست رکھتے تو اس صورت میں یہ پسے اگر چہ گئی میں پی کھ کم ہوئے لیکن تمہارے لئے آرام اور سکون اور چین کا ذریعہ بنتے۔

بعض لوگ ہے کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت امانت اور دیانت کے ساتھ پینے کمائے بتھے ،اس
کے باوجود ہماری دکان پر بھی ڈاکوآ گئے ،اورلوٹ کرلے گئے ..... بات یہ ہے کہ ذراغور کرو کہ اگر چہ
تم نے امانت اور دیانت سے کمائے تھے، کیکن یقین کرو کہتم سے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور سرز دہوا ہوگا،
اس لئے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرمار ہے ہیں کہ جو پھے تہمہیں مصیبت بہنچ رہی ہے، وہ تہمار ہے ہتھوں کے
کرتوت کی وجہ سے بہنچ رہی ہے، ہوسکتا ہے کہتم نے کوئی گناہ کیا ہو، کین اس کا خیال اور دھیان نہیں
کیا، ہوسکتا ہے کہتم نے زکو ق پوری ادانہ کی ہو، یاز کو ق کا حساب سے نہ کہتے میں یہ عذا ہے تم برآیا ہو۔

دوسرے بیکہ جب کوئی گناہ معاشرے میں پھیل جاتا ہے،اوراس گناہ سے کوئی رو کئے والا بھی نہیں ہوتا تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آتا ہے تو عذاب بنہیں دیکھا کہ س نے اس گناہ کا ارتکاب کیا تھا،اور کس نے نہیں کیا تھا، بلکہ وہ عذاب عام ہوتا ہے تمام لوگ اس کی لپیٹ میں آجاتے ہیں، چنانچ قر آن کریم کا ارشاد ہے: ﴿وات قو افتنة لا تصیبن الذین ظلمو امنکم حاصة ﴾

تعنی اس عذاب سے ڈرو، جوصرف ظالموں ہی کواپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، بلکہ جولوگ

ظلم سے علیحدہ تھے، وہ بھی اس عذاب میں پکڑے جائیں گے، اس لئے کہ اگر چہ پہلوگ خودتو ظالم نہیں تھے، کین بھی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہیں کی بھی ظلم کومٹانے کی جدو جہد نہیں کی ، اس ظلم کے خلاف ان کی پیشانی پر بل نہیں آیا، اس لئے گویا کہ وہ بھی اس ظلم میں ان کے ساتھ شامل تھے، البذا یہ کہما تو بڑی امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کررہے تھے، اس کے باوجود ہمارے ہاں چوری ہوگئی، اور ڈاکہ پڑگیا، اتن بات کہد دینا کافی نہیں، اس لئے کہ اس امانت اور دیانت کو در مرول تک پہنچانے کا کام تم نے انجام نہیں دیا، اس کوچھوڑ دیا، اس لئے اس عذاب میں تم بھی گرفتار ہوگئے۔

ایک زمانہ وہ تھا جب مسلمانوں کا بیشیوہ تھا کہ تجارت بالکل صاف ستھری ہو، اِس میں دیانت اورامانت ہو، وہ اِس میں دیانت اورامانت ہو، وہوکہ اور فریب نہ ہو، آج مسلمانوں نے توان چیز وں کو چھوڑ دیا، اورامگریزوں اور دوسری مغربی اقوام نے ان چیز وں کواپن تجارت میں اختیار کرلیا، اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ اِن کی تجارت کوفروغ ہور ہاہے، دنیا پر چھا گئے ہیں۔

یادر کھو، باطل کے اندر کبھی انجرنے اور ترقی کرنے کی طاقت ہی نہیں ،اس لئے کہ قرآن کریم کاصاف ارشاد ہے:﴿إِن الباطل کان زهو قا﴾

یعنی باطل تو مٹنے کے لئے آیا ہے، لیکن اگر بھی تمہیں بے نظر آئے کہ کوئی باطل ترقی کر ہا ہے، انجر ہا ہے، تو سمجھ لوکہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگ گئ ہے، اور اس حق چیز نے اس کو ابھار دیا ہے، الہٰذا ہے باطل لوگ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے ، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ، محمد رسول اللہ وہ ایمان نہیں رکھتے اس کا تقاضہ تو یہ تھا کہ ان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا کر دیا جا تا ہمین کچھ حق چیزیں ان کے ساتھ لگ گئیں، وہ امانت اور دیا نت جو حضوراقد س وہ اللہٰ نے ہمیں سکھائی تھی، وہ انہوں نے اختیار کرلی، اس کے نتیج میں اللہ تعالی نے ان کی تجارت کو تی عطافر مائی، آج وہ پوری دنیا پر چھا گئے، اور ہم نے تھوڑ سے سے نفع کی خاطر امانت اور دیا نت کو چھوڑ دیا، اور دھو کہ فریب کو اختیار کرلیا، اور بید نہوں کے کہ یہ دھو کہ فریب آگے جل کر ہماری اپنی تجارت کو تباہ وہ بر باد کر دے گا۔
مسلمان کا ایک طر کا امتیاز ہے ہے کہ وہ تجارت میں بھی دھو کہ اور فریب نہیں دیتا، نا ہے تول

میں بھی کمی نہیں کرتا بھی ملاوٹ نہیں کرتا ،امانت اور دیانت کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا جضور

اقدس ﷺ نے دنیا کے سامنے اسابی معاشرہ پیش کیا اور صحابہ کرام کی شکل میں ایسے ہی لوگ تیار کئے ،جنہوں نے تجارت میں بڑے سے بڑ نقصان کو گوارہ کرلیا، کیکن دھو کہ اور فریب دینے کو گوارہ نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کی تجارت بھی چیکائی، اور ان کی سیاست بھی چیکائی، اور ان کی سیاست بھی چیکائی، ان کا بول بالا کیا، اور انہوں نے دنیا سے اپنی طاقت اور قوت کا لوہا منوایا، آج ہمارا حال یہ ہے کہ عام مسلمان نہیں بلکہ وہ مسلمان جو پانچ وقت کی نماز پابندی سے اداکرتے ہیں، کیکن جب وہ بازار میں جاتے ہیں تو سب احکام بھول جاتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام صرف مجد تک کے ہیں، بازار کے لئے ہیں، بازار کے لئے نہیں ۔خدا کے لئے اس فرق کو تھ کریں۔ اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کے تمام احکامات کو بجالا کیں۔

خلاصہ یہ کہ'' تطفیف' کے اندر وہ تمام صورتیں داخل ہیں، جس میں ایک شخص اپناحی تو پوراپوراوصول کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہے، کیکن اپنے ذمے جو دوسروں کے حقوق واجب ہیں، وہ اس کوادانہ کرے، ایک صدیث شریف میں حضورا قدس ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ:

" تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا، جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی وہی چیز بسند نہ کر ہے جو اپنے لئے بہند کرتا ہے۔" بیند ہوکہ اپنے لئے تو بیانہ کچھاور ہے، اور دوسروں کے ساتھ کوئی معاملہ کروتو اس وقت بیس موچو کہ اگر یہی معاملہ کوئی دوسر شخص میرے ساتھ کرتا تو مجھے نا گوار ہوتا، میں اس کو اپنے او پر ظلم تصور کرتا ہوا گرمیں بھی بیمعاملہ جب دوسروں کے ساتھ کروں گا تو وہ بھی آخر انسان ہے، اس کو بھی اس سے نا گواری اور پریشانی ہوگی، اس پرظلم ہوگا، اس لئے مجھے بیکا منہیں کرنا جا ہیں ۔

لہذا ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں اور سے لے کرشام تک زندگی کا جائزہ لیں کہ کہاں کہاں ہم سے حق تلفیاں ہورہی ہیں، کم ناپنا، کم تولنا، دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا، فریب دینا، عیب دار چیز فروخت کرنا، پیتجارت کے اندر حرام ہیں، جس کی وجہ سے تجارت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال آر ہا ہے، پیسب حق تلفی اور''تطفیف'' کے اندر داخل ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حقیقت کا فہم اور ادر اک عطافر مائے۔ اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عطافر مائے، اور تطفیف'' کے دبال اور عذاب ہے ہمیں نجات عطافر مائے۔ آمین (جتہ جتمان اصلاحی خطبات)

## ناپ تول میں کمی کرنے کی سزا

ایک دفعہ کاذکر ہے کہ حضرت مالک بن دینائسی خفس کی خبر گیری کے لیے گئے ، دیکھا کہ قریب المرگ ہے ، ایک بن دینائسی خفس کی خبر گیری کے لیے گئے ، دیکھا کہ قریب المرگ ہے، آپ نے کلمہ شہادت پڑھنے کو کہا ، مگر اس نے نہ پڑھا، ہر چند کہ وہ کلمہ شریف پڑھنے کی کوشش کرتا مگر اس کی نہاڑ ہم پڑھلے کرتا ہوں تو آگ کا ایک پہاڑ جھ پرحملہ کرنے ہے کہنے لگا۔ ''حضور! جب میں کلمہ پڑھنے کا ادادہ کرتا ہوں تو آگ کا ایک پہاڑ جھ پرحملہ کرنے کے لیے بردھتا ہے۔''

آپ نے لوگوں سے بوچھا کہ'' یہ کیا کام کرتا تھا؟''

تو معلوم ہوا کہ ' بینا پ تول میں کی کرتا تھا اور دھو کے سے مال لیا دیا کرتا تھا۔''

انسان جب مال حرام استعال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے مرنے کے بعد اس کی قبر میں عذاب دیا جا تا ہے،علامہ کمال الدین دمیر کی '' حیاۃ الحوان' میں ایک واقعہ باب الالف الافعی کے تحت نقل فرماتے ہیں کہ چند مختلف علاقوں کے آدمی سفر جج کے لیے نکلے۔

جے سے فارغ ہوکر جب وہ لوگ واپس آئے تو مکہ کرمہ سے تھوڑی دور گئے تھے، کہ ایک ساتھی کا انتقال ہوگیا، ساتھیوں نے قبر وغیرہ تیار کی ، جب نماز جنازہ اداکر کے اس کوفن کرنے کے خیال سے قبر کے پاس لے گئے تو قبر میں ایک سانپ کو غضبناک پھنکار مارتا ہوا پایا تو اس قبر میں اس کوفن نہیں کیا بلکہ آگے چل کر دوسری قبر دوفر لانگ کے فاصلے پر تیار کی اور ساتھی کو اٹھا کر اس قبر کے پاس لائے قاس میں بھی سانے موجود تھا۔

ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید بیر سانپوں کی سرز مین ہے، اس لیے وفن کرنے کا مشورہ وفتو کی حاصل کرنے کے کہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ بن عباس سے فتو کی دریافت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیا: ﴿لو حصرتم له الارض کلها و جدتم کذالک ﴾

''اس مردے کواللہ تعالیٰ عذاب قبر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے،اس لیےا گرتم پورے روئے زمین کو کھود ڈالوتو اس عذاب قبر کو ہرجگہ یاؤگے بتم لوگ جا وَاورای طرح فن کردو۔''

فتوی پانے کے بعدان لوگوں نے اپنے ساتھی کوسانپ کی موجودگی میں اوپر ڈال دیا تو ان

لوگوں نے بیعبرتناک منظرد یکھا کہ سانپ نے سب سے پہلے حملہ اس کی زبان پر کیااوراس کی زبان کر کیااوراس کی زبان کوکا نے لئے ہملہ ان لوگوں نے جلدی سے قبر کا منہ بند کیا ، جب سب لوگ اپنے گھر پنچے اور دو تین حاجی صاحب کے گاؤں گئے اور ان کی عورت سے پوچھا کہ" تمہارے میاں کی صاحب کے گاؤں گئے اور ان کی عورت سے پوچھا کہ" تمہارے میاں نمازی تھے ، روزہ دار تھے اور کیسے تھے؟ ان کے کیا اعمال تھے تھے۔"عورت نے کہا کہ" میرے میاں نمازی تھے ، روزہ دار تھے اور کو ق کے پابند تھے ، حج کے لیے تو تمہارے ساتھ گئے تھے ، ان کے سب کام اچھے تھے۔"حاجی صاحبان نے قبر کے عذاب اور سانپ کا واقعہ سالیا کہ" اس نے زبان پر پہلا تملہ کیا ، آخروہ کیا کرتے تھے؟"

توعورت نے بیان کیا کہ''میرے میاں کی ایک بات یاد آتی ہے، وہ یہ کہ جب وہ مہاجن سے سوبورہ گیہوں کا بھاؤ طے کر کے آتے تو سوبورہ گیہوں میں سے دس بورہ گیہوں اپنے لیے رکھ لیتے اوراس کی جگہ دس بورہ جوخرید کرنو ہے بورہ گیہوں میں ملاکرمہاجن کودے آتے۔''

چونکہ بیالک طرح کا اکل حرام تھا،فروخت شدہ گیہوں کا نہ دینااوراس کی جگہ جو دینااور دس بورہ گیہوں سے خود فائدہ اٹھانا حرام تھا،اس لیے اکل حرام پرسزا ہوئی،اس واقعے سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر کامشاہدہ بھی بھی دنیا میں ہی کرادیا جاتا ہے تا کہ لوگ عبرت پذیر یہوں۔

حضرت سریؒ فرماتے ہیں جب نبی اکرم ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے توایک شخص البوجھینہ تھا جس کے پاس دوسم کے پیانے تھے دینے کا اور لینے کا اور اس پر بیآیت نازل ہوئی مضرت ابن عباس فرماتے ہیں پانچ چیزیں پانچ کے ساتھ مخصوص ہیں لازم ملزوم ہیں جب کوئی قوم عبد فکنی کر کے گاتو اللہ دشمن کو مسلط کر دیں گے،اگر بے حیائی اور برائی عام ہوگی تو موت کی کثرت ہوجائے گی اور اگر ناپ تول میں کمی کرینگے تو قط سالی مسلط ہوگی اور جب زکو ہ نہیں دین گے تو برش نہوگی ،ا لا یہ طن او لائک انہم مبعوثون اگران کوخدا کی پیشی کا خوف ہوتا تو ناپ تول میں کمی نہر نے ہوئی نہر کرتے جس دن ساری دنیا خدا کے ہاں حساب کی انتظار میں کھڑی ہوگی پیتنہیں آج میرا میں کہ کہ حضرت مالک بن دینا کے متعلق آتا ہے میراا کیک پڑوی تھا جو قریب المرگ تھا میں جب اس کو پوچھا گیا تو وہ کہ رہا تھا آگ کے دو پہاڑ ہیں آگ کے دو پہاڑ ہیں میں نے پوچھا کیا کہ درہا ہے تو اس نے کہا میرے پاس دو پیانے تھے ایک سے لیتا تھا دوسرے سے دیتا تھا کیا کہ درہا ہے تو اس نے کہا میرے پاس دو پیانے تھے ایک سے لیتا تھا دوسرے سے دیتا تھا

حضرت مالک بن دیناً فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو واقعی اس کے پاس دو پیانے تھے چنانچہ رہے کہتے کہتے وہ مرگیا پیرحشر ہے اس شخص کا جوناپ تول میں کمی کرے یہ چوری بھی ہے اور حرام خوری بھی ہے ویل ایک وادی بھی ہے جہنم میں اگر دنیا کے سارے پہاڑ بھی اس پر رکھ دیئے جائیں تو وہ پکھل جائیں۔

ایک شخص کہتے ہیں میں ایک مریض کے ہاں گیا جو قریب المرگ تھا میں نے اس کو کلمہ تلقین کی مگراس کی زبان نہیں چلتی تھی جب اس کو ہوش آیا تو میں نے پوچھا کیا وجہ تیری زبان نہیں چلتی کہا کیا تو کم تو لتا تھا اس نے کہا خدا کی قتم الی چلتی کہنے لگا میری زبان پر قفل لگا ہوا ہے میں نے کہا کیا تو کم تو لتا تھا اس نے کہا خدا کی قتم الی بات نہیں مگر کچھ عرصہ تک میں تر از وکو صاف نہیں کیا ، اب بتاؤیہ تو اس شخص کا حال ہے جو تر از وکو صاف نہیں کیا ، اب بتاؤیہ تو اس شخص کا حال ہے جو تر از وکو صاف نہ رکھے اور جو ڈیڈی مارے اس کا کیا ہے گا ، حضرت نافع فرماتے ہیں جب ابن عرضی وکان دار کے پاس سے گزرتے تو فرماتے سے کہ خدا سے ڈرو، پورا تو لو، کم تو لئے والا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑ اہوگا اور کا نوں تک پینے میں غرق ہوگا اس لئے کپڑے کے تاجر کے لئے بھی ہے کہ وہ لیتے وقت نرم ہا تھ نہ رکھے اور دیتے وقت خت ہا تھ نہ رکھے ، ایک دانہ کم دینے والے کے لئے بھی ہے کہ وہ لیتے وقت نرم ہا تھ نہ رکھے اور دیتے وقت خت ہا تھ نہ رکھے ، ایک دانہ کم دینے والے کے لئے بھی ہے کہ وہ یا تی ہو یا ہے بیا تی شخت وعید کوں ہے اس لئے کہ جو انصاف کا تر از و تھا اللہ نے اس کو عدل وانصاف سے رکھا اس نے اسے بگاڑ دیا اس لئے یہ وعید ہے۔ (اللہ ہم سب کو عافیت سے دکھا )۔

اور ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی ناپ تول میں کمی کرنے سے نچنے کی تو فیق عطا فر مائے ،آمین یا رب العالمین ۔

# جہنم میں لے جانے والاستر ہوائ مل چغل خوری کرنا

· حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ دوقبروں کے پاس سے گزرے اور ارشاد فر مایا کہ: "ان دونوں کو عذاب ہور ہاہے ،اور ان دونوں کو کسی بہت بڑی وجہ سے عذاب نہیں دیا جار ہاہے ،ان میں سے ایک تو اپنے بیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا آ دمی چغل خوری کیا کرتا تھا۔

(بخال خوری کیا کرتا تھا۔

حضرت حذیفہ بن الیمان سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔'' (بخاری دسلم)

قات ونمام دونوں ایک ہی معنی میں ہیں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نمام وہ تحض ہے جو پچھلوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرےاور پھران کی باتیں دوسروں تک پہو نچائے ،اور قتات سے وہ تحض مراد ہے جو چیکے سے لوگوں کی باتیں س کران کی چغل خوری کرے۔

قبر میں حاصل ہونے والی راحت و نعتیں اور عذاب کی تصدیق وہی لوگ کرتے ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں ،اور دارالفناء (دنیا) سے دارالبقاء (جنت) کی طرف جانے پریقین رکھتے ہیں،عذاب قبرایک ایسا معاملہ ہے جس کی حقیقت اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا،اوراس کاعلم اسے ہی ہوگا جوقبر میں جائے گا اور وہاں اپنے اچھے یابرے اعمال کا بدلہ یائے گا۔

ایک یہودی عورت نے حضرت عائشہ سے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے، حضرت عائشہ اس کی یہ بات میں کر تعجب میں پڑگئیں،اوررسول اکرم ﷺ سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے اس یہودی عورت کی بات کی تصدیق فرمائی اور یہ تلا یا کہ قبر میں لوگوں کو فتندہ جال جیسایا اس کے قریب قریب عذاب دیا جائے گا۔

رسول اکرم بھی عادت مبارکہ یقی کہ آپ جب کسی کو فن فرماتے تو اس کی قبر کے پاس
کھڑے ہوکراس کے لئے استغفار کیا کرتے تھے اور لوگوں سے بیفرماتے تھے کہ اپنے بھائی کے
لئے استغفار کرواور اس کے لئے ثابت قدمی کی دعاء کرواس لئے کہ اس سے ابھی ابھی نوال کیا
جارہا ہے،میت کو جب فن کردیا جا تا ہے تو اس سے اس کے رب اور اس کے نبی اور دین و فدہب
کے بارے میں سوال کیا جا تا ہے،میت کو جب فن کردیا جا تا ہے تو اس کا اور اس کے والدہ کا نام
کیکریا اے اللہ کے بندے یا اے اللہ کی بندی کہ کرا سے ناطب کیا جا تا ہے۔

اورمیت کے لئے جودعا یا استعفار یا تلاوت قرآن کی جاتی ہے اس سے میت کو فائدہ پہو نچتاہے ،اوراللہ تعالیٰ اسے اس ہریہ سے بھی فائدہ پہو نچاتا ہے جواسے دیگر اعمال صالحہ مثلاً سجان اللہ ،لا الہ اللہ اللہ وغیرہ کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے حتی کہ اس کے اردگر دجوسبز درخت تسبیح پڑھتے ہیں اسے اس سے بھی فائدہ پہو نچتا ہے جیسے کہ نبی کریم بھی نے ان دوآ دمیوں کی قبر پر مہنیاں گاڑ دی تھیں جنکو قبر کاعذاب دیا جارہا تھا،اور آپ نے اللہ جل شانہ کے فضل سے یہ امیدر کھی تھی کہ ان سے ان ٹہنیوں کے سو کھنے تک عذاب میں تخفیف فرمادیں گے۔

جب چغل خوری اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا پہلے تو عذاب قبر کا موجب ہے، پھر
میدان حشر وقیامت کے عذاب کا ذریعہ ہے تو ہمیں چا بیئے کہ ہم ان دونوں چیزوں سے بچیں، اور
جولوگ اس عظیم نقصان سے باواقف ہیں آئیں اس سخت عذاب اور معاشر ہے اور خودانسان کے
لئے خطرناک ضرر سے آگاہ کریں، اس لئے کہ چغل خور فساد پھیلا تاہے اور لوگوں کو وہ نقصان
پہونچا تاہے جونقصان آگ بھوسے کو پہونچاتی ہے، چغل خوری دودوستوں کے درمیان داخل
ہوکران کوایک دوسرے کا دیمن بنا دیتا ہے، اوران میں سے ہرایک سے دوسرے کی برائی اور آپس
کے تعلقات خراب کر نیوالی باتیں نقل کرتا ہے، نبی کریم بھی نے چغل خور سے براہت کا اظہار فرمایا
ہے اور چغل خوری کی بہتان اور کھلے گناہ کی طرف نسبت کی ہے، چنانچہ آپ بھی نے فرمایا کہ:

''حسد كرنے والا اور چنل خوراوركا بمن نه جھسے ہے اور نہ ميں اس سے ہوں۔'' پھر رسول اكرم ﷺنے درج ذيل آيت كريمہ تلاوت فرمائى: ﴿و السذيسن يسوُ ذو ن المؤمنين و المؤمنات بغير مااكتسبو افقداحتملو ابھتانا و اثما مبينا﴾ "اورجولوگ ایذاء پہچاتے رہتے ہیں ایمان والوں کواور ایمان والیوں کو بدون اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہوتو وہ لوگ بہتان اور صرح کا کناہ کابار (اپنے اوپر) لیتے ہیں (الاحزاب)

اور نبی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا:''میر ہے اصحاب میں سے کوئی بھی مجھے کی کے بارے میں کوئی بات نہ پہو نچائے اس لئے کہ میں یہ پہند کرتا ہوں کہ جب میں ان کے پاس جاؤں تو میرادل صاف ہو بعض حکماء سے مروی ہے کہ جوشخص آپ سے کسی کی چغلی کھا تاہے وہ آپ کی چغلی کی اور سے کھائے گا۔

حضرت لقمان نے فرمایا: اے میرے بیٹے میں تمہیں ایسی باتوں کی وصیت کرتا ہوں کہ اگرتم نے ان پڑمل کرلیا تو تم سردار بن کر رہو گے، قریبی دوست اور اجنبی ہرایک سے اخلاق سے پیش آؤ، اور شریف و کمینہ کسی کے ساتھ بھی جہالت سے پیش نہ آؤ، اور لوگوں کو ایسے شخص کی بات قبول کرنے سے مامون رکھو جو فساد کھیلانے والا ہو یا تمہیں غلط بات پہونچا کر برائی میں ڈالنا اور تمہیں دھو کہ دینا چاہتا ہو، اور تمہارا بھائی وہ ہونا چاہئے جن سے تم جب جدا ہواور وہ تم سے جدا ہوں تو نہ تم اس کے عیب جوئی کرواور نہ وہ تمہاری عیب جوئی کریں۔

اور نبی کریم بھٹا کا درج ذیل فرمان مبارک پہلے گذر چکا ہے کہ اللہ کے یہاں سب سے برترین مخلوق وہ مخص ہے جو دو چروں اور دوزبانوں والا ہو، چغل خوری سب سے زیادہ اس وقت نقصان پہو نچاتی ہے جب وہ بادشاہوں اور برابر کی قوت وطاقت رکھنے والوں اور ایسے دو مخصوں کے درمیان ہو جن میں سے ہرایک اپنے ساتھی پر حملہ کرنے اور اس سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتاہو، اور بری و پاک صاف لوگوں کو مزادینے کاظلم ، اور سکین کا مال لوٹنا یہ چغلی اور ظالم حکام اور برگر دارا مراء کے مقربین کی چغل خوری ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لئے کہ یہ لوگ جب ان حکام وامراء کے مقربین کی چغل خوری ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لئے کہ یہ لوگ جب ان حکام انتقام ہوڑک الحق ہے بیات و ان تک ایسی با تیں پہنچا تے ہیں جس سے ان کے سینے میں آتش انتقام ہوڑک الحق ہے ، اور ان کی طبع بڑھ جاتی ہو جاتی ہے چنا نچہوہ بلاحق قبل کرتے ہیں ۔ اور بغیر جرم کے انتقام ہوڑک الحق ہے ، اور ان کی طبع بڑھ جاتی ہیں یاان کے مال پر اپنا ہاتھ اس دلیل قبد و بند میں گرفتار کرتے ہیں اور رعایا کے اموال ضبط کر لیتے ہیں یاان کے مال پر اپنا ہاتھ اس دلیل قبد و بر ہان کے ذریعے صاف کرتے ہیں کہ وہ ان حکام کے نگر ان اور مامور ومقر رکر دہ افراد ہیں ، اور بید کلو قبل کے میں کرتا دھر تاہیں جس کا کوئی نہیں ، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ فلال شخص نے ذرکو ق

نہیں دی،اور فلاں نے ٹیکس ادانہیں کیا،اور فلال نے امپورٹ ایکسپورٹ کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔

ایک صاحب خلیفہ وقت سلیمان بن عبدالملک کے باس گئے اور ان سے بات کرنے کی اجازت لی اور کہا:اے امیر المومنین میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ اسے برداشت سیجے گاخواہ وہ آپ کونالپندی کیوں نہ ہو،اس لئے کہ اگر آپ نے اسے قبول کرلیا تو آپ کواس کے پس بردہ اچھی بات نظرآئے گی انہوں نے کہا :کہوکیا کہتے ہو؟اس محض نے کہا :اے امیرالمومنین آپ کے زیرسا پیالیے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو پچ کر آپ کی دنیا خرید لی،اور ایے رب کی ناراضگی کے بدلے آپ کی رضامندی خریدی ہوہ لوگ اللہ کے معاطم میں آپ ے ڈرتے ہیں الکن آپ کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ، لہذا اللہ تعالی نے جس چیز کا آپ کوامین بنایا ہے آپ اس کے بارے میں ان پراطمینان نہ کریں ،اوراللہ تعالی نے جس چیز کا محافظ آپ کو بنایا ہے اس کے بارے میں ان پراعتاد نہ کریں ،اس لئے کہ بیامت زمین میں دھنسانے والے کام کرنے ،امانت کے ضائع کرنے اور عزت وآبر و پرڈاکہ ڈالنے میں کوئی کی نہیں کریں گے ان کی سب سے بڑی نیکی بغاوت وسرکشی و چغل خوری ہے،اوراس کاسب سے براوسیله غیبت اور دوسرے کی عزت سے کھیلناہے، یا دکھئے سے جو جرم بھی کریں گے اس کے ذمہ دارآپ ہول گے لیکن وہ آپ کے جرم کے قطعاً ذمہ دارنہ ہوں گے، البذا آپ اپنی آخرت خراب کر کے ان کی دنیا درست نہ کیجئے ،اس لئے کہلوگوں میںسب سے زیادہ نقصان وخسارے والاصخص وہ ہے جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لئے اپنی آخرت چھ ڈالے۔

ایک چنل خورنے صاحب بن عباد کو بیخبر دی کہ فلال بیتیم کے پاس ایک خزانہ ہے اسے آپ بھندیں لے لیجے تو انہوں نے اس کے اس پر چ پر بیلکھ دیا کہ: چغل خوری چاہے جی جات کی کیوں نہ ہوتب بھی بہت بری عادت ہے، اس لئے اگر تم نے بیہ بات خیر خوابی کے لئے کی ہے تو تہہیں اس بات سے جو نقصان پہو نچا ہے وہ فائدہ سے زیادہ ہے، اور اللہ جمیں اس سے پناہ میں رکھے کہ کسی مستور و خفی چیز کے بارے میں کسی بدنام ورسوا شخص کی بات قبول کریں، اور اگر تم برعا ہونا چاہئے تھی ہم تہہیں وہ ضرور برعا ہے کی دہلیز پر نہ ہوتے تو تمہاری اس حرکت کی جو سزا ہونا چاہئے تھی ہم تمہیں وہ ضرور

دیتے ،اے ملعون ایسے گناہ سے کنارہ کش رہواس لئے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے بہت زیادہ باخبر ہے،میت بہت زیادہ باخبر ہے،میت پراللہ رحم کرے اور بیتم کے حال کی اصلاح کرے،اور مال اللہ کا عطا کردہ پھل ہے،اور فساد پھیلانے کی کوشش کرنے والے (چغل خور) برخدا کی لعنت ہو۔

کاش بادشاہ و حکام ان باتوں کی تحقیق ویڑتال کر لیتے جوان تک پہو نچائی جاتی ہیں اور ان باتوں کو تھوتک بجا کر دیکھے لیتے جو جاسوس اور ملعون اخبارات ورسائل نقل کرتے ہیں اور اس کے ذریعہ روئے زمین پر فساد بھیلانے والے ادہرادہر کی خبریں لکھتے ہیں ،اور زیدو عمر و کے بارے میں طرح طرح کی باتیں نقل کرتے ہیں خاص طور سے اطلاعات ونشریات کے وہ ملاز مین جو دوسروں کو نقصان تو پہنچاتے ہیں کی فائدہ نہیں پہونچاتے ،اور جس حکایت وواقع کو قل کرتے یا جو بات سنتے یا دیکھتے ہیں ،اس کی تصدیق نہیں کرتے اور یونہی اسے اڑا دیتے ہیں ،اس زمانے کے بعض بادشاہوں سے مخاطب کرتے ہوئے بہترین کہے گئے عربی اشعار ہیں جس کا ترجمہ پیش خدمت بادشاہوں سے مخاطب کرتے ہوئے بہترین کہے گئے عربی اشعار ہیں جس کا ترجمہ پیش خدمت بادشاہوں سے مخاطب کرتے ہوئے بہترین کہے گئے عربی اشعار ہیں جس کا ترجمہ پیش خدمت

اور جب آپ کے پاس بھڑ کانے والے نیبت اور چنل خوری کے لئے آئیں تو آپ انہیں اپنی رسیوں سے جکڑ دیں اور شاعروں سے روگر دانی کریں اگر وہ آپ کے پاس ان اشعار کو پڑھنا چاہیں جوانہوں نے آپ کے ملامت گروں کے بارے میں کہے ہیں یہ مقام ہراس شخص کے لئے ہے جوآپ کے پاس اخلاص سے آئے نہ کہاس شخص کے لئے جوزبانی دعوے دار اور خودمیاں مٹھو بننے والا ہو۔

جنگ اورفتنوں اور اضطراب وانتشار کے موقعہ پر بجھدار حاکم وبادشاہ اور حکومت کے کارندوں کو جاسوس رکھنا پڑتے ہیں، اور حالات سے باخبر رہنے کے لئے اپنے آدمی چھوڑ نا پڑتے ہیں تاکہ ہر چیز پر مطلع رہیں اور اپنی کمزور کیوں پر نظر رہے اور ان کوٹھیک کرسکیس، اور دشمنوں اور ان کی سازشوں اور مکاریوں اور تد ابیر سے مختاط و ہوشیار رہیں، خود رسول اللہ بھٹانے بھی مجھدار اور دیانتدار جاسوس مقرر کئے ہیں اور پھر جب آپ کو آسکی بات کی خبر ملتی تو آپ اس کے روایت کرنے والے کے بارے میں تحقیق کرتے اور اطمینان کر لیتے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ: میرے ماتھیوں کے بارے میں جھے کوئی شخص کوئی بات نہ پہنچائے اس لئے کہ میں یہ پہند کرتا ہوں کہ ماتھیوں کے بارے میں بہنچائے اس لئے کہ میں یہ پہند کرتا ہوں کہ ماتھیوں کے بارے میں بہنچائے اس لئے کہ میں یہ پہند کرتا ہوں کہ

تمہارے پاس آؤں تومیرادل بالکل صاف ہو۔

اللہ جل شانہ نے چغل خور کے بارے میں ہمیں بتلادیا ہے اوراس کی بات پر کان نہ دھرنے کا تھم دیا ہے چنانچدارشاد ہے کہ:

''اورآپ ایشے خص کابھی کہنانہ ماننیے گاجو بڑافت میں کھانے والا ہے، ذلیل ہے، طعنہ باز ہے، چلنا پھرتا چغل خور ہے، نیک کام سے رو کئے والا ہے، صدسے گذرنے والا ہے، بخت گنہ گار ہے، بخت مزاج ہے،اس کے علاوہ برنسب بھی ہے۔'' (سورۃ تلم)

بعض سلف صالحین سے مروی ہے کہ نسب کے بارے میں مہم خص ہی چنل خور ہوتا ہے،
ایک صاحب نے حضرت بلال بن ابی بردہ اشعریؓ کے پاس آکر بھرے کے ایک صاحب کی چنلی کو انہوں نے فرمایا: تم چلے جاؤ میں تمہارے بارے میں تحقیق کروں گا، جب اس چنل خور کے بارے میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ حرام کی پیداوار تھا، اور اگر چنل خور کی چنلی پرکان نہ دھرنے کے بارے میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ حرام کی پیداوار تھا، اور اگر چنل خور کی چنلی پرکان نہ دھرنے کے سلسلہ میں اللہ جل شانہ کا صرف درج ذیل ارشادہی ہوتا کہ:

''اے ایمان والو!اگرکوئی فاسق آدمی تہمارے پاس کوئی خبرلائے تو تم تحقیق کرلیا کرو،اییا ہوکہ کہیں تم نادانی سے کی قوم کو ضرر پہنچاد و (اور ) پھراپ کئے پر پچھتاؤ۔' (سورة جمرات) تو بہت کافی ووافی ہوتا، علماء میں آپس کا بغض اور باہمی اختلاف حسد کے بعد سب سے زیادہ اس چنلی اوراد ہرکی بات اد ہرلگانے ہے، ہی ہوتا ہے جو جابل قتم کے لوگ ان تک پہو نچاتے ہیں،اور بعض شاگر داپ استاذ کے کلام میں تبدیلی وتح یف کر کے نقل کرتے ہیں اور اپنی خباشت نفس یا جمالت و بیوقوفی کی وجہ سے زبر دست فتنہ کھڑا کردیتے ہیں،اور اپ شخ کے خلاف جاہلوں کے جہالت و بیوقوفی کی وجہ سے زبر دست فتنہ کھڑا کردیتے ہیں،اور اپ شخ کے خلاف جاہلوں کے جذبات برا محتیختہ کردیتے ہیں،اور اس کی طرف فراہم کردیتے ہیں،اور اس کی طرف مطلمی کی نسبت کردیتے ہیں۔

مجھی الیابھی ہوتا ہے کہ چغل خوراللہ کے گھر میں عبادت کے لئے جاتا ہے اور وہاں سے تو اب کما کر نکلنے کے بجائے گناہ کما کر نکلتا ہے، وعظ تقریر یاسبق و درس جو پچھ سنا ہوتا ہے اس میں اپنے خبیث نفس کی مرضی اور شیطان کی خواہش کے مطابق تبدیلی کر لیتا ہے، اور اس طرح سے فتنہ

فساد کا دراوازہ کھول دیتاہے، یکتنی بہل اور آسان سی بات ہے کہ علاء ایک جگہ جمع ہوکر ہرایک انصاف ہے کام کے ،اوراگران میں سے کسی کے خلاف کسی شیطان قتم کے آ دمی نے کوئی چغلی کھائی ہوتو اس کی تصدیق نہ کرے،اوراگراس کوکوئی ناپندیدہ بات پہو نچ تو پہلے اس کی صحت کی تصدیق کرلے،اور چغل خور کو اپنے ساتھ رکھے،اگر وہ جھوٹا ہوتو اسے دوسروں کے سامنے رسواکرے،اوراگروہ سیا ہوتو لوگول کواس کے فتنہ وشرے متنبہ کرے اور اس سے بچائے۔

بعض بدباطن غلط بات سنتے ہیں یا کسی غلطی کود کھتے ہیں لیکن ان ہیں اس کی اصلاح کی طاقت نہیں ہوتی یا اپنے بھائی کے ساتھ شات (دوسرے کی مصیبت پرخوش ہونا) کرنا چاہتا ہے، چنا نچہ جب وہ مجلس ماضر ہوجاتا ہے اور مجلس حاضرین سے بھر جاتی ہے تو وہ وہ کہتا ہے کہ: اے فلانے آپ نے بہت اچھا کیا اور فلاں روز خطاب کرتے ہوئے فلاں بات بہت عمدہ کہی یا فلاں مسئلہ کھھاتے ہوئے آپ نے بڑی اچھی بات کھوائی ،وہ بے چارہ اس چغل خور کی بات کا اعتراف کر لیتا ہے، اور اس کی اس پسند میرگی کی تقد یق کر لیتا ہے اور سی جھتا ہے کہ وہ بالکل حق پر ہے، اور سامعین اس سے بہت متاثر ہیں، چنا نچہ جب وہ بچھی بات کا اعتراف اور جو بچھ کہا گیا اس کی سامعین اس سے بہت متاثر ہیں، چنا نچہ جب وہ بچھی بات کا اعتراف اور جو بچھ کہا گیا اس کی تقد یق کر لیتا ہے، تو تمام لوگ مل کر اس پر ایک شخص واحد کی طرح حملہ آ در ہوتے ہیں اور وہ چغل خور وہاں سے بنتا ہوا بالکل اس طرح نگل جاتا ہے جس طرح شیطان نے جنگ بدر کے موقع پر کفار قریش سے کہا تھا، ارشا در بانی ہے کہ:

''پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو کمیں وہ اپنے پاؤں بھا گااور کہنے لگا ہیں تم سے بری الذمہ ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جوتم نہیں دیکھ سکتے ، میں تو خدا سے ڈرتا ہوں اور اللّٰد شدید سزاد یتے ہیں۔''

بعض بچ یا طلبہ اپنے والدین واسا تذہ کے کان اپنے بعض بھائیوں یا طالب علموں کی طرف سے بھر دیتے ہیں یہ بھی چغل خوری میں داخل ہے اور اس کی وجہ سے فر مانبر دار بچہ اور نیک شاگرد نالپندیدہ ومبغوض بن جاتاہے حالانکہ وہ اس بات کے مستحق تھے کہ والدیا استاذان کی قدر دانی و ہمت افز انی کریں۔

بڑے گھر انوں اور خاندانوں میں جو چغل خوری ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی پچھ

بات کر کی جائے تو کوئی مضا نقہ نہیں ،اوراگر یہ مان لیا جائے کہ ایک سوکن دوسری سوکن کے بارے میں چفل خوری کرنے اوراس کے خلاف شوہر کے جذبات بھڑ کا نے میں معذور ہوتی ہے تو اے ماؤں اور بہنوں تم ان گھروں میں فتنہ کی آگ بھڑ کا نے کے بارے میں کیا عذر کروگی جو بھا ئیوں اور اولا دسے بھرے ہوتے ہیں ،اوراس چغلی کا کتنا نقصان ہوتا ہے جو ایک عورت اپنی سوکن کے بوراولا دسے بھرے ہوتے ہیں ،اوراس چغلی کا کتنا نقصان ہوتا ہے جو ایک عورت اپنی سوکن کے بورا کے بارے میں کرتی ہے اور جاہل دھو کہ میں آنے والے باپ سے ان کی طرح کی شکا یتیں کرتی ہے اور اگر اس کی کسی ایک بات کو بھر تو وہ جادو گروں کی طرح آیک سے بات کو بھی بات کے ساتھ نا تو ہے ،اور اس کی بات سی جاتی ہے ،اس پر بھروسہ کیا جا تا ہے اور اس کا مطبع وفر ما نبر دار شو ہر اس کی بات پر حرف بحرف یقین کر لیتا ہے ،اس کی کسی امید پر یا نی نہیں پھیرتا ہے اور اس کی کسی سفارش کور دنہیں کرتا۔

علاء نے کھا ہے کہ چفل خوری بھی اس جادو میں داخل ہے جس کے ذریعہ انسان اوراس کی بیوی کے درمیان تفریق کی جاتی تھی بکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام بیچا اور خریدار سے کہا کہ اس میں اور کوئی عیب نہیں سوائے اس کے کہ بیچ خل خور ہے ، خریدار نے کہا ٹھیک ہے میں اس پر راضی ہوں ،اوراس نے اسے خرید لیا ،وہ غلام کچھ دن ٹھیک رہا پھراس نے ایک روز اپنے آقا کی بیوی ہے کہا کہ میر ہے آقا کو تب سے مجت نہیں ہے اور وہ بیچا ہتے ہیں کہ آپ کہ ہوتے ہوئے کسی باندی کورکھ لیس ،اس لئے آپ استر ہ لیکرسوتے ہوئے ان کی گردن کے چند بال کا لیس تاکہ میں ان پر جادو کردوں اور وہ آپ سے مجت کرنے لگ جا کیں ،پھر شوہر سے کہا کہ آپ کی بیوی تاکہ میں ان پر جادو کردوں اور وہ آپ کوئل کرنا چاہتی ہے اس لئے آپ سوتے بن جائے گا نے کی مردسے دوئی کرئی ہو جائے ، چنا نچہ مردسوتا بن گیا ، عورت استرہ لئے آپ شوہر سمجھا کہ آپ کوئی کوئر کوئل کردیا ،عورت کے رشتہ دار آئے اور کہ وہ اسے ٹل کرنا چاہتی ہے جنا نچہ اس نے بیوی کو پکڑ کوئل کردیا ،عورت کے رشتہ دار آئے اور کہ انہوں نے شوہر کوئل کردیا ،عورت کے رشتہ دار آئے اور کہ انہوں نے شوہر کوئل کردیا ، ورمیان بھر کی کے درمیان بھر کوئل کردیا ،عورت کے رشتہ دار آئے اور کہ انہوں نے شوہر کوئل کردیا ،عورت کے رشتہ دار آئے اور کی کوئل کوئی کوئل کردیا ،عورت کے رشتہ دار آئے اور کی بیٹر کوئی کے درمیان بھر گھر گئی۔

لکھاہے کہ ولید بن عقبہ جنہیں نی کریم ﷺ نے ایک مسلمان قوم کے پاس زکو ہ وصول کرنے بھیجا تھا، حضرت ولید کو اس قوم سے خطرہ تھا وہ سجھتے تھے کہ وہ لوگ انہیں قبل کردیں گے، چنانچیدہ داستے سے واپس آ گئے ،اور کہا کہ ان لوگوں نے زکو ہ دینے سے انکار کردیا ہے اور وہ مجھے قل کرناچا ہے ہیں ، چنانچہ آپ نے ان سے لڑائی کے لئے لفکر تیار کیا اور ان پر چڑھائی کرناچا ہے ہیں ، چنانچہ آپ نے ان سے کرناچا ہی لیکن لفکر کے ان پر جملہ کرنے سے قبل وہ زکوۃ لے کرآ گئے نی کریم شکانے ان سے دریافت فرمایا تو انہوں نے ولید کی بات کی تکذیب کی اور عرض کیا کہ نہ ہم نے ان کود یکھا اور نہ انہوں نے ہمیں دیکھا ہے، اور انہی کے بارے میں قرآن کریم کی درج ذیل آیت کریمہ نازل ہوئی: رہا یہ اللہ ین امنواان جاء کم فاسق بنباء فتبینواان تصیبواقو ما بجھالة فتصبحوا علی ما فعلتم ندمین ﴾

''اےایمان والواگرکوئی فاسق آ دمی تمہارے پاس کوئی خبرلائے تو تم تحقیق کرلیا کروایسا نہ ہو کہ کہیں تم نادانی سے کسی قوم کوضرر پہنچاد و(اور) پھراپنے کئے پر پچھتاؤ۔''(سورۃ الجرات)

جو خص پیشاب کی چھیٹوں اور نجاست سے آپنے کیڑوں اور بدن کے بارے میں نہیں بیتا، وہ بھی بدباطن اور فاسد و خبیث عقیدے والا ہے اور اللہ جل شانہ کے اس فرمان مبارک کی مخالفت کرنیوالا ہے۔ ﴿وثیابک فطهرو الموجز فاهجر ﴾"اوراپنے کیڑوں کو پاکر کھئے اور بتوں سے الگ رہنے ۔"

ایسافخص کھڑے ہوکر پیشاب کرتا ہے جس کی چھینیں اس کے پاؤں پر پڑتے ہیں اس کا پیشاب اس کے بیاؤں پر پڑتے ہیں اس کا پیشاب اس کے بیلجامے ہیں جزب ہوتا ہے، وہ اور گدھا دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، شیطان اس کا خداق اڑا تا ہے، ایسافخص دین و آ داب کی حدود سے نکل جاتا ہے، ایسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے جن کا آخرت میں کوئی حصر نہیں، اور ندان میں شرم وحیاء اور مروت پائی جاتی ہے، اور واقعی جب انسان میں حیاء وشرم نہ ہوتو وہ جو چا ہے کرے۔

اییا کرنے والا عام طور سے نمازی نہیں ہوتا ،اوراگر بالفرض وہ نماز پڑھے بھی تو وہ ناپاک ہوتا ہے ،نجاست اس کے جسم اور کپڑواں پر موجود ہوتی ہے اور وہ اس لائق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبر میں عذاب دے اور کبیرہ گناہوں کے مجرم کے ساتھ اٹھائے ،وہ گنا ہگار جن کے بارے میں ارشاد ہے کہ:''اور جولوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے رہتے ہیں۔'' (سورۃ شوریٰ)

اوروہ لوگ جواس بثارت سے محروم ہیں جواللہ تعالی نے اپنے درج ذیل قول سے دی ہے:﴿وَان تَـجتنبوا كَبْشُومَا تَنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم

مدد خدلا کو یما کا ''اگرتم ان برے کامول ہے جو تمہیں منع کئے گئے ہیں بچتر ہے تو ہم تم سے تمہاری (چھوٹی) برائیاں دورکر دیں گے اور تمہیں ایک مقرر مقام پر داخل کر دیں گے۔' (انساء) جو شخص لوگوں کے الحصے بیٹھنے کی جگہ اور راستوں میں پیٹاب کرتا ہے وہ خودا پنے آپ کو نقصان پہنچا تا ہے اور خود کو دوسروں کی گالم گلوچ اور لعنت کا نشانہ بنا تا ہے، اور ایسا شخص اوگوں کی نظر میں گندہ شار ہوتا ہے، وہ لوگ اس کا یغلی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایسا شخص امراض کے پھیلانے کا سبب بنت ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جگہیں ملوث ہوجاتی ہیں جہاں سے لوگ گذرتے اور اٹھتے بیٹے ہیں، اور جہاں ان کی نگاہ پڑتی ہے، اس شخص کی مثال بالکل اس شخص کی طرح ہے جو ہر جگہتھو کتا اور ناک سکتار ہتا ہے، نہ کی مجلس کا خیال رکھتا ہے نہ کئی اور جگہ کا، بلکہ بااو قات کی سمامنے کھڑ ہے، اور یا گرنے والے پر بھی تھوک دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے کپڑ سے یا جسم سامنے کھڑ ہے، اور بینا نہجارا س شخص کو اپنے نہر بیلے لعاب د ہمن کا فشانہ بنالیتا ہے۔

آداب اور ذوق سلیم انسان پر بیلازم ہے کہ اپنے جسم سے نگلنے والے مواد اور ریزش کو لوگوں سے دورر کھے اور جہاں تک ہوسکے اسے جھپائے ، سجد بیل تھو کنے وگناہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کے دفن کر دینے کواس کا کفارہ بتلایا گیا ہے، نبی کریم جھٹانے نے مسجد کی قبلہ گاہ کی جانب تھوک یا ناک کی ریزش گلی دیکھی تو آپ ناراض ہو گئے، اور آپ نے ایک پھر لیا اور اس سے اس ریزش کورگڑ ڈالا اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مرگوش کرتا ہے اس لئے اسے چاہئے کہ اپنے سامنے یا اپنی دائیں طرف نہ تھو کے بلکہ بائیں جانب میں اس طرح سے کرے اور آپ نے اس کیڑے میں تھوک کیا اپنے کیڑے میں اس طرح سے کرے اور آپ نے اس کیڑے میں تھوک کراس کیڑے میں تھوک

ابیا شخف کتنا گندہ ہوتا ہے جواپنے ہاتھ میں تھوک کراہے مسل دیتا ہے اور پھراس ہاتھ سے لوگوں سے مصافحہ کرتا ہے اور ہاتھ دھونے سے قبل اس ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔

اور کھڑے ہوکر پیشاب کرنااس لئے ممنوع ہے کہاس سے ناپاک ہونے کا خوف ہوتا ہے یا بیکہاس سے شرمگاہ دوسروں کے سامنے کھل جاتی ہے،ادرا پیے شخص کی طرف لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں،کیکن اگر ضرورت ہوتو کھڑے ہوکر پیشاب کر سکتے ہیں،چنانچہ یہ بات ثابت ہے بہر حال ضرورت کے احکام الگ ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی عادت کی مخالفت نہایت الحقیق امر ہے، کھانستا ،آلہ تناسل کو حرکت دینا، چلنا یا بیت الحقاء میں لئکائی ہوئی کی ری کو کو کرا چھلنا جیسا کہ بعض وسوسے کے مریض کیا کرتے ہیں یہ چیزیں پیشاب سے بچنے میں داخل نہیں ہے۔ وہمی لوگوں پر طہارت وغیرہ کے سلسلہ میں ایک شیطان مقرر ہے جس کا نام' ولہان' ہے، علامہ ابن القیم' اغاثہ الملہفان' میں لکھتے ہیں: شیطان کا ان پراس قدر تسلط ہوگیا ہے کہ اس نے انہیں آخرت سے پہلے دنیا ہی میں عذاب میں جتال کردیا ،اور انہیں رسول اللہ جھٹے کی اتباع فی ہیں۔ انہیں آخرت سے پہلے دنیا ہی میں عذاب میں جتال کردیا ،اور انہیں رسول اللہ جھٹے کی اتباع میں مقدر ہے ہیں۔ لہم اچھا کا م کرر ہے ہیں۔ لہنم اچھا کا م کرر ہے ہیں۔ لہذا جو محض اس آفت و مصیبت سے چھٹے کا را حاصل کرنا چا ہے تو اسے یہ یا در کھنا چا ہئے کہ تن دراصل حضورا کرم جھٹے کے قول وقعل کی اتباع میں مضمر ہے، ایسے خص کوآ پ کے طریقہ پراس یقین کے ساتھ چلنا چا ہئے کہ یہی صراط مستقیم ہے، اور جو اس راستے کی مخالفت کرتا ہے وہ شیطان کے وسوسے اور دام میں گرفتار ہے، اور یہ یقین رکھنا چا ہئے کہ شیطان کا صرت دشمن ہوں کہ ماتبیں دے دسکتا ارشادر بانی ہے کہ "دوہ تو اپنے گروہ کو محض اس سے ہوجا کیں۔ "
لئے بلاتا ہے کہ وہ کوگ دوز خیوں میں سے ہوجا کیں۔ "

جو خف رسول اللہ بھے کے طریقے کی خالفت کرر ہاہو چاہے وہ کوئی بھی ہواس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے ،اس لئے کہ اس میں قطعا کی شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ رسول اللہ بھے سراط متنقیم پر تھے، پھر ابن قیم نے وہمی لوگوں کی پریشانی واز مائش پرطویل کلام کیا ہے اور ان کے دین وعمل کی کمزوری اور شیطان کے ان کے ساتھ کھیلنے کو بیان کیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جو خص اپنے او پر شیطان کے لئے دراز ہے کھول دے گاشیطان اس راستے سے اس پر جملہ آور ہوگا، اور رسول اللہ وہ شیطان کے لئے دراز ہے کھول دے گاشیطان اس راستے سے اس پر جملہ آور ہوگا، اور رسول اللہ وہ کی عادت مباد کہ بیتھی کہ آپ جب پانی سے استخباکیا کرتے تھے تو وسوسہ سے بچنے اور وہم دور کرنے کے لئے اپنی چادر پر پانی چھڑک لیا کرتے تھے، اور آپ نے ارشاوفر مایا کہ شیطان تم میں کرنے کے لئے اپنی چادر پر پانی چھڑک لیا کرتے تھے، اور آپ نے ارشاوفر مایا کہ شیطان تم میں کے دیر (پچھلے راستے) میں پھونک مارتا ہے اور اس کو یہ وہم

ہوتا ہے کہ اس کا وضوثوت گیا حالانکہ اس کا وضونہیں ٹوٹا ہوتا ہے، اس لئے آگر کسی کے ساتھ الیا
ہوجائے تواسے چاہیے کہ وہ اس وقت تک نماز نہ توڑے جب تک آ واز نہ ن لے یابد ہونہ پالے۔
سر بعت اسلامیہ سلمانوں پرتشد دوختی نہیں کرتی اوران کوتگی میں ڈالنانہیں چاہتی اس لئے
پیٹاب پاخانہ کے دور کرنے کے لئے اس جگہ پانی سے دھونے یا صاف کرنے والے پھر سے
ساف کرنے کوکافی جانا ہے، البتہ پانی کا استعال کرنا زیادہ افضل ہے اس لئے کہ اس سے نجاست
اور اس کا اثر دونوں زائل ہوجاتے ہیں اور پانی سے استعال کرنے والوں کی اللہ تعالی نے قرآن
کریم میں درج ذیل الفاظ سے مدح وتو صیف ذکری ہے: ﴿فیله رجال بحبون ان یعظهروا
واللّہ یہ حب المحتطهرین ﴾ ''وہاں ایسے مرد ہیں جوطہارت کوخوب پند کرتے ہیں اور اللہ
طہارت حاصل کرنے والوں کو پند کرتا ہے۔''

الی جگہوں پر بیشاب کرنامنع ہے جوٹھوں تم کی ہوں جہاں سے بیشاب کے چھینظیں اڑ

کر دوبارہ بیشاب کرنے والے پر پڑنے کاڈر ہو۔ای طرح ہوا کے رخ کی طرف منہ کر کے بیشاب کرنے کی ممانعت ہے ،اور بلوں اور سوراخوں اور ایس جگہوں پر بھی پیشاب کرنے کی ممانعت ہے جہاں کی موذی دیوان کے موجود ہونے یا پیشاب سے کی حیوان کو تکلیف یہو پختے کا در ہو، بیشاب سے نیخے میں ریمی داخل ہے کہ انسان بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پاک ہونے کا سمان تیارر کھے،اور آلہ تاسل کودا کیں ہاتھ سے نہ تھا ہے اور تین پھروں سے کم سے استخبا نہ کر کے حدیث کی کتابوں میں قضاء حاجت سے متعلق بہت سے آداب مزکور ہیں مثلاً نی کر یم نہ کرے حدیث کی کتابوں میں قضاء حاجت سے متعلق بہت سے آداب مزکور ہیں مثلاً نی کر یم السخب والحدیث والحب شن واضل ہوتے تو یہ دعاء پڑھتے : ﴿ بسسم اللّٰه ،اللهم انی اعو ذبک من الحب بناہ والحب انٹ کی ''اللہ کانام پڑھ کرداغل ہور ہاہوں ،اے اللہ میں آپ کے ذریعے سے پناہ والحب ند کرومونث جنوں ہے۔''

اورجب بیت الخلاء سے نگلتے تھے قو فرماتے: ﴿ غفر انک ، الحمد اللّٰه ﴾ "ایک روایت الله بم آپ سے مغفرت ما نگتے ہیں ، اور تمام تعریفیں الله بی کے لئے ہیں۔ "ایک روایت میں بیدعاء آتی ہے: ﴿ الحمد الله الذی اذهب عنی الاذی و عافانی ﴾ "تمام تعریفیں اس الله کے لئے ہیں جس نے مجھ سے موذی گندگی کو دور کیا اور مجھے

عافیت دی۔"

اورنبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: '' تین لعنت کی چیزوں سے بچو: پانی پینے کی جگہ پر پیشاب کرنا اور رائے ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: '' جبتم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کے لئے جائے تواسے چاہئے کرچھپ جائے۔''
اور اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ: '' اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کوئی تگی ڈالے بلکہ وہ (تویہ) چاہتا ہے کہ تہمیں خوب پاک صاف رکھے اور تم پراپی نعمت پوری کرے تا کہ تم شکر گزاری کرو۔'' (مورة ماکمہ)

ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی چغل خوری کرنے سے بیچنے کی توفیق عطافر مائے ،آمین یارب العالمین۔



## جہنم میں لے جانے والااٹھار ہواں عمل والدین کی نافر مانی کرنا

تائير كطور پرقرآن پاك سے والدين كے حقوق ثابت ہوتے ہيں الله رب عزت نے ارشاوفر مايا: ﴿وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه و بالو اللدين احسانا ﴾

الله تعالى نے اپنے حقوق كے بعد دوسراحق والدين كاذكر فرمايا ہے، ابن عباس فرماتے ہيں كہ تين چيز ول كو الله تعالى نے استھے ذكر فرمايا ہے، ايك كي بغير دوسرى قبول نہيں۔ ايك جگه فرمايا كہ: ﴿اطبعوا الله و اطبعوا الرسول ﴾

''کوئی اگراللہ کی اطاعت کرے مگررسول کی اطاعت نہ کرے تو ایسی اطاعت بھی قبول نہیں ہوگی۔''

جیے کی نے کہاہے

جوكونى تابع فرمان رسول نبيس......الكه اطاعت كرح قبول نبيس

دوسرى چيزنما زاورزكوة باكوكسى الله في الله في الله و المصلواة . ﴿ واقيه موا المصلواة . واتوالزكاة ﴾

ایک کے بغیر دوسری قبول نہیں اگر کوئی نماز پڑھے گرز کواۃ نہ دیتو قبول نہیں، تیسری چیز جوقر آن میں اکٹھے ذکر کی گئی ہے وہ ہے اللہ کاشکراور والدین کا فرمایا: ﴿إِن اللہ کِسَالِہِ اللّٰہِ کَا اللّٰہِ ولو الله یک اللّٰہ ﴾

''میراشکر کراوراپ والدین کابھی۔' یہاں بھی ایک کے بغیر دوسری قبول نہیں، حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رضا مال باپ کی رضا میں ہے اوراللہ کی ناراضگی ہے حضرت ابن عمر سے رویت ہے کہ حضور ﷺ کی خدمت میں جہاد میں شرکت کے لئے اجازت لینے ایک شخص آیا حضور ﷺ نے فرمایا تیرے مال باپ زندہ ہیں؟ ۔۔۔۔۔کہاجی ہاں۔فرمایا:''جاان کی

خدمت کر، جو تواب خدا تخفے جہاد میں دیگاوہ تواب تخفے ماں باپ کی خدمت میں مل جائےگا۔''
ایک موقع پر حضور بھٹنے نے فر مایا تہہیں سب سے بڑا گناہ بتاؤں وہ ہے شرک اوراس کے بعد والدین کی نافر مانی کرناسب سے بڑا گناہ ہے ایک جگہ ارشاد فر مایا جنت میں تین آ دمی واخل نہیں ہوسکتے ایک والدین کا نافر مان دوسرا صدقہ دے کراحیان جتلا نے والا تیسرا اشرابی یعنی بیلوگ ابتدائی سے محروم ہیں پھر آپ نے منع فر مایا والدین کواف کرنے سے اور کوئی کلمہ اس سے بھی معمولی ہوتا تواس کواللہ ذکر فر ماتے ، بیآ خری در ہے کا کلمہ ہے تواس سے بی نابر اگن و خول اور ای طرح والدین کا کتنا ہی نیک ہو دیندار ہو جنت میں واخل نہیں ہوگا، یعنی ابتدائی دخول اور ای طرح والدین کا فر مان نروار خواہ کتنا ہی گناہ گار ہو دوز خ میں نہیں جائے گا، ایک حدیث میں حضور اکرم ہے گئا نے ماں باپ کوگالی دینے والے پر لعنت فر مائی ہے اور فر مایا ہر گناہ کی سزاء قیامت کو ملے گی گر والدین کے باپ کوگالی دینے والے پر لعنت فر مائی ہے اور فر مایا ہر گناہ کی سزاء قیامت کو ملے گی گر والدین کے نافر مان کو دنیا میں بھی سزا ملے گی، اور کعب احبار فر ماتے ہیں کہ اس شخص کی عمر میں اللہ برکت عطا فر ماتے ہیں جو والدین کا فر مانبر دار ہواور ان پر احسان کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ان پر خرج کر کے اگر وہ ضرورت مند ہوں تو۔

ایک خص حضور بھی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیایار سول اللہ میر اباپ مجھ سے میر امال لینا چاہتا ہے آپ بھی نے فر مایا تو اور تیر امال تیرے باپ کا ہے ، حضرت کعب احبار سے دریا فت کیا گیا کہ ماں باپ کی نافر مانی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ۔۔۔۔۔ آپ نے فر مایا جب وہ کسی بات پوشم کھالیں تو اس کو پورا کرنے میں ہے مدد نہ کرے اور جس بات کا حکم کریں تو وہ اطاعت نہ کرے اور اس سے کوئی چیز طلب کریں تو وہ انکونہ دے اور کوئی امانت رکھیں تو خیانت کرے۔

حضرت ابن عباس سے دریافت کیا گیا کہ اصحاب اعراف کون لوگ ہوں گے آپ نے فر مایا اعراف ایک پہاڑ ہے جنت اور دوزخ کے درمیان ،اس پر درخت ہیں، پھل ہیں، نہریں اور چشے ہیں، اس میں وہ لوگ ہوں گے جو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں شہید ہوگئے تھاس وقت تک وہیں دہیں گی جب تک ان کا اللہ فیصلہ نہ کرے گا۔ بخاری اور سلم کی ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا عرض کیایارسول اللہ بھی ایم کس کے ساتھ حسنِ سلوک کروں؟ .... آپ بھی نے فر مایا اپنی والدہ کے ساتھ پھر پوچھا اس کے بعد کون فر مایا اپنی والدہ سے

تین مرتباس نے پوچھا آپ ﷺ نے تیوں مرتبہ فر مایا اپنی ماں کے ساتھ، چوتی مرتبہ سوال کرنے پرآپ ﷺ نے باپ کا نام لیا، پھراس کے بعد فر مایا تیرے قریبی رشتے داد بین مرتبہ والدہ کا ذکر اس لئے کیا کہ وہ حمل کی تکلیف بر داشت کرتی ہے دودھ پلاتی ہے مشقت اٹھاتی ہے راتوں کو جاگی ہے۔

حسنرت ابن عمر فی ایک شخص کود یکھا جواپئے کندھے پر بوڑھی والدہ کواٹھا کر طواف کرارہا ہے چھراس نے مسئلہ بوچھا کہ اے ابن عمر المجھے بتامیں نے والدہ کی خدمت کاحق ادا کردیا؟..... فرمایا: ابھی تو تو نے اس ایک بل کا بھی حق ادائہیں کیا جس وقت تو ماں کے پیٹ میں تھا بل کھا تا تھا اوراس کو تکلیف ہوتی تھی۔

حفزت ابو ہر برہ فی سے روایت ہے کہ نبی اکرم بھی نے فرمایا چار آ دمی جنت میں داخل نہیں ہو نگے ، ایک شرانی ، دوسراسود کھانے والا ، تیسرایتیم کا مال کھانے والا ، چوتھا والدین کا نافر نان ، پھر فرمایا جنت تلاش کرنے والو! جنت مال کے قدموں میں ہے، ایک حدیث میں ہے کہ تین آ دمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا مسافر کی دعا تیسر سے والدین کی اپنے بیٹے کے تق میں۔ ایک جگہ حضور بھی نے فرمایا خالہ بھی مال کی طرح ہے لینی جس طرح والدہ کا احتر ام ضروری ہے ایک جگہ حضور بھی نے فرمایا خالہ بھی مال کی طرح ہے لینی جس طرح والدہ کا احتر ام ضروری ہے ایسے ہی خالہ کا۔

حفرت وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موئی پر دمی فر مائی کہا پنے والدین کی عزت کرو، جوشخص والدین کا احترام کرتا ہے تو اس کی عمر میں بر کت عطا کرتا ہوں اور اس کی اولا دکو فر مانبر دارعطا کرتا ہوں اور جوشخص نا فر مانی کرتا ہے تو اس کی زندگی میں بر کت نہیں دیتا اور اولا دہمی نافر مان ہوجاتی ہے۔

ابوبکر بن ابی مریم کہتے ہیں میں نے تو رات میں پڑھا کہ جواپنے باپ کو مارے اسکی سزا قتل ہے، حضرت وہ بنفر ماتے ہیں: جواپنے باپ توجیٹر مارے تواس کوسنگسار کیا جائے، حضرت میں بن مرقجتنی سے رویت ہے کہ ایک آ دمی نبی پاک بھی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یار سول اللہ بھیا! میں پانچ نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور رمضان کے روز ہے بھی رکھتا ہوں مال کی زکو قابھی ادا کرتا ہوں اور جج بھی میں نے کرلیا ہے میرے لئے کیا تھم ہے؟ ۔۔۔۔۔ آپ بھی نے فرمایا تو قیامت

کے دن نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا ہاں وہ خص جو والدین کا نافر مان ہوگا تو اس کوسرا ملے گی ، مزید آپ ﷺ نے فر مایا لعنت ہے ایسے خص پر یعنی والدین کے نافر مان پر میں نے معراج کی رات ایک ایسے آدمی کو آگ میں النالؤکا ہوا دیکھا تو میں نے جرائیل سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ ۔۔۔۔ آپ نے فر مایا نیے والدین کو گالیاں دیتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ والدین کے نافر مان کو قبر بھی ایسا دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں گھس جاتی ہیں اور فر مایا : سب نے زیادہ عذاب تین شخص کو ہوگا ، ایک مشرک ، دوسراوالدین کا نافر مان ، تیسراز انی۔

حضرت بشرِحاتی مشہور بزرگ ہیں فر ماتے ہیں اپنی والدہ کی بات سننااللہ کی راہ میں تلوار چلانے سے بہتر ہے اور والدہ کی زیارت ہڑ مل سے بہتر ہے۔

#### والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں

والدین دنیا کی سب سے بری نعمت بلکہ بے بدل نعمت ہیں، والدین کے اولا د پراس قدراحسانات ہیں کہ انسان شب وروز والدین کے لئے اپنے آپ کو وقف کرے پھر بھی ان کے گر اس قدراحسانات کاحق ادانہیں کرسکا والدین خود بھو کر م کربھی کوشش کرتے ہیں کہ اولا د پیٹ بھر کر کھا لے۔ وہ اپنے آرام کی پرواہ نہیں کرتے مگر انہیں تکلیف نہیں ہونے دیتے ، وہ اولا د کے ہر کر کھا لے۔ وہ اپنے آرام کی پرواہ نہیں رات کا آرام اور دن کا سکون قربان کردیتے ہیں، اس لئے آرام وراحت کے لئے دن کا چین ، رات کا آرام اور دن کا سکون قربان کردیتے ہیں، اس لئے اولا د کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ والدین کی ہر ممکن خدمت کرے اور ان کا حدور جداحتر ام کرے۔ دنیا کے ہر مذہب میں والدین کی اطاعت اور فر ما نبر داری اور ان کی خدمت کرو، ان کے قدموں میں جنت کی نجی ہے۔ ہمار امذہب اس اولا دکو برقسمت بھی القلب اور گر اہ کن قرار دیتا ہے جواپنے والدین کی قدر و منزلت نہیں کرتی ، اولا د کے لئے تو یہاں تک تھم ہے کہ ان کی آ واز ان کے والدین کے جرابر بھی نہ ہو بلکہ ان کی آ واز سے نیجی ہو، چہ جائے کہ والدین سے سرشی اور نافر مانی کی جائے ، والدین کے دوالدین کی دعا میں اولاد کے لئے دین ودنیا میں تو شہ خیر خابت ہوتی ہیں، خوش تقسمت ہیں وہ بیچ جواپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور ان سے دعا میں لیتے ہیں، یہ تقسمت ہیں وہ بیچ جواپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور ان سے دعا میں لیتے ہیں، یہ تقسمت ہیں وہ بیچ جواپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور ان سے دعا میں لیتے ہیں، یہ تقسمت ہیں وہ بیچ جواپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور ان سے دعا میں لیتے ہیں، یہ تقسمت ہیں وہ بیچ جواپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور ان سے دعا میں لیتے ہیں، یہ تو

دعائیں آخرت تک ان کی راحت کا موجب بنتی ہیں۔ یہ پہۃ اس وقت لگتا ہے جب اولادخود صاحب اولاد ہوتی ہے کہ بچے کس طرح بلتے ہیں اور کتنی محنت اور محبت سے آئیس پروان چڑھایا جاتا ہے ساری عمر کی کمائی ان پرلگ جاتی ہے۔ محنت کر کے والدین کے بال سفید ہوجاتے ہیں، اعظاء کمر ورہوجاتے ہیں، اس وقت اولا دکے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح بچ چل نہ سکتا تھا تو اسے سہارے کی ضرورت تھی، ای طرح بڑھا ہے میں ماں باپ کو اولا دکے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ والدین کی دعائیں اللہ کے حضور مستجاب ہوتی ہیں اور ان کی ناراضگی غضب اللہ بن جاتی ہیں۔

آج كازمانه جيهم ترتى يافته كہتے ہيں اتنا آ كے بڑھ كيا ہے كدوہ يراني اخلاتي قدروں كو طاق نسیال پر رکھتا جارہا ہے۔لوگ اس لئے ان قدروں برعمل نہیں کرتے کہ وہ ان کے بقول د قیانوی ہیں۔ حالانکہ ان ہی قدروں میں ان کی دینی اور دنیاوی بہتری کے سامان پوشیدہ ہیں اور آج کل کی اولا د کی ہیسوچ بالکل غلط اور عذاب الہی کو دعوت دیتی ہے کہ والدین کی اطاعت ایک یرانی بات ہے، وہ ہمارے کام کے نہیں رہے۔ان کے اعضاء اور تواء کمزور ہو چکے ہیں۔ہم کماتے ہیں اور یہمیں بات بات پرٹو کتے ہیں انہیں گھر سے نکال کر باہر کیا جائے ،اس زمانے میں ایسے بیٹے بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہاہے سادہ لوح والد کو والد ماننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ بیتو ہماراہمساہیہ یا نو کرتھا۔خدا غارت کرےایسے نا ہجار بیٹوں کو،ایسےلوگوں کو یا در کھنا جائے کہ ایک دن آئے گا جب ان کیساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوگا، یہ وہی باپ ہے جس نے اسے بالا یوسا، پڑھایا لکھایا، جوان کیا، ملازمت دلوائی اور آج دفتر میں جھوٹی پوزیشن بنانے کو کہتا ہے کہ بیمیراباپنہیں ہے ہمسایہ یا نوکر ہے۔ تواپےلوگ اس ماں کونوکرانی ہی کہیں گے جس نے محبت سے اپنی گود میں نہیں پالا ،راتوں کوان کے لئے جاگتی رہی۔اگر خدانخواستہ بچہ بیار ہوجا تا تھا تواس کی جان پربن جاتی تھی۔وہ اسے حکیموں ڈاکٹروں کے پاس لئے لئے پھرتی تھی،وہ گیلی جگہ پر خود سوتی تھی اور خشک جگه پراسے لیٹاتی تھی، ہروتت پیار سے اسے کھلاتی، پلاتی ، نہلاتی، دھلاتی ،سلاتی ، جگاتی ، گویا کہ وہ ای کے لئے وقف تھی نہ اسے اپنے آرام کی پرواتھی نہ آسائش کی، یہی وہ مال ہےجس کے بیروں تلے جنت ہے۔

والدین آگے ہوں تو رہنمائی کرتے ہیں، پیچھے ہوں تو پشت پناہی کرتے ہیں، وہ حیات ہوں یااس دنیا سے اٹھ گئے ہوں اولاد کے لئے سراپا دعا ہوتے ہیں، شاعر مشرق علامہ اقبال ؒ نے اپنے جاوید اقبال سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے بیٹے ! کچھے دینی بصیرت نصیب ہوجائے، اور توسعادت انسانیت سے بہرہ ورہوجائے، تو میں تیرے لئے قبر میں بھی دعا کروں گا۔

اےمرانسکین جان ناشکیب ......تواگراز حفظ جال گیری نصیب سردین مصطفیٰ گوئم ترا.....هم به قبر اندر دعا گائم ترا پس بیرانسانی، اخلاقی اور دین فرض ہے کہ ہم اپنے والدین کی دل وجاں سے خدمت کریں اسی میں ہماری فلاح ہے۔

والدين كوگالى دينا كبيره كناه ب

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عندے رویت ہے

کہ:''رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ اپنے مال باپ کوگالی دینا بھی کبیرہ گنا ہوں میں سے ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یارسول اللہ ﷺ کیا کوئی اپنے مال باپ کوگالی دے، پھردہ جواب میں اس کے مال باپ کوگالی دے، پھردہ جواب میں اس کے مال باپ کوگالی دے، پھردہ جواب میں اس کے مال باپ کوگالی دے۔''

اس صدیت پاک ہے معلوم ہوا کہ کس آ دمی کا کسی دوسرے کو ماں باپ کی گالی دینا یا الیم بات کہنا پالیسی حرکت کرنا جس کے جواب میں دوسرا آ دمی اس کے ماں باپ کو گالی دینے گئے، آئی ہی بری بات ہے جتنی کہ خوداینے ماں باپ کو گالی دینا، اور بیبہت بڑا گناہ ہے۔

دانائے کونین رحمت دوعالم ﷺ کے اس ارشاد مبارک پر قر آن حکیم کے بعض واضح احکام اور آپﷺ کی پچھردوسری احادیث مبارکہ کی روشنی میں غور کیا جائے تو اس کی حکمت وموعظت کے کئی پہلوسا منے آتے ہیں اور جمیس لامحالہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ کسی کے ماں باپ کوگا لی دینا اپنے ماں باپ کوگا لی دینا اپنے ماں باپ کوگا لی دینا اپنے ماں باپ کوگا لی دینا اور تینی الواقع گناہ کمیرہ ہے۔

یہ بات ذبن میں رکھنی چاہئے کہ اسلام میں گالی دینا خواہ کی بھی قتم کی ہواور کوئی بھی اس کا مخالف ہو، فی نفسہ بری بات اور گناہ کی بات ہے چہ جائیکہ کس کے ماں باپ کو گالی دی جائے۔ سرور کا ننات کی کا کا ارشاد ہے کہ ''مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر نے مسلمان محفوط ر بیں ۔'' یعنی اس کی زبان اور ہاتھ سے نہ کسی دوسر ہے مسلمان کو ایذ اپنچے اور نہ اس کی دل آزاری ہو، گالی دینے کا مطلب ہے دوسرول کو زبان سے تکلیف پہنچانا، اور اس کا دل دکھانا، گویا کہ گالی دینے کی فتیج حرکت اسلام کا دعوی کرنے والے کی بھی شخص کی شان کے منافی ہے۔

اب رہادوسرے کے مال باپ کوگالی دینا تو یہ ہرلحاظ سے خت ندموم حرکت ہے، ایک تو یہ کہال میں غیبت کا پہلو ہے حقر آن کیم میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے متر ادف تھہرایا گیا ہے جبیبا کہ سوزہ الحجرات میں ارشادہواہے: ﴿ولا یعنب بعضکم بعضاً ایحب احد کم ان یاکل لحم اخیہ میتاً ﴾

ایکل لحم اخیہ میتاً ﴾

"تم میں سے کوئی کسی کو پیٹھ بیچھے برانہ کے، کیاتم میں سے کوئی اس بات کو پہند کرے گا کہاپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے ؟ ..... 'جب دوسرے کے ماں باپ سامنے نہیں ہیں توان کوگالی دینا پیٹے پیچھےان کی برائی کرنا ہے جو بلاشبینیت ہےاور پھر یہ کہ اس طرح گالی دینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ دوسر مسلمان کو جواب میں اس طرح کی حرکت کرنے کی ترغیب دی جائے لیعنی وہ بھی ڈبان کوگندہ کرنے اور فیبت کرنے کے گناہ کا ارتکاب کرے حالانکہ مسلمان کی تعریف یعنی وہ بھی ڈبان کوگندہ کرنے اور فیبت کرنے کے گناہ کا ارتکاب کرے حالانکہ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ دو دور وں کوئیکی کی تلقین کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اس حدیث پاک میں سب سے اہم نکتہ جس پر "وردیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کے والدین کوگالی دینا اپنے والدین کوگالی دینا اس خوالدین کوگالی دینا ہے۔

صیح بخاری کی ایک اور روایت میں سرور دو عالم ﷺ نے والدین کی ایذارسانی کوا کبر
الکہائریعی پدر ین اور شبیث ترین گناہوں میں شار فر مایا ہے اور اسے شرک کے بعد دوسرے درج
پر رکھا ہے۔ اس کے برعکس آپﷺ نے مال باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کواللہ
تعالیٰ کی رضا مندی کا ضامن قرار دیاہے، کیونکہ قرآن حکیم میں جا بجااس کی تخت تا کیدگی گئے ہے۔
سورہ بقرہ اور سورہ بنی اسرائیل میں حکم دیا گیا ہے: ﴿وب الو الله بن احسانا ﴾ "والدین کے ساتھ
الیجھے سے اچھابرتا واور ان کی خدمت کرو'

قرآن پاک میں اور بھی متعدد مقامات پر والدین کی خدمت اور اطاعت کی تاکید کی گئی ہے، سنن ابن ماجہ میں حضرت ابوامامہ ہے روایت ہے، کہ ایک مخص نے رسول اللہ بھات اور دوز خ پارسول اللہ بھا اولا دیر ماں باپ کا کتناحق ہے؟ ۔۔۔۔ آپ بھانے فر مایا: وہ تمہاری جنت اور دوز خ بیں صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہرسول اللہ بھانے فر مایا: وہ آ دمی ذلیل ہو،خوار ہو، رسوا ہو،عرض کیا گیا، کون یارسول اللہ بھا؟ ۔۔۔۔ فر مایا: وہ بدنصیب جو ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک ہی کو بڑھا ہے ہیں پائے پھر (ان کی خدمت اور ان کا دل خوش کر کے) جنت عاصل نہ کرے حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ بھانے ارشاد فر مایا: ''اپنے ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کرواس طرح تمہاری اولا دہمی تمہاری فر ماہر دار اور خدمت اور اطاعت کرواس طرح تمہاری اولا دہمی تمہاری فر ماہر دار اور خدمت گرار ہوگی۔''

حضور ﷺنے ماں باپ کی صرف زندگی ہی میں ان کی خدمت اور اطاعت کا حکم نہیں دیا بلکہ تاکید فرمائی کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے حق میں دعا کرتے رہواور باپ کے انتقال کے بعداس کے دوستوں سے اگرام واحتر ام کاتعلق رکھو۔

دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور دوسروں کے والدین کی عزت واحتر ام کی تو فیق نصیب فرمائے ،آمین یارب العالمین۔ (بحوالہ سنِ گفتار)

### والدين كى نافرمانى سے توبہ كر ليجيً

ماں باپ کوستانا برافعل ہے، لیکن انہیں مارنا یا تکلیف دینا اس ہے بھی برا ہے اس لئے اسلام نے ماں باپ کی نافر مائی اور ایذ ارسائی کو گناہ کیرہ اور حرام قرار دیا ہے۔ وہ اولا دجو بڑی ہوکر ماں باپ کی نافر مائی کرتی ہے، بات بات پر انہیں برا بھلا کہتی ہے یا ماں باپ کو گالیاں نکالتی ہے یا اس باپ کی نافر مائی کرتی ہے، بات بات پر انہیں برا بھلا کہتی ہے یا ماں باپ کو گالیاں نکالتی ہے یا اولاد کو کیا معلوم کہ جس ماں باپ کی وہ بوئر تی کر رہی ہے انہوں نے کتی تکالیف اٹھا کراسے پال اولاد کو کیا معلوم کہ جس ماں باپ کی وہ بوئر تی کر رہی ہے انہوں نے کتی تکالیف اٹھا کراسے پال پوس کر جوان کیا اور پڑھایا لکھایا، حسب تو فیق کھلا یا پلایا اور پہنایا، نیک اور صالح بنانے کی کوشش کی ، اولا د ماں کی اس رات کی تکلیف کا بدلہ چکا نہیں سکتی جب وہ اپنی اولا د کے لئے بیشا ب سے گئے ہوئے کی پڑے پرخود لیٹ کر انہیں خشک جگہ پرڈ التی ہے، الیصہ کی بیٹ کیا بدلہ چکا سکتا ہے، جس کوفت سے والد کما کر اپنی اولا د کی ضروریات پوری کرتا ہے، القصہ کا کیا بدلہ چکا سکتا ہے جس کوفت سے والد کما کر اپنی اولا د کی ضروریات پوری کرتا ہے، القصہ والدین کو اولاد کی پرورش کے لئے بے بناہ مصابب اور پریشانیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں جس کی بنا والدین کو اولاد کی پرورش کے لئے بے بناہ مصابب اور پریشانیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں جس کی بنا

والدین کی اطاعت ہی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل ہوتی ہے اس لئے آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ:''خدا کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے، اور خدا کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔''

حضرت ابوامامہ یمان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ ماں باپ کا اولا دیرکیا حق ہیں۔ (این ملہ)

اولا دیرکیا حق ہے؟ ۔۔۔۔۔فرمایا: وہی تیری جنت ہیں اور وہی تیری دوزخ ہیں۔ (این ملہ)

لیعنی ماں باپ کا اولا دیر بہت حق ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنا اور درنج نہ پہنچانا، اور ماں باپ
کے ساتھ اچھا سلوک حصول جنت کا ذریعہ ہے اور انہیں رنجیدہ کرنا دوزخ میں جانے کا موجب

ہے،اس لئے فرمایا کہ تیری جنت اور دوزخ دونوں وہی ہیں،اور ماں باپ کوشفقت اور رحمت اور پیارے دیکھنے سے جج مقبول کا تواب ملتا ہے۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:''رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ جو نیکی کرنے والا فرزندا پنے ماں باپ کومجبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو خدا اس کے لئے ہر مرتبہ دیکھنے کے بدلے میں اس کے اعمال نامے میں ایک جج مقبول کا تواب لکھتا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا اگر چہوہ دن میں سومر تبدد کھے، آپ ﷺ ایک جج مقبول کا تواب لکھتا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا اگر چہوہ دن میں سومر تبدد کھے، آپ ﷺ فرمایا: ہاں اللہ بہت بڑا اور یا کیزہ ترہے۔'' (مسلم)

اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اگر اولاد ماں باپ کو پیار و مجت سے دیکھے، تو ج کا تو آب بائے گی، دن میں سومرتبہ دیکھے تو سومرتبہ ج کا تو آب ملے گا، اطاعت اور خدمت گزاری کا اس سے بھی کہیں زیادہ تو آب ہے، حضرت ابن عباس پیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھی نے ارشاد فرمایا کہ:''جو محض اللہ تعالیٰ کے لئے آپ ماں باپ کی فرما برداری میں صبح کرتا ہے، جنت کے درواز سال کے لئے آپ ماں باپ کی فرما برداری میں صبح کرتا ہے، جنت کے درواز سے مل جاتے ہیں، اگر ایک ہے تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور جو محض ان کی نافر مانی میں صبح کرتا ہے، دوز خ کے دروازے کھل جاتے ہیں، اگر ایک ہے تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے، ایک آدمی نے کہا: اگر چہوہ اس پر ظلم کریں ؟ ۔۔۔۔۔فرمایا: اگر چہوہ اس پر ظلم کریں ۔۔۔۔۔ ایک آدمی نے کہا: اگر چہوہ اس پر ظلم کریں۔''

ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے سے اور ان کی خدمت گزاری کرنے سے اللہ تعالی ونیا و آخرت کی مصیبتوں کو دور کردیتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے والدین کی اطاعت کے ثواب کو ایک نہایت موثر حکایت میں فرمایا کہ تین مسافر راہ میں چل رہے تھے کہ موسلا دار بارش برسنے گی، تینوں نے بھاگ کرایک غارمیں پناہ لی، اچا تک ایک چٹان او پرسے گری کہ اس سے اس غار کامنہ بند ہوگیا اب ان کی ہے کی، بے چارگی، اضطراب اور بے قراری کا کون اندازہ کر سکتا ہے ان کو موت سامنے کھڑی نظر آتی تھی، اسی وقت انہوں نے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ در باراللی میں دعا کیلئے ہاتھ اٹھا گے ، ہرایک نے کہا کہ اس وقت ہرایک کوا پی خالص نیکی کا واسطہ خدا کو دینا علی حیا ہے۔ تو پہلے نے کہا: یا اللہ تو جا تا ہے کہ میرے والدین ہوڑ ھے تھے اور میرے چھوٹے جھوٹے بی جسے میں بکریاں جرایا کر جب بے تھے، میں بکریاں جرایا کر تاتھا اور اس کی روزی کا سہارا تھا، میں شام کو بکریاں لے کر جب

گرآتاتو دودهدوه کر پہلے اپنے مال باپ کی خدمت میں لاتا تھا، جب وہ پی چے ہوتے تب میں اس بے بچوں کو پلاتا، ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں بکریاں جرانے کو دورنکل گیا، لوٹا تو میرے والدین سوچے تھے، میں دودھ لے کران کے سر بانے کھڑا ہوگیا ندان کو جگاتا تھا کہ ان کی راحت میں خلل آجاتا، اور نہ بٹتا تھا کہ خدا جانے کس وقت ان کی آئے میں اور دودھ مانگیں ۔ بچ بھوک سے بلک رہے تھے گر مجھے گوارانہ تھا کہ میرے والدین سے پہلے میرے بچسیر ہوں، میں اس پیالے میں دودھ لئے رات بھراس کے سر بانے کھڑا رہا اور وہ آرام کرتے رہے، خدا وند تھے معلوم ہے کہ میں دودھ لئے رات بھراس کے سر بانے کھڑا رہا اور وہ آرام کرتے رہے، خدا وند تھے معلوم ہے کہ میں نے بیکام تیری خوشنودی کے لئے کیا ہے، تو اس غار کے منہ سے چٹان کو ہٹا دے، یہ کہنا تھا کہ چٹان خود بخو دجنبش ہوئی اور غار کے منہ سے ٹھوڑا ساسرک گئی اور اس کے بعد باقی دومسافروں کی باری آئی اور انہوں نے بھی اپنے کاموں کو کسیلہ بنا کر دعا کی اور غار کا منہ کھل گیا اور وہ سلامتی کے ساتھ باہرنکل آئے۔ (بخاری)

حضرت عبداللہ بن الی اوفی فرماتے ہیں کہ 'علقہ' نامی ایک شخص جونمازروزہ کا بہت پابند تھا، جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے منہ سے باوجود تلقین کے کلمہ شہادت جاری نہ ہوتا تھا، علقہ کی ہوی نے رسول اللہ بھی کی خدمت میں ایک آدی بھی کراس واقعہ کے اطلاع کرائی، آپ بھی نے دریافت فرمایا کہ علقہ کے والدین زندہ ہیں یانہیں؟ .....معلوم ہوا کہ صرف والدہ زندہ ہاوروہ علقہ سے ناراض ہے، آپ بھی نے علقہ کی ماں کواطلاع کرائی کہ میں تم سے ملاقات کر نا چاہتا ہوں، تم میرے پاس آتی ہویا میں تمہارے پاس آوں، علقہ کی والدہ نے غرض کی، میرے ماں باپ آپ پوفدا ہوں، میں آپ (بھی) کو تکلیف دینائہیں چاہتی بلکہ میں خودہ می حاضر ہوتی ، آپ بھی نے دینائہیں چاہتی بلکہ میں خودہ می حاضر ہوتی ، آپ بھی نے دینائہیں چاہتی میں اس سے خاراض ہوں، آپ بھی نے دینا ہیں گرقواس کی خطا معاف کر دی تو میاس کے لئے بہتر ہے لیکن اس نے انکار کیا، تب آپ بھی نے دعزت بلال کو تھم دیا کہ کریا مرے کو کہ وادو علقہ کو جلادو، بڑھیا ہیں کر گھراگی اور اس نے جرت سے دریافت کیا کہ کیا مرے بچکو کہ وادو علقہ کو جلادو، بڑھیا ہیں کر گھراگی اور اس نے جرت سے دریافت کیا کہ کیا مرے بچکو کہ وادو علقہ کو جلادو، بڑھیا ہیں کر گھراگی اور اس نے جرت سے دریافت کیا کہ کیا مرے بچکو کہ دیا میں جلایا جائے گا؟ آپ بھی نے فرمایا ہاں! اللہ کے عذاب کے مقابلہ میں ہماراعذاب بلکا آگی ہیں جارا عذاب بلکا ہوں ہاں جارائی اور اس نے عذابلہ میں ہماراعذاب بلکا گھر ہیں جلایا جائے گا؟ آپ بھی نے فرمایا ہاں! اللہ کے عذاب کے مقابلہ میں ہماراعذاب بلکا

ہے خدا کی تم اجب تک تو اس سے ناراض ہے نہ اس کی نماز قبول ہے نہ کوئی صدقہ قبول ہے، بر سیا نے کہا میں آپ کے اور کو اور کو گواہ کرتی ہوں کہ میں نے علقہ کا تصور معاف کر دیا۔ آپ کے نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، دیکھوعلقہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوگیا اور کلمہ شہادت کے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کے علقہ کے نبان پر کلمہ شہادت جاری ہوگیا اور کلمہ شہادت کے ساتھ ساتھ انہوں نے انتقال کیا، آپ کے ناقمہ کے نسل وکفن کا تھم دیا اور خود جنازے کے ساتھ تشریف لے کے علقہ کو فن کرنے کے بعد فرمایا: مہاجرین وانصار میں سے جس شخص نے اپنی مال کی نافر مانی کی یا اس کو تکلیف پہنچائی تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ نماس کا فرض قبول کرتا ہے نشل، یہاں تک کہ وہ اللہ سے تو ہر سے اور کی رضا مالک کی رضا اپنی مال کے ساتھ نیکی کرے، اور جس طرح ممکن ہواس کو راضی کرے اس کی رضا مالک کی رضا مندی پر موقوف ہے اور خدا تعالیٰ کا غصر اس کے غصر میں پوشیدہ ہے۔

لہذا جوحفرات خدانخواست اگر والدین کی نافر مانی یا یذارسانی میں مبتلا ہوں انہیں چاہئے کہ وہ سے دل سے قبہ کرلیں اور ہرمکن طریقے سے والدین کوراضی رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ اس میں انسان کی فلاح ہے۔ ایک تابعی ایک قبیلے میں سے ہوکر گزرے، وہاں ایک قبرستان میں دیکھا کہ عصر کے وقت ایک قبرش ہوئی اوراس میں سے ایک آ دمی فکلا، جس کا سرگدھے کے سرجیسا تھا اور بدن آ دمی کا سا، اس نے قبر سے نکل کرتین دفعہ گدھے کی مکر وہ آ واز نکالی اور پھر قبر میں گھس گیا اور قبر میں گھس گیا اور قبر بند ہوگئی، انہوں نے اس خص کی عورت سے سارا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ شخص شراب بہت پیتا تھا، اور جب اس کی ماں اسے شراب پینے سے روکتی تو اس سے کہتا کیوں گدھے کی طرح ہمچوں ہو تھا کہ وقت اس کی قبرش ہوئی ہو، ایک دن عصر کے وقت اس کا انتقال ہوگیا، اب ہر روز عصر کے وقت اس کی قبرش ہوئی ہو اورخود گدھے کی طرح ہمچوں کرتا ہے۔ اس دکایت سے معلوم ہوا کہ والدہ کی کی قبرش ہوئی ہوئی ہو اور کورگئی کی دوجہ سے نسان کا موقے بعد بہت برا حال ہوگا، اس لئے والدین کی نا فر مانی سے قوبہ کر لینی ذرد کورک کے کہ وجہ سے نسان کا موقے بعد بہت برا حال ہوگا، اس لئے والدین کی نا فر مانی سے قوبہ کر لینی عاضے۔

ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہم میں لے جانے والے اس عمل یعنی والدین کی نا فرمانی سے بیچنے کی تو فیق عطا فرمائے ، آمین یارب العالمین ۔

# جہنم میں لے جانے والا انیسوال عمل قتل کرنا

انسان بحیثیتِ انسان انتهائی محتر مخلوق ہے ،اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ،انتہائی خوبصورت جسم ،ساخت اور شکل عطافر مائی ،فرشتوں سے بحدہ کروایا اور دنیا جہاں کی تعتیب اس کی خدمت اور فائدے کے لیے پیدا کیس لہذا ہرانسان کی عزت ، مال اور جان لائق احتر ام اور قابل حفاظت ہے۔الآیہ کہ انسان خود اپنے اس مقام واحتر ام کوضائع کرد ہے چنا نچہ درج ذیل چندصور توں کے علاوہ کی صورت میں انسان کا خون (خواہ کا فربی کیوں نہ ہو) بہانا ہرگز جائز اور شیح نہیں:

- ا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعدم تد ہوجائے۔
- ۲۔ شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کاار تکاب کرے۔
- س۔ کسی دوسرے انسان کو جان ہو جھ کو تل کرے اور معروف قانونی طریقے سے اس کا جرم ثابت ہوجائے۔
- ۳۔ اللہ کی زمین پر فساد برپا کرے ہمثلا ڈاکے ڈالے ابوٹ مار اور رہزنی کرے یا اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرے۔
- ۵۔ دین حق قائم کرنے کی برور بازو و خالفت کرے، اورائے آل کے بغیر بات نہنتی ہو۔ قرآن کریم اوراحادیث رسول اللہ ﷺ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی قتل شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے، اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ولا تسقسلوا النفس التی حرم الله الا بالحق ﴾

"اوركى جان كوجي الله نے حرام تھرايا ہے، ہلاك نه كرومگر حق كے ساتھ۔"

انسانی قتل کے خوفناک اور خطرناک انجام کی طرف توجد دلاتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا:

همن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکا نما قتل الناس جمیعا ﴾

"جس نے کی انسان کو جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا، کی اور وجہ
نے تل کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو آل کیا۔" (سورة مائده)

انسانی قبل کتنابراجرم ہے،اس کی وضاحت رسول اللہ بھے نے اس طرح کی ہے فر مایا کہ:

"سات قسم کے تباہ کن گناہوں سے دوردوررہو! کسی نے دریافت کیا: یارسول اللہ بھی وہ کون کون
سے ہیں؟ فر مایا" اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی جان کوئل کرنا جے اللہ تعالی نے حرام
تھرایا ہو، پتیم کا مال کھانا، سود کھانا، دوران جہاد جان بچا کر بھاگ جانا، سیدھی سادھی اور پاک دامن
مومنہ خواتین برزنا کی تہت لگانا۔"

حضرت انس بن ما لک بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ نے بڑے بڑے
گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: ﴿الشوک بِاللّٰه ،وعقوق الوالدین،وقتل النفس ﴾
"بڑے بڑے گناہ یہ ہیں،اللہ کے ساتھ شرک کرنا،والدین کی نافرمانی کرنا،اورکسی جان کوقل
کرنا۔"

ایک عام انسان کاتل علین جرم ہے اور کسی معاہدیاذی کاتل اسے زیادہ برا اورخوفاک وخطرناک جرم ہے، معاہد اور ذی دراصل اس کا فرکو کہتے ہیں جو اسلامی حکومت اور اسلامی ملک کا قانونی شہری ہو، یعنی وہ غیر مسلم جو کسی مسلمان ملک میں اس دستوری عہد کے تحت زندگی گزار رہا ہوکہ وہ اسلامی حکومت اس کی جان ومال اورعزت وآبروکی موکہ وہ اسلامی حکومت اس کی جان ومال اورعزت وآبروکی محافظ ہوگی، معاہد کے لفظ میں لغوی عموم کے اعتبار سے وہ غیر مسلم بھی داخل ہوسکتا ہے جس کا کسی مسلمان کے ساتھ وذاتی سطح پریا قبیلے اور برادری کی سطح پرامن کا معاہدہ ہویا وہ مسلمان حکومت سے امن کا پروانہ (ویزا) لے کراسلامی ملک میں داخل ہواہو، مگر ایسے خص کوفقہاء کی قدیم اصطلاح میں معاہد نہیں بلکہ حلیف یامن من کہتے ہیں۔ مگر بی معاہد ہی کی ایک جدید شکل ہے۔

معاہداور ذمی کا خون معاہدے کے پاس اوراحتر ام کی بدولت عام انسان ہے کہیں زیادہ قابل حفاظت اورمحترم ہے،اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:''جس انسان نے کسی معاہد کو معاہدہ ختم ہونے سے پہلے تل کر دیااللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔''

ایک دوسرے موقع پرآپ ﷺ نے یوں ارشا دفر مایا کہ:''جس کسی نے معاہد کوتل کیا اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی ، حالانکہ اس کی خوشبو چالیس سال کی دوری سے پائی جاتی ہے۔'' (بخاری شریف)

ذمی اور معاہد چونکہ اسلامی حکومت کے شہری ہوتے ہیں، اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کے جان، مال اور عزت کی حفاظت اسی طرح کرے جس طرح ایک مسلمان شہری کی کی جاتی ہے، اس کے جان، مال اور عزت کی حفاظت اس کا تذکرہ فرمایا اور اس کے قاتل کے لیے زیادہ شدید سزا کی خبر دی فرمایا کہ: ''جس نے کسی ذمی کوئل کر دیا اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی، جبکہ جنت کی خوشبو سرسال کے فاصلے سے یائی جاتی ہے۔'' (سنن نسائی)

نوف: بچیلی حدیث میں چالیس سال اور اس حدیث میں سترسال کے فاصلے پر جنت کی خوشبوکا تذکرہ ہواہے، یفرق جرم کی نوعیت کے اعتبار سے ہے، مؤمن کا خون تو پھر مؤمن کا خون ہے جہ آلوداع کے موقع پر میدان عرفات ہے، جس کی عظمت وحرمت اور مقام واحترام آپ علی نے جہۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں ۹ ذی الحجہ کی مبارک تاریخ میں ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کی موجودگی میں ان الفاظ میں بیان فرمائی نظیم

"اےلوگو! بیکون سادن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا:حرمت والا دن ،آپ ﷺ نے پو چھا: بیہ کون سامہینہ ہے؟ صحابہ ؓ کون ساشہر ہے؟ صحابہ ؓ نے عرض کیا حرمت والاشہرآپ ﷺ نے پو چھا بیکون سامہینہ ہے؟ صحابہ ؓ نے کہا حرمت والامہینہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ:

''یقیناً تمہارےخون تمہارے مال اور تمہاری عز تیں تم پرآپس میں اس طرح حرام ہیں جس طرح ترام ہیں جس طرح ترام ہیں جس طرح تمہارے اس شہر کی حدود میں اور اس مہارک ومقدس مہینے کے دوران۔''(بخاری شریف)

ایک موقع پرآپ ﷺ نے خانہ کعبہ کو نخاطب کر کے فرمایا کہ:''اے کعبۃ اللہ! تو کس قدر پاکیزہ ہےاور تیری خوشبوکس قدر عمدہ ہے،اور تو کتنے او نیچے مقام والا ہے،اور تیری حرمت کس قدر زیادہ ہے(اس کے باوجود تتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں مجھ تحمد کی جان ہے،مٹومن کے مال اورخون کی حرمت الله تعالی کے زد کیے تیرے اس مقام حرمت سے کہیں زیادہ ہے۔'(سن ابن بد)
جب مؤمن کا بیمقام ،اوراس کے خون کی حرمت کا بیعالم ہے تو اسے ناحق بہانا الله تعالی کے زد کیے انتہائی سکین بلکہ حقوق العباد میں سب سے بڑا جرم ہے، اس لیے الله تعالی نے قبل مؤمن پر شدید ترین الفاظ میں ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور آخرت میں قاتل کے لیے خوفناک سز امقرر کی بہترک کے علاوہ کسی دوسر ہے جرم یا گناہ پر ایسی سز اکی نظیر نہیں ملتی ،الله تعالی نے فر مایا کہ:

میں دوسر سے جرم یا گناہ پر ایسی سز اکی نظیر نہیں ملتی ،الله تعالی نے فر مایا کہ:

میں وہ بمیشہ سے ، جس میں وہ بمیشہ سے برا ہم برا ہمیں وہ بمیشہ سے بیان کی برا ہم بر

رہے گا،اس پراللہ کاغضب اور لعنت ہے،اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب مہیا کررکھا ہے۔'' (سورة نیاء)

مُومن کی جان جب اس قدراہمیت وحرمت کی حامل ہے تو اسے قبل کردینا بھی اس اعتبار سے علین جرم ہے،معالمے کی شکینی کوحضورا کرم ﷺنے ان الفاظ میں مزیدواضح فرمادیا کہ:

''ایکےمسلمان کے تل کے مقابلے میں پوری دنیا کا تباہ و ہرباد ہوجانااللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ معمولی بات ہے۔''(ترندی شریف)

یعنی مسلمان کاخون اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا سے زیادہ اہم ہے،اس ضمن میں آپ نے بیمزیدارشادفر مایا کہ:

''اگرزمین وآسان کے تمام باس ایک مؤمن کے قل میں شریک ہوجا کیں تواللہ تعالیٰ لاز ماان سب کوجہنم میں اوند ھے منہ پھینک دے گا۔'' (ترندی شریف)

روزمحشر جب حساب شروع ہوگا تو بھی انسانی خون کے معاملے کو معاملات کے سلسلہ میں سب سے زیادہ اہمیت دی جائے گی، جہال تک حقوق اللّٰہ کا تعلق ہے تو ان میں یقیناً سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا ،کین جب حقوق العباد کا دفتر کھلے گا تو سب سے پہلے انسانی خون کا حساب ہوگا ،فر مامار سول اللّٰہ ﷺنے کہ:

''انسان سے نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا،اورلوگوں کے باہمی معاملات میں سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا۔''(نسائی شریف)

ایک دوسرے موقع پرآپ ﷺ نے فرمایا کہ:"روز قیامت سب سے پہلے لوگوں کے

(بخاری شریف)

بالهى معاملات مين خون كاحساب موكا-"

''جس نے کسی غلط حرکت کی طرف لوگوں کو دعوت دی تو جتنے لوگ اس کی بیروی میں وہ گناہ کریں گے،اس دعوت دینے والے کے برابر گناہ ہوگا،اوراس غلط حرکت کواپنانے والوں کے اینے گناہ بھی کم نہ ہوں گے۔ (مسلم شریف)

اس حدیث پاک کی روشی میں ندہبی رہنما،سیاسی لیڈر، قومیتوں اور عصبیتوں کے شھیکیدار،لسانی اور علاقائی جاہلیت کے نمائندے اپنا اپنا محاسبہ خود کر کے دیکے لیس کہ کہیں وہ اپنے پیرکا محضرات کو غلط راہ پر تو نہیں لے جارہے،اور آیا وہ روز قیامت ان سب کی گمراہی اور غلط کاری کا بوجھا پی اس گردن پراٹھا تکیں گے، جولیڈری اور انا پرتی کے شوق میں کسی حق بات پر آج جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے،کل قیامت کے روز اس کے سارے کس بل نکل جا کیں گے،اور بیشوق لیڈری بہت مہنگایڑے گا۔

ا کٹر لوگوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کریمہ کا بڑا غلط تصور پایا جاتا ہے،وہ یہ بمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں جومرضی ہوکرتے رہو قبل کرو ، مال حرام کھاجاؤ ، زمین میں فتنہ فساد کرو،اور جو جی میں آئے کرو،اللہ تعالیٰ اسے معاف کردےگا۔

امر واقعہ یہ ہے کہ چھوٹے موٹے گناہ تو یقینا اللہ تعالیٰ کی رحمت کریمہ میں ازخود جھپ جائیں گے بہت کریمہ میں ازخود جھپ جائیں گے بہت پورے خلوص اور شروط کے ماتھ ان سے تو بہ کی جائے اور بالخصوص شرک اور تل مؤمن کا معاملہ تو انتہائی ساتھ ان سے تو بہ کی جائے اور بالخصوص شرک اور تل مؤمن کا معاملہ تو انتہائی سے مرسول اللہ بھے نے فرمایا کہ:''امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرمادے گا، مگر صرف وہ آدمی جو صالت شرک میں مرگیایا وہ مُومن جس نے کسی میومن کوتل کردیا۔'' (ابوداو دشریف)

صحابہ کرام میں حضرت عبد اللہ بن عبال گاایک خاص مقام تھا،آپ نے سینکڑوں احادیث روایت کی میں،اپنے وقت کے مفتی مانے جاتے تھے،تفییر القرآن آپ کا خصوصی

امیاز تھا، بلکہ صحابہ کرام میں 'امام النفیر' تھے،آٹ سے کسی نے دریافت کیا: کیا قاتل کی توبہ قبول ہو کتی ہے؟ حضرت ابن عباس نے بڑے تعجب سے یو جھاتم کیا کہدرہے ہو؟ جب سائل نے دو تین باراپنا سوال دہرایا تو فرمایا" میں نے نبی کریم بھاکویوں فرماتے ہوئے سا ہے کہ:"روز قیامت مقتول اس حال میں اللہ کی جانب میں پیش ہوگا، کہاس نے ایک ہاتھ میں اپناسرتھاما ہوا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں قاتل کا گریبان ہوگا،مقول کی رگوں سےخون بہدر ہاہوگاہ ہ اس حال میں چلتے جلتے عرض اللی تک پہنچے گا، اللہ رب العالمین حضوراین فریاد پیش کرتے ہوئے کے گا،اس نے مجھے تل کیا تھا، اللہ تعالیٰ قاتل سے کے گاتیری تباہی ہو، اوراسے جہم میں بھیج دیا جائے گا۔''

(سنن نسائی)

روزمحشر ہرانسان اللہ تعالیٰ کےحضور اینے اپنے اعمال نامے کے ساتھ پیش ہوگا،عام چھوٹے موٹے گناہ لینی صغیرہ گناہ تو نیک ایمال کی برکت سے دھل کیے ہوں گے، بڑے گناہ بھی خالص توبہ کی وجہ سے معاف ہوجائیں گے،اور جن گناہوں پرتوبہ کی توفیق ندل سکی ہوگی ان کے بدلے میں یا تو سزا ملے گی یائیکیاں کاٹ کرمعاف کردیا جائے گائیکن قتل مؤمن کامعاملہ ان سب ے مختلف ہے اور بالخصوص جب اتنا تنگین جرم کرنے کے بعد انسان الٹاخوش ہوتا پھرے اور اپنی اس کارستانی کوکارنامقراردیتاہے( گویاندامت اورتوبہ کے آثاراس کے قریب تک نہوں ہو پھر الیا قاتل اپن قرار واقعی سزایا ئے بغیر قطعانہ چھوٹ سکے گا ،اور نہ ہی کوئی بڑی ہے بڑی نیکی اس کے اس جرم کا فدیہ بن سکے گی فرمایارسول اللہ ﷺ نے کہ: 'جس نے کسی مؤمن کافتل کیا اور اپنے اس فعل پرخوش ہوااللہ تعالی روزمحشر دوران حساب اس جرم کے بدلے میں نہ کوئی فرض نیکی قبول کریں ئے،اورنہ کوئی نفل نیکی اس جرم کافدیہ بنے گ۔" (ابوداؤ دشریف)

اولا دكافتل كرنا

ایک عام انسان کاقل ،معاہد اور ذمی کاقتل اور اس کے بعد مؤمن کاقتل بیسب کے سب درجه بدرجه انتهائي سكين جرم بي ليكن ان سب سے زيادہ فتيح ،دل دوز اور دلخراش اقدام ايني اولاد كاخودايينا باتھول قبل ہے، يه جاہلانه واحمقانه حركت انسان عام طور ير ہوس پرستى اورسيم وزركى يوجا

کی وجہ سے کرتا ہے، آل اولا دنہ صرف ایک انسان کا خون ہے، بلکہ اپنے عقید بے اور ایمان کا بھی قتل ہے، کیوں کہ قاتل ماں باپ کو یہ ڈرستار ہا ہوتا ہے کہ آنے والا کہیں ان کے لقے میں شریک ہوکر بھوک وافلاس کا سبب نہ بن جائے ، یہی فلسفہ معیشت انسان کو ازل سے آج تک قتل اولا دپر اکست اکساتار ہا ہے، اللہ نے اس غلیظ حرکت سے روکتے ہوئے اور رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہوئے فرایا: ﴿ولات قت لموا اولاد کم حشیة املاق نحن نوز قکم آیا ہم کی ''اورائی اولاد کو مفلسی کے ڈرسے تل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دستے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔''

قر آن کریم نے قتل اولا د کا سبب نا دانی و جہالت اور انجام کاربہت بڑا گھاٹا اور خسارہ قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: یقیناً خسارہ میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولا د کو حماقت اور نا دانی کی بنارِقل کیا۔''

واضح رہے کہ خین ،رئے مادے سے قر آن کریم میں پنیسٹھ الفاظ استعال ہوئے ہیں اور بیانجام صرف انہی لوگوں کا ہے جو کافر وشرک تھے یا باطل کے حامی ومددگار یا انتہائی فاسق وفاجر اورگندے کردار کے حامل ہقو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزد کیف قل اولا دا تناسکین جرم ہے کہ اس نے قاتلین اولا دکواس قماش کے لوگوں میں شارکیا ہے۔

### قل ہی کی ایک شم خودکشی کرنا

یہ حقیقت ہے کہ دنیا جہان کی ہر نعت انسان کی خدمت اور فاکدے کے لیے ہے، اللہ اتحالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں رہ کران سب سے فاکدہ اٹھا نا انسان کاحق ہے، کیکن کی بھی چیز کے غلط استعال کی اسے اجاز تنہیں، کیونکہ انسان ما لک مطلق نہیں بلکہ صرف اور صرف امین ہے، تی کہ وہ اپنی اس جان کا بھی ما لک نہیں، جس کی وجہ ہے اس کی زندگی کا عمل جاری ہے، اس لیے غلط جگہ یا غلط طریقے سے جر و (یعنی کوئی صلاحیت یا وقت) یا کل خرج نہیں کرسکتا، اگر وہ اپنی بیزندگی خود ایٹ ہاتھوں ختم کرنا جا ہے تو جان کے خالق و مالک نے اسے اس کی اجاز تنہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ کافر مان ہے: ﴿ وَلا تَقْتَلُو النفسكم ان اللّٰه كان بكم رحیما ﴾ کافر مان ہے ۔ "اور اپنے آپ کوئل نہ کرو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے او پر مہر بان ہے۔"

وسرى جگدارشادفرمايا:﴿ لا تعلقو ابايد كم الى التهلكة ﴾ 'ايخ آپ كو الاكت مين نه '

مرنے والے کے ساتھ عام طور پر رحمہ لی اور ترس کا معاملہ کیا جاتا ہے اکثر اوقات خالف اور تر آپ بھی کی ذات گرامی کس قدر مشفق اور سرا پار حمت تھی کہ ہمیشہ اپنے دشمن کے لیے بھی دعائے ہدایت کی ،اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف ہے واضح تھی کہ ہمیشہ اپنے دشمن کے لیے بھی دعائے ہدایت کی ،اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف ہے واضح تکم نہیں آگیا کسی منافق کی نماز جناز ہ پڑھانے سے بھی انکار نہیں فر مایا ،گر جناب رحمۃ للعالمین بھی نے خودکشی کرنے والے کی نماز جناز ہ پڑھانے سے انکار کردیا تھا،حضرت جابر بن سمر قابیان کرتے ہیں کہ: ''بنی اکرم بھی کی خدمت میں ایک جناز ہ لایا گیا جس نے تیز وھار ہتھیا رہ اپنے آپ کوئل کرلیا تھا، آپ بھی نے اس کی نماز جناز ہ نہیں پڑھی۔'' (مسلم شریف)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ:''میں تواس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوںگا۔''

تقریباً تقریباً تمام اہل علم کااس بات پر اتفاق ہے کہ امام وقت اور نیک لوگوں کوخود کثی کرنے والے کے جنازے میں شریک نہیں ہونا چاہیئے ،البتہ عام لوگ اس کا جنازہ پڑھ کر دفن

کردیں، تا کہ دوسرول کے لیے عبرت کاسامان ہو۔

بیتو خودکشی کرنے والے کے لیے دنیامیں'' آخری اور الوداعی کاروائی'' آخرت میں اس کے ساتھ جومعالمہ ہوگا وہ ان احادیث سے صاف ظاہر ہے:

حضرت ابو ہر پر اُنیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ: ''جس کسی نے پہاڑ سے
گر کرخود کشی کرلی وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ بمیشہ کے لیے ای طرح گر تارہے گا، جس کسی نے زہر
پی کرخود کشی کرلی زہراس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں وہ اسے ہمیشہ ہمیش پیتارہے گا، اور
جس نے دھاروالی چیز مار کرخود کشی کرلی، تو وہ دھار دار آلداس کے ہاتھ میں ہوگا، جس سے وہ جہنم کی
آگ میں مسلسل پنا پیٹ چاک کرتارہے گا۔'' (بخاری شریف)

ایک موقع پررسول اللہ ﷺ فرمایا کہ:''جس نے گلے میں پھندا ڈال کرخودکشی کی وہ آگ میں بھی پھندے کے ذریعے خودکشی کرتارہے گا،اور جس نے اپنے آپ کو نیز ہمار کرخودکشی کی وہ آگ میں بھی ای نیزے سے اپنے آپ کوئل کرتارہے گا۔'' (بخاری شریف)

حفرت جندب بن عبدالله میان کرتے ہیں کہ رسول الله بھی نے فرمایا کہ:''ایک آدمی کو زخم تھا،اس نے ( نگک آکر ) خودکشی کرلی،اللہ تعالی نے فرمایا اس نے اپنی جان کے بارے میں جھے سے آگے نگلنے کی کوشش کی ہے،الہذا ہیں نے اس پر جنت جرام کردی۔'' (بخاری شریف)

الله ہم سب کواور تمام مسلمانوں کوتل انسان کی ہرشکل سے محفوظ ومامون رکھے اور صراط متنقیم پر چلنے کی تو فیق عنایت فرما تارہے آمین یارب العالمین ۔ (بحوالہ ہیرہ گناہوں کی حقیقت)

قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے

قتل عد کبیرہ گنا ہوں میں سے ایک گناہ ہے خواہ مسلمان کاقتل ہویا ذی کا ،اسلام ہر کلمہ گومسلمان کے خون کو دوسرے مسلمان کے لیے حرام قرار دیتا ہے ، جو شخص ایمان قبول کرلے اس کے خون کو وہ حرمت حاصل ہو جاتی ہے جو حرمت ذوالحجہ کے مہینے کو عرفہ کے دن کو اور مکہ مکرمہ بلکہ کعبہ شرفہ کو حاصل ہے۔

حضورا كرم عظاكا بهلا اورآخري حج تقاءذ والحجه كامهينه عرفه كادن اورعرفات كاميدان تها،

انبیاعلیہم السلام کے بعد کا کنات کے مقدس ترین انسانوں کا جم غفیراسی تاریخی میدان میں جاروں طرف پھیلا ہوا گوش برآ واز تھااس جم غفیر کے پچ میں رحت دوعالم ﷺ نے ناقد برسوار بہال پراپی زندگی کا آخری اور تاریخی خطبه ارشا دفر مایا: 'لوگو! بیکونسا دن ، کونسام مهیند ہے؟ صحابہ نے خیال کیا کہ شاید آپ ان کے نام بدلنا چاہتے ہیں ورنہ ایک بدیمی چیز کے بارے میں سوال کرنے کا کیا مطلب!اس لیصحابے عرض کیا''اللہ اوراس کارسول ہی بہتر جانتے ہیں' پھرآپ نے خود ہی فر مایا'' کیا آج بوم عرفہبیں؟ کیار مکرمنہیں؟ کیار ماہ ذوالحبنہیں؟اس کے بعد جواصل مقصود تھا وہ بیان فرمایا:''سنو!اللہ نے تمہاراخون اورتمہارا مال ای طرح محتر مقرار دیا ہے جس طرح تمہارا ہیہ دن، یہ مہینداور بیشہر محترم ہیں۔ "اس کے بعد قدسیوں کے مجمع سے سوال کیا "دکیا میں نے تم کو (الله کادین) پہنچادیا۔''اینے وفت کے بزرگ ترین اوررشک ملائکہ انسانوں برمشمل ہزاروں کا مجمع بيك زبان يكارا الله النعم اديت ونصحت "(بالآب ني بهنجايا بي بينيا يهنجان كاحق اداکردیا) پھرآپ ﷺ کی انگشت مبارک آسان کی جانب آھی اورآپ نے اپنے رب کو پکار کرتین بار فرمایا''التھم اشھد''(اےاللہ گواہ رہنا)اس کے بعد آپﷺ دوبارہ مجمع کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:'' دیکھومیرے بعد کافرنہ بن جانا کہتم مسلمان ہوکرآپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے

حضورا کرم ﷺ کے چہنے صحابی اور آپ کے تبنی حضرت زید بن حارثہ کے بیئے حضرت اسامہ "نے حضور ہی کے حکم سے جب قبیلہ جہینہ پر حملہ کیا تو ان میں سے ایک شخص نے "لاالہ الاللہ" پڑھنا شروع کردیا ، حضرت اسامہ نے سمجھا کہ یشخص محض جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے (اور بظاہر تھا بھی ایساہی) اس لیے آپ نے اسے قل کردیا ، جب اشکر مدینہ واپس آیا اور آخضرت کی کوسارے واقعہ کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا:" کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجو وقل کردیا ؟ ' حضرت اسامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا با وجو وقل کردیا ؟ ' اسامہ فیا آپ نے بی جرفر مایا: ارب تم نے اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ سننے کے باوجو وقل کردیا ۔ ' اسامہ کہتے ہیں آپ نے یہ بات اتنی بار ارشاد فرمائی کہ میں تمنا کرنے لگا .... اے کاش! میں نے آج کے بہلے اسلام قبول نہ کیا ہوتا (یعنی کاش! یمل جھے سے قبول اسلام کے بعد نہیں بلکہ زمانہ کفر میں

صادر ہوا ہوتا) اگر شخص مسلمان تھا بھی تو چند لمحوں کا مسلمان تھا ،اس نے حال ہی میں اسلام تبول کی ایا تھا مگر چند لمحوں کے مسلمان کے قبل کو بھی آپ نے برداشت نہ فرمایا ،اس سے ان لوگوں کی سنگد لی اور شقاوت کا اندازہ لگائے جو ساٹھ اور ستر سال کے مسلمان کا خون بہانے سے بھی نہیں چو تکتے بلکہ آج کل تو علاج تی کے آل کا سلسلہ بھی ڈوروں بر ہے۔

حالانکه انبیاء عیبم السلام اور صلحاء کوئل کرنا ، یبود جیسی تعنتی قوم کاشیوه ہے، ابوداؤد کی ایک روایت میں سرور دوعالم ﷺ نے مئون کے آل کونا قابل معافی جرم قرار دیا ہے، حضرت ابودرداء گہتے میں میں نے رسول اللہ ﷺ وفرماتے ہوئے سنا''امید ہے کہ اللہ تعالی ہرگناہ معاف فرمادے گا سوائے اس شخص کے جس کا حالت شرک میں انتقال ہوایا وہ مسلمان جس نے دوسرے مسلمان کی جان بو جھر قرآل کیا۔''

چونکہ یہ بات بھی آیات اور احادیث ہی سے ثابت ہے کہ ہر مسلمان کو بالآخر جنت میں جگہ مل بھی جائے گی خواہ وہ کتنا ہی گنا ہگار کیوں نہ ہو، اس لیے علماء نے فدکورہ بالاحادیث کے بارے میں پہلی بات تو یہ فرمائی ہے کہ مسلمان کے قاتل کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معابف نہیں فرمائیں گئے جہ یہ فرمائیں گئے جب کہ مقتول خود اپنے قاتل کو معاف نہ کردے، دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ وعیدیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو کسی مسلمان کے قال کو جائز ہمجھتے ہیں، نمائی میں حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم کھٹے نے فرمایا: اللہ کے نزدیک پوری دنیا کاختم ہوجانا ایک مسلمان کے قل کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔

مسلمان کوقل کرنا تو بہت بڑی بات ہے ،مسلمان پرصرف ہتھیار اٹھانے والے کے بارے میں بھی ایسی شدیدوعید آئی ہے کہ اسے س کرایک سے مسلمان کے رونگئے کھڑے ہوجاتے بیں صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ''جس نے ہمارے او پرہتھیارا ٹھایاوہ ہم میں سے نہیں ہے۔

احادیث کے علاوہ قرآنی آیات کا مطالعہ کریں (جیسا کہ چندگزشتہ صفحات میں گزری) تو ان میں بھی مؤمن کے قل کی شدید مذمت کی گئی ہے بلکہ جتنے سخت الفاظ مؤمن کے قاتل کے بارے میں استعال کیے گئے ہیں شاید کسی بھی دوسر آے گناہ کے مرتکب کے بارے میں استعال نہیں کیے

گئے ۔۔

سورہ نساء میں ہے۔'' جو تخص مسلمان کو قصد آقتل کرے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے،جس میں وہ ہمیشہ جلتارہے گا،اللّٰہ کا اس پغضب ہوگا اوراس پرلعنت کرے گا اورا لیشخص کے لیے اس نے بواسخت عذاب تیار کررکھا ہے۔''

جیسے مسلمان کوتل کرنا حرام ہے اس طرح اس کے قل میں اعانت کرنا کہی کواس پر آمادہ کرنا ، یا جان پڑ جانے کے بعد اسقاط حمل کرنا یہ بھی ایک مسلمان کاقل ہے اس لیے کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔

کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔

( بحوالہ خواتین کا اسلام )

# ہمیشہ کے لئے آل سے تو بہ سیجئے

اول توقل چھپتانہیں کیونکہ اس کی سزااسے دنیا میں ال جاتی ہے، اگر کسی کا گناہ جھپ ہی جائے تو ہوگا گناہ اسے جہنم میں لے جائے گالہذا کسی مسلمان کونا حق خون کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے کہ جوکوئی جان ہو جھ کر مسلمان کوئل کر بے تو اس کا بدلہ جہنم ہے ہمیشہ اس میں رہے گا اور اس نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کررکھا ہے ایک مقام پر ارشاد ہوا کہ اس نفس کوئل نہ کروجس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو محترم قرار دیا ہے اور اسے صرف اس صورت میں ختم کیا جاسکتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے کی اجازت دی ہے یعنی جہاد میں ۔

پھرارشادہوا کہ جس خص نے کسی کوخون کے بدلے میں یاز مین میں فساد پھیلانے کے سوا
کسی اور وجہ سے ناحی قبل کیا تواس نے گویا تمام انسانوں کوئل کردیا اور جس نے کسی کوزندگی بخشی اس
نے گویا تمام انسانوں کوزندگی بخش دی ،اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک شخص کسی کوناحی قبل کرتا ہے تو
وہ دراصل انسانی جان کے احترام اور جذبہ ہمدردی کوختم کرتا ہے اور بیہ جند بہ ہمدردی ختم کرنا نوع
انسانی کے قبل کے مترادف ہے ،اس طرح اگر کوئی ایک شخص کی جان بچاتا ہے تو وہ احترام جان اور
انسانی ہمدردی کے جذبہ کوزندہ کرتا ہے اور بیہ پوری انسانیت کی حیات و بقا کے مترادف ہے اور اس
فلفہ حیات کے تحت انسانوں کو تھم دیا گیا ہے کہ اپنی اولا دکو مفلس کے باعث قبل نہ کرو، ہم تہمیں اور

انہیں رزق دیتے ہیں پھراکی جگہارشاد ہواہے کہا پی جان گوتل نہ کرو بے شک اللہ مہر بان ہے یعنی خودشی کی ممانعت کی گئی ہے۔

آخرت میں اس جرم کی سزا کے بارے میں رسول اکرم پیٹی کا ارشاد گرامی ہے کہ اگرتمام
زمین وآسان والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہوجا کیں تو اللہ ان سب کو منہ کے بل
اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا، پھر فر مایا کہ ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ بخش دے گا
لیکن شرک کی حالت میں مرنے والے اور کی مسلمان کو جان ہو جھ کرتل کرنے والے کوئییں بخشے گا۔
اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات اور نبی اکرم بھٹے کے فرمودات سے معلوم ہوا کہ تل گناہ کمیرہ
ہے، اور اس کی دوصور تیں ہیں، ایک بغیرارادہ کے تل ہے، اور دوسراعمدا قتل ہے، ان دونوں صورتوں
میں تو بہ کی نیت ہے ہے: بغیرارادہ کے تل کی تو بہ ہے ہے کہ مقتول کے ورثاء کوخون بہاادا کیا جائے اور
میں تو بہ کی نیت ہے جائی ناممکن ہے، اگر ورثاء قصاص سے دستمبردار ہوجا کمیں اور
قاتل کو معاف کر دیں تو قصاص ساقط ہوجائے گا اور آخرت میں سزانہ ہوگی اگر قاتل قصاص یا
معافی سے تل کے جرم کی تلافی نہ کرے گا تو اس کے بارے میں وعید ہے کہ جو سی مسلمان کو جان
بوجھ کرتل کرے گا اس کی سزادوز ت ہو وہ ہمیشہ اس میں رہے گا اور اس کا اس پر غضب ہوگا ، اس پر

قاتل کواگر د نیامیں اسلامی قانون کے مطابق سزامل جائے تو پھر آخرت میں اس کوسزانہ ہوگی کیونکہ اس نے اپنے کیے کی سزاد نیا ہی میں بھگت لی۔

حضور ﷺ نے فرمایا بتم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس نے نانو ہے آل کیے سے ،اس نے دنیا کے سب سے بڑے عالم کے متعلق پوچھ کچھی ، تو لوگوں نے اسے ایک راہب کا پہر دیا ، چنا نچہ دہ راہب کے بیں ، کیا میری تو بہول پہر دیا ، چنا نچہ دہ راہب کو بھی قبل کر کے موآل پورے کر لیے ، پھر اس ہو سکتی ہے؟ راہب بولانہیں ،ادر اس آ دمی نے راہب کو بھی قبل کر کے موآل پورے کر لیے ، پھر اس نے دوبارہ دنیا کے سب سے بڑے عالم کی تلاش شروع کی تو اسے ایک عالم کا پہتہ بتالیا گیا، وہ عالم کے باس گیا اور کہا کہ اس نے سو (۱۰۰) قبل کیے ہیں ،اس کے لیے تو بھمکن ہے؟ عالم نے کہا باللہ تعالی کے باس گیا اور کہا کہ اس نے دومیان کون حاکل ہو سکتا ہے، فلال فلال جگہ جاؤ ، وہال اللہ تعالیٰ کے بال ! تیرے اور تیری تو بہ کے درمیان کون حاکل ہو سکتا ہے، فلال فلال جگہ جاؤ ، وہال اللہ تعالیٰ کے

نیک ،عبادت گزارلوگ رہتے ہیں تم بھی وہیں جاکران کے ساتھ عبادت کرواور پھراپنے وطن واپس نہ ہونا کیونکہ یہ بہت بری جگہ ہے۔

چنانچہوہ چل پڑا جب وہ آد ھےراستے میں پہنچا تو اسے موت آگئی ،الہذااس کے متعلق رحمت اورعذاب کے فرشتوں نے کہا بیتا ئب ہوکرا پنا در حمت اورعذاب کے فرشتوں نے کہا بیتا ئب ہوکرا پنا دل رحمت خداوندی سے لگائے آر ہا تھا،عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے بھی کوئی نیکی نہیں کی ، تب ان کے پاس آ دمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا جے انہوں نے اپنا حاکم تسلیم کرلیا ،اس فرشتہ نے کہا تم زمین نا چوانہوں نے زمین نا پی اوروہ نیکوں کی ہتی کے قریب تھا وہ انہی میں شار ہوگا ، چنا نچوانہوں نے زمین نا پی اوروہ نیکوں کی ہتی کے قریب تھا وہ انہی میں شار ہوگا ، چنا نچوانہوں نے زمین نا پی اوروہ نیکوں کی ہتی کے قریب نکا الہذا اسے رحمت کے فرشتے لے گئے۔

ایک روایت میں ہے کہ وہ ایک بالشت نیکوں کی بستی سے قریب تھالہٰ ذا اسے بھی نیکوں میں سپر دکر دیا گیا، دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بروں کی بستی کی زمین کی طرف وحی فرمائی، اس سے کہا دورہوجا اور نیکوں کی بستی کی زمین سے کہا تو قریب ہوجا اور فرمایا ان بستیوں کا فاصلہ تا پو بتو فرشتوں نے اسے ایک بالشت نیکوں کی بستی سے قریب پایا اور اسے بخش دیا گیا (مسلم) فاصلہ تا پو بتو فرشتوں نے اسے ایک بالشت نیکوں کی بستی سے قریب پایا اور اسے بخش دیا گیا (مسلم)

# قاتلوں اور ظالموں کے عبرتناک واقعات

اسلام ایک کال اورا کمل ضابطہ خداوندی ہے، اس میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے لے کرموت تک تمام احوال بیان فر مائے ، اور ہر شعبۂ زندگی کواحسن طریقے پرگزار نے کے واضح طور طریقے بیان فر مائے ، زندگی کا کوئی پہلوبھی اییا نہیں جس کواسلام نے واضح نہ کیا ہو۔

اللہ عز وجل نے جہاں اسلام کو پھیلا نے والے اور اسلام کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والے برگزیدہ لوگ پیدا فر مائے ، تو دوسری طرف اس کی حفاظت کرنے والے جوان مرداور باہمت جانثار وسر فرق بھی پیدا فر مائے ، تمام ادیان میں محبوب اورا کمل دین اللہ کے نزد کیک صرف اسلام ہے، جیسا کے قرآن مجید میں خود اللہ وحدہ لاشریک نے بیان فر مایا: ﴿ ان اللہ کے نز دیک دین (صرف) اسلام ہے۔''

اللہ کودین اسلام کتنا محبوب ہے اس کا ندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے افضل اور برگزیدہ بندوں انبیاءً کا تو مشقیق میں اور طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہونا برداشت کیا ہیکن اپنے دین کا مُنا برداشت نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنے پیارے محبوب بندے سیدالمسلین ، خاتم انبیین ، سرکاردوعالم ، فخر مجسم حضرت محم مصطفیٰ ، احمر مجتبیٰ کیا دادی طائف میں پھر کھا کر لہولہان ہونا تو برداشت کیا ، لیکن اپنے دین پر ذرہ برابر بھی آئے منہیں آنے دی ، اس سے واضح طور پریہ بات معلوم ہوگئ کہ اللہ تعالیٰ کے زد یک صرف اسلام ہی محبوب وافضل ترین نہ جب ہو جو جو خص یا جوقوم ، چا ہے وہ کھار میں سے ہویانام نہاد مسلمانوں میں محبوب وافضل ترین نہ جب ہے تو جو خص یا جوقوم ، چا ہے وہ کھار میں سے ہویانام نہاد مسلمانوں میں سے ، اسلام کومنانے کی سازش کرے گایا ہملام کے خلاف کسی قتم کا پرد پیگنڈہ کرے گاتو اس کا انجام سوائے دائی ہلاکت کے بچھ نہیں ہوگا اور یہ بات روزروشن کی طرح عیاں ہے۔ اسلام کومنانے کی سازش کرے گایا ہمانام دورروشن کی طرح عیاں ہے۔ اسلام کومنانے کی ہلاکت کے بچھ نہیں ہوگا اور یہ بات روزروشن کی طرح عیاں ہے۔ اسلام کومنانے کی ہلاکت کے بچھ نہیں ہوگا اور یہ بات روزروشن کی طرح عیاں ہے۔ اسلام کومنانے کی ہلاکت کے بچھ نہیں ہوگا اور یہ بات روزروشن کی طرح عیاں ہے۔ اسلام کومنانے کی ہلاکت کے بچھ نہیں ہوگا اور یہ بات روزروشن کی طرح عیاں ہے۔

ای طرح ہمارے سامنے بچھلی قو موں کے واقعات شاہد ہیں کہ ان کو کس طرح اللہ تعالی نے بوجہ نافر مانی اور سرکٹی کے صفح ہتی سے مٹادیا اور ایسا مٹایا کہ ان کانام ونشان بھی نہیں ہتا ہج بچلی قو موں کوتو چھوڑیں عصر حاضر پر بھی نظریں دوڑا کیں تو آپ کو یقین ہوجائے گا کہ واقعی اسلام دشنی کا انجام ہلاکت اور رسوائی ہے۔افغانستان میں ہونے والی جنگ جو طالبان اور شالی اتحاد کے مابین عرصہ در از تک جاری رہی اور اب بھی جاری ہے اور اس جنگ میں طالبان کی وقعہ معلاقے پر اسلام کا پر چم لہرانا اور شالی اتحاد کا بسیا ہوتے چلے جانا، پھر ان کا ذلت وخواری کا شکار ہوکر مردار کی موت مرنا ظہر من اشتمس ہے۔

انہی نام نہاد مسلمانوں کی ذلت ورسوائی کا واقعہ جنہیں آج شالی اتحاد کے نام سے یاد کیا جا تا ہے، جو ایک شخص کا آنکھوں دیکھا ہے اور وہ شخص خود بھی شالی اتحاد کا حام ہے، جس نے خواتی آب بیتی زبان سے بیان کی ہے، کہ ایک مرتبہ یہی شالی اتحاد کا حامی شخص پشاور میں کی گاڑی میں سفر کر دہاتھا کہ ایک دوسر شخص جواس کے ساتھ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا ،اس نے اس سے افغانستان کے حالات کیے بارے میں دریافت کیا کہ وہاں کے حالات کیے ہیں؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ: ''ایک مرتبہ حال ہی میں طالبان اور شالی اتحاد کے مابین معرکہ ہوا، جس میں تقریباً شالی اتحاد کے جودہ پندرہ افراد مارے گئے ،ان میں میر ابیٹا اور داماد بھی مارا گیا، جب مجھے ان کے بارے میں

جیسے ہی لے کرچلاتو اس لاٹ نے میرے کا ندھے پر ذور سے کا ٹا، جس کی وجہ سے میں فیاس کو نیچا تاردیا کہ شاید بیز ندہ ہے ہیکن جب اچھی طرح چیک کیا تو وہ مردہ تھا۔ پھراس کے بعد میں نے اس لاش کو دوبارہ اٹھالیا، پھراس لاش نے مجھے زور سے کا ٹاتو میں نے اس کو زمین پر پر پھینک دیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تمام مردہ لاشیں جو زمین پر پڑی ہو کی تھیں وہ سب زندہ ہو کر کھڑی ہوگئیں اور ان کے ہاتھ پاوک مڑگئے اور ان سب کے پیچھے دم نکل آئی، وہ سب ایک دوسرے کو کا شخ مراد لائیں شکل میں حیوان نظر آر ہے دوسرے کو کا شخ کیا درجانوروں کی طرح بھا گئے گئے، بیلوگ انسانی شکل میں حیوان نظر آر ہے تھے قریب ہی ایک مکان جو امر کی مباری سے جاہ ہو چکا تھا، وہاں کے لوگوں نے ان کتے نما انسانوں کواس مکان میں بندکر دیا۔''

یدواقعدائ خص نے خود سنایا جس کا بیٹا اور داما دان کتے نماانسانون کے ساتھ چو پایا بن چکے تھے،اس کے علاوہ اور بھی اس سے واقعات مختلف جگہوں میں رونما ہور ہے ہیں،اوزا کی خبر جوگزشتہ چند دن پہلے اخبارات میں شائع ہوئی تھی کہ افغانستان میں ایس و با پھیلتی جارہی ہے کہ جس سے زندہ انسانوں کی شکل بگڑ کر جانوروں کی طرح ہوجاتی ہے،اس قتم کے عبر تناک حالات محض اسلام دشمنی کا نتیجہ ہیں،اوراللہ کے شیروں کو ناحق قبل کرنے اوران کوقید کر کے ان برظلم وتشد دکا نتیجہ ہے،اگرکوئی ان واقعات سے بھی عبرت حاصل نہ کر بے واس کی بنصیبی اور بدنجتی ہے،اسلام سے بھی بدتر انجام ہونا چا ہے تا کہ لوگوں کو بہتہ چلے کہ کون سے دیورکوئی ان جادر کا ایسا ہی بلکہ اس سے بھی بدتر انجام ہونا چا ہے تا کہ لوگوں کو بہتہ چلے کہ کون جن سے اور کوئی ان جادر کے داور کوئی ان جادر کے ہوں جہاد کرتے ہوں وہ قو مسلمان ہیں۔

تواس کا جواب سوائے اس کے کوئی نہیں کہ وہ اگر مسلمان ہوتے تو اسلام کے خلاف دیوار نہ بنتے اور ان کا مرنے کے بعد بیانجام نہ ہوتا۔ لہٰذاا گراللّٰہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہوتو اسلام دشمنی جھوڑ دو، ورنہ یہ دنیا تو عذاب ہے، آخرت میں جوعذاب ہوگا وہ کسی کے وہم وگمان میں نہیں اور اگراسی حال میں م اگر اسی حال میں مرگئے تو قیامت کے دن مخالفین اسلام کے ساتھ اٹھائے جاؤگے، تم جتنی بھی مخالفت کرلو، پھر بھی اسلام کی شمع کونہیں بجھا سکتے ، یہ تو آندھیوں میں بھی روشن رہے گی ، انشاء اللہ۔

ان چراغوں کوتو جلناہے ہواکیسی بھی ہو

ان پهولول کوتو کهلنابخ ال جيسي بهي بو (ازمولاناشمشاداحدانساري)

واقعہ ۱-ایک محض نے واقعہ کلھا کہ میرے ایک دوست شوگر کے مریض تھے اوراپنے علاقے کے بڑے زمیندار تھے،میرے ہاں داخل ہوئے،ان کی حالت خراب ہوئی اور سکرات کی حالت شروع ہوئی،نزع کے وقت جو میں نے عجیب چیز دیکھی وہ یہ کہ وقفے وقفے سے وہ ہاتھ اور پاؤں اکٹھے کر لیتے، جیسے کوئی ان کو مارر ہا ہواور وہ اپنے بچاؤ کی کوشش کرر ہا ہو، جو نہی موت کا وقت قریب آیا،ان کی دونوں آئکھیں باہر نکلنا شروع ہوگئیں اور آئکھے ڈھیلے باہر آنا شروع ہوگئے اور شکل بہت ڈراؤنی ہوئی،ای حالت میں وہ مالک وجالے۔

چند دنوں بعد میں نے اس بات کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جب وہ تندرست تھے تو ایک آئی دنین سے گزرر ہاتھا ،اس آ دی کو صرف زمین سے بغیر اجازت گزرنے پر بندوق ماکر زخمی کر دیا اور وہ تڑپ تڑپ کرمر گیا اور مرتے وقت اس کی آئی صیب با ہرنکل آئیں، غالبًا بیعذا ب اس بے گناہ کو آگر نے کی سزاتھی۔

واقعہ ۳سے بیدواقعہ کراچی کے جناب دشیدالدین احمد صاحب نے لکھ کر بھیجا ہے وہ لکھتے ہیں: حیدرآباد (دکن) پولیس کے ایک افسر بڑے ماہر تفتیشی شار ہوتے تھے، وہ ملزموں نے اقرار جرم کرانے کے لیے بہت مشہور تھے، وہ ایک گول ڈنڈے پرسرخ مرچ کالیپ کراسے ملزم کے خفیہ مقام میں داخل کردیتے جس کے بعدوہ کردہ و ناکردہ جرائم کا اقرار کرلیتا تھا۔

وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ وہ اپنی مدت ملا زمت پوری کر کے ریٹائر ہو گئے ،عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ صحت بھی ڈھلنے گئی، یہاں تک بیار یوں نے آئیس آ گھیرا مختلف شکایات کے علاوہ ایک تکلیف آئیس بہت تنگ کرنے گئی، ان کے مقعد میں ورم وسوزش کی شکایت ہوگئی، در دہلن کے مارے آئیس کی بل چین نہ آتا تھا، لیٹتے یا بیٹھتے تو در دکی شرت نا قابل برداشت ہوجاتی ،تمام علاج

بِكَارِثَابِت بوئِ، نيندكي نعت بهي كي مرف كفر برينے سے آرام ملتا تھا۔

بالآخر جھت کی دوکڑیوں سے دور سیاں باندھ دی گئیں،ان کے دونوں ہاتھ ان رسیوں سے بند ھےرہتے اوروہ ای طرح لئکے نیند کی جھیکی لے لیتے۔اس حالت میں بالآخراس سوزش نہانی سے ان کا انتقال ہوگیا۔

حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ آدمی کو ایک وقت تک اس کے اعمال پر دُھیل دیتار ہتا ہے، کیکن آدمی میں جمعتا ہے کہ وہ بالکل باختیار اور آزاد ہے، پھر جلدی یا دیر میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی کے گنا ہوں اور مظالم کے باعث آزادی واختیار کی ڈھیل ختم ہوجاتی ہے، اس وقت اللہ تعالی اس بندے کو سزا دینا شروع کرتے ہیں، یہ سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ۔ درج بالا واقعہ اس دنیا وی سزاکی ایک شہادت ہے۔

واقعہ ۱ عبداللہ نامی ایک شخص اپناواقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی ایک جماعت کے ہمراہ دریائی سفر پر گیا، دریا ہے گزرنے کے بعد ایک گاؤں میں پنچے توپائی کی ضرورت لاحق ہوئی، میں پانی کی تلاش میں نکلا، مجھے ایک جگہ کئی درواز نے نظر آئے، وہ بند سے ایکن ہوا آتی جاتی تھی، میں نے درواز بر آواز دی ایکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا، اس وقت اجا تک دوسوار سفید کمبل پر بیٹھے ہوئے وارد ہوئے، انہوں نے مجھ سے کہا ''اے عبداللہ! تو اس راستے پر چل، آگے کمبل پر بیٹھے ہوئے وارد ہوئے، انہوں نے مجھ سے کہا ''اے عبداللہ! تو اس راستے پر چل، آگے ایک حوض ملے گا، اس سے پانی لے لینا، اورد کھناو ہاں جو واقعہ پیش آئے اس سے ذرائھی نہ ڈرنا۔'' میں نے ان سواروں سے بند درواز در کا حال دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ''ان میں مردوں کی روعیں ہیں' پھر میں آگے بڑھا اور حوض کے قریب پہنچا، میں نے وہاں دیکھا کہ ایک مردوں کی روعیں ہیں' پھر میں آگے بڑھا اور حوض کے قریب پہنچا، میں نے وہاں دیکھا کہ ایک آدی منہ کے بل لئکا ہوا ہے، وہ یائی کے لیک تھا، گریائی تک اس کا ہاتھ تہیں پہنچا تھا، مجھے دیمے

میں نے اپنا پیالہ بھر کراس کو پانی پلانا چاہاتو میراہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا اور نیں اس کقریب نہ پہنچ سکا، پھراس نے کہا کہ' اچھااپی پگڑی کو پانی میں بھگو کرمیرے پاس بھینک دے تا کہاس کونچوڑ کر پی لوں۔ میں نے اپنی پگڑی بھگوئی مگرا چا تک میراہاتھ رک گیا اوراٹھ نہ سکا۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ' اے اللہ کے بندے، میں تجھ کو یانی پلانے کے ہرتز کیب

کراس نے آواز دی کہ'اےاللہ کے بندے مجھے یانی پلادے۔''

میں بے بس رہا، میرا ہاتھ رک گیا ہتو کون مخص ہے کہ تجھ کو پانی پلانا اللہ کومنظور نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ دمیں آدم کا میٹا قابیل ہوں، میں پہلاشخص ہوں جس نے زمین پرناحق خون کیا۔''

(ابن البادنیا) ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی قمل کرنے سے بچنے کی تو فیق عطا فرمائے ، آمین یارب العالمین۔

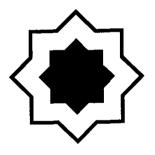

# جہنم میں لے جانے والا بیسواں عمل گناہوں کاار تکاب کرنا

اللہ تعالی نے دین کے احکام وقوانین اس لئے نازل فرمائے ہیں تا کہ ان کی پابندی کی جائے ،اور ان سے بال برابرادھرادھرنہ ہوا جائے۔انسان بہر حال کمزوریوں،کوتا ہیوں اور لغزشوں کا مجموعہ ہے،اس لیے اس سے بھول چوک ، تلطی یا نادانی ہوہی جاتی ہے بیجۂ وہ صراط متنقیم سے بھٹک جاتا ہے اس مخطی اور نادانی کانام' حگناہ' ہے۔

اگرینلطی معمولی نوعیت کی ہوتوائے' گناہ صغیرہ'' کہتے ہیں اوراگرینلطی غیر معمولی اور اہم منظمی غیر معمولی اور اہم قتم کی ہومشلاکسی کی حق تلفی (حقوق اللہ ہول یا حقوق العباد) خدائی احکام کی نافر مانی یا ان تعلقات اور رشتہ داریوں کو توڑنے یا خراب کرنے کی شکل میں ہوجن پر انسانی زندگی کا امن اور قرار مخصر ہے توائے' گناہ کہیرہ'' کہتے ہیں۔

اہل علم نے گناہ کبیرہ کی بیجپان ان الفاظ میں بیان کی ہے'' ہروہ کام گناہ کبیرہ میں شامل ہے جس کے مرتکب کے لیے:

ا۔ دنیا میں کوئی حدیا تعویر مقرر کی گئی ہو، مثلاً چوری کرنا ، زنا کرنا ، زنا کی تہمت لگانا قبل کرنا ، زمین میں فتنے فساد ہریا کرنا۔

ب۔یا آخرت میں اس کے لیے سزاکی وعید ہو۔مثلاً مرتد ہوجانا،نفاق والی زندگی گزارنا،اللہ کے ساتھ شرک کرنا،رسولوں کا فداق اڑانا،

ج۔یا اس گناہ کے نتیجہ میں خاتمہ ایمان کی اطلاع دی گئی ہو،مثلاً امانت میں خیانت کرنا، بدعهدی کرنا، نمازترک کرنا،

د ۔ یا گناہ کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا رسول اللہ عظیٰ کی طرف سے

بِ تَعْلَقَى كااعلان ہو،مثلاً دھوكہ دينا،معركے سے فرار ہونا،

ھ۔یا کتاب وسنت نے واضح الفاظ میں اسے امت مسلمہ سے خارج قرار دیا ہو۔مثلاً شرک کرناغیراللہ کے نام پرنذرونیاز دینا۔

و یا الله تعالی یا رسول الله علی نے اس پر لعنت کی ہو،مثلاً غیر الله کے نام پر ذیح کرنا،والدین کو برا بھلا کہنا،

ز۔یا اس پراللہ کے غصے اورغضب کا اعلان کیا گیا ہو،مثلاً پچھ کیے کرائے بغیر ڈیٹگیں مارنا، بڑھایے میں زنا کرنا، بادشاہ ہوتے ہوئے جھوٹ بولنا،

ے۔ یا کتاب وسنت میں ایسے کام کے مرتکب کو فاسق قرار دیا گیا ہو۔ مثلاً غیر شرعی احکام نافذ کرنا، جھوٹی گواہی دینا،

ط \_ یا کتاب وسنت کی نص صریح نے اس کام کو' حرام'' قرار دیا ہو،مثلًا مردار کھانا،خنزیر کھانا،خون پینا،

ک۔ ہرگناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ بن جاتاہے جب وہ دین کے استحفاف یا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اسکبار کے جذبے سے کیا جائے ،اسی طرح اگر کوئی گناہ صغیرہ مسلسل کیا جائے تو گناہ کبیرہ کے زمرے میں شامل ہوجاتا ہے، یہ بات حضرت ابن عباس کے درج ذیل قول سے ثابت ہے:

﴿لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار ﴾

''استغفار کرنے سے بڑا کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔اور سلسل کرتے رہنے سے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔''

دل پر گناہوں کے اثرات

انسانی جسم کا اہم ترین جزودل ہے،اگریہ زندہ ہے تو انسان زندہ ہے اور اگریہ مرگیا تو انسان بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، بین اسی طرح انسان کی اصلاح اور بگاڑ کا دارو مدار بھی دل پرہے،اگر دل صحیح ہے تو انسان کا ساراکر دار،اس کے اعمال اوراس کی ساری جدو جہد صحیح راہتے کی طرف ہوگی اور اگردل میں بگاڑ پیدا ہوگیا تو سارے کا سار اانسان اور اس کا کردار بگڑگیا، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ''اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔اور انسان کونیت کے مطابق ہی پھل ملے گا۔'' گا۔''

ایک دوسرے موقع پرآپ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ:'' یا در کھو!جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگریہ ٹھیک رہاتو ساراجسم ٹھیک ہے اورا گریہ بگڑ گیاتو ساراجسم بگڑ جائے گا،توجہ سے سن لو:اس ٹکڑے کا نام ہے دل۔

اگردل میں جذبہ اطاعت کے ساتھ خلوص واخلاص ہو، ریا کاری نہ ہو، کوئی دنیوی غرض نہ ہو تو ہرنیک کام باعث اجر ہے۔اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر دس گنا سے ستر گنا بلکہ سات سوگنا تک اور اس سے بھی زیادہ بڑھتار ہتا ہے، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ:'' آدم زاد کی ہرنیکی دس گنا سے لے کرسات گنا تک بڑھادی جاتی ہے۔'' (مسلم شریف)

دس گناہے کے کرسات سوگنا تک کا فرق خلوص واخلاص اور صدق اطاعت کے تناسب سے ہے، ایسا ہر گزنہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عطاء وعنایت کی تقسیم غیر منصفانہ بنیاد پر ہو، نیز اگر نیک کام کرتے وقت کوئی دنیوی لالج ، دکھلا وا، یا شہرت وناموری کا خیال آ جائے تو نہ صرف بڑی سے بڑی نیکی ضائع ہوجاتی ہے بلکہ روز قیامت النے وبال جان بن جائے گی۔

الله تعالى نے اخروى نجات كے ليے سب سے اہم شرط دل كى پاكيز كى كو قرار ديا ہے فرمايا: ﴿ يوم لا ينفع مال و لا بنون ،الا من اتبى الله بقلب سليم ﴾

''اس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد ، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہو۔''

جب انسان کی اصلاح یابگاڑ ، اعمال صالحہ کے قبول یا عدم قبول ، اور اخر وی نجات یا عذاب،
کامعاملہ اصلاً دل پر شخصر ہے تو سب سے پہلے دیکھا جانا چاہیے کہ برے کاموں کا انسان کے دل پر
کیا اثر ہوتا ہے ، تا کہ معلوم ہوسکے کہ برے کام انسان کی اصلاح یابگاڑ اور اخروی حساب پر کس قدر
اثر انداز ہوتے ہیں۔

ا۔ ہرمسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت موجود ہوتی ہے، البتہ گناہ کرنے سے سیم عظمت و محبت رفتہ رفتہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ریتو ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا خوف بھی انسان کے دل میں رہے اور پھروہ گناہ بھی کرے۔

۲۔ بھی بھارگناہ کرنے کی شکل میں انسان کے دل میں ندامت وشرمندگی اور حیا کا خفیہ جذبہ بیدار ہوتا جاتا ہے ، البندا وہ غلطی کر کے بچھتا تا بھی ہے ، بالاخر اسے تو بہ کی تو فیق مل جاتی ہے ، کین مستقل گنا ہوں کا عادی ان پاکیزہ جذبات سے بالکل خالی ہوتا چلا جاتا ہے، چنا نچہ گناہ کرنے کے باوجودا سے نہ کوئی ندامت ہوتی ہے اور نہ شرمندگی ، بلکہ الٹاوہ اس پر فخرمحسوں کرنے کے باوجودا سے نہ کوئی ندامت ہوتی ہے اور نہ شرمندگی ، بلکہ الٹاوہ اس پر فخرمحسوں کرنے گئا ہے اور خوایا کہ:

''میری امت کے ہر فرد کو عافیت مل جائے گی ، سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والے کے، اور علی الاعلان گناہ کرنے والے کے، اور علی الاعلان گناہ کرنے کی ایک شکل میہ کہ کوئی انسان رات کی تاریکی میں کوئی کام کرے، پھراس حالت میں صبح کرے کہ اللہ تعالی نے تو اس کی پردہ پوشی کرر تھی ہو، کیکن ازخود کہے کہ آجرات میں نے فلال فلال کام کیے۔''
میں نے فلال فلال کام کیے۔''
(بخاری شریف)

۳-مسلسل گناه کرنااورکرتے ہی رہنادل میں ٹیڑھاورکجی بیدا کردیتاہے،اس ٹیڑھاورکجی بیدا کردیتاہے،اس ٹیڑھاورکجی ہے مرادینہیں ہے کہوہ گوشت پوست کا نکڑا جوانسان کے اندر ہردم حرکت میں رہتاہے اس میں کوئی مادی خرابی آجاتی ہے، بلکماس سے مرادیہ ہے کہانسان کی سوچ ہمجھاور اس کی توجہ کارخ ٹیڑھا ہوجا تاہے،اللہ تعالی کافرمان ہے کہ:

'' پھر جب انہوں نے ٹیڑ ھاختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑ ھے کردیئے ،اللہ فاسقول کوہدایت نہیں دیتا۔''

دوسری جگداللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: ''اور بید تقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے
ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے ان کے پاس دل ہیں، مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، وہ
ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں، مگر انسے سنتے نہیں، وہ
جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت مین کھوئے
ہوتے ہیں۔''

سم محض لفظوں کو پڑھ لینے یاان کامفہوم بچھ لینے کا نام علم بیں ہے، بلکہ علم محج کی پیچان سے ہے کہ وہ انسان کو حقیقت کی راہ دکھائے اور گمراہیوں سے بچانے کا ذریعہ بنے، گناہون کا رسیا انسان خواہ کتنے ہی لفظ پڑھ لیتا ہواوراس کے معانی میں کتنے ہی لطیف اور باریک نکتے بیان یاا بجاد کرسکتا ہو، وہ علم کی برکت اوراس کے نور سے ہمیشہ محروم رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالی نے حصول علم کے لیے تقوی کی شرط لگائی ہے، فرمایا: ﴿وات قوا اللّه ویعلم کم الله ﴾ 'اوراللہ سے ڈرتے رہو!اللہ تعالی محافی کے حقول کا کم وہنائی کاعلم دیتارہےگا۔''

حضرت امام شافعی امام مالک کے پاس حصول علم کے لیے آئے حضرت امام شافعی کا عافظہ اور سوجھ دیکھ کر امام مالک کو بہت خوشی ہوئی، انہوں نے حضرت امام شافعی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:'' جھے محسوس ہور ہا ہے کہ اللہ تعالی نے تیرے دل کومنور کیا ہوا ہے، گناہوں کی تاریکی میں پڑکراس نور کوضائع نہ کر لینا۔

امام شافی گردری ذیل دوشعر تو ہرطالب تی اورطالب علم کو ہمیشہ یا در ہے جا ہمیں:

شکوت الی و کیع سوء حفظی فارشد نی الی ترک المعاصی
و اخبر نی بان العلم نور و نور الله لا یعطی لعاصی
"میں نے اپنے استاد وکی سے حافظہ کے کمزور ہونے کی شکایت کی ،انہوں نے جھے گناہ
چھوڑ دینے کی ہدایت کی ،اور ساتھ ہی ہے ہی سمجھایا کہ علم اللہ کا نور ہے،اور اللہ کا نور غلط لوگوں کو
عطانہیں کیا جاتا۔"

۵-ظاہر بین انسال سجھتا ہے کہ سکون اور آرام مال ودولت اور آسائش دنیا میں ہے، حالانکہ اصل سکون اور چین صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی اطاعت میں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ﴿الا ہـذكر الله تطمئن القلوب ﴾"آگاه رموكماللہ كذكر سے بى دلول كوسكون فعيب ہوتا ہے۔"

احکام البی سے مند موڑنے والے آدمی کو بیس کھے چین کبھی نصیب نہیں ہوسکتا،خواہ وہ کروڑپی موجائے یادنیا کی کتنی ہی نعمتیں اس کے پاس مہیا ہوں،اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:

"اورجومیرے ذکرہے منہ موڑے گااس کے لیے دنیا میں بھک زندگی ہوگی،اور قیامت

کےروز ہم اسے اندھااٹھا کیں گے۔" (سورۃ طہ)

۲۔ گناہوں اور بدکاریوں میں مستقل ملوث رہنے کی وجہ سے انسان کے دل سے گناہ کا احساس اوراس کی کراہیت ہی ختم ہوجاتی ہے بفر مایارسول اللہ ﷺ نے کہ:

''مؤمن اپنے گناہوں کواس انداز سے دیکھ رہا ہوتا ہے گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے پنچے بیٹھا ہے اور اسے اندیشہ ہے کہ یہ پہاڑاس کے اور گرنہ جائے ،اور فاسق وفاجر آ دمی کے نزد یک گناہوں کا معالمہ ایسے ہے جیسے کوئی کھی اس کی ناک پر بیٹھی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اڑا دیا۔''

ک۔ایمان کال کا تقاضا ہے کہ انسان نہ صرف خود برائیوں سے دورر ہے بلکہ دوسروں کو بھی حسب تو فیق برائیوں سے دو کتار ہے، اور اگر روک نہیں سکتا تو کم از کم اسے دل میں براضرور سمجھے اور بیا ایک از کم از کم تقاضا ہے، رسول اللہ وہ کے فیرمایا کہ:

'' تم میں سے جوکوئی برائی دیکھے وہ اسے بزور باز دبدل دے، اگر اییانہیں کرسکتا تو زبان سے اس کے خلاف جہاد کرے، اور اگر میر بھی نہیں کرسکتا تو کم از کم دل میں ہی اسے برا کہے، آور میہ سب سے کمزور ایمان ہے۔''

(مسلم شریف)

ایک دوسری روایت بیل ہے کہ جوآ دی ہاتھ سے برائی کے خلاف جہادکر ہوہ بھی مؤمن ہے، اور جوزبان سے برائی کے خلاف جہادکرے وہ بھی مؤمن ہے اور جوزبان سے برائی کے خلاف جہادکرے وہ بھی مؤمن ہے اور جوزبان سے برائی کے خلاف جہادکرے وہ بھی مؤمن ہے اسان بلکہ ایمان کا آخری حصہ برائی سے نفرت ہے اگر کوئی برائی سے نفرت کے بجائے الٹا محبت شروع کرد ہے واس کے بلے ایمان کا کوئی حصہ باتی نہیں بچتا اور اس کے دل پر کفری مہر لگادی جاتی شروع کرد ہے واس کے بلے ایمان کا کوئی حصہ باتی نہیں بچتا اور اس کے دل پر کفری مہر لگادی جاتی ہے، خواہ وہ کسی بڑے ایکا اللہ وظی نے کہ: ''جب مؤمن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبہ بڑ جاتا ہے ، اگر پھر وہ استغفار کرلے اور گناہ سے بازآ جائے تو اس کا دل صاف موجا تا ہے ، اگر پھر وہ استغفار کرلے اور گناہ دھبہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے ، یہاں تک کہ اس موجا تا ہے ، اگر گاہوں میں آگے بڑھتا گیا تو یہ سیاہ دھبہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے ، یہاں تک کہ اس کے سارے دل کوکالا کردیتا ہے ، اور یہی وہ رائن (زنگ اور میل کچیل) ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے سارے دل کوکالا کردیتا ہے ، اور یہی وہ رائن (زنگ اور میل کچیل) ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے کہ سارے دل کوکالا کردیتا ہے ، اور یہی وہ رائن (زنگ اور میل کچیل) ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے کہ سارے دل کوکالا کردیتا ہے ، اور یہی وہ رائن (زنگ اور میل کچیل) ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے

(سورة المطففين آيت ١٢ ميل) تذكره كيا ہے۔ "كه برگزنبيس، بلكه ان لوگوں كے دلول بران كے برے اعمال كازنگ چڑھ گيا ہے۔ "(منداحه)

ندکورہ بالاآیات کریمہ اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوا کہ انسان کا دل صاف سقرے کپڑے کی طرح سفید ہے ،جوں جوں انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے، چھمراحل کا ہم پڑتے چلے جاتے ہیں ،اس دوران انسان مختلف مراحل سے گزرتا چلا جاتا ہے، چھمراحل کا ہم نے تذکرہ کیا ہے اور بالاخر ساتویں مرحلے پر اس کے دل پر متعقل زنگ چڑھ جاتا ہے اور وہ کلیڈ سیاہ ہوجاتا ہے۔

امام ابن جریر طبری، امام ابن کثیر آور دیگر ائم تفییر کی رائے ہے کہ جب اس کے سارے دل پرزنگ چڑھ جائے اور وہ ممل طور پر گناہوں کی پاداش میں سیاہ ہوجائے تو وہ مرحلہ آجا تا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فر مایا ہے: ﴿ ختم اللّٰهُ علی قلوبھم علی سمعھم وعلی ابسادھم غشاو ہے ''اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پرمہر لگادی ہے اور ان کی نگاہوں پر یردہ پڑ گیا ہے۔''

تومعلوم ہوا کہ گنا ہوں کا اثر دل پرایک نکتے ہے شروع ہوتا ہے اور بالآخر سارے دل کو کا کا کرے چھوڑتا ہے، انجام کاراس دل پراللہ کی طرف ہے مہر لگادی جاتی ہے اوروہ مستقل ہدایت ربانی سے محروم ہوجاتا ہے،

## انسان کی انفرادی زندگی پر گناہوں کے اثرات

اللہ نے اس زمین کو بسایا، اس میں رنگارنگ نعمتیں رکھیں اور بارشوں، دریاؤں، سورج کی شعاعوں اور شعندی ہواؤں کے ذریعے اسے سرسبز وشاداب بنایا، اب اس کے اندر جو بھی کی کوتا ہی، خرابی اور فساد ہوگا اس کافی الواقع سبب انسان کے غلط کرتوت اور برے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: ''خشکی اور تری میں فساد برپاہوگیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ (اللہ) مزاچکھانے ان کوان کے بعض اعمال کا، شاید کہوہ باز آ جا کیں۔' (سورة روم) اس حقیقت کا بار بار ادراک کر لینے کے باوجود انسان ہے کہ فساد فی الارض سے بازی اس حقیقت کا بار بار ادراک کر لینے کے باوجود انسان ہے کہ فساد فی الارض سے بازی

نہیں آتا، اور کرتابی چلا جاتا ہے ہیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ قیامت تک کے لیے زمین اپنی خصوصیات سمیت اپناوجود برقرار رکھے گی، لہٰذاانسان کو توجد لانے اور اسے گناہوں سے بازر کھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ تبیہات کا انظام کر رکھا ہے، اور ٹیم بین کی معاشر کو گناہوں کی پاداش میں اجماعی شکل میں طنے والی سرائیس ہیکن میصر ف اہل دل اور صاحب بصیرت حضرات کوبی نظر میں اجماعی شکل میں مظال سیلاب، قیط، زلز لے، وہائی بیاریاں، باہمی دنگا فساد ، خانہ جنگی وغیرہ باقی رہے وہ لوگ جو ایمان سے خالی اور اور کورچشم بیں تو ایسے حضرات اس قسم کی سرزاؤں کی صرف عقلی تعبیریں بی کرتے ہیں، انفرادی جرائم کی قانونی سرزااللہ تعالیٰ نے حدود ہتر برات اور کفارات کی شکل میں مقرر کی ہے جس کی تفصیل ہیں ہے:

گنامول کی دنیوی سزا.....قانونی شکل میں

شریعت نے مندرجہ ذیل جرائم کی حسب ذیل حدود مقرر فرمائی ہیں: اقبل عمد کی مزاقی تل ۲۔ شادی شدہ زانی کی سزاقیل (بذریعہ سنگساری) ۳۔ مرتد کی سزاقیل ۱۳۔ جادوکی سزاقیل ۵۔ بغاوت کی سزاقیل (اس میں ڈاکہ، فساد فی الارض بھی شامل ہے) ۲۔ غیرشادی شدہ زانی کی سزا۔ سوکوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی ۔ ۷۔ نشہ آور اشیاء کے استعال کی سزا۔ اس کوڑے ۸۔ زنا کی تہمت لگانے کی سزا۔ اس کوڑے ۔ اور آئندہ کے لیے نا قابل اعتاد و نااہل قرار دیا جانا ۹۔ چور کی کسزا۔ ہاتھ کا شدیا۔

دیگر مختلف جرائم کی اس طرح دوٹوک سز اتو مقرر نہیں فرمائی ،البتہ قاضی کوسز اتبحریز کرنے کا اختیار دیا ہے جے تعزیرات کہتے ہیں ،اس کا اصول یہ ہے کہ کس نے کسی کی جان ،مال ،عزت اورنسب پراس انداز کی زیادتی کی ہو کہ وہ فدکورہ جرائم کی فہرست میں تونیآتی ہولیکن متعلقہ فرد کاحق تلف ہوتا ہویا اسے تکلیف پہنچتی ہو۔

علاوہ ازیں کچھ قصورا لیے بھی ہیں جن کی پاداش میں کفارے (شرعی جرمانے) مقرر فرماے گئے ہیں،مثلاً:۔

اقتم توژنا:اس كا كفاره بےغلام آزادكرنا، يا دس مسكينوں كولباس مهيا كرنا يا دس مسكينوں كو

کھانا کھلا نا ،اورا گران میں سے کسی ایک کفارے کی استطاعت نہ ہوتو تین روزے رکھنا۔

۲۔ حدود حرم میں شکار کرنا:اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس جانور کا شکار کیا ہے آئی جیسا جانور قربان کرے،اس کافیصلہ دومتق پر ہیز گارافراد پر مشتمل پنجایت کرے گی۔

سورمضان کاروزه جماع کرکے توڑ نا:اس کا کفارہ ہے غلام آزاد کرنا،اس کی استطاعت نہ وتو ساٹھ روز ہے رکھنا،اس کی بھی استطاعت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا۔

۴ خہار کرنا: لینی اپنی بیوی کو جان بو جھ کرحرمت کی نیت سے ماں ، بہن ، بیٹی کے برابر قرار دینا،اس کا کفارہ ہے غلام آزاد کرنا،اس کی استطاعت نہ ہوتو ساٹھ روز ہے رکھنا،اس کی بھی استطاعت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کوکھانا کھلانا۔

## مصيبتين اور يريشانيان

غلطی ، کوتا ہی بلغزش اور خطاتو ہر انسان سے سرزد ہوتی رہتی ہے، البتہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ اصلاح اور سنجل جانے کی مہلت دیناچا ہتا ہوا ہے کئی نہ کسی آز مائش اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ شاید وہ اس طرح جو تک جائے اور اپنی اصلاح کی طرف مائل ہوجائے ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ: ''اس بڑے عذاب کا مزاان کو کافرمان ہے کہ: ''اس بڑے عذاب کا مزاان کو چھواتے رہیں گے، شاید کہ ہے (اپنی باغیانہ روش ہے ) باز آجا کیں۔'' (سورہ ہجدہ)

اس محکم الی کے علاوہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سز اکواللہ تعالی موخر نہیں کرنا چاہتا ، تا کہ مجرم کواس دنیا میں سزابھی ملے اور وہ دوسروں کے لیے سامان عبرت بھی ہے ، باتی رہا آخرت کا معاملہ تو وہاں تو اسے اپنے کرتو توں کا مزا چکھنا ہی ہے، رسول اللہ کھٹا ارشاد ہے کہ:''سرشی اور نہیں قرابت کو کا شخے سے بڑھ کر کوئی گناہ اس بات کا مستحق نہیں کہ اس کے مرتکب کی اخروی سزا برقر اررکھتے ہوئے دنیا میں اس کی سزاکے لیے اللہ تعالی جلدی کرے۔'' (منداحہ)

یعنی سرکشی کرنا قرابت کا شادوا یسے تکنین جرم ہیں،جس کے مرتکب کو دنیا میں بھی نقد سزا ضرور ملتی ہےاور وہ آخرت میں بھی اپنے انجام کو ضرور بھگتے گا۔

گناہوں میں مبتلا ہونے کا ایک سبب مال کی محبت ہے،حالانکہ مقررہ رزق انسان کو ہر

شکل میں ملنائی ملنا ہے،انسان جب اپنی آخرت کو بھول کر صرف دنیا پرست اور مال ودولت کا غلام بن جاتا ہے تو دنیا تو اسے نصیب ہی کی ملتی ہے البتہ زندگی ضرور اجیرن ہوجاتی ہے، فر مایا رسول اللہ بھی نے کہ:''جس انسان کا مقصد زندگی صرف دنیا ہی ہواللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بھیر دیتے ہیں،اوراس کا فقر و تنگدی اس کی آنھوں کے سامنے کردیتے ہیں،اوراس کا فقر و تنگدی اس کی آنھوں کے سامنے کردیتے ہیں،اوراس کے نصیب میں کھی جا چکی ہے۔''
ہے، جتنی اس کے نصیب میں کھی جا چکی ہے۔''
سنن ابن اجر)

اس پریشان حال زندگی کا نقشہ اللہ تعالی نے اس طرح بیان کیا ہے: ﴿ من اعوض عن ذکوی فان له معیشة ضنکا و نحشوه یوم القیامة اعمی ﴾ ''جومیر ، درس نفیحت ہے منہ موڑے گا،اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی،اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھا کیں گے۔''ان سب مفصل دلائل کے باوجود بھی اگر کوئی صرف دنیا پر ایجھ کراپنی آخرت خراب کرر ہا ہوتو اس کے حق میں صرف دعا ہی کی جاسکتی ہے۔

### نیک اعمال برگناہوں کے اثرات

گناہوں میں ملوث آدمی بس اس حدتک ہی بدنھیب نہیں ہوتا کہوہ گناہ کررہاہے، بلکہ آئندہ کے لیے بھی وہ تو فیق اللی سے محروم ہوجا تاہے، اور شیاطین اس پرمسلط ہوجاتے ہیں پھروہ انہی کی فریب کاریوں کا شکار رہتاہے ، بالآ خرموت سے واسطہ پیش آجا تاہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ:''جو محض رحمٰن کے ذکر سے تعافل برتاہے،ہم اس پرایک شیطان مسلط کردیتے فرماتے ہیں کہ:''جو محض رحمٰن کے ذکر سے تعافل برتاہے،ہم اس پرایک شیطان مسلط کردیتے ہیں،اور وہ اس کارفیق بن جاتاہے، بیشیاطین ایسے لوگوں کوراہ راست پر آنے سے روکتے ہیں،اور وہ اپنی جگہ یہ محمیتے ہیں کہ ہم ٹھیک جارہے ہیں۔'' (مورہ زفرن)

بعض گناہ تو استے خطرناک اور انجام کے اعتبار سے استے نقصان دہ ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے سابقہ کیے کرائے سارے نیک کام تباہ ہوجاتے ہیں، مثلاً شرک کرنا، جو آدمی ساری زندگی نیک کام کرتار ہا اور بھی لمحہ بھرکے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے عافل نہ ہوا، اگر وہ بھی شرک کر لے تو اس کے سارے سابقہ نیک اکمال بالکل ملیامیٹ ہوجا کیں گے،خواہ وہ انسان کتنے ہی عظیم در جے اور مرتبے پر فائز ہو، اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ جلیل القدر وظیم المرتبت پیغیمروں کا ذکر کرنے کے بعد

فر مایا: دلیکن آگر کہیں (بفرض محال) ان پیغیبروں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کا کیا کرایا سب عارت ہوجا تا۔''

جس طرح شرک بہت براجرم ہے اس طرح نیک کام میں اللہ کے علاوہ کسی اور خوشنودی یا رضا جوئی بھی بہت براجرم ہے، جے شرک اصغریاریا کاری کہاجا تا ہے، ریا کاری بردے سے بردے نیک کام کے اجروثو اب کونہ صرف ضائع کردیت ہے، بلکہ الٹاریا کاری کوروز قیامت مجرموں کی قطار میں کھڑ اکردے گی جس کی تفصیل ریا کاری کے ذیل میں دیکھی جاسکتی ہے۔

اس عقیدے کی خرابی کے علاوہ بعض گناہ بہت دوررس نتائج کا سبب بنتے ہیں مشلا حرام خوری کرنا ، حرام خوری کوئی عبادت حق کہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی ، خواہ حرام خورمیدان عرفات میں نوذی الحجہ کی مبارک تاریخ کوروروکر،اورآہ وزاری کر کے دعا کر ہے۔ حدیث میں ہے کہ:''رسول اللہ فیلانے ایک ایسان کا تذکرہ فرمایا جو کمباسفر کر کے آتا ہے، (سفر کی وجہ سے ) اس کا حال پراگندہ ہوچکا ہوتا ہے ، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے کہتا ہے:''اے میر سے رب! اے میر کے اس کا حال کر کے آتا ہے کہتا ہے:''اے میر کے رب! اے میر کے ربایا کے طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے کہتا ہے:''اے میر کے رب! اے میر کے ربایا کے میر کے ایک کا حال کر کے ایک کا کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کا کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کا دیا کہ کے دیا کہ کا کہتا ہے کہت

جبکهاس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، پینا حرام کا ،لباس حرام کا ،اوراس کی ساری غذا کا دار و مدار حرام پر ہی ہوتا ہے، پھر آخرا یسے آ دمی کی دعا کیونکر قبول ہو۔؟'' (مسلم شریف)

ایسے بی مہلک اورانتہائی نقصان دہ گناہوں میں سے نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ '' آدمی اورشرک کے درمیان صرف نماز چھوڑ دینا حائل ہے۔''(مسلم شریف)

اور بالحضوص نماز عصر جھوڑ دینا تو مسلمان کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے، آپ ﷺ نے فر مایا کہ:'' جس آ دمی نے نماز عصر جھوڑ دی،اس کاعمل ضائع ہو گیا!'' (بخاری شریف)

گناہوں کی وجہ سے رزق کی برکت ختم ہوجاتی ہے

رزق حلال کمانا نہ صرف فرض ہے بلکہ بہت بڑی نیکی اور مقام ومر ہے کی بات ہے، اور بالخصوص تجارت میں پنہاں ہے اور اخروی بالخصوص تجارت میں پنہاں ہے اور اخروی اجمع و اثر و قواب کے اعتبار سے بھی نیک تاجر نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا، کیکن جھوٹ ، خیانت

اور فریب کاری کا فوری اور نقد انجام رزق کی برکت سے ہاتھ دھونا ہے،اس وقت موجود تجارتی منڈیوں پرایک نظر ڈالنے سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ جوممالک ایمانداری اور شیح معاملے کا شوت نہیں دیے ان کا مال نہ دکاندار رکھتا ہے اور نہ ہی گا ہک اطمینان سے لیتا ہے۔خواہ بنانے والا ملک مسلمان ہی کیوں نہ ہو،البتہ جوممالک ایمانداری اور سچائی کی شہرت رکھتے ہیں ان کا مال دھڑا مھر کہ بات ہوہ کا فرہشرک اور بے دین ممالک ہی وہ مال بنا کر سپلائی کرر ہے ہوں ،اس حقیقت کو رہ کہتا ہے ،خواہ کا فرہشرک اور بودین ممالک ہی وہ مال بنا کر سپلائی کرر ہے ہوں ،اس حقیقت کو آپ ہو گئی نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ:''خرید وفروخت کرنے والے دونوں بااختیار ہیں ،جب تک وہ جدانہ ہوجا کیں ،اگر دونوں نے بچ بچ کہااور بات واضح کی تو ان کی خرید وفروخت میں برکت دی جائے گی ،اوراگر وہ جھوٹ ہولے اور عیب کو چھپایا تو ان کی شجارت کی برکت ختم ہوجائے گی ،اوراگر وہ جھوٹ ہولے اور عیب کو چھپایا تو ان کی شجارت کی برکت ختم ہوجائے گی ،اوراگر وہ جھوٹ بولے اور عیب کو چھپایا تو ان کی شجارت کی برکت ختم ہوجائے گی ،اوراگر وہ جھوٹ بولے اور عیب کو چھپایا تو ان کی شجارت کی برکت ختم ہوجائے گی ،اوراگر وہ جھوٹ بولے اور عیب کو چھپایا تو ان کی شجارت کی برکت ختم ہوجائے گی ،اوراگر وہ جھوٹ بولے اور عیب کو چھپایا تو ان کی شجارت کی برکت ختم ہوجائے گی ۔''

### معاشرے برگناہوں کے اثرات

تاریخ انسانیت پرایک نظر ڈالنے سے بیات روز روٹن کی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ تمام ام سابقہ کی تباہی وہربادی کفر وشرک کے علاوہ مختلف گناہ اور جرائم میں ملوث ہونے کی وجہ سے ہوئی بتر آن عکیم کا ایک بڑا حصہ ان قو موں کے مفصل تذکر ہے، ان کی مجر مانہ زندگی اور ان کے انجام پرشتمل ہے، قوم نوح غرق ہوئی ، قوم عادشد بیطوفانی آندھی سے ہلاک ہوئی ، قوم ثمودشد بید کڑک کے ذریعے ہلاک ہوئی ، حضرت لوظ کی قوم کی بستی کواٹھا کر الٹ دیا گیا، فرعون اور قوم فرعون کوغرق کردیا گیا، اس کے علاوہ سورت عنگبوت ، آیات ۲۳ تا ۲۰ میں حضرت نوح ، حضرت ابراہیم ، حضرت لوط اور حضرت شعیب کی قوموں کا تفصیلی تذکرہ اور ان کے جرائم کی فہرست ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ: '' آخر کا رہرا یک کوئم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ: '' آخر کا رہرا یک کوئم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کی پر ہم نے پھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی ، اور کسی کوا یک زبر دست دھا کے نے آلیا، اور کسی کوئم نے زمین میں دھنسا دیا، اور کسی کوغرق کر دیا، اللہ ان پر ظلم کرنے والانہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے او پر ظلم کرنے والانہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے او پر ظلم کر رہے تھے۔''

الله تعالی کابیقانون صرف دور ماضی کی قوموں کے لیے ہی نہ تھا، بلکہ اس کی سنت اور

طریقدیہ ہے کہ جوتوم صالح عضر سے یکدم فارغ ہوجائے اوراس کے اکثر لوگ غلط کاریوں میں ملوث ہوجائے اوراس کے اکثر لوگ غلط کاریوں میں ملوث ہوجائے سے ملوث ہوجائے میں تقص اور غلیظ توم کو پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:''حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کونہیں بدل جیب تک وہ خودا پنے اوصاف کونہیں بدل دیتی ، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھروہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سمتی ، نہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کوم کا کوئی حامی و مددگار ہوسکتا ہے ،'(سورة رمد)

ندکورہ بالاکممل اورخوفاک تابی ہے پہلے متعدد شکلوں میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ظہور ہوتا ہے، کہ شاید معاشر ہے کا ذہین طبقہ ان اشارات خداوندی کو بجھ کراپی اور دوسروں کی اصلاح کی طرف مائل ہوجائے،اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کاظہور بالعموم مندرجہ ذیل شکلوں میں ہوتا ہے:۔

### النعمت ايمان سيمحرومي

گناہوں کے دل پراٹرات کے خمن میں یہ بحث پوری تفصیل اور دلیل سے گزرچکی ہے۔

### ۲\_مال اوررزق سے محروی

الله این بندول کومتعدداور قسم کی تعمقوں سے فیضیاب فرما تا رہتا ہے، کیکن جب بند بالکل ہی ناشکری پراتر آئیں تو الله تعالی آئییں ان تعمقوں سے محروم کردیتا ہے، مسلمان معاشروں میں یہ کیفیت روز روثن کی طرح دیکھی جاسکتی ہے ، بشرطیکہ آٹھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہواوردل بالکل سیاہ ہوکر مرنہ چکے ہوں ، الله تعالی نے اپنی اس سنت کاان الفاظ میں تذکرہ فرمایا ہے کہ: ''الله ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن واطمینان کی زندگی بسر کررہی تھی ، اور ہرطرف سے بفراغت رزق بہنے رہاتھا، کہ اس نے الله کی نعمقوں کی ناشکری شروع کردی تب ، الله نے اس کے باشندوں کوان کے کرتو توں کا بیمزا چکھایا کہ بھوک اورخوف کی صیبتیں ان پر چھا گئیں۔''

#### (سورة لحل)

ان نعتوں نے محرومی کی ایک شکل تو وہ ہے جو مذکورہ بالا آیت میں بیان ہوئی ہے، ایک دوسری شکل یہ بھی ہے کہ نعتیں اپنے دوسری شکل یہ بھی ہے کہ نعتوں کوختم کرنے کی بجائے انسانوں کو بی اٹھالیا جائے، اور نعتیں اپنے حال پر برقرار رہیں، جبیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لاؤلشکر کے ساتھ کیا، اور ان کے

حسرت ناک انجام کانقشہ ان الفاظ میں بیان فر مایا کہ:'' کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے، جو وہ چھوڑ گئے ، کتنے ہی عیش کے سروسامان جن میں وہ مزے کررہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے ، یہ ہواان کاانجام اور ہم نے دوسروں کوان چیزوں کاوارث بنادیا۔'' (سورۂ دخان)

## ۳\_امن وسکون سے محرومی

کی بھی معاشرے میں سب سے بردی نعت امن وسکون ہے، اگر ہر فرد جان، مال ،عزت اور دین کے معاطے میں محفوظ و مامون ہوتو اس سے زیادہ خوش بخت وخوش نصیب اور کوئی معاشرہ نہیں ہوسکتا ،لیکن میں مقام ایمان پر استقامت اور برائیوں سے بچے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا ،اللہ تعالی کافر مان ہے کہ: ''جولوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کوظم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، در حقیقت امن انہیں کے لیے ہے اور وہی راہ راست پر ہیں۔'' (سورة انعام)

جماعت مہاجرین! پانچ عادتیں ایس ہیں اور میں اللہ کی پناہ مانگناہوں کہتم ایس عادتوں کا شکار ہوجاؤ (لیکن جب بیعادتیں ظاہر ہوں گی توان کے نتائج بھی ساتھ ساتھ چلے آئیں گے )۔

ا۔جب سی قوم میں زنا کاری عام اور علی الاعلان ہوجائے تو اس قوم میں طاعون اور ایسی الی تکلیفوں والی بیاری پھیل جائے گی ،جوز مانہ سابقہ کے لوگوں میں نہ ہوگی۔

۲۔جس قوم نے ناپ تول میں کمی کی اسے قط سالی، مشکل زندگی اور حکام کے ظلم سے واسطہ پڑے گا۔

سر جس قوم نے اپنے مال کی زکو قاروک لی، آسمان سے ان کے لیے بارش کا سلسلہ

روك لياجائے گا، اگر جانورنه ہوں تو قطعاً بارش نه ہو۔

۴۔ اور جن لوگوں نے اللہ اور رسول ﷺ سے کیے ہوئے وعدے کوتوڑ ویا اللہ ان پر برگانے دشمن مسلط کر دے گا ، اور ان دشمنوں کے ہاتھ جولگاوہ لے اڑیں گے۔

۵۔جس قوم کے لیڈر کتاب اللہ کو نافذ نہیں کریں گے اور اللہ کے نازل کردہ احکام پڑمل پیرانہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان باہم خانہ جنگی پیدا کردےگا۔

### ہم صحت وعافیت سےمحرومی

صحت کتنی بردی نعمت ہے؟ یہ کسی بیار سے پوچھیں یا جب انسان خود بیار ہوجا تا ہے تو صحت کی قدر معلوم ہوتی ہے، گناہوں میں ملوث معاشر ہے مستقل بیار یوں، وبائی امراض اور طبی مشکلات کا شکار ہے ہیں، طاعون ، سرطان ، ایڈز ، ٹی بی بینسر، اور الیی ، بی متعدد مہلک بیاریاں اللہ کے عذاب ہی کی شکلیں ہیں۔ آپ بھی کا فرمان ہے کہ: '' یہ تکلیفیں اور بیاریاں در حقیقت عذاب ہیں ، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کو عذاب دیا تھا، (عذاب اللی کی بیشکل) اب بھی زمین پر باقی ہے، بھی چلی جاقی ہے، اور بھی واپس آ جاتی ہے۔'' ریخاری شریف)

تو ثابت ہوا کہ جس قوم کوجہم وجان کی امان حفاظت درکار ہووہ گنا ہوں اور برائیوں سے دورر ہے اور بالخصوص زنا کاری اور بے حیائی کے تو نزدیک بھی نہ چھکے ، زمانہ حال کی مہذب ترین اور تعلیم یا فتہ قوموں میں بھی یہ واقعات دیکھے جاسکتے ہیں کہ جب کوئی قوم یا خطائز مین گنا ہوں کی آماجگاہ بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے سیلاب ، زلز لے ، قبط ، یابا ہمی خانہ جنگی کے ذریعے اسے جزوی تباہی آماجگاہ بن گئی کے ذریعے اسے جزوی تباہی

فاعتبروا يا ااولى الابصار

ت دوجار کردیایا کمل طور پرصفی بهتی سے مثادیا۔

### ۵\_زمین آفات

بسااوقات گناہوں کی پاداش میں بڑی بڑی زمین آفات آجاتی ہیں حضورا کرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:''اس امت میں عذاب کی مختلف شکلیں ہوں گی بھی لوگ زمین میں دھنسا دیۓ جائے گے،کہیں شکلیں بگڑ جا ئیں گی،اورکہیں پھروں کی بارش ہوگی،ایک صحابی نے پوچھا:یارسول اللہ یہ کب ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا''جب گانا اور آلات موسیقی عام ہوجا کیں گے،اورشراب پی جانے گےگی''

گناہ کی میشکلیں ایک وباء کی شکل میں جوں جوں عام ہور ہی ہیں، دنیا میں امن سکون اور چین اسی حساب سے رخصت ہور ہا ہے، جدید اسلحہ کی ترقی اور بالخصوص جو ہری اسلحے نے زمین کی تباہی شکلوں کے سنح ہونے اور پھروں کی بارش کی ظاہری شکلیں بھی پیدا کر دی ہیں۔

## عام مخلوق خدا پر گناموں کے اثرات

انسان کی بداعمالیوں کا انجام بدصرف انسان ہی نہیں بھگتا بلکہ اس کے اردگر دہر چیز اس کے کرتو توں کے نتائج سے متاثر ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:''اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کرتو توں پر پکڑتا زمین پرکسی جاندار کوزندہ نہ چھوڑتا۔'' (سورۂ فاطر)

دوسری جگه فرمایا که: کتنے ہی پرندے اپنے گھونسلے میں ظالموں کے سبب بھوک پیاس سے مرجاتے ہیں رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں ایک جناز ہ گزراتو آپﷺ نے فرمایا کہ:

"بیجنازه یا توخودراحت یافتہ ہے یااس سے راحت پائی گئی ہے، صحابہ کرام نے دریافت کیا، یارسول اللہ ﷺ ستر کے (راحت یافتہ) یامستر کے مند (اس سے راحت پائی گئی) ہے آپ کی کیام رادہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا:''بندہ مُؤمن الله کی رحمت میں پہنچ کر دنیا کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے آرام پاجا تا ہے، (گویابندہ مؤمن مستر تک ہے) اور فاسق وفاجر انسان کے شر سے بندے علاقے ،درخت،اور جانورسب آرام پاجاتے ہیں (گویافاسق وفاجرانسان مستر اح منہ ہے)

جاندارتو جاندار، جمادات اور بے جان چیزیں بھی گناہوں کی نحوست سے محفوظ نہیں رہ سکتیں آپ ﷺ نے فرمایا کہ:'' حجر اسود جب جنت سے اترا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا،اولاد آدم کے گناہوں نے اسے کالا کردیا ہے۔'' (تندی شریف)

گناہوں نے اسے کالا کردیا ہے۔'' (بحوالہ کیس م گناہوں کی حقیقت)

### گناہوں سے اجتناب سیجئے

گناہ ایسی چیز ہے کہ اگراس میں سزابھی نہ ہوتی تب بھی یہ سوچ کراس سے بچنا ضروری تھا کہ اس کے کرنے سے اللہ تعالی کی ناراضگی ہوجاتی ہے، اگر دنیا میں کوئی اپنے ساتھ احسان کرتا ہو، اس کو ناراض کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ، اللہ تعالی کے احسانات تو بندہ کے ساتھ بے شار ہیں اس کو ناراض کرنے کی کہتے ہمت ہوتی ہے ، اور اب تو سزا کا بھی ڈر ہے خواہ دنیا میں سزا ہوجائے یا صرف آخرت میں، چنانچہ دنیا میں ایک سزایہ بھی ہے جوآ تکھوں سے نظر آتی ہے کہ اس مختص کو دنیا سے دفراتی ہے کہ اس سے دل کی مضوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے، تو اس حالت میں تو گناہ کے پاس بھی نہ پھئلنا چا ہے، خواہ مضوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے، تو اس حالت میں تو گناہ کے پاس بھی نہ پھئلنا چا ہے، خواہ دل کے گناہ ہوں خوہ ہاتھ پاؤں کے خواہ در بان کے پھرخواہ وہ اللہ کے حقوق ہوں ،خواہ بندوں کے ہوں اور بیسز اسب گناہوں میں مشترک ہے اور بعض بعض گناہوں میں خاص مناص سزا کیں بھی

(۱) ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ وہانے فرمایا ۔مؤمن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ دھبہ ہوجاتا ہے بھر اگر تو بہ استغفار کرلیا تو اس کا قلب صاف ہوجاتا ہے اور اگر گناہ میں زیادتی کی تو وہ سیاہ دھبہ اور زیادہ ہوجاتا ہے سویہی رنگ جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے ہرگز الیانہیں جیسا کہ وہ لوگ سجھتے ہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بدکا زنگ بیڑھ گیا ہے۔

(احمد وتذی وابن بانہ)

(۲) حضرت معاویہ ؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے کو گناہ ہے بچانا کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کاغضب نازل ہوجاتا ہے۔ (احمہ) (۳) انس بن مالک ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کہ کیا میں تم کوتمہاری بیاری اور دوانہ بتلا دول سن لوکتمہاری بیاری گناہ ہیں اور تمہاری دوااستغفار ہے۔

(عين ترغيب ازعيقي)

(۵) رسول الله ﷺ نے فر مایا ۔ بے شک آ دی محروم ہوجا تا ہے رزق سے گناہ کے سبب جس کوو ہ اختیار کرتا ہے ۔ (عین جزاءالا عمال از منداحمہ عالبًا)

(۲) حفرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ دس آدی حضوراقد س وہ کی فدمت میں حاضر تھے،آپ ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے گئے، پانچ چیزیں ہیں، میں فداکی پناہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ ان کو پاؤ، جب کسی قوم میں بے حیائی کے افعال علی الاعلان ہونے لگیں گے وہ طاعون میں مبتلا ہوں گے اور ایسی ایسی بیار یوں میں گرفتار ہوں گے جوان کے بروں کے وقت میں بھی نہیں ہوئیں اور جب کوئی قوم ناپنے تو لئے میں کسی کرے گی، قحط اور تنگی اور طالم احکام میں مبتلا ہوگی، اور نہیں بند کیا کسی قوم نے زکو ہ کو گر بند کیا جائے گا ان سے باران رحمت کوا گر بہائم بھی نہ ہوگی، اور نہیں بند کیا کسی قوم نے گر مسلط فرمائے گا الله تعالی ان پر ارش نہ ہوتی اور نہیں عہد شخنی کی کسی قوم نے گر مسلط فرمائے گا الله تعالی ان پر ان کے دشمن کو غیر قوم سے، پس بی جبر آلے لیس گے ان کے اموال کو۔ (میں جزاء الاعمال اذا بن باجر)

داوں میں رعب ڈال دیتا ہے اور جوقوم ناحق فیصلہ کرنے گئی، ان پرویٹمن مسلط کردیا گیا۔ (۱) کا دول میں رعب ڈال دیتا ہے اور جوقوم ناحق فیصلہ کرنے گئی، ان پرویٹمن مسلط کردیا گیا۔ (۱) ک

(۸) ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ کھنے فرمایا، قریب زمانہ آرہا ہے کہ کفار کی متاح بھی تہا ہے کہ کفار کی متاح بھی تہا ہے کہ کفار کی جماعتیں تہارے مقابلے میں ایک دوسرے کوبلائیں گی جیسے کھانے والے خوان کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، ایک کہنے والے نے عرض کیا، ہم اس روز شار میں کیا کم ہوں گے؟ آپ کھنے نے فرمایا نہیں بلکہ تم اس روز بہت ہو گے لیکن تم کوڑہ اور ناکارہ ہو گے جیسے کہ ہمیں کوڑہ آ جا تا ہے اور اللہ تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری کیا چیز ہے یعنی اس کا سبب کیا میں کمزوری کیا چیز ہے یعنی اس کا سبب کیا

ہے؟ آپ اللہ نے فر مایاد نیا کی محبت اور موت سے نفرت \_ (ابوداؤدو معتمی)

(عين جزاءالاعمال ازابن الى الدنيا)

(۱۰) حضرت ابودردائے سے روایت ہے کہ رسول اللہ وہ اللہ فی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بادشاہوں کا مالک ہوں، بادشاہوں کے دل میر سے ہاتھ میں ہیں اور جب بندے میری نافر مانی کرتے ہیں، ان باشاہوں کے دلوں کو میں غضب اور عقوبت کے ساتھ چھیر دیتا ہوں پھروہ ان کو سخت تکلیف دیتے ہیں،

( مخفر اابونیم)

(۱۱) وہب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے، میں راضی ہوتا ہوں برکت کرتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں اور جب میری اطاعت نہیں ہوتی غضب ناک ہوتا ہوں اور لعنت کرتا ہوں اور میری لعنت کااثر سات پشت تک پنچتا ہے۔

(عین جزاءالاعمال ازاحہ)

یہ مطلب نہیں کہ سات پشت پر لعنت ہوتی ہے بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اس کے نیک ہونے سے جواولا دکو برکت ملتی ہے وہ نہ ملے گی۔

(۱۲) وکیج سے روایت ہے کہ حضرت عا کشٹنے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بے حکمی کرتا ہے تواس کی تعریف کرنے والاخود جوکرنے لگتا ہے۔ (عین جزاءالاعمال ازاحہ)

ان احادیثوں میں زیادہ ترمطلق گناہ کی خرابیاں مذکور ہیں۔اب بعض بعض گناہوں کی خاص خاص خرابیاں بھی ککھی جاتی ہیں:

(۱۳) جابڑے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لعنت فر مائی سود کھانے والے یعنی لینے والے پراوراس کے کھلانے والے یعنی دینے والے پراوراس کے لکھنے والے پراوراس کے گواہ پر اور فرمایا پیسب برابر ہیں یعنی بعض باتوں میں۔(مسلم)

بوموی اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھٹانے فرمایا کہ کہائر کے بعد سب سے بڑا گناہ بیے کہ کوئی محض مرجائے اوراس پر قرض یعنی کسی کاحق مالی ہواوراس کے اداکرنے

کے لیے کھنے چھوڑ جائے۔(احروابوداؤد)

(۱۵) ابو ہریر اُوقائی اپنے چھاسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سنو اِظلم مت کرنا ،سنو! کسی کامال حلال نہیں بدوں اس کی خوش دلی ہے۔ (سمبھی وواتطنی)

(۱۲) سائم این باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا جو محض کسی کی زمین سے بدون حق کے دارای بھی نے لے۔ احمد کی ایک صدیث میں ایک بالشت آیا ہے، اس کو قیامت کے روز ساتویں زمیں میں دھنسایا جائے گا۔

(ہزاری)

(۱۷) حضرت عبدالله بن عمرٌ سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے لعنت فر مائی ہے رشوت دینے والے پراوررشوت لینے والے پر۔ (ابوداؤ دوائن بلدوتر ندی)

اور ثوبان کی روایت میں بیجھی زیادہ ہے،اورلعنت فرمائی ہےاں شخص پر جوان دونوں کے چے میں معاملہ تشہرانے والا ہو۔(احریمیتی)

البتہ جہاں بدوں رشوت دیئے ظالم کے ظلم سے نہ نج سکے وہاں دینا جائز ہے، گر لیرنا وہاں حرام ہے۔ (جیسا کہ تفصیل سے گزشتہ اوراق میں گزرا)

(۱۸) حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شراب اور جوئے سے منع فر مایا .....الخ (ابوداؤد) شراب میں نشہ کی چیزیں آگئیں اور جوئے میں بیمہ ولاٹری وغیرہ سب آگئی۔

(۱۹) حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺنے ایسی سب چیزوں سے منع فرمایا ہے جونشرلائے (یعنی عقل میں فتور لائے )یا جوحواس این فتورلائے۔(ابوداؤد)

(۲۰) ابوامامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھ کومیرے رب نے حکم دیا باجوں کے مثانے کا جو ہاتھ سے بجائے جائیں اور منہ سے بجائے جائیں۔۔۔۔۔الخ

(۲۱) ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اونوں آنکھوں کا زناشہوت سے نگاہ کرنا ہواں کا نناشہوت سے نگاہ کرنا ہے اور دونوں کا نناشہوت سے باتیں سننا ہے اور زبان کا زناشہوت سے باتیں کرنا ہے، اور ہاتھ سے زناشہوت سے کسی کا ہاتھ وغیرہ پکڑنا اور پاؤں کا زناشہوت سے قدم اٹھا کر جانا ہے اور قلب کا زنا ہے کہ وہ خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے ۔۔۔۔۔الخ (سلم)

اورلڑکوں کے ساتھ الی باتیں کرنا اس نے بھی زیادہ سخت گناہ ہے اور اس حدیث کے ساتھ اس سے بہلی حدیث کو ملاکر دیکھنا چاہیے کہنا چارنگ میں کتنے گناہ جمع ہیں۔

(۲۲)عبداللہ بن عمر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺنے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ سے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافر مانی کر کے ان کو تکلیف دینا اور بے خطا جان کرقل کرنا اور جھوٹی قتم کھانا۔ (بخاری)

(۲۳) ابو ہر ریڑ سے اس حدیث میں بجائے اس کے جھوٹی گواہی دینا ہے۔ (بخاری دسلم)

(۲۴) ابو ہر ریڑ سے بیہ چیزیں بھی منقول ہیں۔ بیتیم کا مال کھانا اور جنگ جو کا فرکی جنگ کے وقت جب شرع کے موافق جنگ ہو بھاگ جانا اور پارساایمان والی بیویوں کو جن کوایسی باتوں کی خبر بھی نہیں تہہت لگانا۔ (بخاری وسلم)

(۲۵) ابو ہر ریو ؓ سے یہ چیزیں بھی منقول ہیں، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈیکٹی کرنا۔ (بخاری دسلم)

(۲۲) حفرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھٹے نے فر مایا جار خصلتیں ہیں، جس میں وہ جاروں ہوں وہ خالص منافق ہوگا اور جس میں ایک خصلت ہو، اس میں نفاق کی ایک خصلت ہو گا، جب تک اس کوچھوڑ نہ دے گاوہ خصلتیں سے ہیں، جب اس کوامانت دی جائے خواہوہ مال ہویا کوئی بات ہووہ خیانت کرے اور جب بات کرے جموث بولے اور جب عہد کرے اس کوتوڑ ڈالے اور جب کی ہے جھڑے تو گالیاں دینے لگے۔ (بخاری وسلم)

اورابو ہر رہ گی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب وعدہ کرے تو خلاف کرے۔

(۲۷) صفوان بن عسال سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کئی احکام ارشاد فرمائے،ان میں یہ جس کے کہ علام کے پاس مت لے جاؤ کہ وہ اس کو آل کرے یا اس پرکوئی ظلم کرے، جادومت کرو۔

(ترندی دابوداؤ دونمائی)

اوران گناہوں پرعذاب کی وعیدیں آئی ہیں:حقارت سے کسی پر ہنسنا،کسی پر طبعن کرنا، برے لقب سے پکارنا،بد گمانی کرنا،کسی کاعیب تلاش کرنا،غیبت کرنا، بلاوجہ برابھلا کہنا، چنلی کھانا لیحنی الیسی تہمت لگانا کہاس کے منہ برنہ بول سکے،دھو کہ دینا،عاردلانا،کسی کے نقصان برخوش ہونا، تکبروفخر کرنا، ضرورت کے وقت باوجود قدرت کے (لیعنی اختیار کے باوجود مددنہ کرنا، کسی نے مال کا نقصان کرنا، کسی کی آبروکوصد مہ پنچانا، چھوٹوں پر رحم نہ کرنا، بڑوں کی عزت نہ کرنا، بھوکوں اورنگوں کی حیثیت کے مطابق خدمت نہ کرنا، کسی و نیوی رخ سے بولنا چھوڑ وینا، جاندار کی تصویر بنانا، زمین پرموروثی کا جھوٹا وعویٰ کرنا، ہے کئے کا بھیک مانگنا، ان امور کے متعلق آبیتی اور حدیثیں کچھ کچھاو پر گذر چکی ہیں، ڈاڑھی منڈ وانا، یا کٹوانا، کا فروں یا فاسقوں کالباس پہننا، عورتوں کے لیے مردانہ وضع بنانا جیسے مردانہ چونا پہنناوغیرہ۔

(۲۸) عبدالله بن مسعودٌ سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فر مایا ، گناہ سے تو بہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ بی نہ تھا، (بیعی)

البة حقوق العباديين توبكى شرط بكاللحقوق يكيمي معاف كرائي

(۲۹) ابوہریہ ﷺ نے دوایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کے ذمہ اس کے بھائی مسلمان کا کوئی حق ہوا ہر روایت اور کسی چیز کا اس کوآج معاف کر الینا چاہیے اس سے پہلے کہ نہ دینار ہوگا،نہ درہم ہوگا۔ (بخاری) مراد قیامت کا دن ہے۔

اگراس کے پاس کوئی نیک عمل ہوتو بقدراس کے حق کے اس سے لے لیا جائے گااور صاحب حق کودے دیا جائے گااوراس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیس تو دوسرے گناہ لے کراس پر لا د دیئے جائیں گے۔ (مین جع الفوائدازمسلم)

(بحواله حطي ة المسلمين)

ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے تمام گناہوں سے بیخنے کی قو فیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین۔

# جہنم میں لےجانے والا اکیسوال عمل ذخیرہ اندوزی کرنا

ذخیرہ اندوزی کو اسلام میں احتکار کہاجاتا ہے اس کا لفظی مطلب ظلم ہے لیکن شرعی اصطلاح میں ذخیرہ اندوزی ہے ہے کہ کسی استعال کی چیز کواس غرض سے روک لیا جائے کہ وہ مہنگی ہوجائے اور جب اس کی قلت ہوجائے تو منہ مانگے داموں فروخت کی جائے ، چونکہ لوگوں کواس کی اشد ضرورت ہوتی ہے تو وہ مجبورا مہنگے داموں پر خرید نے کے لے مجبور ہوتے ہیں ، شریعت میں سے جائز نہیں بلکہ ایسا کرنا حرام ہے جرم ہے ، لیکن یا در ہے کہ فروخت کی غرض سے جمع شدہ سٹاک کو احتکار نہیں کہاجاتا ، نبی اکرم بھے نے ذخیرہ اندوزی سے منع فر مایا ہے اور اس کے متعلق آپ بھی کی احادیث مندرجہ ذیل ہیں:

''حفرت ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو مخص حیالیس دن غلے کا ذخیرہ کرتا ہے اور اس کے مہنگا ہونے کا انتظار کرتا ہے وہ مخص حق تعالیٰ سے دور ہوااور اللہ اس سے بیز ار ہوا۔''

اس حدیث بین اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کداختکاروہ ہے جس بین بزخوں کی گرانی مطلوب ہو، تاکہ چیز کی کمیا بی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی نیت ہواور جو شخص اس نیت سے ذخیرہ اندوزی کرے وہ مختمر ہوگا، اور مختکر اللہ کی رحمت سے دور ہوجا تا ہے۔
'' حضرت معمر شسے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا کہ احتکار لیعنی ذخیرہ اندوزی کرنے والا گنبگار ہے۔'

نبی اکرم ﷺ کے اس فرمان کی رو سے ذخیرہ اندوزی گناہ ہے کیونکہ اجناس خورد نی کا استعال زندگی کی بقا کے لئے ضروری ہے اس لئے اگر کوئی شخص زرعی اجناس مہنگا کرنے کی غرض سے خرید کرر کھلے تو اس سے دوسرے لوگوں کا بنیادی حق غصب ہوگا، جس کی بناء پراسے گناہ قرار دیا گیا ہے۔

" حضرت عمر نبی اکرم ﷺ سے بیان کرتے ہیں فر مایا کہ غلہ لانے والا روزی دیا جائے گا اوراحتکار کرنے والاملعون ہے۔''

اس مدیث میں بیرہتایا گیاہے کہ اگر تا جرنیک نیتی سے تجارت کریے واس کے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جا تاہے اور اگر وہ ذخیرہ کرنے والا ہوتو اس پر خدا کی لعنت پڑجاتی ہے اور جس پر خدا کی لعنت پڑجائے وہ آخرت میں سزا کا مستحق ہوگا۔

"خصرت انس سے روایت ہے کہ نی اکرم بھے کے زمانہ میں غلہ مہنگا ہوگیا ، صحابہ نے عرض کی اے اللہ بی بھاؤمقرر کرنے عرض کی اے اللہ بی بھاؤمقرر کردیں نی کریم بھی نے فر مایا: اللہ بی بھاؤمقرر کرنے والا ہے تنگ کرنے والا اور فراخ کرنے والا ہے اور رزق دینے والا ہے ، میں امید کرتا ہوں کہ اپنے رب کو ملوں گاس حال میں کہتم میں سے کوئی بھی مجھ سے کسی خون یا مال کا مطالبہ نہیں کرے گا۔"
رب کو ملوں گاس حال میں کہتم میں سے کوئی بھی مجھ سے کسی خون یا مال کا مطالبہ نہیں کرے گا۔"

لوگ بیخیال کرتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کا علاج اشیاء کی قیمتیں مقرر کرنا ہے کین اس صدیث میں بیتایا گیا ہے کہ اشیاء کی کمی یا کثر سے کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے اس کی وجہ بیہ کہ جس فصل پر غلہ اللہ کی رحمت سے زیادہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی کثر سے کے باعث اس کے زخ کم ہوجاتے ہیں، قیمتیں مقرر کرنے سے خریدار اور فروخت کرنے والے کو دونوں صورتوں میں نقصان ہوسکتا ہے۔ اگر تاجروں کو ایک چیز زیادہ قیمت سے خرید نا پڑے اور قیمت مقرر ہونے کی وجہ سے کم قیمت پر فروخت کرنا پڑے تو تاجر پرظلم ہوگا اور اگر تاجر نے بہت کم قیمت پرخریدی ہو، اور مقررہ قیمت بہت زیادہ ہوتو اس سے خرید ار پرظلم ہوگا، اس صورت کے چیش نظر اللہ کے رسول بھٹانے تجارت میں قیمتیں مقرر کرنے سے منع کر دیا ہے بلکہ تو کل کا درس دیا ہے۔ جس کے تحت تاجر کو چا ہوئے کہ کم منافع لے۔

"حفرت معاد ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺے سنا کہ احتکار کرنے والا بندہ براہے اگر اللہ تعالی بھاؤ سستا کردے تو وہ بہت عملین ہوتاہے اور اگرمہنگا کردے تو خوش

ہوتا ہے۔''

اس حدیث میں ذخیرہ اندوز کا مزاج بیان کیا گیا ہے کہ ذخیرہ اندوزگرانی سے خوش ہوتا ہے اور بھاؤ سستا ہونے سے عملین ہوتا ہے،اگر اللہ پر استقامت ایمان اس در ہے تک ہو کہ نفع نقصان تواللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھرانسان ہر حال میں اللہ پر راضی رہتا ہے۔

'' حضرت عمر بن خطابؓ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ہے سنا ،فر ماتے تھے مسلما اوں کے غلہ کوجو بند کر کے بیتیا ہے ،اللہ تعالیٰ اس کوجذام اور افلاس پہنچا تا ہے۔''

اس حدیث میں نبی اگرم بھٹانے غلہ ذخیرہ کرکے دوسروں کو بھوکا مارنے والوں کے لئے جذام اور افلاس میں بتلا ہونے کی خبر دی ہے، انسان بظاہر تو ذخیرہ اندوزی سے فائدہ اٹھانے کی سوچتاہے مگر ایسے لوگوں کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ایسا نقصان پہنچتاہے کہ وہ اپنے کیے کی سزا غربت، افلاس اور بھاریوں کی صورت میں پاتے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ کے ان اقوال سے یہ بالکل عیاں ہے کہ اسلام میں ذخیرہ اندوزی حرام ہے لیکن اس کے باوجود تا جرحضرات اس حرکت سے بازنہیں آتے اور اشیاء کو ذخیرہ کر کے قلت کے انتظار میں رہتے ہیں اور موقعہ پاکر منہ ما تکی قیت وصول کرتے ہیں چنانچہ ایسے حضرات کو اس فعل سے تو بہر لینی چاہئے۔

ایک دفعہ ایک خف نے اجناس خوردنی کی تجارت شروع کی، پھوم سے بعبہ شیطان نے اس کے ذہن میں ذخیرہ اندوزی کی لعنت کوسوار کردیا۔ چنانچہ اس نے ذخیرہ اندوزی شروع کردی فصل کے موقعہ پر زمیندار کی مجبور یوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ستے داموں خرید لیتا اور جب ان اجناس کی قیمت بڑھ جاتی تو منہ مانگے داموں فروخت کرتا، عرصہ درازتک یونہی کرتار ہا حتی کہ اس کے پاس ان گنت سر مایہ جمع ہوگیا مرتھوڑ ہے عرصہ بعد حالات نے رخ بدلا اور تجارت میں اسے خیارہ شروع ہوگیا، جوسود ابھی کرتا اس میں گھاٹا اٹھا تا جمتی کہ جودولت ذخیرہ اندوزی سے میں اسے خیارہ شروع ہوگیا، جوسود ابھی کرتا اس میں گھاٹا اٹھا تا جمتی کہ جودولت ذخیرہ اندوزی سے کمائی تھی وہ اس رستے نکل گی اور خود بیار ہوگیا اور بیاری نے اس صدتک لاغ کر دیا کہ بھیک مانگئے سے نو بت بہتے گئی، لوگ اس کی حالت زار پر بڑے جیران ہوئے، کہ شخص اس علاقے کی ایک معزز شخصیت شارکیا جاتا تھا جبکہ آج یہ بھاری ہے اور ہرکوئی نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔

ایک روز وہ ایک مجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر مانگ رہا تھا کہ ایک اللہ کے بندے کا گزرہوا

اس نے نظر باطن سے اس کا حال معلوم کیا اور اسے کہا کہ دولت ذخیرہ اندوزی میں نہیں ہے بلکہ
امار ت اور غربت اللہ کی طرف سے ہے، اور تو بے یا رومددگارہوکر اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، اگر تو
اس وقت بھی اللہ سے راہ راست اور جا کز طریقے سے مانگ تو وہ مصیں ہرصورت تیر نے مقدر کا
رزق دیتا، اب تو سے دل سے سابقہ زندگی پر تو بہ کر، بہتر ہوجائے گا، تا جراس کے کہنے پر مجد میں
جاکر اللہ کے حضور سے دہ رین ہوا اور بردی دیر تک روتا رہا جتی کہ تا ئب ہو کر عبادت میں محوموگیا، پچھ عرصہ بعداس کی تختی معاف ہوگی اور اس کی گزراوقات کا اللہ نے بہتر ذریعہ بنادیا۔

(بحوالهاللهميري توپه)

الله تعالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعن ' نرخیرہ اندوزی' سے نکینے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین \_



# جہنم میں لے جانے والا بائیسوال عمل ناچ گانا کرنا

اسلام میں ناچ گانے کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ قص اور گانا دونوں شیطانی ہتھکنڈوں میں اسے ہیں، جس سے شیطان انسان کوراہ راست سے گمراہ کرتا ہاس لئے اسلام میں ناچ گانا حرام ہے اور اسے بطور پیشہ اختیار کرنا بھی حرام ہے، ناچ اور گانا اور حیاسوزا کیننگ اور اس قتم کے دوسر سے بے بودہ کام ضفی جذبات کو ابھارتے ہیں اور طبیعت میں جنسی میلان ابھرتا ہے، اس لئے بہتمام زنا کے راستے کے معاون حربے ہیں، اور ترقی پیندلوگوں نے اسے فن آرٹ کا نام دے کر معاشر سے میں داخل کر رکھا ہے، اس سے اسلامی معاشر سے کا تقدی مجروح ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نکاح کے علاوہ جنسی جذبات کو سکین وینے والے تمام ذرائع کو حرام قرار دیا ہے چنا نچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ: ''اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بیشک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی ہری راہ ہے'' ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ: ''اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بیشک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی ہری راہ ہے''

زنافحاتی کی انتہا ہے اس لیے اسے بالکل حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ تمام فر راز کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ تمام فر رائع جن سے زناجنم لے سکتا ہے وہ بھی حرام ہوگئے ، ناچ گانے سے چونکہ برائی کوفروغ ملتا ہے اس لئے اس آیت کی روسے اسلام میں وہ بھی حرام ہے ، ایک اور مقام پرارشاوفر مایا گیا ہے کہ:
''اور کچھاوگ کھیل کی با تیں خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے مجھ کے بغیر بہکادیں اور اسے بنی بنالیں ان کے لئے ذلت کاعذاب ہے'' (لتمان:۲)

راہ ہدایت کو چھوڑ کرناچ گانے اور کھیل تماشے کی طرف راغب ہونا نادانی اور دین سے دوری ہے،اس طرح شیطان مختلف مشاغل اور تفریحات میں چھنسا کر اللہ کے دین اور اس کی راہ سے بہکانا چاہتا ہے جو انسان کے لیے آخرت میں باعث عذاب ہوگا،اس آیت میں لفظ

لھوالحدیث آیا ہے جس کا مطلب ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے غافل کردے، مثلاً فضول گوئی ہنسی نداق ، کی باتیں، واہیات مشغلے اور گانا بجانا وغیرہ سب لہوالحدیث ہے۔

حفرت عبدالله بن مسعودٌ ہے اس لفظ کی تشریح پوچھی گئی تو آپ نے تین مرتبہ تم کھا کر ارشاد فر مایا :هوواللہ الغناء''خدا کی قتم اس ہے مرادگا نا ہے اور راگ رنگ ہے۔''

ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے مزامیر لیعنی
آلات موسیقی کو تباہ کرنے اور تو ڑڈالنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے، ایک اور جگہ آپ ﷺ نے ارشاد
فرمایا کہ جوشح گانے والی لونڈی کی مجلس میں بیٹھ کرگانا سنے گاتو قیامت کے روزاس کے کانوں میں
پھل ہواسیسہ ڈالا جائے گا۔

حفرت صفوان بن المية سيروايت ہے كہ ہم ايك بارنى اكرم الله كا گجلس ميں شھ استے الله تعالى نے شقاوت اور بد بختی مقرر فرمائی ہے كہ بغير دف بجانے كرز ق نہيں مل سكتا۔ آپ مجھ كوگانے بجانے كى اجازت دے مقرر فرمائی ہے كہ بغير دف بجانے كرز ق نہيں مل سكتا۔ آپ مجھ كوگانے بجانے كى اجازت دے ديں۔ ميں فخش گانانہيں گاؤں گا۔ نبى اكرم شگانے جواب ميں ارشاد فرمايا كہ ميں تجھے ہر گزاجازت نہيں دوں گا۔ نہ تيرى عزت كروں گا اور نہى تجھ كوچشم عطاسے ديكھوں گا، اے فدا كر دشن اتو مجھوٹ بولتا ہے، اللہ نے جھ كو طال اور پاكرز ق عطافر مایا ہے اور تو فدا كرز ق ميں جرام اختيار كرتا ہے۔ اگر ميں تجھ كواس سے پيشتر منع كر چكا ہوتا تو اس وقت تجھ سے برى طرح پیش آتا۔ يہاں سے چلے جاؤ اور خدا كے سرام اختيار كرديا جاؤا اور خدا كے سرامن تو بہ كرو، يا در كھ اگر اب تو نے ايسا كيا تو تجھ كو در دنا كر سرادى جائے گئی ، تجھ كو تيرے گھر بارسے نكال كر شہر بدر كردوں گا اور تيرا ساز سامان مدينہ كے غريوں ميں تقسيم كرديا جائے گا۔

یہ باتیں سن کرعمرو بن قرہ نہایت ہی افسردہ ہوکروہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جب وہ جاچکا تو حضوراقد س بھٹے نے ارشاد فر مایا یہی لوگ عاصی اور نا فر مان ہیں جوکوئی ان میں سے بغیر تو بہ کے مرے گا، حشر میں اللہ تعالی اس کو نظا کر کے اٹھائے گا کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی ان کے جسم پر نہ ہوگا، اور جب کھڑا ہونے گئے گا تو لڑ کھڑا کر گر پڑے گا۔

حضرت ابوا مامہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم بھٹانے گانے والی لونڈ یوں کے خرید نے اور بیچنے اور ایک کوگانے بجانے کی تعلیم دینے سے منع فر مایا ہے۔ اور ارشاد فر مایا کہ ان کی قیمت کھانا حرام ہے۔ اور پھراو پروالی آیت تلاوت فر مائی لیعنی بعض لوگ ایسے ہیں کہ لہو کی با تیں خریدتے ہیں تا کہ لوگوں کو فعدا کی راہ سے گمراہ کردیں اور اس کو ایک تسخیر بھیس، ایسے ہی لوگوں کے لیے ذات آمیز عذاب ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ہے روایت کیا کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا ، جھکواللہ تعالیٰ نے دوآ واز دوس سے جن میں جمافت اور فجور پایا جاتا ہے منع فرمایا ہے، ایک نغمہ کی آواز دوسر سے مصیبت میں چیخ کررونے ،منہ پیٹنے، گریبان بھاڑنے اور شیطانی نوحہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت انس انخضرت ﷺ کا ارشاد قال کرتے ہیں کہ جب میری امت پانچ چیزوں کو طلال سجھنے لگے گئوان پر جابی نازل ہوگی۔

ا ـ جب ان میں باہمی لعن طعن عام ہوجائے،

٢ ـ مردريشي لباس بهنزلگيس،

س-جب لوگ گانے بجانے والی اور ناچنے والی عور تیں ر کھنے لکیں ،

۳ ـ شرابیں پینے لگیں،

۵۔اورلذت ہم جنس پر کفایت کی جانے لگے،

حضرت انس من مخضرت بھی ہے روایت کرتے ہیں کہ آخری زمانہ میں کچھلوگ بندراور خزر کی شکل میں مسخ ہوجا کیں گے ، صحابہ نے عرض کیا ، یا رسول اللہ بھی کیا وہ تو حید ورسالت کا اقرار کرتے ہوں گے ؟ فرمایا ہاں! وہ (برائے نام) نماز ، روز ہاور جج بھی کریں گے ، صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ بھی ران کا بید حال کیوں ہوگا ؟ فرمایا وہ آلات موسیقی ، رقاصہ عورتوں اور طبلہ وسار گی و وغیرہ کے رسیا ہوں گے اور شرابیں بیا کریں گے اور رات بھر مصروف لہور ہیں گے اور صبح لوگی تو بندر اور خزیروں کی شکل میں مسخ ہو ہے ہوں گے۔

تاچ گانے کی حرمت کو جانتے ہوئے بھی بہت نے لوگ اس لعنت میں ملوث ہیں اوراسے ذریعہ معاش بنانے میں فخر محسوں کیا جاتا ہے لیکن میرے دوست!حقیقت کے آگے

آئکھیں بند کرلینا نادانی ہے۔اس لیے ناچنے گانے والے حضرات کواس فن سے تو بہ کرکے راہ راست پرآ جانا جاہیے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بھرے میں ایک نہایت خوبصورت اور نہایت ہی شکیلہ اور جمیلہ خوش الحان آ واز سے گانے والی عورت رہتی تھی کہ جو خوش الحان آ واز اتن دکش اور پر کشش تھی کہ جو اسے ایک بارس لیتا ہے، تو پھراسے باربار سننے کے لیے بے قرار ہوجا تا۔وہ اپنے پاس آنے والوں سے بڑی دلبری سے پیش آتی کہ اس کا چرچا بھرے کی گلی گلی میں تھا۔اس کا نام شعوانہ تھا۔ جہاں کہیں خوثی کی تقریب ہوئی تو اسے ناچ گانے کے لیے بلایا جاتا۔

ایک روز وہ اتفاق سے ایک مقام پر مجراکر نے کے لیے گی اور لونڈیاں بھی اس کے ساتھ تھیں، بڑے نازوہم سے اس نے مجراشروع کیا۔ گانے بجانے کی محفل جمانے کی کوشش کی گر پچھ در کے بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کی محفل میں سامعین دلچپی نہیں لے رہے بلکہ تھوڑ ہے سے فاصلے پر ایک مجلس وعظ گرم ہے لوگ اس کی طرف ہمہ تن متوجہ ہیں۔ بڑا ہجوم ہے، ایک باریش بارعب چہرہ بزرگ اللہ کی با تیں سنارہ ہے ہیں اور لوگ بڑی محبت سے تحو ہیں بلکہ پچھ لوگوں پر ایک جالت طاری تھی کہ لوگ چینیں مار مار کررور ہے تھے، جب شعوانہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آئ کی کمائی تو گئی، تو اس نے ایک لونڈی کو مجلس میں بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، وہاں کیا ہورہا ہے، لوگ میری طرف آئ متوجہ نیس اور ادھر نیادہ متوجہ کوں ہیں؟ جولونڈی گئی تو اس نے جاکر دیکھا کہ مجلس میری طرف آئ متوجہ نیس اور ادھر نیادہ متوجہ کوں ہیں؟ جولونڈی گئی تو اس نے جاکر دیکھا کہ مجلس میری طرف آئ متوجہ نیس اور ادھر نیادہ شروبہ ہے اور لوگوں پر حالت طاری ہے خوف خدا سے کوئی ادھر گر پڑا ہے کوئی ادھر لونڈی کے کان میں جب اس بزرگ کی آواز پڑی تو اس پر بھی مستی طاری ہوگئی۔

شعوانہ نے اس لونڈی کا انظار کر کے پھر دوسری لونڈی بھیجی کہ جاؤپیۃ تو کروکہ وہاں کیا بات ہے؟ جب دوسری لونڈی مجلس میں گئ تو وہ بھی و میں کی ہوکررہ گئی حتی کہ اس نے تیسری بھیجی پھر چوتھی بھیجی ،کین ان میں سے کوئی بھی واپس نہ آئی۔ آخر شعوانہ نے سوچاخود جاؤں، پتہ کروں کہ وہاں کیابات ہے، جسے بھیجاوہی واپس نہ آیا۔

یہ سوچ کرخودتماشاد کیھنے کے لیے مجلس دعظ میں آگئی،جب وہ آئی تو ہزرگ کی زبان پر

تھا کہ ہے کوئی گنبگار کہ وہ اس وقت خدا کے حضور تو بہ کرے تو وہ اسے معاف کرے خواہ وہ شعوانہ، گانے بجانے والی جتنا بدکار اور گنبگار ہی کیوں نہ ہو، جب بیالفاظ شعوانہ کے کان میں پڑے تو دل پر تیرسالگا کہ میں اتنی بدکار ہوں کہ آج میری گنبگاری کی مثالیس سرراہ دی جارہی ہیں۔ نگاہ ولی اس کے قلبج مینے کا سب بنا اور اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگیا، وہ اپنے ماضی پرلرزگی اور کہنے گئی ہائے افسوس! میری سابقہ زندگی گنبگاری میں کیوں گزری۔اے اللہ کیا میری نجات ہوگی اور راز ارزونے گئی کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہوگئی۔

اس مردقلندر نے کہااے بی بی!اللہ تعالیٰ کی ذات سے ناامید نہ ہووہ بڑا کریم ہے، آج
سے دل سے اس کے حضور تو برکر، وہ تیرے سب گناہ معاف کردے گا،اگر چہ تیرے گناہ شعوانہ کی
مانند بے حدو حساب کیوں نہ ہوں، پھراس نے زور سے چنے ماری اور کہا ہائے افسوس! کہ شعوانہ میں
بی ہوں کہ جس کی برائی ضرب المثل بنی تو آج آپ کی زبان پرمیرانام آیا۔

گھر واپسی گئی ،سارامال خداکی راہ میں لٹادیا،سب لونڈیاں آزاد کردیں، ناج گانے سے بمیشہ کے لیے کنارہ کئی اختیار کرلی، گوششین ہوکر عبادت اللی میں مشغول ہوگئی جتی کہاس حالت میں اس دار فانی سے کوج کرگئی کچھ عرصہ بعد خواب میں ایک شخص نے اسے جنت میں دیکھا اور اس سے بوچھا کہا ہے حصور نہ تجھے جو کچھ ملا ہے وہ سب سب بوچھا کہا ہے حصور نہ تجھے جو کچھ ملا ہے وہ سب تو بہت ملا ہے۔

(بحوالداللہ میری توب)

دعاہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تاج گانے سے نکھنے اور تو برکرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین ۔

# جہنم میں لے جانے والانتیسوال عمل بدنظری کرنا

نظر شہوت سے حسین چہروں کودیکھنا حسن پرسی کہلاتا ہے، بیایک ایبافعل ہے جوانسان کو زنا تک لے جاتا ہے اس لیے اسلام میں اس کی سخت مما نعت ہے، جو شخص اس سے پی جائے وہ برداخوش قسمت ہے۔

نوجوانوں میں حسن پرتی کا جذبہ عام ہوتا ہے، خصوصاً طلبہ اورطالبات جوانی کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو وہ فتن نظر کا شکار ہوکرا کی دوسرے کے ساتھ حسن پرتی میں پھنس جاتے ہیں اور آخر برے نتائج برآ مد ہوتے ہیں، بری نظر سے عورتوں کو دیکھنے سے بے شار برائیاں پیدا ہوتی ہیں بلکہ بدنظری تمام فواحش کی بنیاد ہے۔

دانشمندول نے نظر کوشش کا پیغام رسال قرار دیا ہے، کیونکہ نظرین ہی جب ایک دوسرے کو دکھے کرفریفتہ ہوتی ہیں تو پھر دل ود ماغ میں برے خیالات جنم لیتے ہیں جوانسان کوعورت ہے جنسی ملاپ کی طرف راغب کرتے ہیں حق کی زناجیے گناہ کیرہ میں لوگ ملوث ہوجاتے ہیں۔ لہذا اسلام نے ہر برائی کی بنیاد کو جڑسے اکھاڑنے کے اصول پیش کیے ہیں، نگاہ پر اسلام نے اخلاقی پابندگی عائد کی ہے کہ کی کوشہوت آمیز نگاہوں سے ندد کیھو، نگاہ کو نیچار کھنا فطرت اور حکمت اللی کے پابندگی عائدگی ہے کو نکہ عورتوں کی چاہت اور دل میں ان کی خواہش فطرت کا تقاضا ہے۔ ارشاد باری عین مطابق ہے کو نکہ عورتوں کی چاہت اور دل میں ان کی خواہش فطرت کا تقاضا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ: حورتوں جیسی دکش چیز وں پر تعالیٰ ہے کہ: حورتوں جیسی دکش چیز وں پر انسان مائل ہوجا تا ہے۔' (آل عران ۱۲)

اس قدرتی تقاضے کو پورا کرنے کا جائز طریقہ شادی ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے بھی نظر کے فتنوں سے بیچنے کے لیے بہت تاکید کی ہے،اس کے معلق آپ کی احادیث یہ ہیں:

''حفرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا کہ ایک بارنظر اٹھنے کے بعد دوسری نظرنہیں آٹھنی چاہیے ، پہلی بارا تفاق کی نظر معاف ہے اور دوبارہ جائز نہیں۔' (ترمٰدی)

حضرت ابن مسعودؓ ہے روایت ہے وہ نبی ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ عورت ستر ہے جب بازار میں نکلتی ہے تو شیطان اس کو گھورتا ہے۔' (تر ندی)

''حفرت ابوامامہؓ ہے روایت ہے وہ نبی ﷺ ہے روایت کرتے ہیں آپ نے فر مایا کسی مسلمان کی حسین عورت پرایک بارنظر پڑ جائے ، وہ اپنی نظر کواس سے پھیرے تواللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک عبادت بیدا کرے گا وہ اس کا مزایائے گا۔'' (احمہ)

''حفرت جابرٌ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے، جب تم کوکوئی عورت محبوب گلے تو وہ اپنی عورت کی طرف قصد کرے اس سے صحبت کرے تو یہ اس کے دل میں آئی ہوئی چیز کو دور کر دے گی۔' (مسلم)

## بدنظری کرنے پرعبرتناک واقعات

واقعها

ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کوانقال کے بعد خواب میں دیکھا گیا کہ ان کا آ دھا چہرہ سیاہ تھا۔ وجہ پوچھنے پر بتایا کہ جنت میں جاتے ہوئے جہنم پرسے جونہی گزراایک خوفناک سانپ برآ مد ہوااوراس نے ایک زوردار پنجہ چہرے پر مارتے ہوئے کہا کہ تو نے فلاں دن ایک مردکو بنظر شہوت دیکھا تھا تو بیاس کی سزا ہے۔ اگر تو زیادہ دیکھتا تو تجھے زیادہ سزادیتا۔ (تذکرۃ الاولیاء) آواجب بنظر شہوت دیکھنے کا انجام اس قدر ہولناک ہے تو پھر اندیشہ شہوت کے باوجود امردوں سے دوتی ،ان کے آگے یا چھچے اسکوٹر پرسوار ہونا ،ان سے لپٹنا ،ان سے اپنا جسم کمرانا وغیرہ وغیرہ کی تو میں میں تو بھرائی کو ابھارتا ہوگا۔

#### واقعهمبرا

حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیه جارہے تھے،ایک نصرانی کا حسین لڑکا سامنے سے آیا تھا۔ایک مریدنے بوچھا کہ' الله تعالی ایک صورت کوبھی دوزخ میں ڈالیس گے۔'' حضرت جنید بغدادیؓ نے فرمایا کہ''تو نے اس کونظرا تحسان سے دیکھا ہے بختریب اس کا اثر تم کومعلوم ہوگا۔''چنانچہ نتیجہ اس کا یہ ہوکہ وہ تحض قرآن بھول گیا نعو ذبالله ذالک

#### واقعهبرس

ایک بزرگ و بعدانقال خواب میں دیکھ کرکس نے پوچھا" مافعل اللہ بک" یعنی اللہ عز وجل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فر مایا؟" کہنے لگے۔" مجھے بارگاہ خداوندع وجل میں پیش کیا گیا اور میرے گناہ گنوانے شروع کیے گئے۔ میں اقر ارکرتا گیا اوروہ معاف ہوتے گئے ، گرایک گناہ پر میں خاموش ہوگیا اور مجھے اقر ارکرتے ہوئے بے حدشرم آئی۔ بس پھر کیا تھا، دیکھتے ہی ویکھتے میرے چہرے کی کھال اور گوشت سب کچھ چھڑ گیا۔ پوچھا گیا آخروہ کونسا گناہ تھا۔ فر مایا: میں نے ایک امر دیعنی خوبصورت لڑے پر شہوت بھری نظر ڈال دی۔" (کیمیائے سعادت)

#### واقعهمبرهم

ایک بزرگ طواف کررہے تھے۔ان کی ایک ہی آ کھتی ،دوسری نتھی وہ طواف کرتے ہوئے سے کہتے جاتے تھے: ﴿اللّٰهِم انبی اعو ذبک من غضبک ﴾"اے اللّٰد میں تیرے غصے سے پناہ جا ہتا ہوں۔"

سی نے بوچھا''اس قدر کیوں ڈرتے ہو؟ کیابات ہے؟'' کہا کہ''میں نے ایک لڑک کو بری نظر سے دیکھ لیا تھا۔غیب سے چپت گی اور آنکھ پھوٹ گئی،اس لیے ڈرتا ہوں کہ پھرعود نہ ہوجائے۔''

#### واقعهمبر۵

امام بن جوزيٌ فرمات بي كه مجهاكي شخص كى حكايت معلوم بوئى جو بغداد مين ربتاتها،

اس کانام صالح تھا۔ اس نے چالیس سال تک اذان دی تھی اور نیک نای میں بہت مشہورتھا، ایک دن پراذان دیے کے لیے مینارے پر چڑ ھاتو مجد کے ساتھ واقع عیسائیوں کے گھر میں اس کی نگاہ ایک لڑی پر پڑگئی، اس کے حسن و جمال کے باعث بیاس کے فتنے میں بہتال ہوگیا۔ اذان دے کراس کے دروازے پر پہنچ گیا، دروازہ بجایا۔ لڑی نے اندرسے پوچھا''کون؟' اس نے کہا'' صالح مؤذن نے فوراً اس کی طرف اپنا ہاتھ صالح مؤذن نے فوراً اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ لڑکی نے دروازہ کھول دیا۔ مؤذن نے فوراً اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ لڑکی نے جراگئی سے پوچھا کہ' تم مسلمان تو بڑے دیا نتدار ہوتے ہو، پھر پی خیانت کیسی؟'' مؤذن نے اپنا حال اس کے سامنے بیان کردیا، لڑکی نے کہا کہ' ایسا ہر گرنہیں ہوسکتا، ہاں اگرتم اپنا دین چھوڑ دوتو شاید یہ ممکن ہوجائے۔''مؤذن بہنچتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً بولا (معاذ اللہ) تربیس اسلام سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو تھر بھی نے کہا کہ مبعوث ہوئے'' یہ کہ کہ وہ لڑکی کے قریب ہوا، لڑکی نے کہا۔ یہ جو کچھ تراکط ہیں، ان قریب ہوا، لڑکی نے کہا۔ یہ جو کچھ تراکط ہیں، ان اپنامطلب پوراکر کے تم دوبارہ اسے دین کی طرف لوٹ جاؤ۔ لہذا اب میری بھی پچھٹر اکھ ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ کہ بہلے تم خزیر کا گوشت کھاؤ۔''مؤذن نے عشق کے ہاتھوں مجبور ہوکر اسے میں اسال نے کہا کہ ایا۔ لڑکی نے کہا کہ اب' نشرا ہجی پیؤ' اس نے کی لی۔

جبشراب نے اپنااٹر کیاتو آگے بڑھا۔ لڑکی نے جلدی سے ایک کمرے میں داخل ہوکر اندرسے کنڈی لگالی اور اندرسے ہی بولی،'اب تم حجت پر چڑھ جاؤ ،حتیٰ کہ میرا باپ آجائے اور میرا نکاح کردے۔' حسب ہدایت وہ نشے کی حالت میں حجت پر چڑھ گیا، جہاں سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچ گر کرمر گیا، لڑکی نے اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کرر کھودیا، جب اس کا باپ آیا تو اس نے ساراقصہ سنایا۔ دونوں نے رات کے وقت اسے اٹھا کر گی میں ڈال دیا۔ پھراس کا قصہ شہور ہوگیا اور لوگوں نے اسے اٹھا کرا گی گینگ دیا۔ (زم الھوی) ن

#### واقعتمبرا

ابوعمران بن علوان کہتے ہیں کہ میں کسی کام سے رجبہ بازار میں گیا تو مجھے ایک جنازہ نظر آیا، میں شرکت کی نیت سے اس کے پیچھے چیل دیا، نماز ودفن کے بعد میری نگاہ بلاارادہ ایک حسین عورت کے چہرے پر پڑگئی، میں نے آئکھیں بند کرلیں اور 'اناللہ وانا الیہ راجعون' کہا اور اپنے گھر لوٹ آیا۔ ایک بڑھیا نے مجھے سے کہا کہ'' آقا! مجھے کیا ہوگیا کہ میں آپ کا منہ کالا دیکھرہی ہوں۔' میں نے آئینہ اٹھا کر دیکھا تو واقعی میر امنہ کالا ہو چکا تھا، میں نے غور تفکر شروع کیا کہ یہ کا لک مجھے کہاں ہے گئی ہے، اچا تک مجھے پی بغیر ارادہ کے گ گئی بدنگاہی یاد آگئی تو میں نے خلوت میں جا کر اللہ تعالی ہے معافی مائلی اور چالیس دن تک کی مہلت طلب کی، پھر مجھے خیال آیا کہا ہے شن جا کر اللہ تعالی ہے معافی مائلی خیار اور چانچ میں بغدادروانہ ہوگیا، جب میں نے آپ کے چرہ مبارک کا دروازہ کھنگھٹایا تو آپ نے (بذریعہ کشف) فرمایا''اے ابوعم و! آجا و، گناہ تو رجبہ کے ہازار میں کرتے ہواورا پنے پروردگار سے معافی مائلنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈ نے بغداد میں آتے ہو۔''

#### واقعة نمبرك

حفرت ابن عبال سے روایت ہے کہ ایک آدمی جناب رسول اللہ بھی کے پاس خون بہاتے ہوئے حاضر ہوا، جناب رسول اللہ بھی کے پاس خون بہاتے ہوئے حاضر ہوا، جناب رسول اللہ بھی نے اس سے بوجھا" یہ تیری کیا حالت ہے؟" کہا "میرے پاس سے ایک عورت گذری تھی، میں نے اس کی طرف دیکھ لیا اس کے بعد سے میری آئکھ اس کی تاک میں رہی اور میرے سامنے ایک دیوار آگئی، جس نے مجھے ضرب لگائی اور یہ کردیا جو آب بھی دیکھ دیوار آگئی، جس نے مجھے ضرب لگائی اور یہ کردیا جو آب بھی دیکھ دیار ہے۔

جناب نی کریم ﷺ نے ارشاوفر مایا: ﴿وان الله اذا اراد بعبد حیوا، عجل له عقوبته فسی الدنیا ﴾ ''الله تعالی جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ فر ماتے ہیں تو دنیا میں اس کو سزادیے کی جلدی فرمادیتے ہیں۔''

#### واقعه نمبر

ایک صالح مخص فرماتے ہیں کہ بھرہ میں ایک شخص تھا،اسے ذکون کہتے تھے،اوراپنے زمانے میں سردارتھا، جب اس کی وفات ہوئی تو بھرہ کے سب لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے، جب لوگ اس کے دفن سے فارغ ہوکرلوٹے تو میں ایک قبر کے پاس سوگیا،ایک فرشتہ

#### واقعهنبرو

حضرت کی بن کثر قرماتے ہیں کہ ایک عورت کھڑی ہوکر چراغ جلانے لگی ،ایک آدمی نے اس کی طرف دیکھا،عورت کو پیتہ چل گیا اور وہ یہ بھی سمجھ گئ کہ بیآ دمی بھی بھیے اس طرح دیکھا،عورت کو پیتہ چل گیا اور وہ یہ بھی سمجھ گئ کہ بیآ دمی بھی بھیے اس طرح دیکھار ہتا ہے، چنانچہ اس نے اس آدمی کو مخاطب کر کے کہا کہ 'فیرعورت کو دونوں آ تکھیں بھاڑ پھاڑ کے اس طرح دیکھ رہے ہو؟'اس آدمی نے اللہ سے دعاکی کہ''اے اللہ! میری بصارت سے محروم ہوگیا اور بیس سال نابینا رہا۔ جب عمر زیادہ ہوگئی تو اللہ سے دعاکی کہ''اے اللہ! میری بصارت لوٹادے۔''تو اللہ نے اس کی بصارت لوٹادی، کی بن سے دعاکی کہ''اے اللہ! میری بصارت لوٹادی، کی بن کی بین کہ مجھے بیوا قعدا ہے آدمی نے سایا جس نے اس آدمی کو بصارت سے محروم رہ کر پھر سالم آنکھوں والا بھی دیکھا تھا۔

(احقوبات اللہ المحمد کی کہ کھا تھا۔

دعاہے کہاللہ تعالیٰ ہم سب کوجہنم میں لے جانے والےاس موزی مرض یعنی بدنظری سے بچنے کی توفیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین ۔

# جہنم میں لے جانے والا چوبیسوال عمل لعنت کرنا

ئى اكرم ﷺ فرماتے ہيں مسلمان كو گالى دينافسق ہے اوراس كافتل كرنا كفر ہے اور مؤمن كو لعنت كرناقل كى مانند ب مسلم شريف كى روايت مين بى كحضورا كرم على في فرمايالعنت كرف والے کے لئے قیامت کے دن کوئی سفارش ہوگی نہ کوئی گوائی دینے والا۔ سیج آ دمیوں کی شان کے خلاف ہے لعنت کرنا ، ایک حدیث میں حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا مومن کی صفات میں ہے ہے کہ وہ طعن کرنے والانہیں ہوتا نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے نہ خش بکنے والا ہوتا کیک حدیث میں ہے جب بندہ لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت اوپر جاتی ہے آسان کی طرف تو آسان کے دروازے بند کردئے جاتے ہیں پھر نیچارتی ہے زمین کی طرف جب زمین پر بھی جگہ نہیں ملتی تو دائیں بائیں پھرتی ہے جب کوئی جگہنہیں ملتی تو پھراس کی طرف جاتی ہے جس کولعنت کی گئی وہ اگراس کا اہل ہوتا ہےتو ٹھیک ہےورنہ لعنت کرنے والے کی طرف لوٹتی ہے وہ خودملعون بن جاتا ہے لعنت کرنا ا ہے پیریرآپ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے نبی اکرم ﷺ نے ایک ایسے تحض کوسزادی تھی جس نے اپنی اوٹٹنی کولعنت کی تھی چھراس ہے وہ اوٹٹنی بھی چھین کی ،حضرت عمران بن حصین فر ماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم حضور کیساتھ تھا یک انصار بی عورت نے اپنی ادینی کولعنت کی تو آپ نے فر مایا اس عورت سے انٹنی چین لواوراس کوچھوڑ دو کیونکہ اب پیلعو نہ بن گئی تو وہ انٹنی ہمارے درمیان چل ر ہی تھی مگر اس بر کوئی سوار ہونا گوارہ نہ کرتا تھا عمر بن قیس کہتے ہیں جب آ دمی سواری پر سوار ہوتا تو سواری کہتی ہے یا اللہ اس سوار کومیر ہے اوپر رحم کر نیوالا بناد ہے اگر وہ سواری کولعنت کرتا ہے تو وہ کہتی ہمیں خدانے محفوظ کیا ہے تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔

وضاحت ....لعنت کا جواز کس وقت ہے اور کس پر ہے چنانچے حضورا کرم ﷺ نے سود

خور پرلعنت کی ہے کھلانے والے پر گوائی دینے والے پر لکھنے والے بر اور حلالہ کرنے والے بر اوروہ عورت جواینے بالوں میں دوسر کے بال ملائے غم کے موقع پر بال نوچنے والی پر کپڑے بھاڑنے والی پرتصور بنانے والے بروالدین کے نافر مان پراور نابیٹے خص کوغلط راستے برلگانے والے بر جانور کے ساتھ بفعلی کرنے والے رقبم لوطوال عمل کرنے والے پر اپنی عورت سے دبر میں جماع كرنے والے يراوراس امام يرجس يرمقترى ناراض موں اوراس عورت يرجس يرخاوند ناخوش ہوکروہ الگ رات گذار ہے اوراذ ان کی آ واز من کر جومبحد میں نہ آئے اس پرلعنت فر مائی ہے اور غیر اللّٰہ کے نام پر جانور ذنح کرنے والے اور صحابہ کو برا بھلا کرنے والے پر اوراس پر جواییخ آپ کو خصی کرائے چیجڑہ بن جائے ادراس عورت پر جومر د کی شکل بنائے اوروہ مرد جوعورتوں کی شکل بنائے لباس وغیرہ پہن کراوررائے میں پیثاب یا خانہ کرنے والے پراوراس مردیر جوچیش کی حالت میں ا پنی عورت سے جماع کرے یا عورت کے دہر میں جماع کرے یا اینے بھائی پر ہتھیارا ٹھائے اورزکوۃ نید یے والے پراور جواپناباب دوسرے کو بنائے اس پرلعنت ہے اور اس پر جو جانوروں کو داغ دے ادراس شخص پر جوحد و داللہ میں سفارش کرے یا کرائے اور لعنت ہے اس عورت پر جو خاوند کی اجازت کے بغیر نکلے اور اس پر جوامر بالمعروف نہ کرے اور نہی عن المئکر نہ کرے طاقت کے باوجود اورلعنت ہے فاعل مفعول قرم لوط دالا كا كئے رانے والے اور شرابی يريلانے والے يرنجوڑنے والے براٹھانے والے بیچنے والے بردلالی کرنے والا ۔ ایک حدیث میں ہے حضورا کرم ﷺ فرماتے ہیں چھ شخصوں پر میں نے بھی لعنت کی ہے اور ہرنبی نے ،ایک خداکی کتاب میں تحریف كرنے والا، دوسراتقدىر كامكر، تيسرائتكلم بالجبروت، چوتھا ميرى اولاد كاخون حلال سمجھنے والا، پانچوال میری سنت کوچھوڑنے والا، چھٹااہے پڑوی کی بیوی سے زنا کرنے اور مشت زنی كرنے والا ،اس كےعلاوہ بيٹى ہے زنا كرنے والا اپنى مال ہے زنا كرنے والا اورمشت زنى كرنے والا اورر شوت دینے والا اور دلانے والا اور علم چھپانے والے پرلعنت ہے اورغلہ جمع کرنے والے پر اورلعنت ہے اس پر جومسلمان کوذلیل کرے۔اور ظالم بادشاہ پراوراس پر جوگناہ میں ملوث ہے اور نکاح نہ کرے ایسا ہی عورت پر اور جانوروں سے بدفعلی کرنے والے پر لعنت ہے۔ اورالبته گناہ سے بیچنے والے پر بالا جماع لعنت جائز نہیں البتہ ان خاص گناہوں والے پر

حضورا کرم بھی نے خود احت فرمائی ہے یاان پر احت جائز ہے جومنصوص من اللہ ہیں ﴿ المعنة الله علی الظالمین، اعنة الله علی الکافرین ﴾ یا حدیث میں ہے اعن اللہ الیوج و والنصاری یا جو کفر پرمر گئے ابوج ہل ابولہ ہفر عون ہا مان وغیرہ کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ سی کا بیان پرخاتمہ ہوتا ہے جو کفر پرمر بچکے ہیں ان پر لعنت منصوص ہے جب سی کے منہ سے لعنت کا کلم نکل جائے تو فور آبوں کے نہ مستحق ہواس لعنت کا ،البتہ امر ہا لمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے یا دب سکھانے کے لئے کلمات بطور تادیب کہنا جائز ہیں مثلاً تیراستیاناس ہوا سے ظالم وغیرہ بشر طیکہ تجاوز الی الکذب نہ ہواس سے بھی تنبیہ مقصود ہویا زہر تب ورنہ مض رسوا کرنا مقصود نہ ہو سابقہ ندکورہ چالیس آ دمیوں پر حضورا کر بھی نے لعنت فرمائی ہے اب بیاحت کا کلمہ خدا کی طرف سے آخری درجے کا کلمہ ہو جوغصہ کے طور پر استعال کیا گیا اللہ اپنے غضب سے محفوظ فرمائے ، آمین یا رب العالمین۔

#### مومن برلعنت بهيجنا

مؤس پرلعت بھیجے کواس کے آل کے متر ادف اس لئے قرار دیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے
اس کی جان وفس پرزیادتی ہوتی ہے اور لعنت کرنے سے اس کی عزت و کرامت پرزیادتی ہوتی ہے
اور دونوں ہی گناہ ہیں چا ہے ان پر مواخذہ و مزامیں فرق کیوں نہ ہو، اور تمام مسلمان ایک جان کی
طرح ہیں اور ان کے مال ایک آدمی کے مال کی طرح ہیں، اور ان میں سے کی ایک پرزیادتی کرنا
ان سب پرزیادتی کرنا ہے۔

اور جو شخص خودکشی کرتاہے یااپنی جان کو ناحق کسی برائی یا تکلیف کا نشانہ بنا تاہے،اوراپنے بھائی کی اس چیز کو حلال سمجھتاہے جسے اللہ نے حرام قرار دی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے درج ذیل فرمان مبارک کی خلاف ورزی کرتا ہے۔

﴿ يَالِيهَا الذَينَ امنو الاتاكلو المو الكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلو النفسكم ان الله كان بكم رحيما ﴾
"اايمان والونه كاواكيد وسركامال آپس مين ناحق مريد كرتجارت مو آپس كي خوشي ساور شخون كروآپس مين بيشك الله تم پرمهر بان ہے۔"
(مورة النّاء)

### لعنت كى برائى وقباحت احاديث كى روشنى ميں

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضورا کرم بھی (ایک مرتبہ)
عیدالفطر یا عیدالفحیٰ کے موقعہ پرعیدگاہ تشریف لے جارہ ہے تھے۔ (راستہ میں) عورتوں پر گزرہوا،
آپ بھی نے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے عورتو .....! صدقہ کرو، کیونکہ جمھے دوزخ میں زیادہ
تعداد عورتوں کی دکھائی گئی ہے۔ عورتوں نے سوال کیا ..... یہ وجہ سے یا رسول اللہ لھی آپ
تغذاد عورت کے دمایا! اس لئے کہ تم لعنت بہت کرتی ہواور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ (پھر فرمایا کہ) میں
نے عورت سے ہر ھرکسی کو نہیں دیکھا کہ عشل اور دین کے اعتبار سے ناقص ہوتے ہوئے بہت
ہوشیار مردکی عقل کو ختم کرد ہے۔ عورتوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ الھی ہمارے دین اور عقل میں
کے برابر ہے؟ آپ بھی نے فرمایا! کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ عورت کی گواہی مردکی آدھی گواہی
کے برابر ہے؟ عرض کیا! جی ہاں ایسا تو ہے۔ فرمایا! بیاس کی عقل کی کی (کے باعث) ہے۔ پھرفرمایا
کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب عورت کو چی آتا ہے (تو ان دنوں میں حسب حکم شرع) نہ نماز پڑھتی
بیں اور نہ روزہ رکھتی ہیں۔ عورتوں نے جواب دیا کہ ہاں ایسا تو ہے۔ فرمایا کہ بیاس کے دین کا
نقصان ہے۔

تشری کے ...... یہ حدیث بہت ی فیحتوں پر مشتمل ہے۔سب کی تشریح غور سے پڑھیں۔

سرورعالم ﷺ ناولا فرمایا که عورتو اصدقه دو، کیونکه دوزخ میں زیاده ترمیس نے عورتوں کو دیکھاہے، اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ میں زیادہ تعداد عورتوں ہی کی ہوگی، جوانسان (مردوعورت) کا فریا مشرک یا منافق یا ہے دین ہوں گے ،وہ تو ہمیشہ ہی دوزخ میں رہیں گے اور بہت سے مسلمان (مردوعورت) بھی اپنی اپنی بدا عمالیوں کی وجہ سے چلے جائیں گے، دوزخ کے داخل میں زیادہ ترعورتیں ہوگی اوران کے دوزخ میں جانے کی گئ ہو ہوگی ،عورتوں کا جوعام حال ہے، نمازوں کا قضا کرنازیور کی زکو ہ نہ دینا اور بدگوئی اور بدزبانی میں گے رہنا، بیسب بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ تعالی معاف نہ کریں تو بڑے بڑے عذاب بھتنے پڑ نیکھے۔ اس حدیث میں ایک خاص عمل کی ترغیب دی گئی ہے یعنی صدقہ کرنا ،صدقہ کا عذاب بھتنے پڑ نیکھے۔ اس حدیث میں ایک خاص عمل کی ترغیب دی گئی ہے یعنی صدقہ کرنا ،صدقہ کا

دوزخ ہے بچانے کا بہت دل ہے۔

ایک حدیث میں فرمایا ہے: بعنی صدقہ کرکے دوز خ سے بچو، اگر چہ آدھی تھجور ہی د سے دو۔ اس میں فرض صدقہ بعنی ز کو قاور نقلی صدقہ خیر خیرات سب داخل ہو گئے ان سب کودوز خ سے بچائے میں خاص دخل ہے جس قدر ہو سکے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اپنے مال میں تو ذراا ختیار ہے، اورا گرشو ہرکا مال ہوتو اس سے اجازت لے کرخرچ کرو۔

ریادہ تعداد میں عورتوں کا دوزخ میں جانے کا ایک سبب حضور اقد کی نیتایا کا ایک خاص کرتی ہیں ، یعنی کوسنا پیٹنا ، برا بھلا کہنا ، الٹی سیدھی باتیں زبان سے نکالنا بیعورتوں کا ایک خاص مشغلہ ہے۔ شوہر اولا داور بہن بھائی ،گھر در ، جانور چوپایہ ،آگ پانی ۔۔۔۔۔ہر چیز کو کوئی رہتی ہیں۔ اسے آگ گے دہ موت کالیا ہے ، ہیں۔ اسے آگ گھڑی کی آئے ، وہ موت کالیا ہے ، اس کاناس ہو، سساس طرح کی ان گنت باتیں عورتوں کی زبان پر جاری رہتی ہیں ،اس میں بدنما کے کلمات بھی ہوتے ہیں گالیاں بھی ہوتی ہیں ، یہ بات اللہ تعالی کو پسنہیں۔

حضوراقدس کے اللہ کودوزخ کا سبب بتایا لعنت کرنا یعنی یوں کہنا کہ فلال پرلعنت ہے یا فلال برلعنت ہے یا فلال برلعنت ہے یا اس پراللہ کی مار یا پھٹکار ہو بہت بخت بات ہے اللہ کی رحمت سے دورکرنے کی بدعا کولعنت کہا جا تا ہے۔ عام طور پر یوں تو کہہ کے بیں کہ کا فرول پراللہ کی لعنت ہوا ورجھوٹوں پراور ظالموں پراللہ کی لعنت ہے لیکن کسی پرنام لے کرلعنت کرنا جا ترنہیں ہے جب تک سے یقین نہ ہوکہ وہ کفر پرمر گیا ،آدمی تو آدمی بخار کو، ہوا کو، جانور کو بھی لعنت کرنا جا ترنہیں حضرت ابن عباس کے سے روایت ہے کہ ایک خص صفوراقد س کے کہ خدمت میں حاضر ہوااس نے ہوا پرلعنت کی ،آخضرت کے ناما ہوا کی طرف میت نہ کروکے ویک ہیا للہ کی طرف سے دی ہوئی ہے اور جو شخص کی ایسی چیز پرلعنت کر سے ویعنت کی مستحق نہیں ہے تو لعنت ای پرلوٹ جاتی ہوئی ہے اور جو شخص کی ایسی چیز پرلعنت کر سے جولعنت کی مستحق نہیں ہے تو لعنت ای پرلوٹ جاتی ہوئی ہے اور جو شخص کی ایسی چیز پرلعنت کر سے جولعنت کی مستحق نہیں ہے تو لعنت کی (زندی)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ بلاشبہ انسان جب کسی چیز پرلعنت کرتا ہے تو لعنت آسان کی طرف بڑھ جاتی ہے اور وہاں درواز سے بند کردئے جاتے ہیں (اوپر کو جانے کا کوئی راستہ نہیں ملتا) پھر زمین کی طرف اتاری جاتی ہیں (کوئی جگہ

الی نہیں ملتی جہاں وہ نازل ہو) پھروہ دائیں بائیں کارخ کرتی ہے، جب کسی جگہ کوئی راستہیں پاتی تووہ پھرواپس اس شخص پرلوٹ جاتی ہے جس پرلعنت کی گئی ہو،اگروہ لعنت کا مستحق ہوا تو اس پر پڑ جاتی ہے درنہ اس شخص پرآ کر پڑتی ہے جس نے منہ سے لعنت کے الفاظ نکا لیے تھے۔ (ابوراؤد)

ایک حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے اشاد فر مایا کہ اللہ کی لعنت ایک دوسرے پرمت ڈالو اور نہ آپس میں بول کہو کہ تجھ پر اللہ کا غصہ ہواور نہ آپس میں ایک دوسرے کے لئے بیہ کہو کہ جہنم میں حائے۔

(تندی ایوداود)

حفرت صدیق اکبر کی زبان سے ایک موقع پر بعض غلاموں کے بارے میں لعنت کے الفاظ نکل گئے ، حضور اقدس کی وہاں سے گزرر ہے تھے ، آپ نے (کراہت اور تعجب کے انداز میں ) فرمایا: لعانین و صدیقین کلاور ب الکعبة

یعنی لعنت کر نیوالے اور صدیقین ( کیا دونوں جمع ہوسکتے ہیں)رب کعبہ کی قتم ایسا ہر گز نہیں ہوسکتا ( کہ کوئی شخص صدیق بھی ہواورلعنت کر نیوالا بھی ہو)

حضرت ابو بمرصدیق ﷺ پراس بات سے بہت اثر ہواادراس روز انہوں نے اپنے بعض غلام (بطور کفارہ) آزاد کردیئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ اب ہرگز ایسانہیں کروں گا۔

حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ حضوراقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبدلعنت کرنے والے قیامت کے دن کسی کے حق میں گواہ نه بن سکیں گیاورند سفارش کر سکیں گے۔ (صح مسلم)

دوسری بات حدیث میں یہ بتائی (جودوزخ میں داخل ہونے کا باعث ہے کہ عورتیں شو ہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ایک دوسری حدیث میں اسکی تشریح اس طرح وار دہوئی ہے:

لواحسنت اللي احـاهـنَّ دهرا تُمَّ رَأَتُ منك شيئًاقالت مارايت منك خيراًقطُّ.

یعنی اگرتم عورت کیساتھ ایک عرصہ درازتک اچھاسلوک کرتے رہو پھر بھی کسی موقع پرذرائ کوئی بات پیش آ جائے تو (بچھلاسب کیادھراسب مٹی کردے گی ادر ) کہے گی میں نے تیری جانب ہے بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی ہے۔(مثلوۃ بس،۱۱۰۱ز بناری مسلم)

در حقیقت حضور ﷺ نے عورتوں کی ایک اور عادت کا تذکرہ فرمایا اوروہ بیر کہ بہت زیادہ ہوشمندمردکوبالکل بوقوف بنا کرر کھدیتی ہیں،ضد کر کے اور پٹی پڑھاپڑھا کراچھے خاصے ہوش و گوش والے مردکو بدھو بنادیتی ہیں مثلا مردے کہا کہ تمہاری آمدنی کم ہے،سارے گھر کا گزارہ نہیں ہوتا ایسا کروکہ ماں باپ سے علیحدہ ہو جاؤ پھرتمہارا گزارہ کشادگی کے ساتھ ہو سکے گا ، ماں باپ کا فر ما نبر دار بیٹا اولا کچھ دنوں تک دھیان نہیں دیتا مگر وہ اسے اتنا مجبور کرتی ہے اور روزانہ اتناسیق پڑھاتی ہیں کہ آخر وہ کسی دن ماں باپ سے جدا ہونے کا فیصلہ کرہی لیتا ہے۔وہ شخص جو بردے بڑے اداروں کو چلاتا ہے حکومت کے سی اعلیٰ محکمہ کا افسر ہے اس کے ماتحت بہت سے کام کرتے ہیں،باوجوداس بڑائی اور ہوش مندی کے اسے بھی سبق پڑھا پڑھا کر بالآخراہے بھی اپنے ڈھب پر ڈال ہی دیتی ہیں ،اس کا سارا ہوش و گوش عورت کے سامنے کچھ کا منہیں دیتا ،زیوراور کپڑے کے سلسلے میں اپنا مطلب بورا کرہی لیتی ہیں ،محلّہ کی کسی عورت نے ہار بنوالیا تو سمجھے گی کہ ہم پیچھے رہ گئے، ہمارا بھی ہاربے اورای ڈیزائن کاہواور کم سے کم اتنے ہی تولہ کاہوجیسا کہ برون نے بوایا ہے،اب شو ہرکے سر ہیں کہ ابھی بے اورآج ہی آرڈردو،شو ہرکہتا ہے کہ ابھی موقع نہیں ہے کاروبارمندہ ہے یا تنخواہ تھوڑی ہے،بس برس پڑیں بم تم بھی فر مائش پوری ہی نہیں کرتے ، ہمیشہ حیلے بہانے کرتے ہو، کیاضرورت تھی کسی کی بٹی لیے باندھنے کی بڑچ نہیں چلتا ہے تویا ہے کا ٹو، پہلی مرتبہ تواتی بات س کرشو ہر خاموش ہوگیا، رات کو جب گھر آیا تو کان کھانے شروع کئے، بیجارہ سمجھا بھا کر کسی طرح سوگیا ہے اٹھ کرجب کام پرجانے لگاتو پھرٹا نگ پکڑی کہ آج تم ضرورکہیں ہے رقم لے کرآ ؤ، شوہر نے کہا آج کہاں ہے لے آؤں گا، کیا کہیں ڈا کہ ڈالوں؟ ہم کچھنمیں جانتے ڈا کہ ڈالویا کچھ کرورقم لانی ہوگی شو ہرنے کہامیں تورشوت بھی نہیں لیتا کہیں قرض ملنے کی امید بھی نہیں ہے، کہاں سے لاؤں گا؟ فوراً آڑے ہاتھوں لیا، ساری دنیار شوت لیتی ہے تم بہت بڑے متی ہے ہو،ہم چار عور تو تح در مان بیٹھنے کے قابل بھی نہیں،نہ ہاتھ میں چوڑی نہ گلے میں لاکٹ \_غرضیکہ ضد کر کے پیچیے پڑ کے زیور بنواکرچھوڑتی ہیں۔

کٹروں کےسلسلہ میں بھی یہی طرزعمل ہے،جب کوئی نیا کاٹ دیکھا،نیا کیڑا ابازار میں

آیا جدید طرز کافیش چلافوراای طرح کا گیرابنانے کیلئے تیارہوگئیں، شوہر کے پاس پیسہ ہویانہ ہو، موقع ہونہ ہوبنانے کیلئے ضد شروع کردی، اصرار کرتے کرتے آخر بنا کرچھوڑتی ہیں، پھر عجیب بات یہ ہے کہ جو جوڑا ایک مرتبہ کسی شادی پر پہن لیااب اسے آئندہ کسی تقریب میں پہننے کوعیب شخصی ہیں، نئی شادی کیلئے نیا جوڑا ہونا چاہئے، پھر کا بھی نئی ہو چھانٹ بھی ماڈرن ہو ۔۔۔۔۔ انہی خیالات میں گم رہتی ہیں اور ان خواہشات کے پورا کرنے میں بہت سے گناہ خودان سے مرز دہوتے ہیں اور بہت سے گناہ شوہر سے کراتی ہیں۔ شوہرات اخراجات سے عاجز ہوتا ہوت رشوت لیتا ہے یابہت زیادہ محنت کر کے قم حاصل کرتا ہے جس سے صحت پر اثر پڑتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ رشوت لینا جرام ہے اور میگل دوز نے میں لے جانیوالا ہے اور زیادہ محنت کرنے سے صحت پر برااثر پڑے گا چھا خاصا ہو شمند آ دمی بے وقوف بن جاتا ہے اور عورت کی ضد پوری کرنے کیلئے سب کرگز رتا ہے۔۔

عورت کوزیور پہنناجائز توہے گراس جائز کیلئے اسنے بکھیڑے کرنااور شوہر کی جان پر قرض چڑھانااوراسکور شوت لینے پرمجبور کرنااور پھردکھاوے کیلئے پہننااسلام میں اسکی گنجائش کہاں ہے؟۔ بیاہ شادی کے موقع پرعور توں نے بہت می بری رسموں کارواج ڈھال رکھاہے جوغیر شرعی میں ،ان رسموں کیلئے ایڑی چوٹی کازورلگاتی ہیں ،مردکیسا ہی علم داراوردیندار ہواسکی ایک چلنے ہیں دیتیں آخروہی ہوتا ہے جو بیچاہتی ہیں۔

مرنے جینے میں بھی بہت می بدعات اور شرکیہ رسمیں نکال رکھی ہیں،انکی پابندی نماز سے بھی بڑھ کرضروری مجھی جاتی ہے،اگر مرد سمجھائے کہ پیشر بعت سے ثابت نہیں انہیں چھوڑ وتو بید ایک نہیں مبالآخر مردمجور ہوکران رسموں میں خرچ کرنے پرمجبور ہوجا تا ہے۔

یہ سب مثالیں ہم نے حدیث کا مطلب واضح کرنے کے لئے لکھ دی ہیں حضور اقد سے ﷺ کا پیفر مانا کہ دین اور عقل میں ناقص ہوتے ہوئے بہت بڑے ہوشمند آ دمی کو بے وقوف بنا دیتی ہیں ……بالکل حق ہے۔

صدیث کے آخر میں ہے کہ تورتوں نے یہ دریافت کیا کہ ہمارے دین اور عقل میں کیا کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عقل کی کی تو اس سے ظاہر ہے کہ شریعت نے دوعور توں کی گواہی ایک مرد

کے برابرشار کی ہے،جبیہا کر آن مجید میں ارشاد ہے جسکا مفہوم ہے کہ: پھراگروہ دوگواہ مرد نہ ہوں تو ایک مرداور دو عور توں میں سے کوئی ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یا دولا دے (سردہ بقرہ)

اورعورت کے دین کا بیٹقصان ہے کہ ہر مہینے جو خاص ایام آتے ہیں ،ان میں نمازوں سے محروم رہتی ہیں اوران ایام میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتیں (اگر رمضان میں بیددن آجا کیں تو رمضان میں روزہ جھوڑ دیں اور بعد میں قضار کھ لیں)

شاید کوئی عورت دل میں بیسوال اٹھائے کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ خاص ایام کی مجبوری قدرتی ہےادر شریعت نے ان دنوں میں خود ہی نماز روز ہے روکا ہے۔

اس سوال کا جواب ہیہ ہے کہ مجبوری اگر چہ فطری اور طبعی ہے اور شریعت نے بھی ان دنوں میں نماز روز سے سے روکا ہے مگر ہیہ بات بھی تو ہے کہ نماز روزہ کی ادائیگی کی جو برکات ہیں ان سے محرومی رہتی ہیں فطری مجبوری ہی کی وجہ سے تو بی قانون ہے کہ ان ایا م کی نمازیں بالکل معاف کردی گئی ہیں جن کی قضا بھی نہیں اور رمضان کے روز ہے کی قضا تو ہے مگر رمضان میں روز سے ندر کھنے پکوئی مواخذہ نہیں ۔اب اگر کوئی عورت یوں کہے کہ خدا تعالی نے یہ مجبوری کیوں لگائی ہے؟ تو بیاللہ کی حکمت میں وخل دینا اور اسکی قدرت و مشیت پر اعتراض کرنا ہوا، یہ ایس ہی بات ہے کہ جو محض کی حکمت میں وخل دینا اور اسکی قدرت و مشیت پر اعتراض کرنا ہوا، یہ ایس ہی بات ہے کہ جو محض کی گا ہے۔ گا تو اب ملے گا جو نہ کریگا ہے بی تو اب نہ ملے گا ،جس کے پاس جی کرنے کا پیسہ خی کریگا اسے بی تو اب نہ ملے گا ،جس کے پاس جی کرنے کا پیسہ نہیں ہے اگر وہ کہیں کہ خدا تعالی نے پیسہ کیوں نہیں دیا تو بیا سمی بیوتو فی ہے اور اسکی کم عقل ہونے کی دلیل ہے۔

(بحوالہ تحذ خوا تمن کیلے شری ادکام)

دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل لیعنی لعنت سے بیچنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین۔

# جہنم میں لے جانے والا پجیسوال مل خیانت کرنا

الله تعالى كارشاد بي يهاالله بن امنو الا تنحونوالله والرسول النائل " " اب ايمان والونه خيانت كروالله اوراس كرسول كاحكام مين اور نه خيانت كروا بني امانت مين اورتم جانة بهي مو"

یہ آیت دراصل حضرت ابولبا بہ انصاری کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ نبی کے نیز قریفنہ کی مسلسل شرارتوں کی وجہ سے انکا محاصرہ کرلیا تھا 27 دن تک محاصرہ رہااس کے بعد انہوں نے کہا ہمارے لئے ٹالث مقرر کردیں جو وہ فیصلہ کرے بس ٹھیک ہے آپ نے سعد بن معاذ کو مقرر کردیا انہوں نے کہا ابولبا بہ کو مقرر فرمادیں چنانچہ انکو بھی مقرر کردیا گیا، انہوں نے بوچھا حضور بھی ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے حضرت ابولبا بہنے گلے کی طرف اشارہ کیا کہ اب تمہیں قتل ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے حضرت ابولبا بہنے تال پر ترس کرے بتادیا چونکہ ان کے بچ بھی بنی قریفہ میں محصور بھی کا راز نہیں بتانا چاہئے تھا۔

قریفہ میں محصور بعد میں احساس ہوا کہ بیتو خیانت ہوگئی ،حضور بھیکا راز نہیں بتانا چاہئے تھا۔

اس پرنادم ہوئے تواپے آپ کو مجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہو میں نہیں کھولونگا چنا نچہ چھے دن ان کی توبہ قبول ہوئی اس پریہ آیت نازل ہوئی کہی کہتے ہیں خیانت سے مراداللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی ہے آگے فرما دیا انتم تعلمون تم جانتے بھی ہوکہ خیانت حرام ہودوسری جگہ فرمایا"ان اللہ لا یہدی کید الخاننین" خداخیانت کرنے والوں کو ہوایت نہیں دیتے ۔ ایک حدیث میں حضور بھے نے فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں جب بات کرے جھوٹ بولتا ہے جب وعدہ کرے خلاف کرتا ہے اور جب امانت رکھو خیانت کرتا ہے ایک جب وعدہ کرے خلاف کرتا ہے اور جب امانت رکھو خیانت کرتا ہے ایک جب وعدہ کرے خلاف کرتا ہے اور جب امانت رکھو خیانت کرتا ہے ایک جمور بھی نے فرمایا ہیں جس کے جمور بھی نے فرمایا ہیں ایک ایمان نہیں جس کے جمور بھی نے فرمایا ہی ایمان نہیں جس کے دیت میں جس کے دیت کرتا ہے ایک کوئی ایمان نہیں جس کے دیت کرتا ہے اور جب کی تین علامت کی تین علامت کرتا ہے اور جب امان کوئی ایمان نہیں جس کے دیت کرتا ہے اور جس کرتا ہے اور جب امان کوئی ایمان نہیں جس کے دیت کرتا ہے اور جب کرتا ہے کہ کوئی ایمان نہیں جس کے دیت کرتا ہے اور جب کوئی ایمان نہیں جس کرتا ہے اور جب کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے

اندرامانت نہیں خیات ہر چیز میں بری ہے پھراس میں درجہ بدرجہ زیادہ ہوتی جائیگی مثلاً پہنے میں مال میں بری ہے مگر کرت میں خیانت کا ارتکاب اور زیادہ برا ہے۔ایک حدیث میں حضور اکرم کے نے فرمایا اگر کوئی تیرے ساتھ خیانت کر ہے تو تو اس کے ساتھ برائی نہ کر برائی کا بدلہ بھلائی سے دے ایک حدیث میں ہے مئومن کے ہم عمل پر مہر گئی ہے سوائے جھوٹ اور خیانت کے۔ایک حدیث میں ہے قیامت کی تین علامتوں میں سے ایک بیہ ہوائے جھوٹ اور خیانت پیدا ہوجائے گی حدیث میں ہوتا ہے کہ امانت میں خیانت پیدا ہوجائے گی نیز حضورا کرم گئے نے فرمایا قیامت کے دن ایک خائن کو کہا جائے گوئی اس کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہے گی جھورا کرم گئے اور کرمایا وضوبھی امانت ہے شال بھی امانت ہے۔ای طرح سرکاری ڈیوٹی وغیرہ کی وقت پر نہ جانا خیانت ہے نو کرملازمت صحیح نہیں کرتا یہ بھی خیانت ہے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتات بے درنہ خواہ میں جرام کی ملاوٹ ہوجائے گی۔

بہر حال امانت اور دیانت کا تقاضہ ہے کہ جس کاحق ہواسے دیا جائے اگر اس میں خیانت کی جائے گان ہوگائی ہوگائیکن ہے کہ جائے گانکن ہے صرف ایک فریب ہے جوانسان اینے آپ کو دیتا ہے۔

ایمان کا تقاضہ بیہ ہے کہ معاملات میں صرف اپناحق لیا جائے اور دوسروں کاحق جواللہ اور اس کے حوالہ دوں کا حق جواللہ اور کے دہی اس کے دسول نے مقرر کیا ہے وہ دیا جائے۔اگر اس شرعی اصول کے خلاف فریب یادھو کہ دہی کریں گے تو دہ بے ایمانی کہلائے گی۔

چنانچہ ارشادباری تعالی ہے کہ ''اے ایمان والوآپس میں ناحق طریقے سے مال نہ کھاؤ۔'' (النہاء)

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ان تمام طریقوں کی نفی کردی گئی ہے جو ایما نداری کے برعکس ہیں یعنی آپس میں مال کھانے کا جو بھی ناحق طریقہ ہے وہ بے ایمانی ہوگا،لہذا دھو کہ فریب ظلم غصب، خیانت اور ملاوٹ کا شاراسی زمرے میں آتا ہے۔

نی اکرم ﷺ نے بے ایمانی کو بہت براجانا ہے، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جس نے ہم پر ہتھیارا ٹھایا اور جس نے ہمارے ساتھ بے ایمانی کی وہ ہم میں سے نہیں، نبی اکرم ﷺ کی اس حدیث میں دوبری جامع باتیں ہیں کہ جوخص مسلمانوں پر دست درازی کرے اور انہیں دھوکہ دے وہ مسلمانوں کا ساتھی یا دین بھائی کیے ہوسکتا ہے ،مگر جوں جول قرب قیامت کا دور آئے گا، مسلمانوں میں بیدونوں جرائم زیادہ ہوتے جائیں گے لہٰ داان سے اللہ محفوظ رکھے۔

ایک اور مقام پرنی کریم کی نے فرمایا کہ جوکوئی کسی مؤمن کونقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ یعنی ہے ایمان پر بعنت کی گئی ہے جو ضاتھ دھوکہ یعنی ہے ایمان پر لعنت کی گئی ہے جو خدا کی رحمت سے دوری ہے نیز آپ کی نے فرمایا کہ جو ہمار سے ساتھ دھوکہ بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں ، کیونکہ مکر وفریب دھوکہ بازی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے نبی کریم ﷺ بازار ہے گزرر ہے تھے، ایک جگد غلے کا ڈھر دیکھا آپ
ﷺ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو معلوم ہوا کہ اندر سے غلہ گیلا ہے اور باہر سوکھا ہے، آپﷺ نے
غلے والے سے بوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا یہ بارش سے بھیگ گیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا پھر
تم نے اسے او پر کیوں نہیں رکھا تا کہ خرید نے والے دیکھ لیں، پھر آپﷺ نے فرمایا جودھوکہ دے
وہ ہم میں سے نہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ناقص سود افروخت کرنا ہے ایمانی ہے یا کسی
سودے کے خامی کوچھپانا بھی ہے ایمانی ہے۔ ہے ایمانی کی بیصورت عام ہے، لوگ دکھاتے پھے
ہیں اور دے کچھاور ذیتے ہیں۔

بایمانی سے فائدہ یا اضافہ کم ہوتا ہے کین انسان تھوڑ ہے سے فائدہ کی خاطر گناہوں سے اپنی آخرت کو بہت وزنی کر لیتا ہے ، البندا بے ایمانی کا دین اور دنیا میں نقصان ہی نقصان ہے ، ہے ایمانی کرنے والے جب بے نقاب ہوجاتے ہیں تو ان کی عزت ہمیشہ کے لئے خاک میں مل جاتی ہے پھرالی دولت سے کیا فائدہ جو دین و دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب ہے ، اس لئے میرے عزیز و! اگر کسی شخص میں بے ایمانی اور دھوکہ کی بدعادت موجود ہوتو اسے فوراً اللہ کے حضور تو بہ کرلینی چاہئے۔

دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیانت سے نیجنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔

## جہنم میں لےجانے والا چھبیسوال عمل کسی کا **ذ**اق اڑا نا

شریعت کی روسے کسی کا فداق اڑا تا یا کسی کا تھٹھا کرنا کسی کی آواز اور اہجہ کی اس طرح کی نقل اتارنا کہ لوگ ہنسیں، جائز نہیں ہے، کیونکہ فداق سے عموماً دوسر ہے انسان کا دل دکھتا ہے جو رنجش اور دل آزاری کا سبب بنتا ہے اور اسلام میں دوسر ہے کور بخش پہنچانا جائز نہیں کیونکہ فداق میں دوسروں کی تفخیک ہوتی ہے اور فداق کرنے والے میں خفیہ تکبراورغرور کا عضر پایا جاتا ہے جس کی بنا پر اسلام میں بیر حرام ہے اس لئے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ: ''اسے ایمان والو! نہ مردوسر سے مردوں کا فداق اڑا کیں، ہوسکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ تورتیں دوسری عورتوں کا فداق اڑا کیں، ہوسکتا ہے دہ ان سے بہتر ہوں اور نہ تورتیں دوسری عورتوں کا فداق اڑا کیں، ہوسکتا ہے دہ ان

اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سی صورت میں بھی دوسروں کا نداق نداڑایا جائے کے کیونکہ یہ بات انسانی تعلقات اور بھائی جا رہے پراٹر انداز ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے مستحرکی میں مورتوں کونا جائز قرار دیا ہے۔

دوسروں کا غداق نداڑانے کے بارے میں نبی اکرم وکھانے فرمایا کہ اگر کوئی محض ایسے گناہ میں فیبت کر ہے۔ سے وہ تو بہ کر چکا ہوتو فیبت کرنے والا اس گناہ میں مبتلا ہو کر مرتا ہے۔ اور نیز فرمایا کہ کسی کی ہوا خارج ہونے پرنہیں ہنسنا چاہئے کیونکہ بی اکرم وکھانے منع فرمایا ہے کیونکہ جو بات خود کسے مکن ہے تو اس کی وجہ سے ہننے کی کیا ضرورت ہے، اور فرمایا جو استہزا کرتا ہے اور لوگوں پر ہنستا ہے قیامت کے دن بہشت کا دروازہ کھولا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا آ جاؤوہ قریب ہوگاتو درازہ بند کرلیں گے، پھر دوسرے دروازے پر بلایا جائے گا وہ اندر جانے کی امید میں قریب ہوگاتو درازہ بند کرلیں گے، پھر دوسرے دروازے پر بلایا جائے گا وہ اندر جانے کی امید میں قریب ہوگاتو پھراسی طرح دروازہ بند ہوجائے گا جتی کہ وہ رنج والم میں ترستار ہے گا بیا کہتے کہا اس کے ساتھ غداتی ہوگا اور اسے احساس دلایا جائے گا کہتو دوسروں کے ساتھ استہزا کیوں کیا کرتا تھا۔

الله تعالیٰ کے نزدیک انسان کی خوبی ایمان واخلاص اور تعلق بالله میں ہے نہ کہ شکل و صورت اور جاہ و مال میں صدیث میں آیا ہے:''الله تمہاری صور تیں اور تمہارے مال کونہیں دیکھتا بلکہ وہ تہمارے دلوں اور اعمال کودیکھتا ہے۔'' (مسلم)

لہٰذاکسی مردیا کسی عورت کا اس بناپر نداق اڑانا جائز نہیں کہوہ جسم یا خلقت کی کسی خرابی یا مالی افلاس میں مبتلا ہے۔

روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود گی پنڈلی کھل گئی ان کی پنڈلی بہت و بلی پتا گئی ہوت و بلی پتا تی سعود گئی پنڈلیوں کے دبلی ہونے میں بعض لوگ د کھے کرہنس پڑ لے کیکن نبی کریم بھٹے نے فرمایا'' کیا تم ان کی پنڈلیوں کے دبلا ہونے پر ہنتے ہو؟ قتم ہے اس ڈات کی جس کے ہاتھ میں میرے جان ہے وہ میزان میں احد یہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا۔''

نبی کریم کی کان احادیث ہے معلوم ہوا کہ اسلام میں کسی صورت بھی کسی کا ہنسی نداق جا کزنہیں، بلکہ اس ہے ہمکن بچنے کی تا کیدگی گئی ہے، بلکہ یہ ایک ایسا گناہ بے لندت ہے کہ انسان محسوس بھی نہیں کرسکتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ لیکن اس کا اعمال نامہ گناہوں سے سیاہ ہوجا تا ہے لہٰذا جولوگ اس عادت میں مبتلا ہیں آئہیں چاہئے کہ اس عادت سے ہمیشہ کے لئے تو بہ کرلیں۔

معاشرے میں دوسروں کا نداق کرنے کی رسم عام ہے زندگی کے جس شعبے میں بھی کوئی شخص جو دوسروں کی نبست کم حیثیت رکھتا ہے تو دوسرے اسے طرح طرح کی باتیں بنا کر نداق کرتے ہیں، بر لفظوں سے پکارتے ہیں، الٹاسیدھادل آزاری کرنے والا نام رکھ دیتے ہیں السطرح بغض اور کینے جنم لیتا ہے، مدرسوں میں طالب علم استادوں کا نداق کرتے ہیں اور اصل نام بگاڑ کرطرح طرح کے مزاحیہ نام رکھ لیتے ہیں ایسے ہی دفاتر اور کا رفانوں میں آپس میں ایک دوسرے کا نداق کرتے ہیں، ایسے ہی کوئی انسان کو تذایل کا نشانہ دوسرے کا نداق کرتے ہیں، ایسے ہی محلوں میں اور مساجد میں لوگ کسی انسان کو تذایل کا نشانہ بنانے ہیں بیتمام امور اسلام کے ضابطہ اخلاق کے منافی ہیں البندادوسروں کو نداق اور اپنی کا نشانہ بنانے سے ہمیشہ کے لئے تو بہ کرلینی چاہئے ورنہ اس کا انجام دین و دنیا میں عبرنا ک ہوگا، آج جو بنانے سے ہمیشہ کے لئے تو بہ کرلینی چاہئے ورنہ اس کا انجام دین و دنیا میں عبرنا ک ہوگا، آج جو الوگ اپنی توت، جوانی اور دولت پر فخر کرتے ہیں دوسروں کو فداق کا نشانہ بناتے ہیں ایک وقت آتا لوگ اپنی توت، جوانی اور دولت پر فخر کرتے ہیں دوسروں کو فداق کا نشانہ بناتے ہیں ایک وقت آتا لوگ اپنی توت، جوانی اور دولت پر فخر کرتے ہیں دوسروں کو فداق کا نشانہ بناتے ہیں ایک وقت آتا کا کیں بنانے سے ہمیشہ کے لئے تو بہ کرلینی جائے ہیں دوسروں کو فداق کا نشانہ بناتے ہیں ایک وقت آتا

ہے جب وہ بوڑھے ہوجاتے ہیں تو پھران کو بھی نداق کرنے والے پیدا ہوجاتے ہیں لہذااس رسم سے ہمیشہ کے لئے تو برکر لینی چاہئے ، اللہ تو بہول فرمائے ، آمین۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی کسی کے فداق اڑانے سے نکتے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین۔

كاغا وانترت

## جہنم میں لے جانے والاستائیسواں عمل لڑائی جھگڑا کرنا

جة الاسلام امام غزائی فرماتے ہیں ﴿المصراء والجدال والمحصومة ﴾ الخ بيتين لفظ ہيں المراء سے مراد خود پندى ہے دوسر کے وحقیر جانئا۔ اور خصومت سے مراد جھڑ ااور جدال بھی حق کے لئے ہوتا ہے بھی بغیر حق کے لئے جیسے آیا ہے ﴿ولاتہ جادلو االا بالتی هی احسن. الغ ﴾ اگر جدال حق کے لئے ہوتا ہے بھی احسن. الغ ﴾ اگر جدال حق کے لئے ہوتو می خود ہے اگر ناحق ہوتو برا ہے ،اگر کوئی کہے کہ اپنے حق کے لئے لڑ ناحی ہوتا ہے اس کا وہ ہی جو ابنا مغرائی نے دیا ہے کہ اس جھڑ کے ہو جو بغیر علم کے ہو باطل طریقے سے ہواور اس لڑ ائی میں جھوٹ اور ایذاء دینا اور اپنے مدمقابل پر غلبہ مقصود ہواور اس کو ذکیل کرنامقصود ہوتو ایسا جھڑ اندموم ہے لیکن وہ مظلوم جو المداد چا ہے اپنے حق کی خاطر شرعی طریقے پر بغیر عناد اور ایذاء کے بیر امنیس ہے لیکن زبان کو ضبط کرنا اور صداعتد ال میں رکھنا تو نہایت مشکل ہو بھڑ ا

جھٹڑ ابہر حال شرکی بنیاد ہے لہذا بغیر ضرورت کے جھٹڑے کا درواز ہنہیں کھولنا چاہیے، حضرت ابن عباسؓ سے مروی یہ کہ حضور ﷺنے فرمایا کہ تجھے گناہ کے لئے اتناہی کافی ہے کہ ہمیشہ جھٹڑ اکرتاہی رہے۔حضرت علیؓ سے بھی روایت ہے کہ جھٹڑے میں ہلاکت ہے۔

حضرت ابوامام قرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کوئی قوم گمراہ نہیں ہوگی جب تک ہدایت پررہیں ہاں جب جھکڑے پراتر آئیں تو پھرخطرہ ہے گمراہی کا۔ نی کریم ﷺ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ خوف تمہارے اوپر جو ہے وہ بیہ ہے کہ عالم مجسل جائے اور منافق قرآن کے بارے میں جھڑے،اس وقت تمہاری گردنیں کافی جائیں گ کیونکہ آپ نے فرمایا قرآن میں جھگڑنا کفرہے۔

دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کولڑ آئی جھگڑے سے بیچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یارب العالمین۔



# جہنم میں لے جانے والا اٹھائیسوال عمل خودکشی کرنا

(نوٹ)....خورکشی کے بارے میں پھی تھنسیا قتل کے ذیل میں بھی آپھی ہے، البتداب ہم اس کی مزیدوضاحت کے لئے الگ عنوان کے تحت اسے یہاں بیان کررہے ہیں لیجئے ملاحظہ فرمائے:۔

الله تعالى كافرمان بكر ولا تقتلواانفسكم ان الله كان بكم رحيما ﴾ "الله تعالى الله كان بكم رحيما ف" الله تعالى ارشاد فرمات بين اورنه تل كروائة آپ كوتنت الله تعالى تمهار ساتھ رحمت كرنے والا ہے -

واحدی نے اس کی تغییر میں ہے کہ ایک دوسرے کوئل نہ کرو کیونکہ مسلمان ایک جان ہے ایک قوم اس طرف گئ ہیں کہ اس آیت سے مراد خود کئی ہے۔ حضرت عمروبن العاص طرف میں نے بیں ایک مرتبہ سردی کی رات میں مجھے احتلام ہوگیا اور ہم غزوہ ذات السلاس میں سے میں نے سردی کے مارے عسل نہیں کیا اور تیم کرلیا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کی میں نے یہ واقعہ حضور اگرم بھی سے عض کردیا کہ سردی کی وجہ سے عسل نہیں کیا تھا یہی آیت پڑھ کر سائی ہولا تھت اور پچھن فرمایا نبی اکرم بھی نے فرمایا تم سے پہلے تعقیلو اانفسکم کی اس آیت پر آپ نبس پڑے اور پچھن فرمایا نبی اکرم بھی نے فرمایا تم سے پہلے ایک شخص تھا جس کوکوئی زخم آگیا زخم سے بھراکر اپنا ہا تھوکا نے ڈالاخون بند نہ ہونے کی وجہ سے مرگیا اللہ تعالی نے فرمایا میں نے تو تیراموت کا وقت مقرر کیا تھا مگر تو نے جلدی کی اور لہذا تم پر جنت میں نے حرام کردی۔

ایک حدیث میں حضرت ابو ہر ری فرماتے ہیں کہ حضور اکرم شکانے فرمایا کہ جو محض اپنے آپ کو جس آلے سے قبل کرے گائی سے اپنے آپ کو جہنم میں ہلاک کرتار ہے گا اگر کسی نے اپنے آپ کو جہنم میں بھی ایساہی کرتا رہے گا یہی اس کی سزا ہے۔ ثابت بن ضحاک

ے مروی ہے کہ مؤمن کولعنت کرناقتل کی مانند ہے اور اس پرتہمت لگانا کفر کی مانند ہے اور جو کوئی خود کثی کرے قیامت تک اس کو وہی عذاب دیا جائے گا۔ بیخود شی کرنا دوز خی عمل ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کونفس کے شرسے اور بدا عمالی سے بچائے۔

#### خودکشی کی قباحت اور ممانعت

اور جو شخص اپنے آپ کو چھری تلوار وغیرہ نے تل کرتا ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ دہا گا اور اس تلواریا چھری سے اپناپید چاک کرتارہے گا، ایک صاحب زخی سے انہوں نے شدت تکلیف سے نیخ کے لئے قینی سے اپنا گلا کاٹ لیا، ان کو نبی کریم بھٹی کی خدمت میں لایا گیا تو آپ بھٹانے ان پر نماز جنازہ نہ پڑھی، اس لئے کہ آپ کواس کے بارے میں تر دد تھا اور آپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ کیا کریں گے، اور آپ بھٹی کو یہ بات ناپسند تھی کہ ایسا شخص جو خود شی کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالی سے خود شی کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالی کے غضب کا مستحق بنا لے اس کے لئے آپ سفارش کریں ور آپ کی سفارش قبول فرمالیں اور اس کی مغفرت دیا، تا کہ اللہ تعالی چاہیں تو اس شخص کے بارے میں ان کی سفارش قبول فرمالیں اور اس کی مغفرت کردیں اور اس کی مغفرت کردیں اور اس کی مغفرت کے دیں۔

انسان این نفس کا ایساما لک نہیں ہے کہ اس کا جو چاہے کرئے قبل کرے، ضائع کرے، بلکہ انسانوں کی جان کا حقیقی ما لک اللہ تعالی ہے اور کسی کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے، کمزور شخص شختیاں برداشت نہیں کرسکتا اور آفات پر صبر نہیں کرسکتا بلکہ جب بھی اس پر کوئی مصیبت آئے گی تنگ دل ہوجائے گا اور اس کواس چیز کے ذریعے دور کرنا چاہے گا جو اس کے بس میں نہ ہو، اور پھر جب اس سے چھٹکارا حاصل نہ کرسکے گا اور ما ایوس ہوجائے گا اور اس کے اور ما ایوس ہوجائے گا اور اسے ہلاکت وخطرے میں پڑنے کا یقین ہوجائے گا تو وہ خود کشی کرلے گا اور اپنی ہوجائے گا اور اس نے جھڑکا کہ وہ اپنی اس کے بحد از جلد ان جلد ان جلد ان جائے گا جس میں وہ گرفتار تھا یا جس ہلاکت اس گندے اور شنیع فعل کی وجہ سے اس تکلیف سے نے جائے گا جس میں وہ گرفتار تھا یا جس ہلاکت میں واقع ہونے کا اسے ڈرتھا، لیکن ایسا شخص اپنے ایمان کی کمزور کی اور پست ہمتی کی وجہ سے اللہ کی میں واقع ہونے کا اسے ڈرتھا، لیکن ایسا شخص اپنے ایمان کی کمزور کی اور پست ہمتی کی وجہ سے اللہ کی

ناراضگی وغضب کے نہایت گہرے گڑے میں گرجاتا ہے اور اپنفس کو اللہ تعالیٰ کے ایسے عذاب کامستحق بنادیتا ہے جسے وہ برداشت نہیں کرسکتا۔

یورپ وامریکہ اور ان کی تقلید کرنے والے ملکوں اور ایسے علاقوں میں جہال کے رہنے والے یورپ کی ہربری سے بری بات کوتھی اچھا سیجھتے ہیں ایسے مما لک میں خودگئی بہت عام ہے، یہ لوگ اسے بہادری سیجھتے ہیں اور یہ سیجھتے ہیں کہ خودگئی کے ذریعے دنیا کی تکلیف ومشقتوں سے چھٹکارامل جائے گا، اور اگر کوئی طالب علم امتحان میں ناکام ہوجائے تو اپنی اس غلطی کا کفارہ خودشی کو سیجھتا ہے، اس لئے ان میں خودشی کا مخودش کو سیجھتا ہے، اس لئے ان میں خودشی کا مرض بہت عام ہوگیا ہے، اور ان لوگوں نے اس کی وجہ سے اپنے اور اپنے والدین بلکہ اسا تذہ وملک ووطن پر بھی زیادتی کی ہے، انہی لوگوں کے بارے میں شوقی نے ایک طویل قصیدہ کہا ہے جس میں ان کو سرزش کی ہے اور ان کے اس برے کام وقیع حرکت پر ملامت کی ہے جس کا اردوتر جہذیل میں ہم پیش کرتے ہیں۔

تھے،اوراللہ نے تصویروں اور حقیقت ومعانی کے جمال وخوبصورتی ، میں جوتمہارے لئے مخرکردیا ہے۔ اسے غنیمت جانو ،اور علم کوصرف علم کی خاطر حاصل کرواس سے تمہارے ۔مقصد ڈگریاں اور دوسرے مقاصد نہ ہوں۔ بہت سے ایسے لڑکے جواسباق میں نا قابل ذکر کمزور ہوتے تھے وہ علم کے حصول کے کے بیاں سمندر اور اپنے زمانے کے لوگوں کے استاذین گئے ،اور بہت سے علم کے حصول کے لئے بحنت کرٹے والے گمنام ہو گئے ،ندان کا نام گزرے ہوئے لوگوں میں آتا ہے نہ موجود لوگوں میں ،خود کثی کرٹے والے گمنام ہوگئے ،ندان کا نام گزرے ہوئے لوگوں میں آتا ہے نہ موجود لوگوں میں ،خود کثی کرٹے والا خواہ وہ اپنے نفس ہی کوئل کرتا ہے کئی وہ ،اللہ تعالی کو بھی ناراض کرتا ہے اور بھی راضی بہیں کرتا ، زندگی کا میدان اس اللہ کے قبضے میں ہے جس نے وہاں آنا اور جانا اپنی اجازت پر موقوف رکھا ہے ، کوئی نفس اس کے نام کے بغیر نہیں مرسکتا جس ذات نے اس پر موت کو اجازت پر موقوف کردیا ہے ، نو جوان اپنی روح کی سخاوت اس وقت کرتا ہے جب دشمن سے جنگ میں ،خطرے وخوف کا وقت ہوا ورائشرا کی حدوثناء ہوگی اور جومر گیا اسے اجروثو اب ملے گا۔ خطرے وخوف کا وقت ہوا ورائشرا کی حدوثناء ہوگی اور جومر گیا اسے اجروثو اب ملے گا۔

ہر حال جس کواپی جان کا مرتبہ معلوم ہواوراس کی زندگی اس کوعزیز ہووہ اپنے آپ کو ہلف
کرنے اور ضائع ہونے سے بچا تا ہے اور موت وہلا کت سے دور رکھتا ہے الا بید کہ اسے اللہ کے
راستے میں قربان کرنا پڑے تو وہ اس میں قطعاً پس و پیش نہیں کر تا اور خوب اجر و تو اب کما تا ہے اور
جام شہادت نوش کر لیتا ہے یا معزز و مکرم زندہ ن جا جا ہے تو وہ اس کو آخرت کی طرف لے جا تا ہے
اور اس کو اللہ کے راستے میں لگا تا ہے اور دنیا سے راضی وخوش لے جا تا ہے اور میدان جنگ میں
قربان کر دیتا ہے۔

ذلت وررسوائی کی زندگی میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ،اور حقارت وذلت اور ظلم وعدوان کی زندگی میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ،اور حقارت و ذلت اور ظلم وعدوان کی زندگی بھی اچھی نہیں ہوتی ،حدیث میں آتا ہے، جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مرجائے وہ شہید ہے،اور جو شخص اپنی (عزت و آبر و) گھر والوں کی حفاظت کرتا ہوائل ہوجائے وہ بھی شہید ہے۔

اس سے بیہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ عزت وکرامت کی راہ میں مرجانا ذلت ورسوائی کی زندگی ہے بہتر ہے چاہے بزدل و کمزورنفس والے اس کے خلاف گمان رکھیں،اللہ کے

یہاں شہیدوہی شخص شار ہوگا جوتق کے لئے قبل ہو،اورا پے دین، مال وعزت وکرامت کی حفاظت کے لئے مراہو،ایہ شخص خود کشی کرنے والا شار نہ ہوگا جوخوفنا کے مہلک جگہوں میں گھس گیا ہواور میدان کارزار میں شجاعت و بہادری اوراللہ کی تقدیر اور درج ذیل فرمان مبارک پرایمان کی وجہ سے بدر لیخ داخل ہوگیا ہو: ﴿ولس یو خو اللّٰه نفسه اذا جاء اجلها و اللّٰه خبیر بما تعملون ﴾ "اور ہرگز ڈھیل نہ دے گاکسی جی کو جب آپہنچاس کا وعدہ اوراللہ کو نجر ہے جوتم کرتے ہو۔''

ایک صحابی مسلمانوں اور کافروں کی صفوں کے درمیان آگئے اور ہتھیار ہے لیس ہو کردشمن کی طرف آگے ہوئے مسلمانوں اور کافروں کی صفوں کے درمیان آگئے اور ہتھیار سے لیس ڈال دیا ہے ہتو حضرت ایوب انصار گٹ نے فرمایا بتم لوگ قر آن کریم کی ایسی تفسیر کرتے ہوجو وہاں مراد نہیں ہوتی، بات بیتھی کہ انصار جہاد کرنے ہے دک گئے تصاور اپنے مال وجان سے اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کررہ ہے تھے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بیفر مان مبارک نازل ہوا کہ: ''اور خرچ کرو جہاد کی راہ میں اور اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالواور نیکی کرو بیشک اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔'' (سورہ بقرہ)

ہلاکت سے مراد ہے جہاد نہ کرنا ،اور جوقو م بھی جہاد چھوڑ دیتی ہے وہ ذلیل ہوجاتی ہے اور وہ اس مصیبت میں گرفتار ہوجاتے ہیں جس سے وہ ڈرتے ہیں اور موت انہیں ایسی جگہ ہے آکر پکڑلیتی ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔

یہاں ایک چیز ہے جے قربانی کہا جاتا ہے اور ایک چیز ہے جے فدائیت کہتے ہیں، جوآئ نہ مسلمانوں کے بوڑھوں میں موجود ہے نہ نو جوانوں میں، اورا پی ناپاک جان اور ضبیث مال بچانے کے لئے اسے نہ دین کے جانے کی فکر ہے نہ مسلمانوں کے ختم ہونے کی، روپیہ پیساس کے بخان دور ملک نزدیک زیادہ دقیع اور اس کی حیثیت اس کے یہاں ایمان اور امت کی شرافت کی حفاظت اور ملک کی آزادی سے زیادہ بڑی ہے جب کہ ہمارے آباء واجداد ایک بُری بات سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے اور جان دیے تھے اور جا کے واحد کی خاطر قل ہوجایا کرتے تھے اور جا ہے کہ بھی ہونگی چھی مرک و کرت ہیں کرتے تھے۔

منحص اس بہادر وجری نوجوان کو کہاجاتا ہے جو تخت ترین حالات کا مقابلہ کرے اور ہلاکت کی جگہوں میں تھس جاتا ہے ،مطلب سے کہ بھی بہادر آ دی نی جاتا ہے اور بردل ہلاک ہوجاتا ہے حالانکہ بہادر آ دمی خطرناک سے خطرناک مقامات میں گھسا ہوتا ہے، اور اس سب سے مقصد سے کہ بہادری جرأت اور پیش قدمی برا بھارا جائے۔

مشرکین اوروہ لوگ جواللہ تعالیٰ قیامت کے روز پرایمان نہیں رکھتے ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جواپی جان میں ایسے لوگ بھی ہیں جواپی جان دوسروں پر قربان کردیتے ہیں اور اپنے اہل وعیال اور قوم کی عزت وآبرواور ملک وملت اور قوم کے لئے قربان کردیتے ہیں حالا تکہ ان کا ٹھکا تا دوز خے۔ دوز خے۔

موجودہ دور کے ممالک میں سے ایک حکومت نے کوئی جنگی سامان بنایا ،اس کا تجربہ کرنا بھی ضروری تھا،اس لئے انہوں نے ایک ایسا آدمی ما نگا جو اس جدید ایجاد واختر اع کے لئے اپنی جان کی قربانی وے چنانچے مقررہ وفت گزرنے سے قبل چارسونو جوانوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اس کے برخلاف ہم سب یہ جانتے ہیں کہ موت برحق ہے اور مرنے کے بعد مؤمنوں کو جنت ملے گی کیکن ہم پھر بھی موت سے ڈرتے ہیں، زندگی کے حریص ہیں حالانکہ موت نے بہر حال آنا ہی سے۔

اوراس طرح جو خص ایسی چیز کواپنے او پرلازم کرلے جس کا وہ مالک نہ ہواور ایسی نذر مان کے جس کو پورانہ کرسکتا ہوتواس پر بچینہیں آتا اور اس کی نذر باطل ہے، نذر سے متعلق مسائل کی تفصیل کتب فقہا میں تفصیل سے موجود ہے، یہاں ہم نذر کے احکام سے متعلق بچھ حصہ بیان کرتے ہیں ملاحظ فرمائے:۔

قرآن کریم میں اللہ نے ان لوگوں کی تعریف وتوصیف کی ہے جو نذر پوری کرتے ہیں اورا کیسے دن کی گئی ہے جو نذر پوری کرتے ہیں اورا کیسے دن کی گرفت سے ڈرتے ہیں جس کا نثر بہت عام ہوگا ،اور اللہ نے جج بیت اللہ کر نیوالوں کو میں تھم دیا ہے کہ'' چرچا ہیئے کہ تم کردیں اپنے میل کچیل اور پوری کریں اپنی منتیں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا۔''
اس قدیم گھر کا۔''

كا فركى نذر صحيح نبيل ہوتى ،اور كا فرنے اگر نذر مانى ہوتو جب و مسلمان ہوتواس كا پوراكر نا

اس پر واجب ہوتا ہے اس لئے کہ حضرت عمر بن الخطاب کی حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں نے زمانہ جاہلیت میں نذر مانی تھی کہ میں مجد حرام میں ایک رات اعتکاف کروں گا آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا: اپنی نذر پوری کرواوراء تکاف کرو۔

ے اور دیوانے کی نذر حیے نہیں ہوتی نہ بالغ ہونے اور جنون ختم ہونے کے بعدان پراس کا پورا کرنالازم ہوتا ہے، نشروا فی نذر مان سکتا ہے، اور جو مفلس ہواس کی ذمہ میں نذر واجب ہوگی عین دیا گیا ہووہ مال کے علاوہ کی نذر مان سکتا ہے، اور جو مفلس ہواس کی ذمہ میں نذر واجب ہوگی عین مال میں نہیں ، مرض الموت میں تہائی مالدار پر ہویا فقیر پر دونوں صورتوں میں اس کی نذر دورست ہے، اور غلام وغیرہ کی بھی نذر درست ہے، لیکن رئین شدہ چیز جب تک چھڑانہ لی جائے اور کرایہ پر دی گئی چیز جب تک چھڑانہ لی جائے اور کرایہ پر دی گئی چیز جب تک اس کی مدت پوری نہ ہوجائے اس وقت تک اس کی نذر درست نہیں ہے، لیکن جو چیز رئین ہے وہ قرض دینے والے کے لئے نذر مان سکتے ہیں الا یہ کہا گرقرض کے وقت بیشر طحوں ہوتو درست نہیں، یا یہ کہ قرو خدت کرنے والوں میں لگالی جائے اور اس میں ربا کا حیلہ محسوں ہوتو درست نہیں، یا یہ کہ قرو خدت کرنے والوں میں سے ایک دوسرے سے کہے کہا گرتم اپنے اس حق کومیرے لئے نذر مان لوتو میں تہمارے لئے اس کی نذر مان لوتو میں تہمارے لئے اس کی نذر مان لوت میں تہمارے لئے اس کی نذر مان لوت میں تہمارے لئے اس کی نذر مان لوتو میں تہمارے لئے اس کی نذر مان لوت کی نذر مان لوتو میں تہمارے لئے اس کی نذر مان لوت کی نذر مان لوت کی نذر مان لوتو میں تہمارے لئے اس کی نذر مان لوت کی نذر مان لوت کی نذر مان لوت کا کہ کہا گرتم اپنے اس حق کومیرے لئے نذر مان لوتو میں تہمارے لئے اس کی نذر مان لوں گا۔

ہمارے بعض اصحاب ہے کہتے ہیں کہ خرید نے اور بیچنے والے اگریدنذر مان لیس تو درست ہوگی خصوصاً ایسی چیز جس کے حوالہ کرنے پر قادر نہ ہو،اور بیہ معاملہ ہمارے یہاں سکے کی سکے سے بیچ کی شکل میں عام ہے جیسے سونا سونے کے بدلے اور چاندی چاندی کے بدلے اور ایک ملک بدلے اور ایک ملک میں جانو ٹی ہوئی صحیح کے بدلے اور صحیح ٹوٹی کے بدلے اور ایک ملک میں جانوں کے دور سے ملک کی کرنسی کے بدلے۔

 اس چیز کونذ رمانے والے کومعاف کردے تب بھی نذرسا قط ہوجاتی ہے خواہ اسے نذر کی مقدار کاعلم ہویانہ ہو، متحب نذر نیکی یا فرض کفایہ کی ہوتی ہے فرض مین کی نذر ماننا درست نہیں اس طرح الیک چیز کی نذر ماننا بھی درست نہیں جوممنوع جرام یا مکر وہ ہو، اس لئے کہ حضرت عاکش گی حدیث میں آتا ہے کہ جوشحص اللہ کی اطاعت وفر ما نبر واری کی نذر مانے اسے چاہیئے کہ اس کو پوراکرے، اور جوشحص اللہ کی نافر مانی نہیں کرنا چاہئے ، مثلاً کوئی شخص اگریہ بخوص اللہ کی نافر مانی نہیں کرنا چاہئے ، مثلاً کوئی شخص اگریہ نذر مان کے کہ وہ ڈنایا چوری کرے گاتو اس نذر کا پوراکر ناحرام ہے اورا یسے شخص پر ہمارے یہاں کوئی کفارہ نہیں آتا، اور جوشحص بینڈ رمانے کہ وہ پیدل جج یاعمرہ کرے گاتو اس پر جج لازم ہوگا اوراگر پیدل نہ جاسکے یا چلنے سے عاجز آجائے تو اس کے اوپر ایک جانور ذرج کرنا لازم ہوگا، اگر کوئی معبد بورائیں مجدون کی کار میں درست ہوگا، اگر کوئی معبد نبوی یا مجداتھ کی کی زیارت کی نذر ما نتا ہے تا کہ وہاں نماز پڑھ سکے تو پینڈر درست ہوگا، اگر کوئی مجد نبوی گیا مجداتھ کی کوئی رہارہ آئے گا، تینوں مسجدوں کا تھم یہی ہے۔

جو خف ہزارر کعت یا پوراقر آن کریم پڑھنے کی نذر مانے تو اس کے بدلے مبحد نبوی میں ایک نماز کافی نہ ہوگی اور نہ پورے قرآن کے بدلے تین مرتبہ قل ہواللہ احد یعنی سورۃ اخلاص پڑھنا کافی ہوگا ،اور جو خص کسی اور مبحد میں اعتکاف یا نماز پڑھنے کی نذر مانے تو وہ جہاں جس مبحد میں چاہا عتکاف کرلے اور جس میں چاہ نماز پڑھ لے ،اوراگر کسی نے نذر میں صدقہ یاروز سے یا جانور ذرخ کرنے کی لئے کوئی دن یا جگہ تعین کی ہے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے بشر طبکہ اس نذر کو بورا کرنے سے کوئی معصیت سرز دنہ ہوتی ہوجی کے عید کے دن روزہ رکھنا ، یا قبر کے پاس ذرخ کرنا جیسا کہ شرکیین کی عادت تھی ، جو خص بینذر مانے کہ جانور ذرخ کر کے گایا اپنے بیٹے کا سرفلال ولی اللہ کے سامنے مونڈ ہے گا تو اس کی بینذر معصیت وگناہ ہے اور اس کا پورا کرنا جائز نہیں ہے ،اور الی نا پورا کرنا جائز نہیں ہے ،اور الی نذرا گرچھوڑ دی تو اس بی بینذر معصیت وگناہ ہے اور اس کا پورا کرنا جائز نہیں ہے ،اور

ایک بری چیز اس طرح نذر ماننا بھی ہے کہ اگر اللہ نے اتنامال دے دیایا فلال معصیت دورکر دی تو مقبروں پر چراغ جلائیں گے یا اگر بتیاں لگائیں گے یا تابوت پر چا در چڑھائیں گے،یا قبر پر قبہ بنائیں گے،نذراللہ کی رضا کے لئے مانی جاتی ہے،اور اس کامصرف فقراء ومساکین اور ثواب کے مقامات ہیں،اور دو شخص جو مالک بن سکتا ہوخواہ وہ مال کے پیٹ میں کیول نہ ہو،البتہ جانوراورمردے کے لئے نذرنہیں مان سکتے ،جس نے اپنے اوپر پھھلازم کرلیایا کسی غیر معین چزکی نذر مان لی تو ہمارے یہاں اسے اختیار ہے کہ چاہے نذر پوری کرے یافتم کا کفارہ دے اس لئے کہ حضرت عقبہ بن عامر گی حدیث میں آتا ہے: نبی کریم کے اس فرائی حدیث میں آتا ہے: نبی کریم کے اس فرائی حدیث کا مار گا کھارہ قتم کے کفارے کی طرح ہے، اور اگر کوئی محض مینذر مانتا ہے کہ اپنا تمام مال صدقہ کردے گایا اس میں سے ایک مخصوص حصدصدقہ کرے گا تو بینذر درست ہے اور اسے اس نذر کو پورا کرنا پڑے گا اور اس کی طرف سے کفارہ دینا کافی نہیں ہوگا اور نذر مطلق کا کفارہ قتم کے کفارے کی طرح ہے۔

جوفض کی چیزی نذر مانے اور مطلق رکھے کی چیز سے مقید نہ کر ہے گا کم سے کم جس چیز پر اطلاق ہوتا ہے اس پروہ واجب ہوگی ،مثلا اگر مطلق نماز کی نذر مانی تو دور کعتیں پڑھنا پڑیں گی ،اور مطلق روزہ کی نذر میں ایک روزہ رکھنا پڑی گا ،اور صدقہ کی صورت میں کم از کم جس کو مال کہاجا سکے وہ صدقہ کرنا پڑے گا ، جو محض پورے ایک سال کے روزے رکھنے کی نذر مانے تو اس سے عیدیں اور تئبیر تشریق والے دنوں اور چین ونفاس کی حالت کے روزے ساقط ہوں گے ، مریض اگر افطار کی اجازت نبیس ،ارشاد باری ہے کہ:
مریض اگر افطار کر لے تو اسے تضاء رکھنا پڑے گی اور کسی کو افطار کی اجازت نبیس ،ارشاد باری ہے کہ:
"اور تم جو کھی تھی خرج کرتے ہویا جو نذر مانے ہویقینا الندسب کھی جانتا ہے اور ناانسا فوں کا حامی کوئی تھی نہ ہوگا۔" (سور ہ بقر )

(نوٹ) .....کونکہ خودکئی ہے متعلق کچھ حصہ ہم نے ''اصلاحِ معاشرہ اور اسلام' نا می کتاب سے لیے کیا ہے اور اس کتاب میں خودگئی ہے ، چناچہ اس لئے افادہ عام کے لئے ہم نے بھی اسے نقل کردیا ہے، امید ہے کہ اس کے مطالعہ سے بھی انشاء اللہ معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ہر حال ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم میں لے جانے والے تمام اعمال سے نیجنے کی توفیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین ۔

### جہنم میں لےجانے والاانتیسوال عمل حاد وکرنا

جادو كفر بي بطورزجر كالله تبارك وتعالى في ماروت وماروت كا واقعه ذكركر كفرمايا: ﴿وما كفر سليمان ولكن الشيطان كفروايعلمون الناس السحر .....الخ، شيطان ملعون لوگوں کو جاد وسکھاتے تھے کفر بھی کراتے تھے سلیمان اس سے یاک تھے باقی فرشتے آز مائش كے طور برآئے اس كى تفصيل قرآن شريف كے پہلے يارے ميں مذكور ہے آجكل لوگ ايسے كلم سکھتے ہیں جس سے مردوعورت کی تفریق یا محبت پیدا ہوجائے حالانکہ بیسراسر گمراہی ہے اور جادو کی سز آقل ہاں گئے کہ بیکفر ہے یا کفر کے مشابہ تو ضرور ہے ایک حدیث میں حضورا کرم بھانے فرمایا سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچوان میں سے ایک جادو ہے لبندا آدمی کوخداسے ڈرنا عاہیے الی چیزوں سے یع جس سے اس کی دنیا وآخرت برباد ہوتی ہے حضور ﷺ نے فرمایا جاد وکرنے والے کی سز اقتل ہاور بالکل سیح ہے جوحفرت جندب کے قول سے اور بجالہ بن عبدہ كے قول سے بھى روايت ہے كہ امير المؤمنين خليفة المسلمين فاروق اعظم في ہمارے ياس خط ميں لکھاجس میں آپ نے فرمایا جادو کرنے والے کول کردومرد ہوجا ہے عورت ہواس طرح وہب بن منبه فرماتے ہیں میں نے بعض کتب میں پڑھاہے حدیث قدی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ہی معبود حقیقی ہوں میرے سوا کوئی نہیں جادومیری طرف سے نہیں نہوہ میرے لئے ہے جس ك لئے جادوكيا گيااوراس طرح نجوى غيب كى خبري دينے والا اوراس كے يوچھنے والا اور فال نكالنے والا اور جس كے لئے فال نكالى جائے ايسے لوگ ميرے دشمن بين اس لئے حضرت على الرتضى تخرماتے ہیں کا بمن ساحر ہے اور ساحر کا فر ہے حضرت ابی موک فرماتے ہیں نبی کریم بھیانے فرمایا تین قتم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں کے ایک شرابی دوسر اقطع رحی کرنے والاتیسرا جادو کی تقیدیق کرنے والا۔ ابن مسعودٌ سے روایت ہے کہ تعویز وقولہ شرک ہیں اس سے مراد جاہل لوگ دھا گے پٹے وغیرہ اپنی اولا داور جانوروں کے گلے وغیرہ ہیں ڈال دیتے ہیں اس خیال سے کہ بدنظری سے محفوظ ہوجا ہیں ایسے تمیمہ اور تعویز جس میں شرکیہ الفاظ ہول بیشرک ہے اور قولہ بھی جادو کی ایک قسم ہوجا ہیں ایسے عورت خاوند کی نظر میں محبوب بن جائے اور خطابی فرماتے ہیں وہ تعویز جو اساء الھیہ با آیات قرآنیہ سے دم کیا جائے وہ جائز ہے کیول کہ بی پاک جی سنین کر یمین کودم کرتے تھان یا آیات قرآنیہ سے دم کیا جائے وہ جائز ہے کیول کہ بی پاک جی سنین کر یمین کودم کرتے تھان الفاظ سے جواعیہ نہ کہمات اللہ التامقمن کل شیطان و ھامة و من کل عین لامة وباللہ المستعان و علیه التکلان .....الخ پہر آن کل جونجو می بیٹھے ہوتے ہیں ہاتھ د کیوکر لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں کھا ہوتا ہے نجو می پروانہ ہاتھ دکھانا بھول نہ جانا ہے بھی گناہ ہے یہ برقسمت بین الاقوامی بیٹیم اگر لوگوں کی قسمت بنا سکتے تو خود کیوں دھوپ پرفٹ پاتھ کر پڑے رہے برختے ہیں کہلے اپنی قسمت کا فیصلہ کر لیتے۔

(بحوالہ بنی قسمت کا فیصلہ کر لیتے۔

#### جادوكياہے؟

جادو عملیات ، ٹونے ، کالاعلم اور گنڈے سب تقریباً تقریباً ایک ، ی قتم کی قبیل کے مختلف انداز اور الفاظ پر شمل کلام یااعمال کانام ہے۔ جادو کو عربی زبان میں ''سحز' کہا جاتا ہے ، اس کے معنی ہیں ''انتہائی لطیف اور خفیف انداز میں کسی پراٹر انداز ہونا اور اسے نفسیاتی طور پر متاثر کر کے اپنے مقصد کے مطابق استعال کرنا۔' جادو اصلاً انسان کی نفسیات پراٹر کرتا ہے اور نفسیات کا اثر انسان کے جسم پر ظاہر ہوتا ہے ، جیسے ڈر جانا اصلانفسیاتی اثر ہے ، لیکن ڈرنے کی وجہ ہے جسم کا کانپتا نفسیاتی اثر کا جسم پر ظہور ہے اس نفسیاتی اثر کی وجہ سے انسان بسا اوقات بھار ہوجاتا ہے کہیں نفسیاتی اثر کا جسم پر ظہور ہے اس نفسیاتی اثر کی وجہ سے انسان بسا اوقات بھار ہوجاتا ہے کہیں تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوجاتی ہے ، خاص طور پر میاں بیوی کے در میان کہی بھول چوک کا مرض لاحق ہوجاتا ہے اور کھی کسی اور البحض کا شکار ہوجاتا ہے ، ان اثر ات کی کتاب وسنت نے توثیتی کی ہے۔ چنا نجے قرآن کر یم میں آیا ہے کہ:

یکا کیک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے مویٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیس ،اورمویٰ اینے دل میں ڈرگیا۔ (سورۂط) ایک اورجگه الله نے اس حقیقت کواس طرح واضح کیا کہ: ﴿ سحرو اعین الناس ﴾ "انہوں نے لوگوں کی آئکھوں کو محور کر دیا۔''

تعلقات میں اثر انداز ہونے کی تصدیق قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان کی ہے:
﴿ فیتعلمون منهما مایفرقون به بین المرء و زوجه ﴾ "پھریاوگ ان ہے ، چیز سکھتے تھے
جس سے شو ہراور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ "

جب رسول الله بھی پرلبید بن عاصم نے جادوکیا تو آپ بھی تھی کسی قدر متاثر ہو گئے اور آپ بھی کو بھی خیال کی صد تک دنیاوی امور میں پریشانی اور چوک ہونے لگی۔ (بحوالہ بخاری شریف) حاد و کرنے والے کا تحکم

جادوکرنے والا قرآن کے واضح فتوئی کے مطابق کا فرہاللہ تعالیٰ کا ارشادہے" اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جوشیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے بھی کفرنہیں کیا، کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جولوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں فرشتوں ہاروت، ماروت پرنازل کی گئ تھی، کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلانہ ہو پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سکھتے تھے، جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، ظاہر تھا اذن اللی کے بغیروہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضررنہ پہنچا سکتے ہم گراس کے باوجودوہ ایسی چیز سکھتے تھے جوخودان کے لئے نفع بخش نہیں، بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا جواس چیز کا خریدار بنا، اس کے لئے آخرت میں کوئی حصر نہیں ۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے اخرت میں کوئی حصر نہیں ۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے اخرت میں کوئی حصر نہیں ۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ، کاش آئییں معلوم ہوتا۔" (سورہ بقرہ)

اسی کے امام مالک، امام ابوصنیفہ اورامام ضبل رحمہم اللہ کے نزدیک ہر جادوگر کافرہے،
البتہ امام شافعیؓ بیدوضاحت کرتے ہیں اگر اس کا کلام کفر بیداور شرکیہ ہوتو کافرہے ورنہ فاست و فاجر
قراردیں کے کافرنہیں،امام مالک،امام ابوصنیفہ،اورامام احمد بن صنبل رحمہم اللہ کا فتویٰ زیادہ صحیح
اور برحق ہے،اس کے کہ قرآن کریم نے بغیر کسی شرط یا تخصیص کے جادد کو کفر قرار دیا ہے۔اگر کوئی
مسلمان جادد کاعمل کرتا ہے تو اسے کہا جائے گا کہ تو بہ کرواور ایمان کی تجدید کرو، بصورت دیگراہے

مرتد کی سزا کے طور پر قبل کر دیا جائے گا ، صحابہ میں سے حضرت عمر ، حضرت عثمان ، حضرت عبدالله بن عمر ، اور حضرت عشان ، حضرت عبدالله بن عمر ، اور حضرت حضہ رضی الله تعالی عنهم الجمعین اس بات کے قائل ہیں کہ جادو گرکوئل کر دیا جائے ، تابعین میں سے حضرت جندب بن عبدالله ، جندب بن کعب ، قیس بن سعد ، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز حمہم الله بھی اسی فتوے کے قائل ہیں۔

ای معنی کا ایک فرمان حفرت عمرضی الله تعالی عند نے اپنی شہادت ہے محض ایک سال قبل چاری کیا تھا، مشہور اور ائتہائی قابل اطمینان تابعی حضرت بجالہ بن عبدہ رحمة الله علیہ جوامیر اہواز جزء بن معاویہ کے سیکریٹری تھے، بیان کرتے ہیں کہ '' حضرت عمر کی وفات سے ایک سال قبل ان کا خط ہمیں پہنچا، انہوں نے تھم دیا ہر جادوگر، اور جادوگر نی کوئل کردو، چنانچہ ہم نے تین جادوگر نیوں کوئل کیا۔'' (منداحہ)

عہد صحابہ اور خلافت راشدہ کی اتنی واضح مثال اور دلیل کے بعد جادوگر کوتل کرنے کے لئے کی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ای دلیل کی بنیاد پر تقریباً تقریباً تمام ائمہ فقہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر جادوگر کفریہ یا شرکیہ الفاظ کے ساتھ جادوگر تاہے تو اسے تل کر دیا جائے گا۔ امام قرطبی نے اپنی تغییر احکام القرآن میں سورۃ البقرۃ آیت ۱۰۲ کی تغییر کی شمن میں پوری صراحت کر طبی نے اپنی تغییر احکام القرآن میں سورۃ البقرۃ آیت ۱۰۲ کی تغییر کی شمن میں پوری صراحت کے ساتھ امام مالک، امام احمد بن ضبل، ابوثور، اسحاق، امام شافعی، اور امام ابو صنیف (رحمہم اللہ) کا نام لیا ہے کہ ان سب ائمہ فقہ کے نزدیک جادوگر کی سز آئل ہے تو گویا پوری امت کا اس بات پر اجماع ثابت ہے کہ جادوگر کی سز آئل ہے حضورا کرم بھے نے جادوگر کی اللہ اور سے میں شار فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا کہ ''سات ہلاکت خیز گنا ہوں سے دور رہو، صحابہ، نے دریا فت کیا: یارسول اللہ اور کون سے ہیں؟'' آپ بھی نے فرمایا: ''اللہ کے ساتھ شرک کرنا جادوگر کا است الخے۔''

جس طرح جادوکرنا ہلاکت خیزگناہ ہےاس طرح جادوگر کی باتوں پریفین کرنا بھی انتہائی خطرناک گناہ ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ:'' تین شم کے آ دمی جنت میں داخل نہ ہونگے ،شراب پینے والا ،قریبی رشتہ داروں سے قطع رحی کرنے والا ،اور جادوگر کی باتوں پریفین کرنے والا۔''

جادوکرنے والے کے ساتھ ساتھ جادوکرانے والابھی دینی طور پر سخت خطرے میں ہے۔ آپ ﷺ نے ارشا دفر مایا کہ:''اس آ دمی سے ہمارا کوئی ناطہ اور تعلق نہیں جس نے بدشگونی کی ، یا کسی دوسرے سے بدشگونی کی فال نکلوائی، کہانت کروائی اور جس نے خود جادو کیایا کسی دوسرے سے جادو کاعمل کروایا۔''

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جادو کفر ہے،اے کرنے والا کافر اور واجب القتل ہے،اس طرح جادو کروانے والا بھی بہت بڑا مجرم ہے۔

(بحواله كبيره گنامول كى حقيقت)

دعا سیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی جادو کرنے اور جادوکروائے سے پیچنے کی توفیق عطافر مائے ،آمین یارب العالمین۔

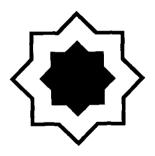

### جہنم میں لے جانے والانتیسوال عمل قطع حمی کرنا

دوسری جگدارشادر بانی ہے: ﴿ فهل عسیت مان تبولیت مان تبفسدوافی الارض السنے ﴾ ترجمہ یہ ہے کہ پھرتم سے بھی توقع ہے کہ اگرتم کو حکومت مل جائے تو زمین پر فساد ہر پاکر دو گے اور قطع حری کرو گے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے پھران کو بہر اندھا کر دیا۔ تیسری جگہ ارشاد ہے وہ لوگ جو وعدہ پورا کرتے ہیں اور نہیں توڑتے عہد کو پھر فر مایا اللہ نے ملانے کا جو حکم کیاہے وہ ملاتے ہیں اور ایپ رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں ایک جگہ ہے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور گر اہنیں ہوتے مگر فاسق فاجر۔

حدیث پاک میں حضور اکرم ﷺ نے فرمایا جنت میں قطع رحی کرنے والا داخل ہی نہیں ہوسکتا جوقطع رحی کرتا ہے اور تکبری وجہ سے میل میلا پنہیں رکھتانہ ان پر نیکی ہمدردی کی سوچ رکھتا ہے تو یہ فضی واقعی اس وعید کا مستحق ہے دوسری جگہ آپ کا ارشاد ہے جس کے رشتے دار کھتا ہے تو یہ فضی واقعی اس وعید کا مستحق ہے دوسری جگہ آپ کا ارشاد ہے جس کے دشتے دار نواز ہاللہ رب العزت اس کا صدقہ خیرات بھی قبول نہیں کرے گا قیامت کے دن اس کی طرف نواز ہاللہ رب العزت اس کا صدقہ خیرات بھی قبول نہیں کرے گا قیامت کے دن اس کی طرف نظر کرم نے فرمائے گا اگر وہ مخص خود غریب ہے تو صرف اپنے ہمسایوں سے تعلق رکھ انکی زیارت ملاقات کرتا رہے حال احوال ہو چھتا رہے اتنا کا فی ہے ، نبی پاک ﷺ کا ارشاد ہے اپنے رشتہ داروں سے تعلق بیدا کروا گرچہ سلام ہی کی حد تک کیوں نہ ہو پھر فر مایا جو تحص خدا پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہوتو اسے چاہیئے کہ صلہ رحی کرے اور فرمایا صلہ رحی کرنے والا وہ شخص ہے جو کوئی تعلق ایمان رکھتا ہوتو اسے چاہیئے کہ صلہ رحی کرے اور فرمایا صلہ رحی کرنے والا وہ شخص ہے جو کوئی تعلق

جوڑے یہاں سے جوڑے یہیں کہ کسی معاوضہ میں صلدری کرے،ایک جگہ حضور ﷺ نے فر مایا کہ اللہ کاارشاد ہے میں رحمٰن ہوں اور بیرتم جوُخص جوڑے میں بھی جوڑوں گا اور جوُخص تو ڑے میں بھی اس سے تو ڑوں گا، حضرت علی بن حسین ؓ نے اپنے بیٹے کو وصیت فر مائی تھی کہ قاطع الرحم سے دو تی نہ کرنا کیوں کہ میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو تین مقام پرایسے خص کو ملعون یایا۔

ایک مرتبہ حافظ الحدیث ابو ہریہ ہم حدیث بیان کررہے تصاعلان فر مایا جو محض قطع رحی کرنے والا ہے میری مجلس سے اٹھ جائے چنا نچہ ایک شخص اٹھ کراپنی چھو چھی کے پاس چلا گیا جاکر اس سے حکم کرلی اس کی چھو چھی نے کہا آج کیسے آتا ہوا تو اس نے کہا ابو ہریہ ہے نے آج اعلان کیا تھا کہ جو شخص قاطع الرحم ہے میرے ہاں سے چلا جائے تو اس کی چھو چھی نے کہا جا کر ابو ہریہ ہے پوچھر آ کہا نہوں نے ایسا کیوں کہا وہ شخص آ یا بوچھا تو جواب ملا کہ میں نے نبی کر یم چھے سے سنا تھا کہ جس مجلس میں ایسا شخص ہواس مجلس یراللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔

ایک خص جب امیر کبیر تھاجب جج پر گیا تو ایک ہزاردینارکی آدمی کے پاس امانت رکھے وہ آدمی ہزاد بندارتھامتی اور پر ہیز گارتھامتہ ورامانت دارتھاا تھات سے جب شخص جج سے واپس آیا تو وہ فوت ہو چکا تھااس حاجی نے اس کے گھر والوں سے اپنامال طلب کیا لیکن اس کے گھر والوں کو علم نہ تھا کہ مال کہال رکھا ہے بہت پر بیٹان ہوا مکہ مرمہ کے علماء سے اپناوا قعہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا ایک بجو پر ہے اگر تو اس پر علی کر ہے قوشا ید تیرا کا م بن جائے ایسا کر کہ آدھی رات کے وقت تو فرمایا ایک بجو پر نہ کر اس نہ کور ہ خوص کو آواز دے اس کا نام لے کر اگر وہ جنت میں ہوگا تو جواب دے گاس نے ایسا ہی کیا مگر جواب ندارد ، واپس آ کر علماء کو جری تو انبوں نے اناللہ واناالیہ راجعون برخھا کہنے گئے ہمیں خطرہ ہے تیرادوست دوز خ میں ہے لہٰ ذااب تو ایسا کر تو یمن کے علاقہ میں چلا جواب برخھا کہنے گئے ہمیں خطرہ ہے تیرادوست دوز خ میں ہے لہٰ ذااب تو ایسا کر تو یمن کے علاقہ میں چلا میا کو آواز دے انشاء اللہ تجھے جواب ملے گاوہ خض یمن چلا گیا کنویں کو تلاش کیا رات کے وقت اس اس کو آواز دے انشاء اللہ تجھے جواب ملے گاوہ خض یمن چلا گیا کنویں کو تلاش کیا رات کے وقت اس نے آواز دی تو اس نے جواب دیا ہو قون کر دیا پھر اس شخص نے دریافت کیا تو یہاں کی میں جائیا مانت دارنہیں تھا سلئے میں نے اپنی بہن سے قطع تعلق کر رکھا تھا، اس سے ملنا جلنا بند کردیا تھا کی وجہ سے پہنچا اس نے کہا میں نے اپنی بہن سے قطع تعلق کر رکھا تھا، اس سے ملنا جلنا بند کردیا تھا

اس کی سزا مجھے اللہ نے یہ دی ہے اس واقعہ سے حضور ﷺ کی اس مدیث کی تقید اتی ہوگئ جس میں آپ نے فرمایا قاطع الرحم جنت میں نہیں جائے گا،اس سے مراد بہن خالہ چھو پھی بھانجی قریبی رشتہ دار ہیں اللہ جمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے عمل کی تو فیق عطاء فرمائے ، آمین۔

(بحوالہ تباہی کے سترراستے)

دعا کیچئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس مل یعنی قطع رحی سے بیخنے کی و فیق عطا فرمائے ، آمین یارب العامین۔

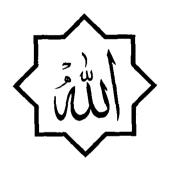

# جہنم میں لے جانے والا اکتیسوال عمل یتیم کا مال کھانا اور اس برظلم کرنا

اللہ تارک و تعالی فرماتے ہیں جولوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں گویا اپنے پیٹوں میں
آگ بھرتے ہیں عفریب ان کوجہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ دوسری جگدار شادفر مایا بیتیم کے
مال کے قریب ہی نہ جانا مگراس طریقے سے جوطریقہ بہتر ہے جب تک وہ بلوغت کونہ بہتے جا کیں۔
حضرت الی سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ کھٹانے فرمایا معراج کی رات میں
نے دیکھا چندلوگوں کو ان کے جبڑوں کو بھاڑ کر ان کے منہ میں پھر ٹھونتے ہیں جوائلی دہر سے نکل
جاتے ہیں میں نے جرائیل سے پوچھا میکون لوگ ہیں کہا کہ یہ میتیم کا مال کھانے والے ہیں بہی

حضرت ابوہری قفر ماتے ہیں کہ حضورا کرم ﷺ نے فر مایا کچھوگ قبروں ہے جب اٹھیں گو ان کے بیٹے بیٹوں سے آگ شعلے مارے گی اوران کے منہ ہے بھی آگ نکل رہی ہوگی پو چھاحضور وقتی ہوں گئے بیٹوں بول گئے جون کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جو بیٹیموں کا مال ناخق کھاتے ہیں گویا وہ اپنے بیٹوں میں آگ جمع کررہے ہیں مری فرماتے ہیں جب لوگوں کا میر شر ہوگا ہر خض ان کود کھتے ہی پہچان لے گا کہ یہ قیموں کا مال محملے والا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ہو ومن کسان غنیا فالیستعفف کی جو خض بیٹیم کا وارث ہے اگر وہ خود مالدار ہے فنی ہے تو بیچھور فرم کی نامی استعالی کرنے کی اجازت ہے، اور جو فریس معروف طریقے پی کھار اس کے بالے بالمعروف کی اجازت ہے، اور معروف طریقے پی کھار اس کے بالے بالمعروف کی اجازت ہے، اور معروف طریقے پی ایک بطور قرض کے، دو سراضرورت کے بقدراسراف معروف طریقے پی ایک بطور قرض کے، دو سراضرورت کے بقدراسراف نہ کرے، تیسراضرورت کے مطابق لیا تھا اب آگر فراخ دست ہے تو واپس کردے اگر تک دست ہے تو اس کو

حلال ہےاس کےعلاوہ بھی کافی اقوال ہیں جن کوعلا المنجوز کُٹ نے بیان کیا ہے۔

بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں اور بیٹیم کی کفالت کرنے والااس طرح جنت میں ہوں گے آپ نے دونوں انگلیوں کا اشارہ کیا۔اس طرح ایک روایت صحیح مسلم میں بھی ہے بیتیم کی کفالت کا پیمطلب ہے کہاس کے کام کوسرانجام دےاس کی بہتری کی کوشش کرے کھانا کھلانے میں کپڑا یہنانے میں اگر اس کا مال ہے تو اس کے بڑھانے میں فکر کرےاورا گراس کا مال کچھنجیں تو اس برخرچ کرےاللہ کی رضا کی خاطر۔حدیث میں جو بیہ الفاظ میں لہ اولغیرہ اس کا مطلب ہے ہے کہ وہ یتیم خواہ رشتہ دار ہویا غیر قرابت دار ہوجیسے اس کا دادایا بھائی یا پھوپھی ہے یاسو تیلے باپ ماموں یا دوسرے رشتہ دار دغیرہ اُجنبی وہ ہے جو رشتہ دار نہ ہو۔ایک حدیث میں بھر وہ مخص میتم کواینے کھانے پینے میں شامل کرے حتی کہ میتم خود کفیل ہوجائے تواللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کردیتے ہیں،بشرطیکہ ایسا کوئی اور گناہ نہ ہوجس کی وجہ سے بخشش نہ ہوتی ہو۔ایک مدیث میں ہے جویتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گاتو ہر بال کے بدلے اللہ اس کی نیکیال کھواتے جائیں گے ۔حضرت ابوداؤد سے ایک شخص نے کہا مجھے وصیت فرماد بجئے آپ نے فرمایا یتیم بچوں پردم کروان کواپنے قریب بٹھاؤاپنے ساتھ کھانے میں شریک کرو کیوں کہ حضور ﷺکے پاس ایک آ دمی آیا جس نے اپنی سخت دلی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اگر تو عاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہوجائے تو بیٹیم کے سر پر ہاتھ پھیر تیرا دل نرم ہوجائے گا تیری حاجتیں یوریںہوں گی۔

ایک شخص اپناواقعہ بیان کرتا ہے کہ میں ابتداء عمر میں بہت گناہ کرتا تھا شرابی تھا ایک دن
یتم لڑکا میرے ہاتھ آیا جو فقیر تھا میں نے اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کھانا کھلایا کپڑے
پہنا ئے اور جمام میں شسل کرایا اس کی میل کچیل صاف کی غرض ہرتم کی عزت کی اپنی بیٹے ہے بھی
زیادہ خدمت کی ۔ چنانچ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت ہوگئی ہے ججھے صاب کے
لئے بلایا جارہا ہے اور اپنے اعمال بدکی وجہ سے جہنم میں لے جایا جارہا ہے اور میں فرشتوں کے
ہاتھوں ذکیل ہورہا ہوں اچا تک وہ یتیم لڑکا راستہ میں سامنے آگیا اور فرشتوں سے میری سفارش
شروع کردی کہ یا اللہ اس شخص نے میرے ساتھ بہت اچھاسلوک کیا تھا چنانچہاس ثناء میں اچا تک

الله کی طرف ہے آواز آئی کہاس کوچھوڑ دواس کو میں نے یتیم کی سفارش کی وجہ ہے بخش دیاا تنے میں مجھے جاگ ہوگئ تومیں نے بارگاہ رب العزت میں گناہوں سے تو بہ کی اور آئندہ بتیموں کے ساتھ ہمدر دی کرنے کی پوری کوشش کی۔

ای لئے حضرت انس جو حضور ﷺ کے خادم ہینے فرمایا بہترین گھرہوہ جہاں بیتیم کے ساتھ بد ساتھ اچھاسلوک کیا جائے اور احسان کیا جائے اور بدترین گھر وہ ہے جس میں بیتیم کے ساتھ بد سلوکی کی جاتی ہے یہ وہ ان ہے ہے کہ حضرت داؤد پر دقی ہوئی کہ اے داؤدتو بیتیم کے ساتھ الیا ہوجا جیسامہربان ہوتا ہے باپ اپنی اولا دکے لئے اور بیوہ عورت کے لئے ایسے بن جیسے شفق خاوند ہوتا ہے اور بیا ہو کا اس طرح تیرے خاوند ہوتا ہے اور بیا جائے گا ہو کی اس طرح تیرے ساتھ کیا جائے گا ہو کی ہوجا کیں بیوی بیوہ بن جائے حضرت داؤد نے ساتھ کیا جائے گا ہو کی اللہ کیا بدلہ ہے اس شخص کو جو بیتیم اور بیوہ کو خوش کرے تیری رضا کے کیا اللہ کیا بدلہ ہے کہ قیا مت کے دن اس کو بین اپنے عرش کے بیچے سابے دوں گا جس دن کوئی سائی بین ہوگا۔

علوی خاندان کا ایک شخص بلخ میں رہتا تھا یہ شہر دوس کے شہروں میں سے ایک شہر ہال کی بیوی اورلڑ کیاں تھیں وہ ایک خوش و خرم ، ہرشم کی عیش و نعت میں سے ، جب وہ فوت ہوا تو اس کے گھر فقر اور تک دی آگئ چنا نچے بی بورت اپن لڑکیوں کو لے کر کسی دوسر ہے شہر چلی گئ تا کہ دشمنوں کے گھر فقر اور تنگ دی آگئ چنا نچے بی بورت اپنی لڑکیوں کو لے کر کسی دوسر ہے شہر میں داخل ہوئے تو اس کے طعن و شنیع سے بیچے اتفا قاوہ فکے بھی سردی کے موسم میں جب اس شہر میں داخل ہوئے تو اس عورت نے اپنی لڑکیوں کو تو بھی ایا ایک غیر آباد مجد میں اورخودان کے کھانے کے بندو بست کے لئے شہر چلی گئ داستے میں اس کا دو جماعتوں پر گزر ہوا ایک جماعت تو مسلمانوں کی تھی اس میں ان کا امیر شخ آلبلد بھی موجود تھا دوسری جماعت ایک بحوی کی تھی جو شہر کانا نہ تھا پہلے اس نے مسلمان کے بیاس جا کر اپنا حال سنایا کہ میں علوی گھر انے کی عورت ہوں ہم شریف خاندان والے ہیں ہمیں بیاس جا کر اپنا حال سنایا کہ میں علوی گھر ان کے کورت ہوں ہم شریف خاندان والے ہیں ہمیں نے کہا کوئی گواہ پیش کر و کہ تو واقعی علوی خاندان سے ہے عورت نے کہا میں ایک احتبیہ ہوں کوئی بھر وہ میں اس میار شہر میں واقف نہیں چنا نچھ اس شخ نے اس سے مند موڑ لیا وہ عورت شکرتہ دل ہو کر چلی گئی پھر وہ میرا شہر میں واقف نہیں چنا نچھ اس شخ نے اس سے مند موڑ لیا وہ عورت شکرتہ دل ہو کر چلی گئی پھر وہ میرا شہر میں واقف نہیں چنا نچھ اس شخ نے اس سے مند موڑ لیا وہ عورت شکرتہ دل ہو کر چلی گئی پھر وہ میرا شہر میں واقف نہیں چنا نچھ اس شخ نے اس سے مند موڑ لیا وہ عورت شکرتہ دل ہو کر چلی گئی پھر وہ میرا شہر میں واقف نہیں چنا نچھ اس شخ

اس مجوی آ دمی جونائب تھاشہر کااس کے پاس گئی اوراپنا حال بیان کیا اور شیخ البلد کا قصداس نے سنا دیا تو و چخص مجوی اٹھااورفو رأا بنی عورتوں کو بھیجا کہ اس کی لڑکیوں کو مسجد سے لے آئیس مکان پر پھر ان کوفیس کھانا کھلایا اور بہترین لباس پہنایا رات کواینے مکان میں تفرایا۔اس رات شیخ البلد نے خواب میں دیکھا کہ قیامت بریاہوگئی ہے حضور کھا حجنڈا گاڑ دیا گیا ہے ایک کل ہے جوموتیوں ہے جڑا ہوا ہے سبزقتم کے موتی یا قوت اور مرجان کے ہیں اس نے پوچھایار سول اللہ دھھا کمیک کس کا ہےآپ نے فرمایا یہ مُومن موحد کا ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تو گواہ بیش کر کہ تو واقعی موحد مسلمان آدمی ہے وہ خض جیران ہو گیا نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جب وہ علوی عورت تیرے یاس آئی تھی تو تونے اس سے بھی گواہ طلب کئے تھے آج تو بھی اپنے ایمان کے گواہ لے آاس بروہ بیدار ہوگیا نہایت عملین پریشان صبح کو مارے مارے چھرر ہاتھا کہ اس عورت کو تلاش کرومعلوم ہوا کہ وہ عورت ایک مجوی کے گھریر ہےاں شیخ نے مجوی ہے کہا بیٹورت بمعدار کیوں کے مجھے دے دیں اس نے کہا یہ کام بہت مشکل ہے اس عورت کو گھر لانے کی بر کات میں دیکھ چکا ہوں کہنے لگا مجھ سے ایک ہزار دینار لے لے اور ان کومیرے حوالے کراس نے کہا بالکل نہیں جس چیز کی تجھے ضرورت ہے اس کی مجھے بھی ضرورت ہے جو کل خواب میں تونے دیکھاہے وہ میرے لئے بنایا گیاہے اور خدا کی قتم میں اور میرے اہل وعیال تمام کے تمام اس وقت تک رات کوسوئے ہیں جب تک کہ ہم نے اس علوبیے ہاتھ اسلام قبول نہیں کیامیں نے خواب میں حضور ﷺ واس طرح دیکھا جس طرح تم نے دیکھا ہے اور مجھے رسول اللہ عللے نے فر مایا وہ عورت علویہ تیرے یاس ہے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں تو آپ نے فرمایا میل تیرا اور تیرے گھر والوں کا ہے تو اور تیرے گھر والے جنتی ہیںتم کوازل ے اللہ نے مٹومن ککھا تھااس بروہ شخ البلدواپس چلا گیااور براغمگین تھااس کووہ روحانی تکلیف تھی جس کا کوئی اندازہ نہیں کرسکتا اوراس مجوی برخدا کی رحمت ہوئی بیوہ اور تیموں کی عزت کرنے کے بدلے اللہ نے اس کو بیاعز از عطاء فر مایا اور صحیحین کی ایک روایت سے ثابت ہے کہ بیوہ اور مساکین کی خبر گیری کرنے والامجامد فی سبیل الله کی طرح ہے یا اس نمازی کی طرح ہے جوسلام نہ پھیرے یا روز ہ رکھے پھرافطارنہ کرے۔

ال لئے کہتے ہیں کی بیتم بچ کے سامنے اپنے بچے سے بیار نہ کروہوسکتا ہے بیتم کواپنے

والدکی محبت یاد آجائے اس کی آہ فکے خدا کا عرش ہل جائے اس طرح کسی ہوہ عورت کے سامنے اپنی عورت سے دل گلی نہ کروشایداس کو اپنا خاوندیاد آجائے اس قدرا حتیاط کی ضرورت ہے۔

(بحوالہ جابی کے سررائے)

دعا سیجے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بتیموں اور بیواؤں کے ساقھ اپھا سوکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ، آمین یارب العالمین۔

كاعاوانة ت

### جہنم میں لےجانے والابتیسوال عمل جواکھیلنا

جوادولت حاصل کرنے کا وہ ناجائز ذریعہ ہے جس میں اسلام کی تقسیم دولت کا بنیادی اصول جقوق یا محنت کا عوضا نہ کارفر مانہیں ہوتا بلکہ کسی اتفاقی امر کی وجہ سے ایک سے زائد آ دمیوں کی دولت فرد واحد کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے ۔اس لئے اسلام میں بیرحرام اور گناہ کبیرہ ہے جواکھیل یا لاٹری کی صورت میں رائج ہے ،اس میں دوفریق ہوتے ہیں اور دونوں کے درمیان فیصلہ ہاریا جیت پر ہوتا ہے ،ہارنے والے کاسر مایہ جیتنے والے کے پاس چلا جاتا ہے اور بیصورت اسلام میں ظلم کے مترادف ہے اس لئے جوئے کوذریعہ معاش بنانا حرام قرار دیا گیا ہے۔

اسلام سے پہلے عربوں میں شراب اورجو اکھیلے کاعام روائ تھا بلکہ اسے عزت اور مالداری کی علامت تصور کیا جا تا تھا الیکن جو اآپس میں فتنہ فساد کا باعث بنیآ ، اور پشت در پشت جھڑے جاری رہتے اس طرح معاشر کا امن خراب ہوجا تا اس کے علاوہ جوئے کی بیشار خرابیاں تھیں جس کی بنیاد پراللہ نے اس کی ممانعت کا حکامات کا نزول جس کی بنیاد پراللہ نے اس کی ممانعت کا حکامات کا نزول بندرت ہوا، کیوں کہ بی اکرم بھی مکہ سے ہجرت کرکے مدینہ شریف کے کئے تو وہاں بھی اس برائی کا روائ تھالیکن پچھ حابہ ایسے تھے جوفطر تا برائیوں سے اجتناب کیا کرتے تھے اوروہ بھی شراب اور جوئے اور جہالت کی جوئے کے قریب نہ گئے مدینہ طیب میں پہنچنے کے بعد چند صحابہ گوشراب اور جوئے اور جہالت کی جوئے کے قریب نہ گئے مدینہ طیب میں پہنچنے کے بعد چند صحابہ گوشراب اور چوئے اور جہالت کی رسموں کے برے اثر ات کا بہت احساس ہوا تو حضرت عمر ، معاذ بن جہل اور چند انصاری صحابہ ہوں انسانی عقل کو خراب کرتے ہیں اور اس سے مال بر باد ہوتا ہے لہٰذا اس کے بارے میں آپ بھیکا کیا ارشاد ہے ، اس سوال کے جواب اس سے مال بر باد ہوتا ہے لہٰذا اس کے بارے میں آپ بھیکا کیا ارشاد ہے ، اس سوال کے جواب میں اللہ کی طرف سے مندرجہ ذیل آیت کا نزول ہوا جس میں شراب اور جوئے سے دولئے کے لئے اس میں اللہ کی طرف سے مندرجہ ذیل آیت کا نزول ہوا جس میں شراب اور جوئے سے دولئ کے گئے میں تو چھتے ہیں تم فرمادو کہ ان دونوں میں گناہ ہے ابتدائی تھم تھا کہ ''تم سے شراب اور جوئے کا تھم پوچھتے ہیں تم فرمادو کہ ان دونوں میں گناہ ہے ابتدائی تھم تھا کہ ''تم سے شراب اور جوئے کا تھم پوچھتے ہیں تم فرمادو کہ ان دونوں میں گناہ ہے

اورلوگوں کے لئے کچھد نیوی نفع بھی ہاوران کا گناہان کے نفع سے بڑا ہے۔ "(القر ١٩٩٥)

اس آیت میں بتلایا گیا کہ اے لوگواگر چتہیں شراب اور جوئے میں ظاہری طور پر فائد ے نظر آتے ہیں یعنی شراب سے سکون ملتا ہوامحسوس ہوتا ہے اور جوئے سے دولت آتی ہے لیکن یہ دونوں بہت ہی برائیاں پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں، جب برائیاں اور الجھنیں پیدا ہوں تو پھرنہ سکون میسر آتا ہے اور نہ ہی دولت آنے کے امکان رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوئے کہ جوئے کہ بتیجہ میں جوشخص ہارجا تا ہے اس کے دل میں جیننے والے کے خلاف انتقامی آگ بھڑک اٹھتی ہے جس سے جھڑ ااور فساد پیدا ہوجا تا ہے ، تو لہذا جوئے سے جوفائدہ ایک فریق کو ہوا وہ اس کے لئے بہت کی اور جھڑ رہ کا سبب بنا، لہذا اس سے بالواسط نقصان کا اندیشہ ہوا، لہذا مندرجہ بالا تھم کی بنا پرلوگوں کو ترغیب دی گئی تا کہ وہ شراب اور جواترک کردیں۔ پھر جوئے کی قطعی خرمت کے بادے پرلوگوں کو ترغیب دی گئی تا کہ وہ شراب اور جواترک کردیں۔ پھر جوئے کی قطعی خرمت کے بادے میں اس آیت کا نزول ہوا کہ: ''اے ایمان والو! شراب اور جوااور بت اور پانے شیطان کے گذرے کا موں میں سے ہیں پس ان سے بیجے رہنا تا کہ تم فلاح یاؤ۔'' (المائدہ)

اس آیت کی روسے چار چیز ول کوطعی طور پرحرام قرار دیا گیا ہے، ایک شراب، دوسراجوااور تیسراانصاب بعنی جہال بت پوجا کے لئے رکھے جاتے تھے اور چوتھے پانے بعنی فال گیری اور قرعہ اندازی، ان اعمال کوشیطانی عمل قرار دیا گیا، کیوں کہ ان تمام سے برائیاں جنم لیتی ہیں اور شیطان بھی برائی پیدا کرنے کے پیش در پیش رہتا ہے اوران چیز ول کے ذریعے شیطان کو برائی کھیلانے کا خوب موقعہ ماتا ہے کیوں کہ شراب اور جوے کے ذریعے وہ لوگوں میں دشمنی ڈلوادیتا ہے اور شمنی کی بناء پرلوگوں کو فساد میں بتلا کر کے اللہ کی یادسے عافل کر دیتا ہے اس لئے آئیس شیطانی اور شمنی کی بناء پرلوگوں کو فساد میں جتلا کر کے اللہ کی یادسے عافل کر دیتا ہے اس لئے آئیس شیطانی اعمال قرار دے کر ہمیشہ کے لئے ترک کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اس لئے ارشاد باری تعالی ہے کہ:

د شیطان بہی چاہتا ہے کہ تم میں شراب اور جوئے کی بنا پر شمنی اور بغض ڈلوائے ، اور تہ ہیں اللہ کی یا در نماز سے روئے کی تاکید کی بنا پر شمنی اور بغض ڈلوائے ، اور تہ ہیں اللہ کی یا در نماز سے روئے کی تاکید کی تاکید

جوئے کے لئے عربی میں میسر کا لفظ استعال ہوا ہے اوراس کے معنی تقسیم کرنے کے ہیں، زمانہ جاہلیت میں مختلف طریقوں سے جوا کھیلا جاتا تھا جوئے کی ایک قسم یہ بھی تھی کہ اونٹ ذرج کر کے اس کے حصے تقسیم کرنے میں جو اکھیلا جاتا ، بعض کو ایک یا زیاد حصہ ملتے ، بعض محروم رہتے ،

محروم رہنے والے کو پورے اونٹ کی قیمت اواکرنی پڑتی گوشت وغیر و نقراء میں تقسیم کر دیا جاتا ہائی است محروم رہنے والے کو بیسر کہا جاتا ہے، ہر وہ کھیل جس میں جوئے کی علامت موجود ہووہ میسر ہے لہٰ ذاتاش کے کھیل میں ہار جیت کی شرط لگانا جوا ہے ایسے ہی گھوڑوں کی دوڑ پرجیتنے والے گھوڑوں کے حق میں شرط لگانا جوا ہے، کسی چیز کی ٹاس پر شرط لگانا جوا ہے ایسے ہی گھوڑوں، جوسر اور شطرنح کے کھیل پر شرط مقرر کرکے ہار جیت مقرر کی جاتی ہے جس کا شار جوئے میں ہوتا ہے، لائری وغیرہ بھی جوا ہے خواہ کسی صورت میں ہو، اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز پر شرط مقرر کرنا جس میں جیت اور ہار ہوجرام ہے۔

کرنا جس میں جیت اور ہار ہوجرام ہے۔

مگریادرہ وہ کھیل جس میں شرط مقرر نہیں وہ بھی منع ہے، مثلاً شطرنج ، تاش ، جوسر گنجفہ ، بارہ گئی وغیرہ سب منع ہیں ، کیونکہ اس میں دل اتنا لگتا ہے کہ کھیلنے والے کو یہ نہیں ہوتی کہ کتناوقت اس میں ضائع کیا اور کس وقت کی نماز فوت ہوگی ، بسااوقات کھیلنے والوں کود یکھا ہوگا کہ گھر ہے کسی کام کو نظا مگر راستے میں شطرنج دیکھنے کھڑ ہے ہو گئے تو سب کچھ بول گئے ، پھر اس میں دل اس قدر لگتا ہے کہ وہ اور کام نہیں کر باتے ، البند السے آدمیوں کے ذاتی کاموں میں ضلل شروع ہوجاتا کہ وہ جاتا ہے جہ ناخیہ جو کام ایسا ہوجس سے یا دالہی اور ضروری کاموں سے فقلت ہوجائے وہ بھی منع ہے ، اصادیث کی روسے بھی جو امنے اور ترام ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر وہ سے دوایت ہے کہ بیشک اصادیث کی روسے بھی جو اور ترکھیلنے اور غیر اسے منع کیا ہے اور آپ نے فربایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور آپ نے نہ فربایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے رابوداؤد ) اس حدیث میں بھی تمام ان چیز وں کو حرام قرار دیا گیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نہ کورہ بالا آیات میں حرام قرار دیا ہے ۔ ''اور حضرت عبداللہ بن عمر وسے روایت ہے کہ نبی بھی نے والا جنت میں بالا آیات میں حرام قرار دیا ہے ۔ ''اور حضرت عبداللہ بن عمر وسے روایت ہے کہ نبی بھی نے والا جنت میں بالا آیات میں ہوگا۔ 'اس حدیث میں فرا میا گیا ہے کہ جواان افعال میں سے ہے جوانسان کو جنت سے داخل نہیں ہوگا۔ 'اس حدیث میں خبات حاصل نہیں ہوتی۔ محروم کرد سے ہیں یعنی آخرت میں خبات حاصل نہیں ہوتی۔

جواایک لعنت ہے

جواا یک الی لعنت ہے کہ معاشرہ میں اس کے معاشی ، ساجی اور ندہبی لحاظ سے بے شار

نقصانات ہیں ایک بنیادی نقصان تو یہ ہوتاہے کہ جوئے کا عادی محنت کرکے کمانے سے محروم ہو جاتا ہے، کیوں کہاس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بیٹھے بٹھائے ایک شرط لگا کر دوسرے کا مال چند من ميں حاصل كر لے جس ميں نہ كوئى محنت ہے نہ كوئى مشقت جوئے كامعالم اگر دو جار آ دميوں کے درمیان ہوتو اس ہے بھی مصرتیں بالکل نمایا نظر آتی ہیں لیکن اس نے دور میں جس طرح شراب کی نئی نئی تشمیں اور نئے نئے نام رکھ لئے گئے ہیں ،سود کی نئی نئی قسمیں اور نئے نے طریقے سے اجماع بینکنگ کے نام سے ایجاد کر لئے گئے ہیں،ای طرح قمار اور جوئے کی بھی ہزار قسمیں چل گئ ہیں جن میں بہت سے تمیں الی اجماعی ہیں کہ قوم کا تھوڑ اٹھوڑ اپییہ جمع ہوتا ہے،اور جونقصان ہوتا ہےوہ ان سب برتقسیم ہو کرنمایا نہیں رہتا اور جس کو بیرقم ملتی ہے اس کا فائد ہنمایاں ہوتا ہے اس لئے بہت سے لوگ اس کے خصی نفتے کود کیھتے ہیں لیکن قوم کے اجتماعی نقصان پر توجہ نہیں دیتے اس لئے ان کا خیال ان نئ قسموں کے جواز کی طرف چلا جاتا ہے حالانکہ اس میں وہ سب مصرتیں موجود ہیں جودوحارآ دمیوں کے جوئے میں پائی جاتی ہیں،اورایک حیثیت سےاس کا ضرراس قدیم قتم کے قمار سے بہت زیادہ اوراس کے خراب الرات دوررس اور پوری قوم کی بربادی کا سامان ہیں۔ کیوں کہاس کالازمی اثریہ ہوگا کمات کے عام افراد کی دولت کھٹی جائے گی اور چندسر مایہ داروں کے سرمایہ میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا۔اس کا لازی نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری قوم کی دولت سمٹ کرمحدودا فرادیں مرتکز ہوجائے گی جس کا مشاہدہ سٹہ بازی اور قمار کی دوسری قسموں میں روز مرہ ہوتار ہتا ہے اور اسلامی معاشیات کا اہم اصول ہد ہے کہ ہرا سے معاطے کورام قرادیا جائے دیکے ذریعے دولت ملت سے سمٹ کرچند سر مالیہ داروں کے ہاتھوں میں چلی جائے جوئے میں چونکہ دوفریق ہوتے ہیں اور ایک شخص کا فائدہ دوسر فریق کے نقصان پر موقوف ہے جیتنے والے کا نفع ہارنے والے کے نقصان کا نتیجہ ہوتا ہے اور جوئے سے دولت میں اضافہ ہیں ہوتا بلکہ اس کھیل کے ذریعے ایک کی دولت سلب ہوکر دوسرے کے پاس پہنچ جاتی ہے۔اس لئے قمار مجموعی حیثیت ہے قوم کی تباہی کا باعث بنماہے ، کیونکہ وہ انسان جسے ایثار وہمدر دی کا پیکر ہونا جاہیے ،وہ ایک خونخوار درنده کی خاصیت اختیار کرلیتا ہے اور دوسرے مسلمان کے نقصان میں اپنا نفع سیجھنے لگتا ہے اورایی پوری قابلیت اس خود غرضی برصرف کرتاہے ،اس طرح جواری کی صلاحیتین خم ، موجاتی

میں۔اورملت کوان کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔

جوئے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ باطل طریقے پر دوسر بے لوگوں کا مال ہفتم کرنے کا
ایک ذریعہ ہے کہ بغیر کسی معقول معاوضہ کے دوسر ہے بھائی کا مال لے لیا جا تا ہے جے اسلام نے
ناجا کز قرار دیا ہے۔ جوئے میں ایک برسی خرابی یہ بھی ہے کہ دفعۂ بہت سے گھر بر باد ہوجاتے ہیں
لکھ پی فقیر بن جا تا ہے جس سے صرف یہ شخص متاثر نہیں ہوتا جس نے جوئے میں بازی ہاری ہو
بلکہ اس کا پورا گھر انہ اور خاندان مصیبت میں پڑجا تا ہے اور اگر غور کیا جائے تو معاشرے کے
دوسر بے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں کیونکہ جن لوگوں نے اس سے لین دین کیا ہوتا ہے وہ بھی اس کی
ہار سے نقصان اٹھاتے ہیں۔

جوئے کا ایک نقصان یہ جی ہے کہ اس سے انسان کی قوت عمل ست ہوکر بازی جیتنے پرلگ جاتی ہے اوروہ بجائے اس کے کہ اپنے ہاتھ یاد ماغ کی محنت سے کوئی کا روبار کر کے دولت حاصل کرے، وہ صرف دوسر بے لوگوں کو ہرانے کی سوچ میں لگار ہتا ہے جس سے انسان ڈئی طور پر مفلوج ہوجا تا ہے۔ تو ان انفرادی اور اجتماعی نقصانات سے معلوم ہوا کہ جوئے گی انتہا وزلت اور رسوائی مفلوج ہوجا تا ہے۔ تو ان انفرادی اور اجتماعی نقصانات سے معلوم ہوا کہ جوئے گی انتہا وزلت اور سوائی ہیں خدانخو استہ ملوث ہوں۔ ہو اور تمام ہرائیوں کا انجام ایسا ہی ہے، اس لئے جو حضرات اس برائی میں خدانخو استہ ملوث ہوں۔ تو آنہیں جو کے سے تو برکر لینی جائے کیا معلوم کہ دوسراسانس آئے گا کہ نہیں۔

(بحوالہاللہمیری توبہ)

دعا سیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی جوئے اور اس فتم کی دیگر خرافات سے بیچنے کی توفیق عطا فرمائے ،آمین یارب العالمین۔

### جہنم میں لے جانے والاتینتیسوال عمل چوری کرنا

کسی چیزکواس کے مالک یا صاحب تصرف کی اجازت کے بغیر چھپا کر لینے کو چوری کہا جاتا ہے یہ بری حرکت ہے اللہ کو ناپند ہے ، چوری کے گناہ اور جرم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ چور دوسرے کے مال کواس کی اجازت کے بغیر چیکے سے اپنے تصرف میں لے آتا ہے ، دوسر لے فظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنی جائز محنت سے کما کر جو حاصل کرتا ہے ، دوسراکسی جائز محنت کے بغیر بلاوجہ اس پر قبصنہ کر کے پہلے کی محنت کو اکارت کردیتا ہے ، اگر اس کی روک تھام نہ کی جائے تو کسی کو اپنی محنت کا کھل نہ ملے ، اس کے علاوہ اس ایک برائی میں بہت می دوسری برائیاں بھی شامل ہیں۔

بلاوجہ دوسرے کے گھر میں داخل ہونا اوراس کی ملکیت کا جائز ہلینا چور کے اندر کی خبا ثت کوظا ہر کرتا ہے اس لئے چوری بہت ہی برانعل ہے۔

حضرت عبادہ بن صامت ہے مروی ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ آنخضرت کے پاس بیٹے تھے۔ آپ کھی نے فرمایا: ہم سے عہد کروکہ تم شرک، چوری اور بدکاری نہ کروگ ، پھریہ آیت پڑھی، جوکوئی یہ عہد پورا کرے گا تو اس کی مزدوری خدا کے ذمے ہاور جوان میں سے کسی ایک کا مرتکب ہوا اور اس کی سزااس کو دیدی گئ تو اس کے اس گناہ کا کفارہ ہوگیا۔ اور اگر کسی نے ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب کیا اور خدا نے اس کو چھپا دیا تو اس کی بخشش خدا کے ہاتھ میں ہے چاہے معاف کرے چاہے سزادے۔

ایک دفعہ آنخضرت ﷺنے چور پرلعنت بھیجی۔فر مایا اللہ تعالیٰ چور پرلعنت گرے کہ ایک معمولۂ خود یاری جراتا ہے کھراس کا ہاتھ کا ٹاجا تاہے چوری کا گناہ بندہ ای لئے کرتاہے کہ وہ خدا کے حاضر ناظر ہونے پریفین نہیں رکھتا یا کم از کم یہ کہ فعل کے ارتکاب کے وقت اس کا یقین ماند

پر جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جب بندے نہیں ویکھتے تو خدابھی ہم کونہیں ویکھا۔ای لئے آنخضرت اللہ نے فرمایا کہ' جب چور چوری کرتا ہے تو اس میں ایمان نہیں رہتا۔

اللہ کے نزدیک چوری بہت بڑا جرم ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی سز ابہت شدیدر کھی ہے چنا نچہ ارشاد باری تعالی ہے کہ:''چوری کرنے والا مرد ہویا عورت اس کا ہاتھ کا ان رو ، یہ سزا ان کے کسب کرنے کے سبب سے ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے پھر جو تحض اپنے کئے ہوئے گناہ پر تو بہ کرنے واللہ جائی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔'' گناہ پر تو بہ کرے واللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔''

اس آیت کی روسے اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کا ٹنا ہے، کین چوری کے مال کی حد مقرر کرنے میں فقہاء کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض فقہاء کہتے ہیں کہ چوری کی چیز کی کوئی حد مقرر نہیں، مگر شافعیوں کے نزد یک چوری کے مال کی حد ۱۳ درہم ہے کین حفیوں کے نزد یک ۱۰ درہم ہے۔

بہرکیف چوری کے معاملے میں اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا ہے کہ چورکوا پے فعل سے تو بہ
کرنی چاہئے ۔ اور جو خض اس گناہ کے بعد تو بہر کے اور خدا کی طرف جھک جائے تو اللہ تعالی اسے
معاف فرمادیتا ہے، البتہ چوری کا مال مالک کولوٹا ناچاہئے اگر تو بہر نے وقت چوراس حیثیت میں
نہیں رہاتو اسے مال کی پوری قیمت اداکرنی چاہئے اور مالک کورضا مند کرنا چاہئے ، چوری پکڑی
جانے کی صورت میں اگر چور پر حدالا گوہوگئی اور اس کا ہاتھ کا دیا گیا تو پھر بھی چور کواللہ کے حضور
تو بہ کرنی چاہئے تا کہ آئندہ چوری نہ کرے، اگر چورکواس دنیا میں سزانہ ملی اور نہ ہی اس نے چوری
سے تو بہ کرنی جاہئے کے بعد آخرت میں سرزا ملے گی لیکن دنیا میں چوری کی سزایا نے کے بعد آخرت میں سزا

ایک حدیث میں ہے کہ ایک چور حضور بھے کے سامنے لایا گیا جس نے چوری کی تھی تو آپ نے فرمایا کیا تم نے چوری کی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یارسول اللہ بھا! میں نے چوری کی ہے۔ تو آپ بھانے اس پر تھم صادر فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور اس کا ہاتھ کا ان دو، جب ہاتھ کٹ گیا تو آپ کے پاس آیا ہو آپ نے فرمایا کہ تو بہ کرواس شخص نے تو بہ کی تو آپ بھانے

فرمایا کتمہاری توباللد کے ہاں قبول ہوئی۔

نجا کرم بھے کہ دور میں ایک عورت نے پھن ایور چرا لیے لوگوں نے اس عورت کورسول

پاک بھٹا کے پاس پیش کیا تو آپ نے اس کا ہاتھ کا سٹے کا حکم دیا ، جب ہاتھ کٹ چکا تو عورت نے

کہایارسول اللہ کیا میری تو بہ تبول ہوگئ ، تو آپ نے فرمایا تم پاک صاف ہوگئ ہو، یہ عورت مخزوم

قبیلہ کی تھی ، چونکہ یہ عورت بڑے گھرانے کی تھی تو لوگوں میں تشویش پھیلی کہ ہاتھ کٹنے کے حکم سے

پہلے حضور بھٹا سے سفارش کی جائے ۔ حضرت اسامہ بن زیر ٹے خضور بھٹا سے سفارش کی تو آپ کو

بہت نا گوارگز رااور غصے سے فرمایا کہ اے اسامہ بن تیر ٹے خضور بھٹ سے ایک حد کے بارے میں

سفارش کر رہا ہے۔ اب حضرت اسامہ بہت گھرائے اور کہنے گئے جھ سے بڑی خطا ہوئی ۔ میرے

سفارش کر رہا ہے۔ اب حضرت اسامہ بہت گھرائے اور کہنے گئے جھ سے بڑی خطا ہوئی ۔ میرے

لیے آپ استغفار کیجئے ۔ شام کے وقت اللہ کے رسول نے ایک خطبہ دیا ، جس میں اللہ تعالیٰ کی حکم شانے

کے بعد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ ای خصلت کی بناء پر تباہ ہوئے کہ ان میں جب کوئی بڑے گھرانے

کا آ دی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی معمولی آ دی چوری کرتا تو اس پر حدجاری

کر دیتے ۔ اس خدا کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہاگر فاطمہ بنت میں ایک کا می چوری کرتی تو اس کے لئے بھی ہاتھ کا مین اس کے لئے بھی ہاتھ کا مینا۔

اس کے لئے بھی ہاتھ کا شخام ہوتا۔

بسا اوقات لوگوں سے ایسا بھی ہوجا تا ہے کہ چھوٹی موٹی چیزیں جرالیتے ہیں اور پکڑے بھی نہیں جاتے ، جیسے اسکول میں کوئی طالب علم کسی دوسر سے طالب علم کی کوئی چیز چرا لے یا وفتر سے کوئی شخص کوئی چیز چرا کے گھر لے آئے یا کسی کا رخانہ سے کوئی مزدور کوئی چیز چوری کر لے تو ان سب صور توں میں آئندہ چوری سے تو بہ کرلینی چاہیے اور سابقہ فعل سے اللہ کی معافی ما نگنا چاہیے ، اگروہ اللہ سے اپنے جرم کی معافی نہیں مائے گا تو آخرت میں اسے اس چوری کی سزا ضرور لے گی اور اگراس نے معافی ما نگ لی تو اللہ اس کا جرم معاف کردے گا اور وہ سزاسے بری الذہ ہوجائے گا۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا کام چوری کرنا اورلوگوں کولوٹنا تھا،ایک روز دریائے دجلہ پر گیا وہاں دو تھجور کے درخت تھے،ایک تروتا زہ اورایک خشک میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ تروتا زہ درخت سے تھجوریں تو ڑتا ہے اور پھراڑ کرخشک تھجور پر چڑھ جاتا ہے اور وہاں ایک اندھا سانپ تھا، یہ پرندہ اس کو محور کھلاتا ہے، میں نے دل میں کہا اے پروردگار! یہ سانپ ہے کہ نبی یاک اللہ نے جس کے مارنے کا حکم دیا ہے تونے اس کے کھانا کھلانے کے لئے ایک پرندہ مقرر فرمادیا ہے، حالانکہ میں تیری وحدانیت کی شہادت دیتا ہوں ، پھر بھی مجھے ڈاکو بنادیا ہے،اتنے میں ہاتف غیبی نے آواز دی کہ میرے بندے توبہ کرنے والوں کے لئے میرادروازہ کھلاہے یہ سنتے ہی اس نے اپنی تلوار تو روی ، اور توب توب یکارنے لگا اور غیب سے بیآ واز آنے لگی قبلناک قبلناک (ہم نے تجھے قبول کیا، ہم نے تجھے قبول کیا)وہ ہزرگ فرماتے ہیں کہاس کے بعد میں پے ساتھیوں ہے الگ ہوگیا، جب انھوں نے سنا کہ میں توبہ توبہ یکارتا پھرتاہوں، انھوں نے اس کی وجہ پوچھی ہتومیں نے کہا اب میں نے اپنے خدا سے سلح کرلی ہے، بین کر ساتھیوں نے کہا ہم بھی تمہارےساتھ صلح کرتے ہیں،ہم نے چوری کے کیڑے اپنے بدن سے اتارد سے اور مکم عظمہ کی طرف روانہ ہوئے،راستہ میں ہم ایک گاؤں میں داخل ہوئے، دہاں ایک بڑھیا ملی اس نے یو چھا کیا تنہارے ساتھ فلال شخص گر دی ہے، میں نے کہاوہ میں ہی ہوں،اس نے کچھ کیڑے لاکر کہا بیمیرے بیج کے پکڑے ہیں، میں آپ پران کوصدقہ کرنا جاہتی ہوں، کیونکہ حضور ﷺ نے مجھےخواب میں حکم فرمایا کہ بیہ کپڑے فلانے گر دی کودے دو، چنانچہ میں نے وہ کپڑے بڑھیا ہے لے لیے اوران کواینے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔

حفرت حاتم اصم ایک بار بلخ شہر میں وعظ فر مارہے سے آپ نے اثناء وعظ میں فر مایا کہ اللی ! جو مجلس میں سب سے زیادہ گئہ گارہے اس پر رحم فر مااور اس کو بخش دے، ایک گفن چور بھی اس مجلس میں موجود تھا، جب رات ہوئی تو گفن چور قبرستان گیا اور ایک قبر کو کھودا، اس نے ہاتف سے ایک آواز سنی کہا ہے گفن چور! تو تو آج حاتم اصم کی مجلس وعظ میں بخش دیا گیا ہے، پھر آج ہی رات کودوبارہ یہ گناہ کیوں کرنے گئے ہو؟ کفن چور نے یہ آواز سنی تو رونے لگا اور سبچ دل سے تائب ہوگیا۔

حضرت رابعہ بھریؒ ایک دن نماز پڑھتے پڑھتے تھک گئیں اور سوگئیں اتفا قااس رات آپ کھر پر چورگھس آیا اور آپ کے سامان کی گھڑی باندھ کراٹھائی اور جاہا کہ چل دے ،گر جب اس نے گھڑی اٹھائی تو اندھا ہو گیا اور راستہ نہ پایا ،گھر اکر اس نے گھڑی رکھ دی ،گھڑی رکھی تو پھر بینا ہوگیا،اس نے پھر گھڑی اٹھائی ،تو پھراندھا ہوگیا،غرض دوتین باکسیا،ی ہوا۔اور پھراس نے ہاتف سے ایک آوازش کہ اے نادان ،اگر ایک دوست سور ہائے تو دوسرا دوست جاگ رہاہے، بیوتوف! رابعہ نے جب سے اپنے آپ کو ہمارے سپر دکر رکھا ہے اس وقت سے بچارے اہلیس کو بی قدرت ماصل نہیں کہ وہ اس کے پاس پھٹکے پھر چور بیچارے کی کیا طاقت ہے کہ اس کے سامان کے پاس سے بھٹکے، آخر اللہ سے معافی مانگنا ہواو ہاں سے چلاگیا۔

ایک دفعہ کاذکر ہے کہ حضرت عطاء از دق رات کی نماز پڑھنے کی غرض ہے جنگل کی طرف

چلے۔ایک چور راستہ میں آپ سے معترض ہوا۔ آپ نے فر مایا اے اللہ! تو جس طرح چاہے مجھے

اس سے بچالے، چنانچہ فوراً اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں یاؤں خشک ہوگئے ، وہ رونے لگا اور کہنے

لگا، پھر بھی ایسانہ کروں گا، آپ نے چھوڑ دیا ، وہ شخص آپ کے پیچھے ہولیا اور کہا میں اللہ کے واسطے تم

سے دریافت کرتا ہوں کہ تمہارا کیا نام ہے؟ فر مایا میرانام عطائے، جب صبح ہوئی تو وہ شخص لوگوں

سے دریافت کرتا ہوں کہ تمہارا کیا نام ہے؟ فر مایا میرانام عطائے ہو جورات کے وقت صحرامیں

نماز کے واسطے جاتا ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں وہ عطائے کمی جانتے ہو جورات کے یاس پہنچا اور کہا میں

فلاں فلاں قصہ سے تو ہہ کرکے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں میرے لیے، دعافر مایئے، آپ نے

قال فلاں فلاں قصہ سے تو ہہ کرکے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں میرے لیے، دعافر مایئے، آپ نے

عطاء ازر ق تھے۔

روایت ہے کہ شخ ابوالحس نوری رضی اللہ عنظ سل کے ارادہ سے پانی میں گھے ،ایک چور آپ کے کپڑے جما کر بھاگ گیا۔ پھرایک ساعت کے بعد دیکھا تو چور کپڑے لیے ہوئے چلا آر ہاہےاوراس کے ہاتھ خشک ہوگئے ہیں ،حفزت نے اپنے کپڑے پہن لیے پھر فر مایاالٰمی! آپ نے جھے میرے کپڑے لوٹا دیے ،اسی وقت وہ جسم سالم ہوکر چلا گیا۔ (بحالہ اللہ میری توب)

دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو چوری دغیرہ جیسے تمام پڑے اعمال سے بیچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یارب العالمین۔

### جہنم میں لے جانے والا چونتیسوال عمل مر دوعورت کا ایک دوسرے کی مشابہت کرنا

صیح حدیث میں حضور اکرم وہا اللہ تعالیٰ نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی شکل بناتے ہیں اوران عورتوں پر لعنت کی ہے جو مورتوں کی مشابہت کرتے ہیں ایک روایت میں ہے ان ہجروں پر بھی لعنت ہے جو مشابہت کرتے ہیں عورتوں کی اوران عورتوں پر بھی لعنت ہے جو مردوں کا اوران عورتوں پر بھی لعنت ہے جو مردوں کا لباس پہنیں یا ان کی طرح بات چیت کریں اس جیسا مضمون دوسری روایت جو ابو ہریرہ سے ہے اس میں بھی بھی بھی الفاظ ہیں کہ جو عورتیں مردوں کا لباس پہنیں ان پر بھی لعنت یا مرد عورتوں کا لباس پہنیں ۔ عورت اگر لباس پہنی ہیں تو وہ مردوں کی مشابہت کرتی ہے لہذا اگر طاقت ہے واس کواس فعل سے روکا جائے۔

قرآن میں حکم ہے ﴿قواانے سکم واہلیکم نارا۔۔۔۔النح ﴾ایک حدیث میں ہے ﴿کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔۔۔۔النح ﴾ ہرایکتم میں سے حاکم ہے اور ہرایک سے اس کی رعیت کے بارے میں اور ماتخوں کے بارے میں یو چھاجائے گا۔

ایک حدیث میں آپ نے فرمایا وہ مرد برباد ہوگئے جوعورتوں کے مرید بن گئے۔حضرت حسن فرماتے ہیں جو مردعورتوں کی اطاعت کرتے ہیں وہ جہنم میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے۔ایک حدیث میں حضور اکرم شکانے فرمایا وہ عورتیں جو باریک لباس پہنتی ہیں لوگوں کو ماکل کے۔ایک حدیث میں حضور اکرم شکانے ہیں ورغلاتی ہیں بیٹہ جنت میں داخل ہوگئی نہ ان کو جنت کی خوشبوں گئی۔

عبدالله بن عمر کے پاس ایک عورت آئی جس کے کندھے پر کمان تھی لباس عجیب وغریب تھا آپ نے فرمایا تو مرد ہے یا عورت اس نے کہا میں عورت ہوں آپ نے حضور ﷺ نے ایس عورت پر جو مردوں کی مشابہت کرے بہت سی ایس عورتیں دنیا میں باریک

لباس پہننے والی قیامت کے دن نگی ہونگی۔حضور ﷺ نے فرمایا میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا نیز آپﷺ نے فرمایا ہرامت کا ایک فتنہ تھامیری امت کا فتنہ عورت ہے۔

### مردول کی مشابہت کرناباعث لعنت ہے

وہ کام جوعورتیں کیا کرتی تھیں اور اب تک کرتی چلی آرہی ہیں ان کاموں سے حدیث نبویہ ہیں ان کاموں سے حدیث نبویہ میں مراحتۂ ممانعت آئی ہے، مثلاً چال چلن اور ہیئت وشکل میں عورتوں کا مردوں کے ساتھر مشابہت اختیار کرنا، نیز مردوں کا عورتوں کی ہیئت وشکل اور حرکات میں ان جیسا بنتا، ایسے مرداور عورتیں ملعون قرار دی گئی ہیں لعنت کا معنی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت اور جنت سے محروم ہونا۔

حضور نبی محبوب ﷺ کا ارشاد مبارک ہے: ''اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں ۔اوران مردوں پر لعنت کی ہے جوعورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔وہ عورتیں جولباس وغیرہ میں مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں (جیسا کہ پہلے بھی حدیث گزری)۔

الیعورتیں اس زمانے میں بہت ہیں، اس طرح جومر درفار، گفتار اور کر داروافعال میں عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، نیز آج کے دور میں ان مردوں کی بھی کوئی کی نہیں جولباس و عادات واطوار میں مشابہت اختیار کئے ہوئے ہیں۔ جو عورتیں مستحق لعنت ہیں ان میں سے ایک وہ عورت بھی ہے جسے اس کا خاوند ہمبستری کے لئے بلائے کیکن وہ انکار کردے اور کہے کہ میں حالت چیف میں ہوں، مدیث پاک میں مغسلہ عورت بہی عورت مرادہ ہفر مان رسول اللہ وہ اس کے اللہ عند مغسلہ عورت پر لعنت فرمائی ہے جسے اس کا شوہر بلائے تو وہ کہ دے کہ میں حالت چیف میں ہوں .....

نیزاللہ نے اس عورت کو بھی ملعون قرار دیا ہے جو شم کافعل انجام دیتی ہے خواہ وہ یہ فعل خود کرتی ہویا کسی دوسری سے کرواتی ہو، وشم کہتے ہیں۔ زینت وزیبائش کی خاطر جسم کو گودنا ،اس میں نشان بنانا ، نیز اس عورت پر بھی لعنت فرمائی جونمص کافعل کرتی یا کرواتی ہے۔ یعنی وہ عورت جو

زینت اورفیشن کی خاطر اپنی ابروؤں کے بال اکھاڑتی ہو۔ ہمارے پیارے نبی عظانے فرمایا:

''الله تعالیٰ نے بدن گود نے والی ،گودوانے والی ،ابروؤں کے بال اکھاڑنے والی اور اکھڑ والی اور الکھڑ کے والی اور اکھڑ وانے والی ،خوبصورتی کی خاظر دانتوں کو باریک کروانے والیٰ اور خلق الله میں تغیر کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔

ای طرح نوحہ باز جلق کرنے والی اور مصیبت کے وقت آواز کو بلند کرنے والی عورت بھی ان عورت بھی ان عورت بھی ان عورت میں داخل ہے جو خدائی لعنت کی سزاوار ہیں ، حضورا کرم ﷺ نے ارشاد فر مایا: ''اللہ تعالیٰ نے نوحہ کرنے والی ، کان لگا کر سننے والی ، سرمنڈ انے والی ، نزول مصیبت کے وقت چلانے والی اور جسم گودنے والی اور گدوانے والی عورتوں پر لعنت فر مائی ہے۔

حدیث فدکوره میں ایک لفظ آیا ہے''سالقہ''اس کا مطلب ہے وہ عورت جونز ول مصیبت کے وقت خوب چلاتی ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے جومصیبت کے وقت اپناچہرہ پیٹی ہو، اور گریبان چاک کرتی ہو، اس طرح وہ عورت جومصیبت پیش آنے کے وقت وائی تابی بکتی ہواور واویلا کرتی ہو حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:''اللہ نے اس عورت پر لعنت فرمائی جواپناچہرہ چھیلتی ہو، گریبان چاک کرتی ہو، اور واویلا ہلاکت و بربادی کو پکارتی ہو۔''

الیی المعون عورتوں میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جوملبوں ہونے کے باو جود ہر ہنہ ہوتی ہیں رسول اکرم ﷺ نے ان پر لعنت بھیجے کا حکم دیا ہے ، طبرانی کبیر میں حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے، رسول پاک ﷺ نے ارشاد فر مایا: '' آخر زمانہ میں پچھ عورتیں الی ہونگی جومردوں کی طرح زینوں میں سوار ہونگی ، مجد کے درواز ہے پراس حال میں اتریں گی کہ لباس میں ہونے کے باوجود ہر ہنہ ہونگی ، ان عورتوں کے مر د بلے بخت اونٹ کی کو ہا نوں کی مانند ہونگے ، الی عورتوں پر لعنت ہر ہنہ ہونگی ، الی عورتوں پر لعنت ہم سے جھیجو ، کیونکہ وہ ملعون ہیں ، اگر تمہارے بعد کوئی امت ہوتی تو وہ ان کی خدمت کرتیں ، جیسے تم سے قبل امتوں کی عورتیں تمہاری خدمت کراکرتی تھیں۔

اس قتم کی عورتوں کو عصر حاضر میں دیکھا جاسکتا ہے۔جوان مساجد کی زیارت کے لئے جاتی ہیں جہال مثلاً حضرت حسین ہادر حضرت زینب کی مبارک قبریں ہیں ،ان مجدوں یا قبروں کی زیارت کے لئے اس طرح کھڑی ہوتی ہیں کہنیم برہنہ ہوگی ،زیبائش وفیشن کئے ہوگی اور

غير الله عند معاوبركت كى طلبكاروخوابش مند بول كى يد بالكل كفراورشرك ب، لاحول و لاقوق الا بالله

دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے تمام کرے اعمال ہے بیخے کی توفیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین۔



## جہنم میں لے جانے والا پینتیسوال عمل علم کو چھپا نا

الله تعالى كاقول بـ ﴿ انسما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ الله عن وال علماء ہی ہیں معلوم ہوتا ہے جواللہ سے نہ ڈرے وہ عالم ہی نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے ﴿ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات ....الغ ﴾ جولوگ خداكي آيات كوچمياتے بي ايے لوگوں پرالٹد کی لعنت اور تمام مخلوق کی ۔ بیآیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ وہ خدا کے احکام زحم اور صدودوغیرہ کو چھیاتے تھے والحدی سے مراد حضور ﷺ کی تعریف کو چھیانا مراد ہے، بقول ابن مسعودٌ جب بھی اس آیت کوجنگ فرشتے تلاوت کرتے ہیں تو یہود ونصاری پر تازہ لعنت برتی ہے،اور بھی کافی آیات ہیں جس میں اللہ نے یہود سے وعدہ لیاتھا کہتم میرے آخری نبی کی شان ضرور بیان کرو گے کیونکہ کہ تورات میں حضور ﷺ کا ذکر مبارک تفصیل ہے موجود تھا گر یہود نے اس عہد کی بھی پرواہ نہیں کی چند عکوں کی خاطر حق بات کو چھیایا تو یہ کتنابراسوداہے ایک حدیث میں ہے حضورا کرم ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ کے لئے علم نہ پڑھے دنیا تو جواس کے مقدر میں ہوگی مل جائے گی مگر آخرت میں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ ایک حدیث میں ہے حضورا کرم بھانے فرمایا جس نے علم حاصل کیااور پھراس سے کوئی مسکلہ دریافت کیا گیااوراس نے چھیایا تو قیامت کے دن اس کوجہم کی لگام بہنائی جائے گی،ایک حدیث میں ہے حضورا کرم ﷺ نے ایسے ملم سے پناہ مانگی جونفع نہ دے مزید آپ نے فر مایا جوخداکی رضاکی خاطر علم نہ پڑھے تو اس کاٹھ کانہ دوزخ ہے۔

این مسعود قرماتے ہیں علم بغیر عمل کے تکبر پیدا کر یگا حضرت ابوا ملمۃ فرماتے ہیں نبی اکرم فرماتے ہیں کہ عالم بے عمل قیامت کے دن دوزخ میں ڈالا جائیگا اور گدھے کی طرح چکی کے اردگر دگھوے گالوگ کہیں گے تجھے کیا ہوا حالانکہ تو تو ہمیں مدایت کرتا تھاوہ کہے گامیں خود عمل نہیں کرتا تھاصرفتم کوکہتا تھااور بلال بن العلاء فرماتے ہیں کہ علم طلب کرتا بہت بخت کام ہاس کو محفوظ کرتا طلب کرنا بہت بھی زیادہ بخت محفوظ کرتا طلب کرنے سے بھی زیادہ بخت ہاوراس پڑمل کرنا حفاظت کرنے سے بھی زیادہ بخت ہے اللہ ہم بلاء سے حفوظ فرمائے علم کو چھپانا حق بات کو چھپانا اس امت میں بھی بی جرم موجود ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ، آمین ۔

دعا کیجے اللہ تعالیٰ ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی کتمانِ علم سے بیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یارب العالمین۔



### جہنم میں کے جائے والاجھتنیوال عمل کاہن اور نبومی کی تصدیق کرنا

الله یاک فرماتے ہیں وہ بات نہ کہوجس علم تمہن بیں حضرت قنادہؓ فرماتے ہیں یوں نہ کہو کہ میں نے سنا ہے حالانکد سنانہ جواور میں نے ویکھا ہے حالانکدویکھانہ ہومیں جانتا ہوں اوروہ جانتا نہ تھااس لئے ان اسمع والبصریکان آنکھ یو چھے جائیں گے کہان کو کہاں کہاں استعال کیا تھا مطلب ہے کہ غلط دیکھنے پر پکڑ ہوگی۔ایک حدیث میں حضورا کرم ﷺ نے فرمایا جو محض کا بن کی تصدیق كرية اس في ميرى تكذيب كى حضرت زيدبن خالدالجبنى سے روايت ہے كه ايك مرتبهم نے حضورا کرم ﷺ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی اسی رات بادل بھی تھے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فر مایا جانتے ہوتمہارے رب نے کیا فر مادیا ہم نے کہا اللہ اوراس کے رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں۔ پھرارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں دوسم کے بندے ہیں کچھدہ ہیں جومیرے اوپر ایمان لانے والے ہیں اور کچھدہ جو کفر کرنے والے ہیں سوجو یہ کیے کہ بیہ بارش اللہ کی رحمت کی وجہ سے نازل ہوئی ہے تو بیہ مؤمن ہے اور جو کیے کہ بیہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہےتو گویا بیاس نے میرے ساتھ کفر کیا ہے اس کاستاروں پرایمان ہے میرے اویز ہیں اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان پیے کے کہ فلاں فلاں وجہ سے ہوئی ہے ادراس كوموجديا فاعل مستمجهة وه كافر هو كياليكن اس كوش بارش كي علامت سمجهة ويحر كافرتو نہیں ہوگا مگراییا کہنا مکروہ ہے ایک حدیث میں ہے حضورا کرم بھے نے فرمایا جونجوی کے یاس جائے اس کی تصدیق کرے تو جالیس دن اس کی نماز قبول نہیں۔حضرت عائشہ سے روایت ہے لوگوں نے سوال کیا کہ بیکا بن کیا ہیں فرمایا کھے بھی نہیں چھرلوگوں نے عرض کی کم یارسول اللہ دھا) فلال فلال بات اس طرح ہو گئ کا بن کے کہنے پرآپ ﷺ نے فرمایا بعض باتیں گھڑجن کر کے ان کے دلول میں القا کردیتے ہیں سوجھوٹ میں سے ایک سچ نکلتا ہے،اور دوسری روایت میں ہے

حضرت عائش قرمائی ہیں کہ رسول اللہ وہ نے فرمایا جب فرشتے آسان پراترتے ہیں اکوکوئی تھم
ملتا ہے تو بیشیاطین اس کوئ کراپی طرف سے سوجھوٹ ملاکران کا ہنوں کو کہد ہے ہیں۔ جاہلیت
کے دور میں سفر پر جانے سے پہلے کسی پرندے کواڑا تے تھے اگردا کیں طرف سے اڑتا تو یہ بچھتے کہ
بیسفر تھے ہے اگر وہ با کمیں طرف اڑتے تو یہ منحوں سمجھ کر ملتوی کردیتے آپ نے فرمایا یہ غلط
ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں نجوی جادوگر ہے اور جاد و کفر ہے آج کل جو طوط کیکر ہی تھے ہوتے ہیں
ہی نجوی ہیں اس کے علاوہ جو آج کل نجوی بابایا دست شناس اور ماہر علم نجوم جو کہ لوگوں کے ماضی
حال اور مستقبل کی خبریں دیتے ہیں سب شامل ہیں ان سے پر ہیز کرنالازم ہے ورندایمان چلے
جائے کا خطرہ ہے۔

دعا سیجئے کہاللہ تعالیٰ ہم سب کواس شم کی تمام خرافات سے (جوجہنم تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں ) بچنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین ۔

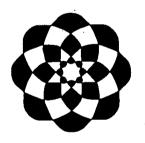

### جہنم میں لے جانے والاسینتیسوال عمل عورت کا خاوند کی نافر مانی کرنا

الله تعالى كافرمان ہےوالـ لائني تـخافون نشوزهن فعظو هن واهجرو هن الخ ادر جن عورتوں کی نافر مانی کا ڈر ہوتو ان کونھیجت ہے سمجھاؤ دوسرے نمبر پراس کوبستر وں ہے الگ کردویہال نشوزهن سے مراد خاوند کی نافر مانی ہے حضرت عطاء فرماتے ہیں اس سے مراد خاوند کے لئے میک اپ نہ کرنا مراد ہے حفرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کوبستر برا کھے نہ سلائے بات چیت نه کرے واضر بوهن ایس تکلیف دے جو ملکی پھلکی ہوبطور تادیب کے جیسے طمانچہ وغیرہ مکا۔ وغیرہ مارنا مگرمنہ پر مارنے کی اجازت نہیں بیاشرف الاعضاء ہے نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں جب کوئی مرداین عورت کوبستر بربلائے اوروہ نہ آئے تو ساری رات فرشتے اس برلعنت کرتے رہتے ہیں۔ایک حدیث میں حضور اکرم ﷺ ماتے ہیں تین شخصوں کی نہ نماز قبول ہوگی نہ کوئی اور نیکی ایک بھگوڑ اغلام، دوسرانا فرمان عورت، تیسرانشہ پینے والا جب تک کہ دہ ہوش میں نہ آئے۔ حضرت حسن دوایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم بھے سے میں نے سناتھا کہ قیامت کے دن عورت سے سب سے پہلے جوسوال ہوگانماز کااور خاوند کی اطاعت کا پھرآپ نے فرمایا جوعورت خدا اوراس کے رسول پرایمان رکھتی ہے اور قیامت کے دن پرتو اس کو چاہے کنفلی روزے خاوند کی اجازت کے بغیر ندر کھے، نیز آپ نے فرمایا اگر میں غیر خدا کو بحدے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم ویتا کہ خاوند کو سجدہ کرے اس قدر حقوق ہیں خاوند کے۔حضرت حصین بن محض کی پھوپھی کہتی ہیں کہ میں نے اپنے خاوند کا شکوہ کیا حضور ﷺ کے سامنے تو آپ نے فرمایا دیکھ خیال کروہ تیرے کئے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی حضرت عبداللہ بن عمر قرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فر مایا اللہ تعالی اس عورت کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فر ماتے جو خاوند کی ناشا کر ہواور فر مایا جب عورت گھر سے نکلی ہے تو فرشتے لعنت کرتے ہیں جب تک واپس نہلو نے اور توبہ نہ کرے مزید فرمایا جو عورت ایک مدیث میں ہے کہ عورت کواگر مرد بلائے تو فوراً آئے اگر چہ تنور برروفی بھی لگارہی ہواگر حائصہ ہے تو پھر نہ آئے مرد کو بھی جاہیے کہ پر ہیز کرے جب تک <sup>غس</sup>ل کر کے باک نہ ہوجائے کیونکہ نبی یاک ﷺ نے فرمایا وہ ملعون ہے جوحا تضہ عورت کے باس آئے ،اس کے علاوہ عورت کو جاہیے اپنے آپ کوغلام سمجھے خاوند کے مال میں تصرف نہ کرے خاوند کاحق ہر حال میں مقدم سمجھا ہے رشتہ داروں کے حقوق سے بھی اورخوبصورتی پرفخرنہ کرے ،اگرچہ خاوند کے اندرکوئی قباحت ہی کیوں نہ ہو۔حضرت اصمعیؓ فرماتے ہیں میں ایک دیہات میں گیا ایک عورت نہایت خوبصورت تھی اس کا خاوند برصورت تھا میں نے اس عورت سے کہا تو کیسے اس کے ساتھ گذارہ کررہی ہے تواس عورت نے بڑا عجیب. اب دیا کہ شایدوہ نیک شخص تھااور مجھے بطور تواب دیدیا اور شاید میرا کوئی گناہ تھا جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔حضرت عائش فحر ماتی ہیں اے عورتوں کی جماعت اگرتہہیں معلوم ہوجائے کہ خاوند کاتم پر کیاحق ہےتو تم اس کے قدموں کی مٹی اٹھا کرمنہ پر مل لو،ایک حدیث میں فرمایا وہ عورت جنتی ہے جو خاوند کو راضی کرے اس وقت تک نیند نہ کرے جب تک که خاونگراضی نه کرلے اور عورت پر داجب ہے کہ ہمیشہ خاوند سے حیا کرے نگاہ نیجی رکھے اس کے حکم کو مانے اور خاموش رہے جب تک کہوہ بات میں پہل نہ کرے جب گھر آئے تو کھڑی موجائے اس کے استقبال کے لئے اس کے مال میں خیانت نہ کرے اور اس کے لئے زینت كرےميك ابكرے خوشبولگائے مسواك كرے بن فن كر ب اور جب وہ باہر چلا جائے توزینت کوچھوڑ دے اوراینے خاندان کا کرام کرے اورتھوڑی چیزیرا کتفا کرے۔

ایک حدیث میں یوں بھی ارشاد نبوی ہے کہ جوعورت پانچ وقت نماز ادا کرتی ہے، رمضان شریف کے روزے رکھتی ہے خاوند کی اطاعت کرتی ہے تو اس کو قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے ، ایک حدیث میں حضور ﷺ نے فر مایا تعلق فند کی اطاعت کرنے والی عورت کے لئے ساری مخلوق استغفار کرتی ہے برندے ہوا میں مجھلیاں یانی میں فرشتے کرنے والی عورت کے لئے ساری مخلوق استغفار کرتی ہے برندے ہوا میں مجھلیاں یانی میں فرشتے

آسمان میں چاندہمی اور جو عورت خاوند کی نافر مانی کرتی ہے تو اس پر خدا کی لعنت فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی اور جو خاوند کو اور جو خاوند کو در تمام لوگوں کی اور جو خاوند کو در تاراض کر ہے وہ خدا کی ناراضگی میں رہتی ہے جب تک کہ خاوند کو راضی نہ کر لے۔ ایک حدیث میں ہے کہ چاوتھم کی عورتیں جنتی عورتوں میں سے پہلی وہ عورت جو پاک دامن ہواور اطاعت گذار ہواور اولا د جننے والی صابرہ قناعت کرنے والی حیاوالی اس کے پس پشت اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی اور چوتھی وہ عورت جو خاوند مرجانے والی حیاولا د چھوٹی ہونے کی وجہ سے دومرانکاح نہ کرے مقصود ان کی تربیت ہو۔

اور چارتیم کی عورتیں جہنمی ہیں ایک بدزبان فخش گوخیانت کر نیوالی خاوند کو تکلیف دینے والی اور غیر محرم کے سامنے بن شن کر نکلنے والی چوشی و ہبدنصیب عورت جونماز روزے کی پرواہ کر نے نہ سوائے کھانے پینے کے اور اس کوکوئی غم نہ ہواس کئے حضورا کرم بھٹے نے فرمایا میں نے دوزخ میں دیکھا تو اکثر عورتیں نظر آئیں کیونکہ جب گھر سے نگتی ہیں تو شیطان بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے یہ بن سنور کر جب نگلتی ہیں تو گئی ہیں تو شیطان بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے یہ بن سنور کر جب نگلتی ہیں تو گئی ہیں۔

اس لئے ایک مرتبہ حضرت علی نے اپنی زوجہ فاطمۃ الزهرائے فرمایا بتا کونی عورت اچھی ہے تو حضرت فاطمہ نے فرمایا جس کوکوئی مردندد کیھے اور نہ وہ کسی مردکود کھے یہ سب ہے بہتر عورت ہے اور فرماتے تھے علی المرتضائی کہ تہمیں شرم نہیں آتی کہ تھاری عورت مردوں کے درمیان چلتی پھرتی رہے ہرا کیک اس کواپنی نظروں کا نشا نہ بنائے۔ایک مرتبہ حضورا کرم کھی حضرت عاکشرا ورحفصہ کے پاس تھے کہ ایک نامینا صحابی عبداللہ بن ام متوم بھی آگے حضور پھی نے فرمایا پردہ کر لوع ض کیایا رسول پاس تھے کہ ایک نامینا ہے آپ نے فرمایا وہ نامینا ہے تم تو نامینا نہیں جس طرح مرد کے لئے پردے کی اللہ وہ تو نامینا ہے آپ نے فرمایا وہ نامینا ہے تم تو نامینا نہیں جس طرح مرد کے لئے پردے کی ضرورت ہے اس طرح عورت کو بھی مردسے پردہ ضروری ہے ہاں مجبوری کی بناء پر اگر عورت گھر سے نکلے تو انہائی سادگی سے نگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے نگلے حضرت معاذ بن جبل تخرماتے ہیں حکہ کو کہتی ہے خدا کے حضور کھی خدات کی حورکہتی ہے خدا کے حضور کھی ماتے ہیں جب کوئی عورت اپنے خاوند کو تکلیف دیتی ہے تو جنت کی حورکہتی ہے خدا کے حضور کھی باک کرے اس کو تکلیف نہ دے یہ تیرے پاس چند دن کام ہمان ہے۔

#### شوہر کی نافر مانی کرناباعث مصرت ہے

عورت اگراپنے شوہر کی اطاعت کرے ، پانچوں نمازیں پڑھے ،رمضان کے رونہے رکھے،اللّٰد تعالٰی کےاوامرونواہی کو بجالائے تو وہ بحکم الٰہی جنت میں داخل ہوجائے گی۔

جب کہ شوہر کی نافر مانی کرنے والی عورت جہنم میں داخل ہوگی ،اگر چہنماز روزہ کی پابند ہو۔ اس لئے کہ عورت کے جنت میں داخل ہونے کی شرط شوہر کی رضامندی ہے۔ فرمان رسول کر کیم بھی ہے: ''جس عورت کا انتقال ہواوراس کا شوہراس سے راضی ہووہ جنت میں داخل ہوگی۔''
البت شوہر کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرکے کسی مخلوق کی اطاعت حرام ہے۔ چنا نچے شوہرا گربیوی کو بے پردگی کا حکم دیتو اس کو چاہیے اس حکم میں شوہر کی اطاعت نہ کرے۔ اس لئے کہ شوہر نے اس کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کا حکم دیا اس حکم میں شوہر کی اطاعت نہ کرے۔ اس لئے کہ شوہر نے اس کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کا حکم دیا ہے۔ جب تک وہ شوہراس غلط حکم سے تو بہنہ کرلے وہ دیوث کے حکم میں ہوگا۔ ہاں اگر شوہز کی امر مباح کا حکم دیا تو اس کو بجالا ناعورت پر واجب اور ضرور کی ہے۔ فر مان خداوندی ہے: '' پھراگروہ مباح کا حکم دیا تو وی کے کہ مان خداوندی ہے: ''اگر میں کسی محماری اطاعت کر ناشروع کر دیں تو ان پر بہانہ مت ڈھونڈ و۔' فر مان نبوی پھی ہے: ''اگر میں کسی کے سامنے بحدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے بحدہ کرنے۔''

آپ کا یہ بھی فرمان ہے: ''اگر شوہرا پی بیوی کواپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کرے جس پر شوہر ناراضگی میں رات گزار ہے قصیح تک فرشتے اس مورت پر لعنت کرتے رہیں گے۔''
یہ بھی فرمان رسول بھی ہے: ''کسی عورت کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی
میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے۔' (یعنی نفل روزہ، فرض روزہ اس کی موجودگی اور غیر
موجودگی ہر حالت میں رکھنا ضروری ہے )۔

دعا کیجئے کہ تمام بہنوں کواللہ تعالی اپنے شوہروں کی فرمانبردا ری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب الحلمین۔

## جہنم میں لے جانے والا اڑتیسوال عمل تصویر بنانا

تصویرخواہ کپڑے پر بنائی جائے یا دیوار پر یا پھر پر یا درہم پردیگراشیاء وغیرہ پریتصویر موم سے ہوآئے سے ہو یا تا نے وغیرہ سے بنائی جائے سب حرام ہے انکوضائع کرنے کا تھم ہے اللہ فسی مسلم تھم ہے اللہ فسی ا

اس آیت سے استدلال اس لئے کیا ہے کہ حضرت عکر مفرماتے ہیں کہ نبی اکرم اللہ ا فرمایا کہ جولوگ تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن ان کو یخت عذب دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان کوزندہ کر کے دکھاؤ حضرت عاکثہ اُرشاد فر ماتی ہیں حضورا کرم ﷺ ایک سفر سے واپس تشریف لائے تو میرے گھریرایک پردہ لئکا ہوا تھا جس میں تصورین تھیں آپ بخت ناراض ہوئے اور فرمایا سخت عذاب قیامت کے دن ان مصوروں کو ہوگا جوخدا کی مشابہت کرتے ہیں میں نے وہ پر دہ ا تار کرتصوریں کاٹ کر بچھونا بنادیا۔ابن عباس فرماتے ہیں ہرمصور کو ہرصورت کے بدلے مستقل عذاب دیا جائے گا انہی سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس سے براظالم کون ہے جومیری مثل بنائے تصویر بنانے کی اگر طاقت ہے تو ایک دانہ گندم یا جو کا بنا کے دکھائیں۔یا ایک ذرہ مٹی کا بنا کر دکھائیں۔ایک حدیث میں حضور نے فرمایا قیامت کے دن جہنم ے ایک گردن نکلے گی اور کہے گی میں تین شخصوں پر مسلط کی گئی ہوں ایک مشرک ،دوسرا متكبر، تيسرامصور اور فرمايا يا در كھورجت ك فرشتے اس گھر ميں داخل نہيں ہوتے جس ميں كتابويا تصویر ہو۔ایک حدیث میں جنبی کا ذکر بھی ہے کہ جو بغیر خسل کے آ دمی ہو وہاں بھی فرشتے واخل نہیں ہونگے اس سے رحت کے فرشتے مراد ہیں البتہ موت کا فرشتہ یا محافظ فرشتہ مراہبیں وہ ہر د نقط<sup>ا</sup> ساتھ رہتے ہیں حضور اکرم علی سے تاخیر سے خسل کرنا بھی ثابت ہے اس لئے آدمی عادت نہ بنا کے ستی کی وجہ سے بغیر خسل کے بلید پھر تارہ ہے کتے سے مرادوہ کتا ہے جوشو قیدالیا جائے شکاری کتا سے متنی ہے یا گھر کی حفاظت کے لئے تب بھی جائز ہے باتی تصویر چاہد بواد پر ہوا خبار ہو کبڑے پر کڑھائی کی ہویا برتن پرچھی ہوئی ہویے مسب کے لئے ہے کہ ان کا ہٹانا واجب ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جھے نبی اکرم بھی نے بھیجا کہ ہر تصویر کومٹا دواور ہراد نجی قبر کو برابر کردواللہ ہم سب کو مل کی تو فیق عطاء فرمائے ، آمین ٹم آمین ۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو تصویر سازی سے نبیخے کی تو فیق عطافرمائے ، آمین یارب العالمین ۔



#### جہنم میں لے جانے والاانتالیسوال عمل پڑوسی کو تکلیف دینا

آپ ﷺ نے تین دفعة تم اٹھا کر فر مایاوہ مثومن نہیں ، پوچھا گیا کون فر مایا جس کا ہمسابیا س کی تکلیف سے محفوظ نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا ہمساہیاس کی تکلیف سے محفوظ نہیں اور نبی اکرم ﷺ سے یو چھا گیا کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون ساہے آپ ﷺ نے تین چیزیں بیان فرمائیں ،ایک مشرک بیکھی جنت سے محروم ہے دوسرا اولا د کوتل کرنے والا اس خوف سے کہ کھائے گی کہاں سے اپنے او پران کا بوجھ سمجھے تیسرا گناہ ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرنے والا ایک حدیث میں ہے جو مخض اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو جاہئے کہ ہمسامیہ کو تکلیف نہ دے پھر پڑوی کی تین قتم ہیں ایک وہ جومسلمان ہے اور قریب ر ہتا ہے تو اس کے تین حق ہیں حق قرابت بھی اور حق اسلام بھی اور ہما لیگی بھی اگر پڑوی کا فرہے تو اس کا صرف حق قرابت ہے۔حضرت عمر کا ہمسایہ یہودی تھا آپ جب بھی بکری ذیح کرتے تو فرماتے اس میں سے ہمارے پڑوی کوبھی دے آؤ۔اور پیھی آتا ہے فقیر ہمسایہ امیر پڑوی سے قیامت کے دن الجھے گا اور کہے گایا اللہ اس سے بوچھ کہ اس نے مجھے اچھی باتوں سے کیوں محروم رکھا ادرانی عطاہے کیوں محروم کیا،ایک شخص رسول الله کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا مجھے ایسامل بتائیں جس سے میں جنت میں داخل ہوجاؤں آپ نے فرمایا تواحسان کرنے والا بن جا پوچھا مجھے کیے پتہ چلے کہ میں محسن ہوں فرمایا اگر تیرے پڑوی تجھ کومحسن کہیں تومحسن ہے اگروہ تجھے برا کہیں تو تو برا ہے کیونکہ جڑخص بڑوی کوایذ ادے وہ مؤمن نہیں اور کہا گیا کہ دس عورتوں سے بدکاری کرنا ملکا ہے بیزوی کی عورت سے زنا کرنے ہے ،اور دس گھروں کی چوری کرنا اتنا گناہ نہیں جتنا ہمسایہ کے گھرچوری کرنے کا گناہ ہے۔سنن ابی داؤد میں حضرت ابو ہر بریؓ ہے مردی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک شخص نے بروی کے ایذاء کی شکایت کی آپ نے فرمایا صبر کر پھر آیا دومرتبہ یا تین مرتبہ حضورا کرم بھے نے اس کو تجویز بتائی کہ جاکرا پناسامان باہر سے میں رکھ دے اس نے ایسا ہی کیا جو بھی راستے سے گزرتا پو چھتا تو یہ پڑوی کا حال بتا تا پھرلوگ اس کے پڑوی کو ملامت کرتے اور بدتھا کیں دیتے چنا نچے تنگ آکر پڑوی نے اس سے معذرت کی اور کہا گھروا پس چل میں آئندہ ایسانہیں کروں گا یہ علاج ہے۔

سہل بن عبداللہ تستری سے مروی ہے کہ ان کا ایک ذبی پڑوی تھا جوان کے گھر ہیں کوڑا کرکٹ چینکارہتا تھا یہ اس کی گندگی اکھی کر کے رکھتے رہے جب ہمل کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے ذبی پڑوی کو بلایا اور کہا دیکھ یہ سارا کوڑا تیری طرف سے پھینکا ہوا ہے تو ڈالٹارہا میں اس کوتا حیات برداشت کرتارہا آج اگر میرے مرنے کا وقت قریب نہ ہوتا تو تجھے میں نہ بلاتا اب بتا کیا خیال ہے اس مجوی کوندامت ہوئی اور کہا میں زندگی بھر ایذاء دیتارہ الہذا آپ کی انہجائی برداشت کی وجہ سے میں سابقہ گنا ہوں سے تو بہ کرتا ہوں اور آپ کو کلمے کا گواہ بناتا ہوں چنا نچہوہ ای وقت مسلمان ہوگیا اس کے بعد حضرت ہمل کا انتقال ہوگیا۔

براوی کو پریشان کرنے کی وجہ سے جہنم

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ ﷺ سے بوچھا کہ فلال عورت نماز ، خیرات اور روز ہ بکثر ت رکھتی ہے ہاں مگرا بنی زبان سے بردوی کو تکلیف دیتی ہے۔آپ ﷺ نے فرمایاوہ جہنم میں ہوگی۔ (عنوہ)

فائدہ .....بر وسیوں کے حقوق اور اس کی رعایت کے متعلق قرآن پاک اور حدیث پاک میں ہوں کے حقوق اور اس کی رعایت کے متعلق قرآن پاک اور حدیث پاک میں بڑی اہمیت اور تاکید منقول ہے۔ اور اسے تکلیف دیر وسیوں کا مقدمہ پیش کیا جائےگا۔ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے دو پڑوسیوں کا مقدمہ پیش کیا جائےگا۔ (ترغیب ۳۵۴)

ایک حدیث میں ہے کے جس نے پڑوی سے لڑائی کی اس نے مجھے سے لڑائی گی۔ ایک حدیث میں ہے کے جس کے ضرر سے پڑوی نہ نچ سکے وہ جنت میں داخل نہیں ہوسکتا۔ ایک حدیث یس ہے کہ بڑوی کے ساتھ برائی قیامت کی علامت ہے۔
امام غزائی فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کا حق صرف بہی نہیں ہے کہ ان کو تکلیف ندی جائے
بلکہ ان کا حق بیہ کہ کہ ان کی تکلیف کو برداشت کیا جائے۔ایک حدیث میں صفوراقد س وہ گا کا یہ
ارشاد وارد ہوا ہے کہ جانے ہو پڑوی کا کیا حق ہے۔(وہ بیہ کہ) اگر بچھ سے مدد چاہ تو اس کی
مدکر قرض مانے تو اسے قرض دے۔اگر تا ہوتو اس کی اعانت کر۔ بیار ہوتو عیادت کر۔اگروہ
مرجائے تو اس کے جناز سے کساتھ جا۔اگر اس کو خوثی حاصل ہوتو مبارک بادد سے۔اگر مصیبت
کی ہوا رک جائے۔اگر کوئی پھل خرید ہے تو اس کو بھی ہدید دے۔اگر نہ ہو سکے تو پھل پوشیدہ گھر
کی ہوا رک جائے۔اگر کوئی پھل خرید ہے تو اس کو بھی ہدید دے۔اگر نہ ہو سکے تو پھل پوشیدہ گھر
میں لاکر دے کہ وہ ندد کھے۔اوراس کو تیری اولا دیے کر با ہر نہ نکلے تا کہ پڑوی کے بچا سے د کھے کر

دعا کیجیج اللہ تعالی ہم مب کو پڑوسیوں کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ، آمین یارب العالمین ۔



### جہنم میں لے جانے والا حالیسوال عمل پاک دامن عورت پرتہمت لگا نا

ارشادربائى ہے ان الـذيـن يـرمـون الـمحصنت الغافلات المؤمنات لعنوافى الدنيا والالخره ولهم عذاب عظيم.

جولوگ یاک دامن ورتوں کو تہمت لگاتے ہیں جو کہ بالکل ان باتوں سے بے خبر ہیں ان کے لئے دنیا میں اور آخرت میں عذاب عظیم ہے اگلی آیت میں فرمایا جس دن ان کے اویران کی زبانیں اور ہاتھ اور یاؤں بھی گواہی دیں گے جو کھے وہ کررہے ہیں ایک اور آیت میں ہے کہ جولوگ یاک دامن عورتوں کوتهمت لگاتے ہیں اور جارگواہ بھی پیش نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں کو (۸۰)ای درے لگاؤاورآئندہ کے لئے ان کی کسی معاملے میں گواہی بھی مردود ہے بیادگ فاسق ہیں حضور اكرم الله في فرماياسات بلاك كرف والى چيزول سے بچوان ميں ايك تبهت ہے يا كدام عورت پرمثلاً بیالفاظ کے اے زانیاے باغیہ اے قتبہ یااس کے خاوندکو کہے قتبہ کے خاوندیااس کے بیچ کو کے اے حرام زادے یالڑی کو کہا ہے بد کارعورت کی پکی یااس کے ہم معنی الفاظ اے فجہ لینی زانیه کی بچی توالیہ مخص براسی • ۸ کوڑے کی حدلگائی جائے گی ہاں اگروہ جا رگواہ پیش کردے تو حد نہیں گگی، ای طرح اینے خاوند کوتہت لگائے یا بنی لونڈی کوتب بھی حدقائم کی جائے گی بعض جابل قتم کے لوگ الی بے ہودہ باتیں کہد دیتے ہیں اکلو دنیا آخرت کا وبال بھکتنا پڑے گا ایک حدیث میں حضورا کرم اللے نے فرمایا بعض دفعہ آدی کی بات کو ہلکا سمجھ کر کہد یتا ہے جس کی وجہ ہے جہم میں اتنادور پھینک دیا جائے گاجتنامشرق سے مغرب کا فاصلہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل " نے بوچھایا رسول الله کیا ہم بات چیت کے متعلق بھی پکڑے جاکیں گے آپ نے فرمایا اے معاذ تجھے تیری مال روئے چھتم کے لوگ جہنم میں منہ کے بل گرائے جائیں گے اس زبان کی بدولت لہذا جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔حضرت عقبہ بن عامر نے کہایا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے آپ نے فرمایا اپنی زبان کوروک لے اور اپنے گنا ہوں پر روتارہ اور گھر بیٹھارہ اور بی پاک رہی نے فرمایا سب سے زیادہ مبغوض لوگوں میں وہ محض ہے جو نحش بحنے والا ہے اورگندی بات کرنے والا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے ، اور اللہ تعالی ہم سب کو جہنم میں لے جانے والے تمام برے اعمال سے بیخے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین ۔



#### جہنم میں لے جانے والا اکتالیسوال عمل ٹخنوں سے کپڑانچے لئکانا

قرآن مي به ولا تسمش في الارض مرحا انك لن تخرق ا لارض ولن تبلغ الجبال طولا .....الخ ﴾

زمیں پراکڑ کرنہ چل خدا کواکڑ پہند نہیں حضورا کرم ﷺ فرماتے ہیں فخنوں سے نیچ کپڑے لٹکا نا یہ جہنی عمل ہے اللہ ایسے متکبری طرف نظر رحمت ہی نہیں فرماتے اور تین آدمیوں سے
خدابات نہیں کرے گا نہ اکلو پاک کرے گاان کی طرف دیکھے گانہیں ،ان میں سے پہلا ٹخنوں سے
نیچ لٹکانے والا دوسرا احسان جہلانے والا تیسرا مال بیچنے کی خاطر جھوٹی فتم کھانے والا بہ حدیث
پہلے گذر چکی ہے۔ ایک آدمی فخر سے چلیا تھا اچا تک زمیں نے اس کو پکڑ لیاوہ قیامت کے دن تک
دھنتا جائے گامتکبرآدی جو اتراکر چلتا ہے اس کی طرف خداد کھے گابھی نہیں۔ نی پاک ﷺ نے
فرمایا چا درنصف پنڈلی تک سنت ہے اس سے نیچ بھی جائز ہے مگر شخنے سے نیچ باندھنا آگ کا
مستحق ہونا ہے چا ہے تیس ہوچا در ہوشلوار ہوکوئی کپڑ اہوسب کا ایک بی تھم ہے۔

#### جہنم میں لےجانے والا بیالیسوال عمل مضیبت کے وقت بے صبری کرنا نوحہ ماتم وغیرہ کرنا

صحیح بخاری میں ہےعبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کررسول خداد الله فرماتے ہیں جومصیبت کے وقت گریبان جاک کر کے منہ پر طماتیجے مارے جاہلیت والے بین کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت ابوموی اشعری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ بیزار ہیں اس شخص سے جو بال نویے آوازے بلند کرے کیڑے پھاڑے نوحہ کرے طمانے مارے،ام عطیہ فرماتی ہیں ہم نے بیعت کی اس بات پرنی اکرم ﷺ ہے کہ ہم نوحہیں کریں گی ،حضرت ابو ہریر افر ماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں کفر کی ہیں ایک نسب میں طعن کرنا دوسرا نوحہ خوانی کرنامیت برحضور ا کرم ﷺ نے لعنت فرمائی ہے نوحہ کرنے والی عورت پر ،حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں جب حضرت عبدالله بن رواحه بماري ميں بے ہوش ہو گئے تو ان كى بہن كہتى تقى ان كى خوبياں بيان كر كے تواليا تھااوروپيا تھاجب ہوش ميں آئے تو فرمايا ہے بهن جب تو کہتی تھی تواليا تھا ويبا تھا تو مجھے فرشتے کہتے تھے کیا واقعی تو ایسا تھا اور ویسا تھا، لینی بغیر وجہ کے مبالغہ آمیزی سے کام لینا جو کہ اکثر نوحه كرنے والول كاشيوه ہے توبير اسر غلط ہے ايك حديث ميں ہے ميت كونوحه كيوجه سے عذاب دیا جاتا ہے حضرت ابوموی اشعری فرماتے ہیں جب کوئی آ دمی مرتا ہے تو اس کے وارث مبالغہ آمیزی سے اس کی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں تو فرشتے اس پرمسلط ہوتے ہیں جواس کے جرر ے کو چھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں کیا واقعی تو ایسا تھا حضورا کرم ﷺ نے فرمایا اگر نوحہ کرنے والی نے توبدند کی تو قیامت کے دن اس کو تارکول کالباس پہنایا جائے گا اور آیٹ نے فرمایا مجھے ایس آوازوں سے منع کیا گیا ہے ایک احقوں فاجروں کی، گانے لھوولعب کی، مزامیر کی آواز سے جو شیطان کی آواز ہے دوسری آوازنو حد کی حضرت حسن فرماتے بیں دوآوازیں ملعون ہیں گانے کی اورنوحه کی جصنورا کرم ﷺ نے فرمایا نوحه کرنے والوں کی دوقطاریں بنائی جا کیں گی دوز خ میں پھروہ

کتے کی طرح بھونکیں گی ،حضرت عرقبن الخطاب نے کسی گھر سے رونے کی آواز سنی تو کوڑا لے کراہیا الکو مارا کہ دو پٹرا تیا اور فر مایا ایسی عورت کی کوئی عزت نہیں یہ تمھارے کوئییں روتیں اپنے پیسوں کو روتی ہیں، آنسو بہانے کے پیسے لیتی ہیں تمھارے مردوں کو تکلیف دیتی ہیں اللہ تھم فرماتے ہیں صبر کراور یہ بے مبری کرکے نافر مانی کر دہی ہے، اس لئے علماء نے تکھا ہے نوحہ کے وقت آواز بلند کرتا حرام ہے۔

حفرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضورا کرم میں سعد بن عبادہ کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص بھی تھے اور عبداللہ بن مسعود بھی یہ جب رو پڑ ہے تو حضورا کرم میں نے خرمایا تم نے سانہیں اللہ رونے اور دل کے فم سے عذاب نہیں فرماتے بلکہ زبان کے رونے سے عذاب فرماتے ہیں۔ کیونکہ حضورا کرم میں کی حالت میں لائی گئی آپ رو پڑے اور فرمایا پر رحمت ہاللہ جس کو نصیب کردے بخاری میں کے حضرت ابراہیم آپ کے لخت جگری وفات پر آپ نے آنسو بہائے تو عبدالرحمٰن بن عوف نے فرمایا آپ بھی رورہ ہیں ہم کو تو صبر کا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا آپ تھیں بہدرہی ہیں دل میں ہے کہ میت کو عداب ہوتا ہے رونے کی وجہ سے جدائی پر ہم نہایت میں بیں باتی جو عدیث میں آیا ہے کہ میت کو عذاب ہوتا ہے رونے کی وجہ سے تو عدائی پر ہم نہایت میں بیں باتی جو عدیث میں آیا ہے کہ میت کو عذاب ہوتا ہے رونے کی وجہ سے تو اس کا علاء نے یہ مطلب کھا ہے کہ جب میت رونے کی وصیت کر جائے۔

الله صبری تلقین کرتے ہیں ﴿ واست عید نواب المصبر والمصلومة ان الله مع المصاب وین الله مع کوف دے کر بھی المصاب وین الله کی گرفر مایا میں تہمیں دنیا میں آزمائش میں ڈالوں گا بھی خوف دے کر بھی المصاب وین الله وائا الله وائا الله وائا الله دانا الله وائا کو مصرت عائش المراب کی اگر ایک کا ناہمی چھوجائے ، ایک جگر مایا جس بھی پنچ تو اس کے گناموں کا کفارہ بن جائے گی اگر ایک کا ناہمی چھوجائے ، ایک جگر فرمایا جس کسی کو مصیب بہت بردی تھی ایک حدیث میں حضور وہ کہتے ہیں دو میری مصیب بین فرماتے ہیں فرشتوں میں حضور وہ کم نے میں دو میری حمد بین وہ بندہ پھر بھی تیری حمد کرتا ہے تو رب

العزت فرماتے ہیں کہ اس کا بہشت میں گھر بناؤاس کا نام رکھو بیت الجمد ایک حدیث میں ہے جب اللہ تعالیٰ کی بندے کی کوئی پندیدہ چیز لے لیتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو جنت کے سوااس کا کوئی بدلہ نہیں ، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا مؤمن کی سعادت سے ہے کہ خدا کی رضا پر راضی رہے اور اس کی بدختی ہے ہے کہ خدا کی رضا پر راضی رہے اور کی بدختی ہے کہ خدا کے فیصلے پر ناخوش ہو وحضرت عرفر بن الخطاب فرماتے ہیں جب فرشتہ کی کی روح قبض کرتا ہے تو وہ گھر والے روتے ہیں پیٹے ہیں جزع فزع کرتے ہیں تو ملک الموت کہتا کی روح قبض کرتا ہے تو وہ گھر والے روتے ہیں پیٹے ہیں جزع فزع کرتے ہیں تو ملک الموت کہتا گئر میں کیا میں نے اس کی عرفم نہیں کی میں نے اس کا رزق کم نہیں کیا میں نے کوئی ظام نہیں کیا آگر خدا پر مہمیں کوئی شکایت ہے تو میں ما مور ہوں مجبور ہوں اور اگر میت پر ناراض ہوتو وہ مقہور ہے آگر خدا پر ناراض ہوتو تم کا فرہو مجھے تو تم صارے پاس بار بار آنا ہے تق کہ کی کو بھی نہیں چھوڑ وں گا پھر حضور ہے ناراض ہوتو تم کا فرہو مجھے تو تم صارے پاس بار بار آنا ہے تق کہ کی کو بھی نہیں چھوڑ وں گا پھر حضور ہے نے فرمایا خدا کی تم اگر وہ اس کو دکھے لیس یا اس کی آواز س لیس تو میت کو بھول جا کیں آپ آپ آپ کورونا شروع کر دیں۔

دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اعمال سے پی کر جنت میں لے جانے والے اعمال اختیار کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین \_

#### جہنم میں لے جانے والاتر الیسواں عمل غیبت کرنا

حفرت کعبرض اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، میں نے کی کتاب میں پڑھا ہے جو مخص غیبت سے تو ہہ کر کے مرادہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا اور جو فیبت کرتے ہوئے مرگیادہ جنہ میں سب سے پہلے جائے گافر مان الٰہی ہے: ﴿وَلِيلُ لَكُلُ هَمْوَةُ لَمُوْقَ لَا الْمُوْمِدِيْ مِيْ مِيْلِيْ جَائِكُ گافر مان الٰہی ہے: ﴿وَلِيلُ لَكُلُ هَمْوَةُ لَمُوْقَ لِا مَا مَعْوَدُو لَكُ مِيْلِيْ جَائِكُ كُومِيْلِيْ مِيْلِيْ اللّهِ عَلَى مِيْلِيْ جَائِكُ كُومِيْلُ كُلُ هَا مِيْلِيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ مِيْلِيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى جو مسلمانوں کے سامنے حضور وَ اللّه اور مسلمانوں کی برائیاں کیا کرتا تھا۔ اس آیت کا شان فزول تو فاص ہے مجراس کی وعیدعام ہے۔ اسول اکرم وَ اللّه نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو فیبت سے بچاؤ ، بیز ناسے بھی برتے ؟ تو آپ نے فرمایا آدی ذنا کر کے تو ہر لیتا ہے، اللہ تعالی اس کی تو بہول فرما تا ہے مگر فیبت کر نے والے کو جب تک وہ خص جس کی فیبت کی گئی ہو، معاف نہ کرے اس کی تو بہول نہیں ہوتی، لہذا ہر فیبت کر نے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے معاور شرمندہ ہوکر تو بہرے تا کہ اللہ کرم سے فیض یاب ہوکر پھراس خض سے معذرت کرے حضور شرمندہ ہوکر تو بہرے تا کہ اللہ کے کرم سے فیض یاب ہوکر پھراس خض سے معذرت کرے جس کی اس نے فیبت کی تھی تا کہ فیبت کے اند ہیں والے سے الی حاصل ہو۔

فرمان نبوی ہے کہ جواپے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا مند در کی طرف بھیردے گا،اس لئے ہر غیبت کرنے والے پرلازم ہے کہ وہ اس مجلس سے المصنے سے پہلے اللہ تعالی سے معافی ما نگ لے اور جس فحض کی غیبت کی اس تک بات وینچنے سے قبل بی رجوع کر لے کیونکہ غیبت کے وہ اس تک پہنچنے سے پہلے جس کی غیبت کی گئی ہو،اگر تو بہ کرلی جائے تو بہ قبول ہو جاتی ہے مگر جب بات اس مخض تک پہنچ جائے تو جب تک وہ خود معاف نہ کرے تو بہ سے گناہ معاف نہ کر مان ہوا ہے آپ میں غیبت کی برائی محسوں کرتا ہوا ہے آس سے گناہ معاف نہیں ہوتا۔ لہذا جو محض اپنے آپ میں غیبت کی برائی محسوں کرتا ہوا ہے آس سے گناہ معاف نہیں ہوتا۔ لہذا جو محض اپنے آپ میں غیبت کی برائی محسوں کرتا ہوا ہے آس سے

ہمیشہ کے لئے تو بہ کرلینی ج<u>ا ہی</u>ے۔

حضرت جنیدر حمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کود یکھا جوسوال کررہا تھا، حضرت جنید کے دل
میں خیال آیا کہ فیخص تندرست ہوکرسوال کررہا ہے حالانکہ خود کماسکتا ہے، شب کوسوئے تو خواب
میں دیکھا کہ ایک خوان سر پوش ہے ڈھکا ہوا سامنے رکھا ہے اورلوگ کہتے ہیں کہ کھا و، حضرت جنید
ہیں دیکھا کہ اللہ نے کھا وہی سائل درولیش مردہ اس میں رکھا ہوا ہے ، جنید فرمانے لگے کہ
میں مردار خورتو نہیں ہوں، لوگوں نے جواب دیا تو پھر آپ نے اس درولیش کو دن کے وقت کیوں
میں مراب جنید فرماتے ہیں، میں بچھ گیا کہ شاید بیاشارہ اسی میرے دلی خیال کی طرف ہے پس
میں مارے ہیہت کے جاگ اٹھا اور وضوکر کے دور کھت نماز پڑھی اور اس درولیش کی طاش میں
میں مارے ہیہت کے جاگ اٹھا اور وضوکر کے دور کھت نماز پڑھی اور اس درولیش کی طاش میں
میل مارے ہیہت کے جاگ اٹھا ہوا ہے اور ساگ، جولوگ دھوکر چلے گئے ہیں، اس کے
میل ایک ہونی میں جو تھا رے دل میں خیال آیا تھا اس سے تو بکر لی؟ میں نے کہا ہاں، کہنے لگا
مبنید! میرے حق میں جو تھا رے دل میں خیال آیا تھا اس سے تو بکر لی؟ میں نے کہا ہاں، کہنے لگا
اب جا دھو اللہ ی یقبل التو بہ عن عبادہ لیمن خدالے بہندوں کی تو بقول فرما تا ہے، جنید! اب
اب جا دھو اللہ ی یقبل التو بہ عن عبادہ لیمن خدالے بہندوں کی تو بقبول فرما تا ہے، جنید! اب

#### (بحوالهالله ميري توبه)

دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کوغیبت سے بیخے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یارب العالمین۔



### جہنم میں لے جانے والا چوالیسوال عمل شکوے شکایات کرنا

رسول الله على كى حديث سے معلوم موتا ہے كه وه شاكى عورت جوابيع فاوندكى بهت شکوے کرتی مودہ اس بات کی الل ہے کہ وہ جہنمی عورتوں کا ایک عمونہ مو، تاریخ اورسیرت کی کابوں سے انبیاء کی حیات میں شکوے کرنوالی عورت کاایک ممونہ ہمیں ملتا ہے۔اوروہ ہیں حضرت اساعیل الطیع بن ابرہیم الطیع کی زوجہ کانمونہ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اساعیل الطیع جب جوان موے اور قبیلہ جرہم سے جب عربی زبان سیمی تو انہوں نے اس قبیلہ کی ایک عورت عمارہ بنت سعد بن اسامہ بن اکیل عمالی سے شادی کی ،آپ کی والدہ ماجدہ حضرت باجره رضى الله تعالى عنها انقال فرما مى تعيين ، ايك دن حضرت ابراجيم الطفية السيخ بيني كوسكني آئ أو كمريبي سے ملاقات نہيں موئى بينے كى زوج سے ملاقات موكى جوآپ كو پي نتى نہیں تھیں، حضرت ابراہیم الطفی نے ان سے بوجھاتمہارا کیاحال ہے؟اس عورت نے جوبیہ نہیں جانی تھی کدان سے بات کرنے والے اسکے شوہر کے والد ماجد ہیں، یہ جواب دیا کہ ہم بر بے حال میں ہیں،ہم لوگ بڑی تک حالی اورز بوں حالی کاشکار ہیں۔حضرت اساعیل الطفیلا کی زوجہ نے حضرت ابراہیم الطّیع استنگی حیات اور بدحالی کاشکوہ کیااورائے حالات کے متعلق الله تعالی ، کی حمد و شانبیں کی ،اسلئے والد ماجد نے اس سے فر مایا که 'جب تیرا خاوند آجائے تو پہلے تو میرااسے سلام کہنااور پھراس سے کہنا کہاہے وروازہ کی دھلیر بدل دے '۔ شکوے کر نیوالی مورت سیجی کہ مید کوئی بوڑھے آدی ہیں جومیرے ساتھ بات کررہے ہیں، شایدیہ کہنا جا جے ہیں کہ اب میری زندگی کے حالات بدلنے والے ہیں، اچھے حالات آرہے ہیں، بہر حال جب الكے شوہرآئے توانہوں نے بوچھا:''کیاتمہارے یاس کو کی مخص آئے تھے؟ بیوی نے جواب میں کہا:''ہاں،کوئی بہت بوڑھے ہے آ دمی آئے تھے، انہوں نے آپ کے بارے میں بھی پوچھا تھا تو میں نے بتایا کہ ہم بہت بوڑھے سے آ دمی آئے تھے، انہوں نے آپ کے بارے میں بھی کسی بات کی نصیحت کی تھی ؟ عورت نے جواب دیا کہ ہاں، انہوں نے جھے تھم دیا تھا کہ میں تنہیں اسکاسلام کہوں اور وہ آپ کیلئے کہدرہے تھے کہ اس سے کہنا کہ اپنے دروازہ کی دہلیز تبدیل کردے'۔

اللہ کے بی حضرت اساعیل النظافی نے فرمایا: "وہ میرے والد تھے، انہوں نے جھے اس بات کا تھم دیا ہے کہ ہیں تجھ سے علیحدگی اختیار کرلوں ، الہذاتم اپنے گھر چلی جاؤ، آپ نے اسکوطلاق دی اور کسی اور تورت سے نکاح فرمایا ، حضرت اساعیل النظیفی نے قبیلہ جربم ہی میں نکاح فرمایا: ان زوجہ محتر مہ کانام سیدہ بنت مضاض بن عمر وجربھی تھا، بیز وجہ بردی شاکرہ اور ہرحال میں اللہ کی حامدہ تھیں ، ایک روز حضرت اساعیل النظیفی کے والدمخر م حضرت ابراہیم النظیفی اپنے بیٹے کو ملنے آئے ، مگر بیٹے کو گھر برنہ پایا، انکی زوجہ سے ایکے متعلق پوچھاتو عرض کیا: تلاش رزق میں کہیں باہر نکلے ہیں، حضرت ابراہیم النظیفی نے پوچھاتم کیسے ہو؟ شاکرہ عورت نے جواب میں کہا کہ الحمد للہ بم بالکل خیریت سے ہیں اور کشادہ حالی میں ہیں ، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم اور آئی نوازشیں ہیں والد نے بوچھا کہ تمہارا بینا کیا ہے ؟ بالکل خیریت سے ہیں اور کشادہ حالی میں ہیں ، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم اور آئی نوازشیں ہیں والد نے اس نے جواب دیا پانی، چنا نی حضرت ابراہیم النظیفی نے اس سے فرمایا: اللہ تمہارا بینا کیا ہے ؟ اس نے جواب دیا پانی، چنا نی حضرت ابراہیم النظیفی نے اس سے فرمایا: اللہ تمہارا ہے گوشت ، والد نے واب میں برکتیں عطافر ما کمیں ، جب تیراخاوند آئے تو اسے میراسلام کہنا اور اسکو تھم دینا کہ اپنے درواز سے کی دہلیز کو قائم رکھنا"۔ درواز سے کی دہلیز کو قائم رکھنا"۔ درواز سے کی دہلیز کو قائم رکھنا"۔

ا نکے شوہر حضرت اساعیل النظامی جب گھر آئے اورا پی زوجہ سے پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا؟

زوجہ نے کہا ۔۔۔۔! بی ہاں ایک خوب شکل بوڑھے سے آدمی آئے تھے آپ کے بارے میں

پوچھر ہے تھے،اورانہوں نے ہماری زندگی کے متعلق بوچھاتھا، میں نے انہیں جواب میں کہاتھا کہ

ہم بحمر اللہ خیریت سے ہیں۔ شوہر نے پوچھا کیا نہوں نے تجھے کی بات کی وصیت کی تھی؟ ہیوی

نے کہا بی ہاں وہ آپ کوسلام کہر ہے تھے۔اور آپ کواس بات کا تھم دے رہے تھے کہا ہے دروازہ
کی دہلیز کو ثابت اور قائم رکھنا۔

حضرت اساعیل الطین نے فرمایا: دراصل وہ میرے والدگرامی تھے،اورتم وہ دروازہ کی

دہلیز ہو، مجھے انہوں نے بی تھم دیا کہ میں تجھے اپنے پاس رکھے رکھوں، پھر حضرت اساعیل الطینی انکو اللہ تعالیٰ نے اس شاکرہ (شکرگزار) ہوی سے بارہ شریف نیجے عطافر مائے۔

الی شاکی عورتیں ہرزمانے میں ہمیشہ سے ہوئی ہیں، جواپے رب کی شکر گزاری نہیں کرتیں، ہواپے رب کی شکر گزاری نہیں کرتیں، ہروقت ان کی زبانوں پرشکوے شکا یتیں رہتی ہیں، بعن طعن بہت کرتی ہیں، فقر وافلاس اور مال و دولت کی کی کاہروقت شکوہ کریں گی، اپنے خاوند کیساتھ بہت زیادہ لڑائی جھڑ ہے کرتی ہیں، اس کی زندگی کوجہنم بنادی ہیں، اپنے گھر اجاڑ کرر کھدیتی ہیں، ایسی عورت کو طلاق دے دیناہی بہتر ہے جیسا کہ آپ کومعلوم ہوا کہ باپ نے اپنے جیٹے کواس بات کی وصیت کی تھی۔

دعا سیجی الله تعالی ہم سب کوشکوے شکایات سے بیخنے کی تو فیق عطافر مائے ،آمین یارب العالمین۔



# جہنم میں لے جانے والا پینتالیسوال عمل عورتوں کا مزاروں پر جانا

#### مزاروں پر جانے والی عور توں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں

" دروازے پر کھڑے ہوئے تو حفرت فاطمہ "آئیں۔آپ ﷺ نماز پڑھ کر نکلے، گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے تو حفرت فاطمہ "آئیں۔آپ ﷺ نے ان سے بوچھاتم کہاں سے آری ہو؟ کہافلاں کے گھر گئ تھی جبکا انقال ہو گیا تھا۔آپ ﷺ نے بوچھا کیاتم قبرستان بھی گئتی ؟ حضرت فاطمہ نے کہا خداکی پناہ۔اس بات کے بعد کہ میں آپ سے اس کے بارے میں گئتی ؟ حضرت فاطمہ نے کہا خداکی پناہ۔اس بات کے بعد کہ میں آپ سے اس کے بارے میں (قبرستان اور قبروں پر جانے کے سلسلے میں) اتن دعید من چی ہوں ایسا کروں گی۔ یعن صرف گھر گئ تھی قبرستان نہیں گئ تھی۔آپ ﷺ نے فر مایا کہ اگر تو قبرستان چلی جاتی تو جنت کی خوشہو بھی نہ پاتی۔"

فائدہ .....خدا کی پناہ عورتوں کومزاروں اور قبرستان پرجانے کی کتنی سخت وعید ہے۔ کہ آپ نے اپنی لا ڈلی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا دیا کہ اگر تو قبرستان جاتی تو جنت سے محروم ہوجاتی۔ بھلات کی پیشواجنت کی سردار جب آپ بھلات اسکے متعلق پہلے ہی وعید سن چکی تھی تو اس ممنوع منع کردہ چیز کا ارتکاب کیسے کرسکتی تھیں۔ عورتوں کا قبرستان اور مزاروں پرجانا لعنت کی بات ہے۔ شریعت سے ناوا تف عورتیں بزرگوں کے مزارات پرجاتی ہیں اور جدیا کی کا ارتکاب کرتی ہیں۔ یہ سب معصیت اور جنت سے دور کرنے والے برجاتی ہیں اور جنت سے دور کرنے والے اعمال ہیں نقہ وفا وکی کی شہور کتاب 'نصاب الاحتساب' میں ہے۔

سوال: عورتیں جعرات کے دن مزارات کی زیارت کو جاتی ہیں۔ کیا اسکی گنجائش ہے؟

فائدہ .....دیکھے اعورتوں کے مزار پرجانے ہی سے نہیں، بلکہ اسکاارادہ کرنے پر بھی خدااور رسول اور آسان وزمین کی کس قدرلعت و پھٹکار ہے۔خیال رہے کہ بیصرف جانے میں ہے۔اگر بے پردگی کرے، بن سنور کر نکلے، اجنبی مردوں اوراو ہاش میں ہے۔اگر بے پردگی کرے، بن سنور کر نکلے، اجنبی مردوں اوراو ہاش لوگوں کے جمکھٹوں کے ساتھ نکلے اور جائے اور مزار پر رہے، تو پھرلعت پرلعت اور پھٹکار بی پھٹکار سوچو ذرااگروہ بزرگ زندہ ہوتے تو کیااس طرح بے پردگی کیساتھ عورتوں کو آنے دیتے۔ بھٹکار سوچو ذرااگروہ بزرگ زندہ ہوتے تو کیااس طرح بے پردگی کیساتھ عورتوں کو آنے دیتے۔ ہرگزنہیں، تو پھراے بیاری بہنو ۔۔۔! ایسابراکام کیوں کرتی ہو؟ اور جان اور مال خرچ کرکے خدا رسول کی پھٹکار کوکیوں لیتی ہو۔

عرس اور مزاروں پر جانے والی عور توں پر خدار سول کی لعنت

"حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله ﷺ نے ان عورتوں پرلعنت فرمائی جوقبروں پر جانے والی ہیں۔" '' حضرت عبدالرحمٰن بن حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ رسول پاک ﷺ نے مزارات پر جانے والی عورتوں پر لعنت فر مائی ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ عظانے مزاروں پر جانے والی عورتوں پر لعنت فر مائی ہے۔'(ابدور)

فائدہ ......عورتوں کومزارات پرجانے سے آپ بھٹانے شدت سے منع فر مایا ہے۔ عورتیں ضعیف القلب ہوتی ہیں۔ شیطان اورنفس کے جال وکر میں بہت جلد گرفتار ہوجاتی ہیں۔ چنانچے مزارات پرانکا آنا جاناعقیدت اور شرکیدافعال کا باعث ہوجائیگا۔ آئی عفت، پاکدامنی اور پردہ کا جنازہ نکل جائیگا، وہ شرکی حدودکو ہر گزباتی ندر کھ سکیس گی۔ ایک کھیل تماشہ بن جائیگا۔ اس وجہ سے شریعت نے تی سے روکا ہے۔ اور اسے باعث لعنت قرار دیا ہے۔

عورتوں پرنفس اور شیطان کاغلبہ جلدی ہوجا تا ہے۔عبرت وضیحت کی بجائے خواہشاتِ نفس کارخ جلد ہی ان میں داخل ہوکر سرایت کرجا تا ہے۔اسی وجہ سے تو شریعت نے عورتوں کیلئے جماعت کی شرکت مشروع نہیں کی اور گھر میں پڑھنے کا تھم دیا۔

اس ممانعت اور شدت سے منع کرنے کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ مزارات پراور عرب کے موقعہ پرعور تیں کس کثرت سے جاتی ہیں۔ بزرگوں کے مشہور مزارات لاہور ، و بلی ، کلیر ، اجمیر ، گلیر کہ ، کچو چھ ، تاگور وغیرہ میں جاکر دیکھئے کہ عور تیں کس قدر بے حیائی ، فحاثی اور بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ کس طرح بن سنور کرفیشن وزینت کیساتھ مزارات پرعفت کا جنازہ نکالتی ہیں کہ ایک شریف آ دمی وہاں ایصال وثواب کیلئے جانے میں پس و پیش کرتا ہے۔ سرکھولے بال لاکائے وہاں حسن کامظاہرہ کرتی ہیں گویا معاذ اللہ زناکی دعوت دیتی ہیں۔ جائے عبرت میں فیشن اور زینت اور بے پردگی کامظاہرہ کرتی ہیں ، جس طرح آ زادانہ شادی بیاہ میں ناچ گانے بے حیائی اور زینت اور بے پردگی کامظاہرہ کرتی ہیں ، جس طرح آ زادانہ شادی بیاہ میں ناچ گانے بے حیائی کامظاہرہ ہوتا ہے اسی طرح ان بزرگ اور مقدس ہستیوں کے مزارات پر بے شرمی کامظاہرہ کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ مزارات جومعرفت اور عبرت کے مقامات تھے لہولعب کے مراکز اور اوباش آ وارہ لوگوں کے اؤے بن گئے ہیں۔ اسی طرح اجمیر لاہور اور دبلی وغیرہ میں عراکن اور اوباش آ وارہ لوگوں کے اؤے بن گئے ہیں۔ اسی طرح اجمیر لاہور اور دبلی وغیرہ میں عراکن کو موقعہ پر بھوں اور گاڑیوں میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زائز ہیں تو کم بھی میں عرب کے موقعہ پر بسوں اور گاڑیوں میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زائز ہیں تو کم بھی

نہیں ہوتی۔عموماً نئ عمر کی جوان عورتیں بے بردہ فیشن ویے حیائی کامظاہرہ کرتی ہوئی جاتی ہیں۔کیااس طرح بے حیائی اور بے بردگی کیساتھ میمزاروں پرعبرت کیلئے جاتی ہیں۔ ہرگز نہیں ان عورتوں کے مجمع میں فساق وفجار لوگ ہوتے ہیں۔ سفر میں ہر گزشری بردہ باقی نہیں رہ سکتا۔ شریعت نے عورتوں کے مزاج کو سمجھا،اسی وجہ ہے پہلے ہی بندش لگادی کہ مزار پر جانے والی عورتیں خدااور رسول علی کالعنت میں گرفتار ہوتی ہے۔افسوں کہ جہالت کی وجہ سے اسے نیک کام اور کارعبادت متجھتی ہیں۔ حالانکہ اینے آپ کوجہنم میں جھونگتی ہیں۔ بعض ماحول میں تو یہاں تک دیکھا گیاہے کہ جسطرح ج بيت الله كيلي سالول روبية جمع كرت بين، اورزيارت بيت الله كي تمناول مين ايك مدت ما عاشقانه الہی گزارتے ہیں،ای طرح پیر جہلاءمر داورعورتیں لا ہور، دہلی اورخصوصاً اجمیر کے عرس میں شرکت کیلئے رقم جمع کرتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں اور اسے باعث مغفرت ونجات سجھتے بير -العنت يرمال كالكانا كويامال فرج كرك لعنت كوخريد نااور حاصل كرنا ب\_جس كوآب الله نے باعث لعنت قرار دیا ہے۔جس کام پرخدااور رسول کی لعنت ہو بھلااس پر جان و مال کاخر چ کرنا باعث نجات اور باعث ثواب ہوسکتاہے ....؟افسوس که آج مزاج بھی بدل گیاہے۔بددینی کی باتوں کودین تمجھ کر کرنے گئے۔ بھلا اصلاح اورتو بہ کی امید ہوسکتی ہے.....؟ عرس اور مزارات پر بھیر بھاڑ توالی ساع وغیرہ بیسب گناہ ہے۔اوراسکے لئے سفر کرنااور جانا گناہ ہے۔

ذراسوچے .....!اگر مزاروں پرعرس کرنا تواب کا کام ہوتا تو تو مدینہ طیبہ میں سرکاردوعالم فی مزار مقدس پراور صدیق اکبر عمر فاروق اور جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مزارات پرجھی عرس کا انتظام ہوتا آپ مزارات پرجھی عرس کا انتظام ہوتا آپ فی ارادت پرعمی عرس کا انتظام ہوتا آپ فی اسکا علم فرماتے حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں اس پڑمل ہوتا۔ خیرالقر وقت جس میں نیکی کے غلبہ کی آپ فی نے شہادت دی ان امور پڑمل ہوتا۔ جب یہ با تیں نہیں تو معلوم ہوا کہ بیسب دین کی با تیں نہیں۔ بلکہ جالموں کی گھڑی ہوئی ہیں۔ قباحتوں اور برائیوں سے خالی ہونے کی صورت میں محض عبرت کیلئے مردوں کوتو اجازت ہوتھی سکتی ہے مگر عورتوں کوتو کسی بھی صورت میں جائز ہی نہیں حرام کام کر کے اپنے میں جائز ہی نہیں حرام کام کر کے اپنے میں جائز ہی نہیں حرام کام کر کے اپنے میں جائز ہی نہیں حرام کام کر کے اپنے اور چہنم کی سزامت واجب کرو،اور خدا اور رسول فیکی لعنت میں گرفتارمت ہو۔ جب سرکاردوعا کم

دعا کیجئے اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں کومزاروں پر جانے سے بیچنے کی توفیق عطافر مائے، آمین یارب العالمین ۔



### جہنم میں لے جانے والا چھیالیسوال عمل بغض وکیپنر کھنا

باطنی گناہوں میں سے ایک خطرناک گناہ" کینہ" بھی ہے، عربی زبان میں اسے" جقد"
کہاجاتا ہے۔ عربی لفت کے مشہور امام ابن منظور" فرماتے ہیں کہ" جقد" بیہ ہے کہ کوئی شخص اپنے
دل میں نفرت اور عداوت چھپائے رکھے اور انتقام لینے کے لئے کسی مناسب وقت کا انتظار کرتا
ہے، علامہ جرجانی" فرماتے ہیں" اصل میں تو حقد طلب انتقام کو کہا جاتا ہے، اور اس کی حقیقت بیہ
ہے کہ کوئی شخص فی الحال انتقام سے عاجز ہونے کی وجہ سے غصے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے تو بیغصہ
بتدری کینہ کی صورت اختیا کرجاتا ہے"۔

امام ابن جر "فرماتے ہیں کہ "کینہ، ناجائز غصداور حسد تینوں باطن کے کبیرہ گناہوں میں سے ہیں اور ان تینوں کے درمیان ایک خاص تر تیب اور تلازم پایا جاتا ہے کیونکہ باطل غصے کے نتیج میں حسد پیداہوتا ہے"۔

جن برنصیبوں کے دل میں کینے کا مرض پیدا ہوجاتا ہے وہ اس کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ جن نعتوں کی تمناانہوں نے کتھی وہ ان کی بجائے دوسروں کو حاصل ہو گئی ہیں، جس عزت اور مرہ نے کہ وہ امید وار تھاس پر کوئی دوسرا فائز ہو گیا ہے تو یہ چیز ان کی اندرونی آگ کومزید بھر کا دیتی ہے اور یوں وہ البیس کی خلافت اور نیابت کے حقد اربن جاتے ہیں کیونکہ البیس نے اپنے دل میں ایک بڑے مقام کی آرز و پال کی تھی اور خود ہی میہ طے کر لیا تھا کہ اس مقام کا مجھ سے زیادہ کوئی بھی استحقاق نہیں رکھتا، لیکن جب یہ مقام اس کی بجائے خاکی انسان کو دے دیا گیا تو وہ جل بھن گیا اور اس نے تم وم میں انسان سے انتقام لے کر رہوں گا اور جیسے میں ہمایت سے محروم ہوا ہوں انسان کو بھی اس سے محروم رکھنے کی کوشش کروں گا ، اس بد بخت نے میں ہمایت سے محروم ہوا ہوں انسان کو بھی اس سے محروم رکھنے کی کوشش کروں گا ، اس بد بخت نے

اللہ تعالیٰ سے زندگی کی مہلت نہ تو تو ہے کے انگی اور نہ بی اپئی آخرت سنوار نے کے لئے ، بلکہ اس نے عض اس لئے مہلت ما تکی تا کہ وہ انسانوں کو راہِ راست سے ہٹا سکے، یہی وہ ابلیسی آگ ہے جو ہر کینہ ورسینے میں جاتی رہتی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں کوشش کے باوجود شیطان بتوں کی عباوت میں قرنبیں لگاسکالیکن اس نے آئییں خطر ناک باطنی گناہوں میں بہتلا کر رکھا ہے، بتوں کی عباوت میں ابتلاءِ عام کود کھے کرشیطان کی خوثی کا کوئی ٹھکا نہیں رہتا بالخصوص جد دلوں میں بغض وحد اور عداور عداوت و کینہ کی آگ شعلہ زن ہوتی ہے تو وہ خوثی سے دیوانہ ہوجاتا ہے، وہ خوب بغض وحد اور عداوت و کینہ کی آگ شعلہ زن ہوتی ہوئی محبت اور برادرانہ تعلقات سمیت ہر چیز کو جانتا ہے کہ بیآ گ ان کے فضائل و کمالات، ان کی باہمی محبت اور برادرانہ تعلقات سمیت ہر چیز کو بیسم کر کے رکھ دے گی ، اگر دل میں نفرتوں کی آگ لئے ہوئے کسی کا انتقال ہوگیا تو وہ آتشِ دوز خ کا سختی تھہرے گا ۔ مغفرت کے حقدار تو بس وہی ہوں گے جو ''سلیم القلب' ہوں گے ، جن کہ و کے کسی کا انتقال ہوگیا تو وہ آتشِ کے دل نفرت اور عداوت سے پاک ہوں گے ، یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جو دنیا میں کسی کے پاس کو کی نعمت دیکھتے تھے تو اللہ کی رضا اور قضا پر راضی رہتے تھے اور جب مخلوق میں سے کسی کو تکلیف میں جنال دیکھتے تھے تھے تو تر نوب المحق تھے۔

قر آن کریم میں ان کینہ وروں کاذ کرآیا ہے جورسول اکرم ﷺ کے مقام بلنداور مسلمانوں کی روز افزوں عزت کود کیچہ کربخض اور کینہ کی بیاری میں مبتلا ہو گئے تھے۔

سورة البقره میں ہے کہ''بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کوخوش کردیتی ہیں اور وہ البتا ہے کہ کہ بین اور وہ البتا کہ اللہ کہ اللہ کہ دراصل وہ زبردست جھٹڑ الوہے، جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زبین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگار ہتا ہے اور اللہ تعالی فساد کو ، ہند کرتا ہے''۔

احاد بث نبویه میں بھی اس ہلاکت خیز بیاری کی فدمت آئی ہے۔ حضرت ابو تغلبہ ہے روایت ہے کہ ایک میں اس ہلاکت خیز بیاری کی فدمت آئی ہے۔ حضرت ابو تغلبہ ہوتا روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کینہ وروں کا ہے لیس ایما ن الوں کی مغفرت فرمادیتا ہے اور کافروں کومہلت دے دیتا ہے اور کینہ وروں کا معاملہ اس وقت تک مؤ خرکر دیتا ہے جب تک کہ وہ کینہ سے بازند آ جا کیں '۔ (ترغیب وتربیب) حضر نامی کی بیاس سے روایت ہے کہ رسول اکرم بھی نے فرمایا کہ ''جن لوگوں کے اندر

تین بیاریاں نہ ہوں ،ان میں سے جے چاہتے ہیں اللہ تعالی معاف فر مادیتے ہیں۔(۱)۔ جس مخص کا اس حال میں انتقال ہوجائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہراتا ہو۔ (۲)۔ وہ ساحرنہ ہوکہ ساحروں کے پیچھے پڑارہے۔ (۳)۔ اپنے مسلمان بھائی سے بغض اور کیندل میں ندرکھتا ہو۔''

حضرت عبدالله بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم بھی سے سنا'' چغل خوری اور کینہ دوز خ میں لے جانے والی بیں اور بیر کہ مسلمان کے دل میں بید دنوں جمع نہیں ہوسکتے''۔ صحابہ کرام اپنے دلوں کوبغض و کینہ سے محفوظ رکھتے تصاورا سے بہت بردی نیکی شار کرتے

ä

حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابود جانہ کی عیادت کے لئے اُن کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ ان کا چرہ ہنو تی سے چمک رہا تھا، کی نے اس خوثی کی وجہ کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا'' جھے اللہ کے ہاں اپنے دوا عمال کی قبولیت کی سب سے زیادہ امید ہے ایک تو بید کہ میں اپنے آپ کو فضول گوئی سے بچا کر رکھتا ہوں، دوسرا رہے کہ میر ادل مسلمانوں کے بارے میں بالکل صاف ہے اور اس میں کسی کے لئے نفرت وعدادت نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ کینا ہے دامن میں اتنے دینی اور دنیاوی نقصانات کو لئے ہوئے ہے کہ ایک مجھدار انسان جب ان نقصانات پر ایک نظر ڈالتا ہے تو اس موذی بیاری سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ آیئے ان نقصانات پر ایک نظر ڈال لیں۔

- (ا)۔ کیندورکی ساری زندگی حُزُن واکم میں گزرتی ہے،اہے بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔
- (۲)۔ کینالیاخطرناک قبلی مرض ہے،جس کی وجہ سے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں ایمان ہی دل سے نہ نکل جائے۔
- (m)۔ کیندایک شیطانی وسوسہ ہے اور اس وسوسہ کو وہی قبول کرتا ہے جوعقل سے پیدل ہوتا
- (۴)۔ کیندور،اللہ تعالیٰ کےغضب کا مستحق ہوجاتا ہےاوراسے دنیا اور آخرت میں خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

(۵)۔ کیندورایک گمراہ مخص ہوتا ہے، راور است سے بھٹکا ہوا، تک دل ، تنگ ذہن ، تقذیر سے نابلد۔

(۲)۔ کیند کی وجہ ہے باہمی الفت و محبت ختم ہو جاتی ہے، اختلافات جنم لیتے ہیں اور آل و قبال کا درجہ کینے جاتی ہے۔ کت نوبت پہنچ جاتی ہے۔

(2)۔ کیندانسان کے عیوب کوظاہر کردیتا ہے اوراس کی باطنی غلاظت کو کسی نہ کسی انداز میں فلام کردیتا ہے۔ (بحوالہ خواتین کا اسلام)

دعا سیجے اللہ تعالی ہم سب کو بغض و کینے سے دورر ہنے کی توفیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین۔

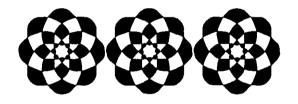

# جہنم میں لے جانے سینتالیسوال عمل بے پردگی کرنا

بہافتم ان نوگوں کی ذکر کی گئے ہے جو کوڑے اٹھائے ہوئے ہوئے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے،اس سے مراداس وقت کے حکمران اور سیابی ہیں۔

دوسری قتم ان عورتوں کی ہے جواپنے جسم کے پچھ جھے کھولیں گی ادر پچھ حصوں کو چھپائیں گی ، یعنی وہ نفس کی خواہش اور موقع کے مطابق ایسا کریں گی۔ای کو (قر آن کریم میں ) "تبرّج" کہا گیا ہے۔

الی عورتوں کو مذکورہ صدیث مبارک نے جنت میں داخل نہ ہونے کی ، بلکہ اسکی خوشبوتک نہ سو تکھنے کی خوشخبری سنائی ہے ، آج بیعورت بے پردگی اور بر ہند ہر ہونے کے باوجود یدوع کی کرتی ہیں کہ وہ بڑی باحیا ہے ، صوم وصلو ق کی پابند ہے ، قر آن کریم کی تلاوت بھی کرتی ہے اور بہت سے نیک کام کرتی ہے ، کیکن اس کا حال ہے ہے کہ اس شرعی تجاب کی تارک ہے جو سرسمیت سارے جسم کوڈ ھانپنے سے عبارت ہے جس سے چہرہ اور دونوں ہاتھ مشتنیٰ ہیں۔ جاب شری کی تو تارک ہاور نیک ہونے کی دعویدار ہے،اسلئے کے وہ نماز ،روز واور باتی فرائض وعبادات کو بجالاتی ہے لیکن اس نے اس بات کو یکسر فراموش کردیا کہ شری پردہ نہ کرنا بھی دخول جنت سے مانع ہے،جیسا ابھی حدیث رسول وہ کا کے ذریعہ معلوم ہوا کہ شری پردہ کر نے اور چرے اور ہاتھوں کے سواسار ہے جسم کوڈھا نے بغیر نہ صوم وصلاۃ مفید ہے، نہ جج وعمرہ نافع ہاور نہ ذکر اللہ یا کوئی دوسری عبادت کام آئے گی، بلکہ شری پردہ نہ کرنے والی عورت کاسر پرست اور ذمہ دار بھی دیوث ہے جو جنت سے محروم ہوگا، کیونکہ جنت کے درواز سے پر کھا ہوگا کہ دیوث آ دمی کا جنت میں داخلہ نہیں ہوسکتا، دیوث وہ تحض ہے جو اپنی اہلیہ کے متعلق باغیرت نہ ہو،ایک آ دی کے جنت میں داخلہ نہیں ہوسکتا، دیوث وہ تحض ہے جو اپنی اہلیہ کے متعلق باغیرت نہ ہو،ایک آ دی کے لئے اس سے زیادہ خلاف غیرت کوئی امر نہیں ہوسکتا کہ وہ اپنی بیوی کو تھلم کھلا ہے پردہ گھو متے دیکھے اور پھر خاموش رہے، درسول اکرم وہ گا نے ارشا دفر مایا: میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی ،گر جس نے انکار کیا؟ دریافت کیا گیا: یارسول اللہ کون انکار کرتا ہے؟ فرمایا ''جس نے میرا کہا مانا وہ جنت میں جائے گا،اور جس نے میرا کہا مانا وہ جنت میں جائے گا،اور جس نے میرا کہا مانا وہ جنت میں جائے گا،اور جس نے میرا کہا نہ مانا چھیت اس نے انکار کیا ہو ۔''

#### عورتوں کا اجنبی مردوں کیساتھ بیٹھنا حرام ہے

''حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ آپ وہ الله الله الله عند کوئی مردکسی عورت کیساتھ ہر گرخلوت اختیار نہ کرے اللایہ کہ ذی محرم ہو۔''عورتوں کاغیر محرم کیساتھ اس طرح بیٹھنا اور دہنا کہ وہاں اور دوسرے محارم اور رشتہ دار نہ ہوں حرام ہے۔شیطان آنکھ کان اور دل کے زنامیں بہتا کر دیتا ہے۔ بسااوقات جہاں اس طرح اٹھنا بیٹھنا اور ربط رکھنا پڑتا ہونا جائز اور حرام ہے۔خدائی حفاظت فرمائے۔ جب دنیاوی تعلیم اس غرض سے دلائی جائیگی توان گناہوں کا ارتکاب جوغضب اور لعنت خداوندی کا باعث ہے ضرور ہوگا۔ بلاضرورت طلا بیٹ کی پریشانی شدیدہ کے غیرمحرم سے بولنا درست نہیں۔ بلا پردے کے تواور گناہ کی بات ہے۔ آج دنیا کی پریشانی برداشت کر کے ان گناہوں سے دلئی کوراحت کی زندگی جنت میں ملی گے۔

دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہماری تمام ماؤں بہنوں کو بے پڑدگی سے بیچنے کی تو فیق عطا فر مائے ، آمین یارب العالمین ۔

## جہنم میں لے جانے والا اڑتالیسوال عمل احسان جتلا نا

اللہ تعالیٰ کا قول ہے ہو ایھا اللہ ین المنو الا تبطلو اصلق ات کم بالمن والاذی .....النے کا المان والوائے صدقات کوا حسان جنا کراورا یہ اور کے بال نہ کروشی صدیث میں ہے کہ نبی اکرم وہی نے فرمایا تین آ دمیوں سے اللہ قیامت کے دن بھی بات نہیں فرما تیں گے نہان کو پاک کریں گے ان کے لئے دکھ دیئے فرما تیں گے نہان کو پاک کریں گے ان کے لئے دکھ دیئے والا عذاب ہوگا، ایک شخنے سے نیچے کی الٹکانے والا اور دومرااحسان کر کے جنلانے والا تیمراجھوٹی فتم کھا کرسودا کرنے والا، شخنے سے نیچ خواہ چا در ہے یا پاجامہ یا کوئی بھی کی امہواس کے لئے وعید ہم کھا کرسودا کرنے والا، شخنے سے نیچ خواہ چا در ہے یا پاجامہ یا کوئی بھی کی امہواس کے لئے وعید ابن سیرین نے دیکھا ایک شخص کی کو کہ رہا تھا میں نے تیرے ساتھ یہ کیا یہ کیا آپ نے فرمایا خاموش ہوجا نیکی برباد کر کے گناہ لازم نہ کر۔ (اشعار کا ترجمہ)؛ لوگوں کا احسان نہ اٹھا بس جو غاموش ہوجا نیکی برباد کر کے گناہ لازم نہ کر۔ (اشعار کا ترجمہ)؛ لوگوں کا احسان نہ اٹھا بس جو تیرے مقدر میں ہات برداخی رہافی سارے دوست میں نے دیکھے جن سے احسان کرتا نیزوں کے اس نے دیکھے جن سے احسان کرتا نیزوں کا اس نے دیکھے جن سے احسان کرتا ہیں واس نے دیکھے جن سے احسان کیا میں نے مگر سے خت ہے شاعر کہتا ہے کافی سارے دوست میں نے دیکھے جن سے احسان کیا میں نے گر

الله تعالی ہم سب کو احسان جنلانے سے بیچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یارب العالمین۔

#### جہنم میں لے جانے والا انچاسوال عمل وصیت میں نقصان دینا

الله تعالى نے قرآن كريم ميں فرمايا جسكا ايك حصه بيہ ،

ومن بعد وصية يوصى بها اودين غير مضار .... الخ

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وصیت میں نقصان دینے سے منع فر مایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جانتا ہے بوائخل والا ہے آ کے فر مایا جو خدا کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فر مائمینگے اور جو خدا کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا تو وہ جہنمی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر ساٹھ برس تک عبادت بھی کرے اور موت کے وقت وصیت میں کسی کونقصان دے، وارث کو وراثت سے محروم رکھے بتو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم کرےگا۔

> جہنم میں لے جانے والا پچاسوال عمل دھوکہ مازی کرنا

نی کریم ﷺ نے فرمایا دھوکہ کرنے والافریب کرنے والافراڈ کرنے والاجہنمی ہے۔ایک حدیث میں حضورا کرم ﷺ نے فرمایا تین مخص جنت میں داخل نہیں ہوئے ایک بخیل دوسرااحسان جتلانے والا تیسرادھوکہ باز۔ دھوکہ بازخمنافقوں کی نشانی ہے جیسے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فربایا'' یخادعون الله واللین امنوا النع ''قیامت کے دن ان کودھوکہ کی مزال بھائے گی ان کو عارضی طور پر نور دیا جائے گا جب بیراہتے میں جائیں گے تو نور بچھ جائے گا پھر کٹ کر جہنم میں جاپڑیں گے دوز تی پانچ ہیں ان میں سے ایک دھوکہ از کا ذکر فرمایا جو بھی وشام دھوکہ دے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل سمیت تمام مذکورہ جہنم میں لے جانے والے اعمال سے دور رہنے کی تو فیق عطافر مائے آمین یا رب العالمین۔



تيسراباب

# جہنم سے متعلق ہیں متفرق مضامین

قابل احترام قارئین! یہ باب ہماری کتاب "جہنم اور جہنم میں لےجانے والے اعمال"کا تیسرا اور آخری باب ہے، اور بیس مختلف شیسرا اور آخری باب ہے، اس باب میں بھی ہم نے جہنم ہی سے متعلق کلام کیا ہے، اور بیس مختلف مضامین ترتیب دیے ہیں جن میں جہنم کے حالات کا بھی ذکر ہے اور جہنم میں گرانے والے ہڑے اعمال بھی ہیں۔ کیونکہ آج ہمارے دلوں سے جہنم کا ڈر وخوف نکل گیا ہے جس کی وجہ ہے ہڑے اعمال کرتے وقت ہم سوچے نہیں، اپنے انجام کوسامتے نہیں رکھتے اور اگر جہنم اور آخرت کی گھائی ہر وقت ہمیں یا در ہے وقت ہم سوچے نہیں ، اپنے انجام کوسامتے ہیں رکھتے اور اگر جہنم اور آخرت کی گھائی ہر وقت ہمیں یا در ہے تو بیٹ ہم کتنے ہی گنا ہوں سے نیج جا کیں گے، یقینا جب ہم گنا ہوں سے اور جہنم جیسی خطر ناک وادی سے بھی نیج سے سے سے سے سے سے میں گھائی ہم سکیں گے۔

چنا قیجای دعوت فکر کے لئے ہم نے اس کتاب کو ترتیب دیا، اور اب آپ اس کتاب کا تیسرا اور آخری باب پڑھیں گے ہم نے اس کتاب کا بیسر ااور آخری باب پڑھیں گے ہمیں قوی ہمیں ہے کہ انشاء اللہ پچھلے ابواب کی طرح اس باب کم بیس مضامین بھی آپ کے لئے کافی سود مند ثابت ہوں گے، جنہیں ہم نے قرآن وحدیث کی روشن میں ترتیب دیا ہے، بحرحال اب ہم اپنی تمہیدی بات کو سمیلتے ہیں اور اصل مضامین کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یارب العالمین۔

لیجئے ملاحظ فرمایتے اور پہلے مضمون سے مطالعہ شروع کیجئے:۔

#### مضمون نمبر ا

#### جہنم اورجہنم میں لےجانے والے اعمال

قابل احرّام قارئین! جیسا که آپ جانے ہیں کہ ہماری کتاب جہنم اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کے نام سے موسوم ہے۔ چنانچہ اتفا قا ایک مرتبہ حضرت مولا نامحہ اسلم شیخو پوری صاحب مدظلہ کی مابیناز کتاب ''ندائے منبرو محراب' میں ای عنوان پر مشمل ایک تقریر نظروں میں آئی، مطالعہ کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ تقریر ہماری کتاب کی زینت کے لئے لازمی اور ضروری ہے، لہذا ہم نے اس تقریر کو اپنی کتاب کا حصہ بنانے کا پختہ ارادہ کرلیا کی مسئلہ یہ تھا کہ یہ تقریر تھی اور ہماری کتاب کا حصہ بنانے کا پختہ ارادہ کرلیا کی مسئلہ یہ تھا کہ یہ تقریر تھی اور ہماری کتاب تحریری انداز کی ہے، چنانچہ مجبورا پھر ہم نے اس تقریر کو مضمون کی شکل دی اور اب ہم حضرت مولا ناصاحب کے شکر یہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ گرال قدر تحریر پیش کررہے ہیں، البتہ اسے ہم نے دومضامین میں تقسیم کردیا ہے پہلے مضمون میں صرف جہنم سے متعلق ہوا دومر مضمون میں جہنم میں لے جانے والے اعمال سے متعلق کلام کیا گیا ہے، لیجئے ملاحظہ دومر یہ مضمون میں جہنم میں لے جانے والے اعمال سے متعلق کلام کیا گیا ہے، لیجئے ملاحظہ فرما ہے:۔

ارشادبارى تعالى بكر ﴿ يَا ايها الذين امنوا قوانفسكم واهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شدادلا يعصون الله مآامرهم ويفعرن مايؤمرون ﴾

"اے ایمان والو! بچا دَاپِخ آپ کواوراپنے گھر والوں کوآگ سے جس کا ایدهن انسان اور پھر ہیں، اس پر تندخو ہؤے مضبوط فرشتے مقرر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہیں کر ۔تے کسی بات ہیں جووہ ان کو تھم دیتا ہے اور جو پچھان کو تھم دیا جا تا ہے اسے فور آبجالاتے ہیں۔"

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم ﷺ ارشار

فرمایا: 'میآگ جے انسان (دنیا میں) جلاتے ہیں، یہ جہنم کی آگ کاستر واں حصہ ہے۔ 'کوکوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! یہی آگ کافی تھی فرمایا ''وو (جہنم کی) آگ اس آگ سے انہتر در جزیادہ تخت ہے، ان اجزاو میں سے ہر جزودنیاوی آگ کی طرح ہے۔''
در جزیادہ تخت ہے، ان اجزاو میں سے ہر جزودنیاوی آگ کی طرح ہے۔''
(یفاری وسلم)

محترم قارئین حضرات! الله تعالی کو اینے بندوں سے بڑا پیار اور بڑی محبت ہے۔اگر بندول کے ساتھ اللہ تعالی کی محبت کود مکھنا جا ہوتواس کی صفات کا مطالعہ کیجئے ، کیونکہ ہم براہ راست اللدتعالى كى ذات كوتونبيس د كيم سكتے ہيں۔البتة صفات كے آكينے ميں اس كامشام وضرور كر سكتے ہیں۔جب ہم صفات باری تعالیٰ پرسری نظر ڈالتے ہیں تو ہمارا دل اس کی محبت سے بھر جاتا ہے وہ اسیخ بندول پرکتنامهربان ہے؟ اس کا تو حقیقت میں اندازہ ہی نہیں لگایا جاسکتا، اس کے ضل و کرم كى كوكى حدى تبيس وه المؤمن ہے يعنى اس دينے والا ، وه اسے مانے والوں كوامن ديتا ہے دنيا كى معيبتوں سے اور آخرت کے عذاب سے۔وہ المهمن ہی لیعن حفاظت کرنے والا، وہ اسیخ بندوں کی جب تک جا ہتا ہے اس طرح حفاظت فرماتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں نقصان نہیں کہنجا سكتى وه الغفار ہے، لينى بهت زياده بخشف والا، جتنا وه مالك بخشا ہے، اتنا كوكى نهين بخش سكتا ہے۔وہ"الوہاب" ہے، یعنی بلاعوض دینے والا۔وہ"الرزاق" ہے، یعنی ساری مخلوق کورز ق دینے والا ۔ وہ"افتاح" ہے، یعنی اپنی رحمت اور علم کے دروازے کھولنے والا ۔ وہ"العدل" ہے، یعنی بهت انصاف كرنے والا وہ "الغفور" ہے، یعنی بہت گناہ بخشے والا ۔ وہ "الشكور" ہے، یعنی قدر كرنے والا وه "الكريم" ب، يعنى كرم كرنے والا وه "رحلن" ب، يعنى ب حدم بريان وه "رحيم" ب، يعنى بِ انتهارهم كرنے والا وه "الودود"ب، يعنى محبت والا وه "الواكيل" ب، يعنى كام بنانے والا وه "الولى" ہے، يعنى مدكر في والا وه"البر" ہے، يعنى احسان كرنے والا وه"التواب" ہے، يعنى توبة ول كرنے والا۔ وو "العفو" ہے، يعنى بہت معاف كرنے والا۔ وه "الرؤف" ہے، يعنى بہت شفقت كرنے والا۔وه "الهادئ" ہے، لين مرايت كرنے والا۔ وه "الرشيد" ہے، ليني مصلحت بتانے والا۔و "دالمقبُور" ہے، یعنی بہت حل والا۔

اس ما لک کی بیصفات اس کے کرم کو،اس کی شفقت کو،اس کی کارسازی کو،اس کی رز ق

رسانی کو،اوراس محصن ہونے کو بتاتی ہیں۔اور جب انسان ان صفات کی روشی میں اس کے بارے میں مراقبہ کرتا ہے، خور وفکر کرتا ہے، تواس کا دل اپنے مالک حقیقی کی محبت سے بھر جاتا ہے۔
اوراس کے دل سے آواز اٹھتی ہے کہ ارے ظالم! جھک جااس ہستی کے سامنے جو تیرے بھڑے کا موں کو سنوارتی ہے، تیرے سامنے علم بھڑے کا موں کو سنوارتی ہے، تیرے سامنے علم وحکمت کے دروازے کھولتی ہے، تیری تو بہ کے آنسوا پنے دامن رحمت سے صاف کرتی ہے، جو تیری گتا خیوں پڑنی سے کام لیتی ہے، جس کے احسانات اور نواز شول کی کوئی حذبیس ہے۔

یہاں ہم بیجی عرض کرنا مناسب سجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات الی ہیں کہ انہیں اس کے غیظ وغضب کی علامت سمجھا جاتا ہے ، حالانکہ وہ بھی اس کی رجمت اور اس کی عدل وافسا ف کا آئینہ دار ہیں ، مثلاً '' البجار'' کا مطلب کی لوگ سجھتے ہیں ، جبر کرنے والا ، حالانکہ اس کا معنیٰ ہے '' در تی کرنے والا یک تعنیٰ کرنے والا ۔''ای طرح '' القہار'' کا مفہوم کی لوگ بیان کرتے ہیں ، قہر و النے والا ، حالانکہ اس کا معنیٰ ہے'' والا ۔''ای طرح '' اور اس میں شک بی کیا ہے وہ ساری مخلوق و النے والا ، حالانکہ اس کا معنیٰ ہے'' والا سے آگیا کہ معاذ اللہ وہ مخلوق پر قبر فیضب ڈھاتا ہے۔

ریا الب عن الب ہونے کا بیہ مطلب کہاں سے آگیا کہ معاذ اللہ وہ مخلوق پر قبر فیضب ڈھاتا ہے۔

اس ملہ بی نہد سے دولت کی میں دولت کی میں مدد دولت کی برمدد ہے۔ نہد سے مند سے مند سے مند سے مند سے مند سے دولت کی دولت کی میں مدد سے مند سے من

اں میں شک نہیں کہوہ ' التکبر' ہے کیکن متکبر کامعنی ہے، بردائی والا اور اس بات سے کون انکار کرسکتا ہے کہ بردائی اور عظمت اس کے لئے ہے۔

اس میں شہریس کروہ ' المنتقم' ' ہے، جس کامعنی ہے بدلہ لینے والالیکن بدلہ لینے سے ظلم کا اٹکاب لازم نہیں آتا، بلکہ بسااوقات انصاف کا تقاضا ہوتا ہے کہ بدلہ لیا جائے۔ عرض میرکر ہاتھا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے بڑی محبت اور برا بیار کرتا ہے اور اس محبت اور پیار کا انداز ہ لگانا ہوتو اس کی صفات کا مراقبہ اور ان میں غور و فکر سیجئے۔

وه ہندوں کو پیار کرنے والا اللہ، وہ ہندوں کورزق دینے والا اللہ، وہ ہندوں پر رحت کرنے والا اللہ، وہ ہندوں کی توبہ قبول کرنے والا اللہ، وہ ندامت کے دوآنسو بہا دینے سے سوسال کے گناہ معاف کردینے والا اللہ۔

اپنے بندوں کو جہنم میں ڈال کر ہر گزخوش نہیں ہوتا ، وہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے کی نہ کی طریقے سے جہنم میں جانے سے ڈکی جائیں ، وہ اگر بندوں کو جہنم سے نہ بچانا چاہتا تو ایک لا کھ سے زائدانبیاء کرام (علیم السلام) کوانسانوں کی ہدایت کے لئے مبعوث نہ کرتا۔

وہ اگر بندوں کو جہنم ہے بچانا نہ جا ہتا، تو انہیں جنت کا راستہ دکھانے کے لئے آسان سے کتابیں نازل نہ فرماتا، وہ اگر بندوں کو جہنم سے بچانا نہ جا ہتا تو موت تک دیتو بہ کو کھلا نہ رکھتا۔

آپ نے دیکھاہوگا کہ بیٹاسٹر پر جائے یاخراب حالات میں گھرسے باہر نکلنے گئے تو مال اسے بار بار سمجھاتی ہے بعض اوقات بیٹا جوان ہوتو وہ چڑ چڑا ساہوجا تا ہے کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں مگر شاید میری ماں مجھے بیوتو ف سمجھتی ہے کہ ایک ایک بات کو دس دس بار دہراتی ہے کیکن وہ پنہیں جانتا کہ ماں کے دل میں اپنی اولا دے لئے محبت کا جوشد بدترین جذبہ ہے وہ اسے ایک بی بات کے بار بار دہرانے برمجبور کر رہا ہے۔

یقین جانیں کہ مال کواپنی اولا د کے ساتھ جو محبت ہوہ کھے بھی نہیں ہے، اس محبت کے مقابلے میں جواللہ تعالیٰ کواپنے بندول کے ساتھ ہے۔ وہ بندول کیساتھ محبت کرنے والا اللہ ہرکزیہ نہیں جاہتا کہ میں اپنے بندول کوعذاب دول ہے بھی تو سوچیں کہ بندول کوعذاب دے کراہے کیا سلے گا؟ کتنے پیارے انداز میں سورہ نساء میں بندول سے کہا گیا ہے کہ: ''اللہ کو تمہارے عذاب سے کیا کرنا ہے اگر تم شکر گزاری کرواورا کیان لے آواللہ تو ہزاقد ردان ہے اور ہزاعلم والا ہے۔''

مسلمانوں کا خداغیر قوموں کے ان دیوی دیوتا وَں جیسانہیں ہے، جنہیں مُخلوق کوعذاب اور تکلیف میں دیکھ کرلطف آتا ہے۔ وہ تو نیکوں کی قدر کرتا ہے، اور ہر چھوٹے بڑے عمل کو جانتا ہے۔

تھوڑی ی توجہ اس آیتِ کریمہ پر مرکوز کیجئے ، اللہ تعالی فرماتے ہیں: ''یا ایھ اللہ ین المسنو اقعوا انفسکم و اھلیکم نارا'' اے سن ازل سے پیانِ وفا بائد صنے والو! ۔۔۔۔۔اے اپنے محبوب کی یک افراد کرنے والو! اے نیبی محبوب کی یک افراد کرنے والو! اے نیبی

حقائق بریقین رکھنے کا دعویٰ کرنے والو!

بچاؤاپ آپ کواوراپ گھر والوں کوعذاب سے وہ رحمٰن اور دیم اللہ جو چاہتا ہے کہ بندوں کومبت اور بیار کے انداز میں خطاب کر کے کہتا ہے کہ آپ آپ کو بھی جہنم سے بچاؤاور گھر والوں کو بھی، کیوں کہ جہنم کا اور جہنم کا ایندھن اندان کا ایندھن انسان اور پھر ہوں گے۔ انو گھی آگ ہے، اس آگ کا ایندھن کلڑی نہیں ہوگی، بلکہ اس کا ایندھن انسان اور پھر ہوں گے۔ صرف بہی نہیں بلکہ ظلوم وجول بندوں کو بچھنے کے لئے نہ معلوم قرآن کر یم میں گتنے ہی مقامات پر باری تعالی نے جہنم کا جہنم کی سرزاؤں کا اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کا ذکر کیا ہے اور یہ بھی اس مالک کا برااحسان ہے کہ اس نے ہمیں دنیا ہی میں بتا دیا ہے کہ جہنم میں گتی شخت سرزائیں ہوں گی۔

یبال ایک عجیب نکته ذہن میں آرہا ہے جوبعض اسا تذہ سے سنا تھا، کہا جاتا ہے کہ متحدہ ہندوں میں مشہور پنڈت دیا تندسر سوتی نے اسلام پراور قرآن پر مختلف اعتراضات کئے تھا یک اعتراض بیتھا کہ سورہ رحمٰن جے تم لوگ قرآن کی زینت کہتے ہواس میں مختلف نعتوں کا ذکر کر کے باربار بیسوال کیا گیا ہے: ﴿ فِلْمِا یَ آلاء ربکما تکذبان ﴾ ''لیستم اپنے رب کی کون کون کون تخت کو جھالا دُگے؟ جہال تک پانی، جنت، چھلول اور چھولول کی نعتوں کا تعلق ہے، ان کے بارے میں تو بیسوال مناسب ہے کہ: ﴿ فِلْمِا ی آلاء ربکما تکذبان ﴾

کین جرت کی بات بیہ کہ اس سورۃ میں جہنم اور جہنم کی ہولناک سزاؤں کا ذکر کرنے کے بعد یک سوال کیا گیا ہے۔ کہ اس سورۃ میں جہنم کی سزائیں تو کوئی نعمت نہیں ہیں کہ ان کا تذکرہ کر کے بعد یک سوال کیا جائے (فیسای آلآء دبکما تک نبان کو ''پستم اپنے پروردگار کی کون کون کی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟"

مثلاآیت نمبر ۳۵ میں ہے: ﴿ يسوسل عليك ما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ﴾ (سرر بران) " تم دونول (جنول اور انسانول) پرآگ كاشعلماوردهوال چهور اجائكا، سوتم بناند سكو كے "

اس آیت کے فور أبعد فرمایا گیا: ﴿ فبای آلآء ربکما تکذبان ﴾ ''پُستم ایئ پروردگار

کی کون کون سی نعمت کو جمثلا و میے؟

تودیا نندسرسوتی کینےلگا کہ معاذاللہ، یو بس تک بندی ہے درنہ جہنم اور جہنم کے عذابوں کو نعت شارنہ کیاجا تا۔

جہۃ الاسلام حضرت مولاتا قاسم تا نوتوی قدس اللہ سرۃ نے نے اس اعتراض کا جواب بیددیا کہ پندٹ صاحب اگر کوئی ڈاکٹریا حکیم جمیں بیہ بتادے کہ اگرتم نے فلاں چیز کھائی تو تم فلاں خوفاک بیاری میں بہتلا ہوجاؤ کے اور ہم اپنی آنکھوں سے دکھ لیں کہ واقعی جن جن لوگوں نے ان چیزوں کو کھایا وہ اس بیاری میں بہتلا ہو گئے تو ہم اس حکیم اور ڈاکٹر کواپنا تحس سجھیں سے کہ اس نے ہمیں پہلے سے آگاہ کردیا۔ چنا نچہ ہم نی گئے جب دنیا کی کی بیاری کے اسباب بتادینے کی وجہ ہے ہم ڈاکٹر کو اپنا تحس سجھیں ، جس نے ہمیں واضح طور پر بتادیا اپنا تحس سجھیں ، جس نے ہمیں واضح طور پر بتادیا کہ جہنم کیا ہے اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کون کون سے ہیں ، اس میں شک کیا ہے کہ یہ کہ جہنم کیا ہے اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کون کون سے ہیں ، اس میں شک کیا ہے کہ یہ آگاہی اس کا سب سے بڑا احسان ہے اور وہ ہمیں بیآ گاہی عطا کرنے کے بعد بجا طور پر سوال کوئی اس کا سب سے بڑا احسان ہے اور وہ ہمیں بیآ گاہی عطا کرنے کے بعد بجا طور پر سوال کرسکا ہے دھوفیای آگ کے اس گڑھے میں گرادیں گی جس کے متلف دنیا میں آگاہ کررہا ہوں ، کے تہماری بدا عمالیاں آگ کے اس گڑھے میں گرادیں گی جس کے متلف دسم کے عذا بہتم برداشت نہیں کرسکتے۔

بہرحال جہنم وہ ایک' جیل' ہے، گردنیا کی خطرناک سے خطرناک جیل اس کے مقابلے میں بچ ہے۔ جہنم وہ ایک' عقوبت خانہ' ہے، گردنیا کا کوئی عقوبت خانداس کا مقابلے نہیں کرسکتا۔ جہنم وہ ایک' ٹائج بیل' ہے، گردنیا کا ہر ٹاچ بیل اس کے مقابلے میں صفر ہے۔ سورۃ الفرقان میں ہے کہ:'' بیشک وہ بری قرارگاہ اور قیام گاہ ہے۔''

سورہ ص میں ہے کہ: ''جہنم میں وہ داخل ہوں گے سودہ پرا بچھونا ہے۔'' سورہ تو بہ میں ہی کہ:'' (اے نی!) کہد دے کہ دوزخ کی آگ زیادہ گرم ہے۔'' وہاں کی آگ بھی نہ بچھے گی تجھنے گئے گی تو اسے بھر و کادیا جائے گا۔سورہ بٹی اسرائیل میں ہے کہ:'' جب وہ دہ بجھنے لگے گی تو ہم اس کواورزیادہ بھڑ کادیں گے۔''

اس کے شعلے دور دور سے نظر آئیں گے سورہ مرسلات میں ہے کہ: ' بیٹک وہ محلول کی

ما نند چنگاریال پھینگتی ہے، کویادہ چنگاریاں زرداونٹ ہیں، دوالی آگ ہے جو چمڑااد جیڑ لے گ۔'' سورہ معارج میں ہے کہ:'' یہ ہرگزنہیں ہوگا، دہ شعلے والی آگ ہے،منہ کی کھال ادھیڑنے والی ہے،اسے بلاتی ہے جس نے پیٹے پھیری ادر منہ موڑا۔''

وہ عجیب وغریب آمک ہوگی جودلوں پر شعلہ زن ہوگی۔مزید سورہ ہمزہ شن فرمایا کہ:''اللہ کی بھڑ کائی ہوئی آگ ہے جو دل پر چڑھ جاتی ہے، بیشک وہ ان پر دروازہ بند کی ہوئی ہے لیے ستونوں کی شکل میں۔'' جہنم کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے سے داخل ہونے والے بھی مقرر ہیں۔

سورۃ الحجریں ہے کہ: 'اس کے سات دروازے ہیں ہرایک دروازے کے لئے ان میں سے باٹنا ہواایک حصہ ہے۔''

جہنم بہت وسیع وعریض ہے، بیشارانسانوں کواس میں جھونک دیا جائے گا، گروہ پھر بھی نہیں بھرے گی۔سورہ ق میں ہے کہ:''جس دن ہم دوز خ سے پوچھیں کے کہ کیا تو بھر گی اوروہ کیے گی کہ چھاور بھی ہے، (تولے آؤ)''

جہنم میں جانے والے لوگ نہ زندہ ہوں کے اور نہ مردہ، بلکہ وہ موت وحیات کی کٹکش میں ہوں کے سور ڈولم میں ہے کہ:'' بیٹک جو خص اپنے پروردگار کے ہاں گنمگار ہوکر حاضر ہوگا اس کے لئے دوز خے نہ دواس میں مرے گا اور نہ زندہ ہی رہے گا۔ (سور مُلا)

جہنیوں کے مگلے میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے، انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا اور بڑی ذلت وخواری کے ساتھ تھیٹتے ہوئے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا،سورۃ المؤمن میں ہے کہ:

"جبکدان کی گردن میں طوق اور زنجیریں ہوں گی،ان کو تھیٹتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی میں سے جایا جائے گا پھر بیآگ میں جھونک دیئے جائیں گے۔
میں لے جایا جائے گا پھر بیآگ میں جھونک دیئے جائیں گے۔
(سور ہُموَمن)

سورہ الحاقہ میں اس ناکام انسان کے بارے میں بتایا گیاہے، جس کا اعمال نامہ اس کے بائے میں ہتایا گیاہے، جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تووہ کے گا، تو اس کے گا، تو اس کے گا، تو اس کے گا، کیا اچھا ہوتا کہ جو مجھے میر انامہ اعمال ہی نہلتا، اور مجھے خبر ہی نہ ہوتی کہ میر احساب کیاہے،

کاش موت ہی خاتمہ کر چکی ہوتی ،میرامال میرے کچھ بھی کام نہ آیا ،میراجاہ (بھی) مجھے گیا گزرا' کپڑواس کو پھراس کو دوزخ میں داخل کرو ، پھرایک الیی زنجیر میں اسے جکڑو ، جس کی پیائش ستر گز ہے۔''

دوزخیوں کو کھانے پینے کے لئے جو پچھ دیا جائے گااس کا تصور بھی ہمارے لئے محال ہے،
لیکن چونکہ اسکے علاوہ پچھ ہوگا ہی نہیں اس لئے وہ اسے کھانے اور پینے پر مجبور ہوں گے، سورہ کہف
میں ہے کہ:''ادرا گروہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پھلے ہوئے
میں ہے کہ:''ادرا گروہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پھلے ہوئے
تا نے کی مانند ہوگا۔ وہ مونہوں کو بھون ڈالے گا۔ برا پینا ہے اور وہ آگ فائدہ اٹھانے میں بُری
ہے۔'' (سورۃ کہف) سورہ ص میں ہے کہ:'' یہ ہے عذاب پس اسے جاکھ ہوگرم پانی ہے اور پیپ۔''
سورہ ص میں ہے کہ:'' یہ ہے عذاب پس اسے جاکھ ہوگرم پانی ہے اور پیپ۔''

وہ پانی کیسے کھول رہا ہوگا اور اس کی تیش کا کیاعالم ہوگا، اس چیز کوسورہ محمد میں بیان کیا گیا ہے کہ:''اور آئیس کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا سووہ ان کی آنتیں کاٹ ڈالے گا۔'' (سور محمہ) دوز خیوں کے بارے میں سور ہ دخان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

"بیشک سینڈھ کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہے، پچھلے ہوئے تا نبے کی طرح پیٹوں میں کھولے گا، جیسے گرم پانی کھولتا ہے، (حکم ہوگا) اسے پکڑو، پھراسے دوزخ کے بیچوں نیج کھسیٹو پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کاعذاب چھوڑ دو، چکھ، بیشک تو ہی عزت والا بزرگی وُلاہے، بیشک میں تم شک کرتے تھے ؟ میدہ ہے جس میں تم شک کرتے تھے ؟

سورہ الحاقہ میں ہے کہ: ''اوران کے لئے کھانا زخیوں کا دھوون ہی ہوگا جے وہی کھائیں گے جو گنبگار ہیں۔' وہ لوگ جو دنیا میں مرغن غذا کیں اور لذیذ کھانے کھانے کے عادی ہیں، اگر کھانے میں نمک مرج کی کی بیشی ہوجائے یا کھانا ٹھنڈ ایاباس ہوتو ان کے حلق سے نیخ ہیں اترتا، وہ سوچیں توسی کہ آخرت میں زخموں کا دھوون اور سینڈ ھے کا درخت حلق سے کیسے اتر ہے گا؟ ....وہ لوگ جو یہاں ہلکا ساگرم پانی نہیں پی سکتے وہ ایک لمجے کے لئے غور تو کریں کہ وہاں کھولتا ہوا پانی اور پیپ کیسے پی سکیں گے؟

کھولتے ہوئے پانی اور غلیظ کھانے سے بچنے کی ایک ،ی صورت ہے، وہ یہ کمن چاہی

زندگی گذرنے کی کوشش نہ کی جائے ،خدا جا بی زندگی گذاری جائے ،نفس کی پرستش نہ کی جائے بلکہ رب تعالیٰ کی پرستش کی جائے۔

جو خص دنیا میں خداجا ہی زندگی گزارے گا اسے آخرت میں من جاہی فعتیں اور راحتیں عطا کی جائیں گی اور من جاہی زندگی گزار نے کا نتیجہ جہم ہوگا جس کی آگ جس کے طوق وسلاسل اور جس کے سامان خور دونوش کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ان کے لباس کے بارے میں بھی پڑھ لیس ،سورہ الحج میں ہے کہ:''سوجنہوں نے کفر کیاان کے لئے آگ کے کپڑے ہونتے جائیں گے ان کے سروں پرسے گرم یانی چھوڑا جائے گا۔''

یہ تولیاس کا حال ہو گا اور جہنمی کے جوتے بھی آگ کے ہوں گے، بلکہ سب سے کم در ہے کے عذاب والا شخص وہ ہو گا جے آگ کے جوتے پہنائے جائیں۔

حفزت نعمان بن بشیررضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جناب رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: '' دوز خیوں میں سب سے کم عذاب والاشخص وہ ہوگا جسے آگ کے دو جوتے اور شمے پہنائے جائیں گے، جن سے اس کا د ماغ اس طرح کچے گا جس طرح ہا نڈی جوش مارتی ہے وہ یہ سمجھے گا کہ اس سے حت عذاب کی کونہ دیا جائے ہوگا، حالا تکہ وہ ان میں سب سے کم درجے والا عذاب ہوگا۔''

جہنمی آپس میں جھڑیں گے ایک دوسرے پرلعنت بھیجیں گے اور ایک دوسرے کومور دِ الزام تھہرائیں گے،سورۃ الاعراف میں ہے کہ:''جس وقت بھی کوئی (نثی) جماعت (دوزخ میں) داخل ہوگی اس کی ہمرنگ دوسری جماعتیں اس پرلعنت کریں گی۔'' (سورۃ الاعراف)

دین فروش لیڈرول اور دنیا پرست پیرول کی اقتداء والے اور ان کی دیکھا دیکھی گمراہی
میں جتا ہونیوالے بید کھے کر جیران رہ جائیں گے کہ ہم بھی جہنم میں اور ہمارے پیشوا بھی جہنم کا
ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ وہ آئیس بڑے سبز باغ دکھایا کرتے تھے کہ ہمارے پیچھے چلنے والا
سمجھی ناکامی کا شکارنہیں ہوسکتا نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں ،سورہ مؤمن میں ارشاد باری تعالی
ہے کہ:'' اور جب وہ آگ میں ایک دوسرے سے جھڑیں گے تو نا تواں ان لوگوں سے جو بڑے
ہوئے تھے کہیں گے کہ ہم تمہاری پیروی کرتے تھتو کیا تم ہمارے لئے آگ کے ایک جھے

ے کفایت کرنے والوہو، وہ جو بڑے بنے ہوئے تھے، کہیں گے کہ ہم تم سب ای میں ہیں پس بیٹک اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کردیا۔ (سور مومن)

جہنی بھی تو جنتیوں کو پکار پکار کر درخواست کریں گے کہ:''ہم پر پانی سے یااس نعمت سے جواللہ نے تہمیں دی ہے کچھ فیض کرو۔'' (سورۃ الاعراف)

اور بھی جہنم کے داروغہ (مالک) ہے کہیں گے کہ ''اور دوزخی پکاریں گے کہ اے مالک! تیراپر دردگار ہم پرموت بھیج دے، دہ کہے گا کہ تہمیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے " (سورۃ احزاب)

یہ بات ذہن سے نکال دو کہ موت تمہاری مصیبتوں اور پریشانیوں کا خاتمہ کردے گی،
وہاں تو موت کو بھی موت آ جائے گی اور یوں عذاب سے چھٹکارے کی آخری امید بھی جاتی رہے
گی ،جہنمی ادھرادھرسے مایوں ہوکر براہ راست اللہ تعالی سے درخواست کریں گے، جس کا مفہوم یہ
ہے کہ: 'اے ہمارے پروردگا جمیں اس (دوزخ) سے نکال ،اگر ہم (دوبارہ برے کام) کریں تو
بیشک ہم ظالم ہیں،اللہ فرمائے گا کہ اس میں خوار پڑے رہوا در جھے ہات نہ کرو۔' (سورۃ الحج)

جب وہ دیکھیں گے کہ جہنم سے نکلنے اور دنیا میں دوبارہ واپس جانے کی تو کوئی امیر نہیں تو وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ عذاب میں پھی تخفیف کردو۔ سورہ مؤمن میں ارشاد باری تعالی ہے کہ: ''اور جودوزخ میں ہوں گے وہ دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے کہا ہے پروردگار سے دعا کروہ ایک دن ہم سے عذاب بلکا کردے وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی دلیاں لے کرنہیں آئے تھے؟ ۔۔۔۔۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں ، کہیں گے تو تم خود ہی دعا کرو، کا فروں کی دعا تو وہ کو ایک دعا تو وہ کہیں ہے کیوں نہیں ، کہیں گے تو تم خود ہی دعا کرو، کا فروں کی دعا تو وہ کو ایک دعا تو ہی کو کو کو کہیں کے کیوں نہیں ، کہیں گے تو تم خود ہی دعا کرو، کا فروں کی دعا تو وہ کو کی دعا تو کی دعا کرو، کا فروں کی دعا تو وہ کو کو کی دعا تو کی دعا تو کی دعا تو کی دعا تو کی دیا تو کی دیا تو کی دعا تو کی دعا کرو، کا فروں کی دعا تو کی دعا تو کی دیا تو کی دعا تو کی دیا تو کی دیا تو کی دعا تو کی دیا تو کی کی دیا تو کی کی کی کی دیا تو کی کی کی دیا تو کی کی

محترم قارئین! ہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے جہنم اور جہنم کی سراؤں کا ذکر کیا اور اس سلسلے میں ہم نے زیادہ تر قرآن مجید کی آیات پر انحصار کیا ہے، اس ساری گفتگو کا حاصل سیہ کہ جہنم بہت بڑی جگدہ، وہاں آگ کا فرش اور چھونا ہوگا، آگ کا سائبان ہوگا، آگ کا لباس ہوگا۔ آگ کے ستون ہوں گے، وہاں کوئی شنوائی نہیں ہوگی، وہاں معذرت قبول نہیں کی جائے گی، چینے کے لئے جہنمیوں کی پیپ اور کھانے کے لئے سینڈھ کا درخت ہوگا۔ وہاں موت نہیں آئے گی اور جوزندگی وہاں حاصل ہوگی وہ موت سے بدتر ہوگی، کھال ادھر جائے گی اور شکل نہیں آئے گی اور جوزندگی وہاں حاصل ہوگی وہ موت سے بدتر ہوگی، کھال ادھر جائے گی اور شکل

مر جائے گی ،انتزیاں کٹ کربا ہرنکل جائیں گی۔

ہم اور آپ گرمیوں کی دھوپ برداشت نہیں کرسکتے ، دہکتی ہوئی آگ کے پاس کھڑے نہیں ہو سکتے اور بدمزہ کھانانہیں کھاسکتے ،معمولی سازخم ہم پر نینداور آ رام حرام کر دیتا ہے۔ جب ہم دنیا کی بیچھوٹی موثی تکلیفیں اور بماریاں برداشت نہیں کرسکتے تو آخرت کے وہ

جب ہم دنیا کی بیچھوٹی موٹی تکلیفیں اور بیاریاں برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت کے وہ عذاب اور وہ مزاکس کیسے برداشت کرسیں گے جن کے تصوری سے کلیجہ منہ کوآنے لگتا ہے، گرجیسا کہ ہم نے ابتداء میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بردی محبت کرنے والا ہے، بردا پیار کرنے والا ہے، وہ'' رحیم' ہے، وہ'' خفور' ہے، وہ'' کریم' ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جہنم میں جانے سے فی جا کیں، ای مقصد کے لئے اس نے انبیاء بھیجے اور بالاخر میرے بندے جہنم میں جانے سے فی جا کیں، ای مقصد کے لئے اس نے انبیاء بھیجے اور بالاخر سیدالرسل محمد رسول اللہ وہیگا کو بھیجا، کتابیں نازل فرما کیں، اور سیدالکتب قرآن کریم نازل کی، جس میں ہمکن طریقے سے بندوں کو جہنم سے بچنے کا طریقہ اور جنت میں جانے کا راستہ بتایا گیا ہے گر میں ہمکن طریقے سے بندوں کو جہنم سے بچنے کا طریقہ اور جنت میں جانے کا راستہ افتیار کرتے ہیں، فاطی انسان کی ہے، غلطی ہماری ہے کہ ازخود جنت کا راستہ چھوڑ کرجہنم کا راستہ افتیار کرتے ہیں، وہ جہنم نظمی انسان کو تجھوڑ کر صفالات کی راہ پرچل پڑتے ہیں، ہم جس قسم کے اعمال کرتے ہیں، وہ جہنم ہدایت کی راہ کو چھوڑ کر صفالات کی راہ پرچل پڑتے ہیں، ہم جس قسم کے اعمال کرتے ہیں، وہ جہنم کے انگار ہے جی بن سکتے ہیں اور جنت کے پھل اور پھول بھی، بعض اعمال کرتے ہیں، وہ جہنم کے انگار ریجی بن سکتے ہیں اور جنت کے پھل اور پھول بھی، بعض اعمال کرتے ہیں، وہ جہنم کے انگار ریجی بن سکتے ہیں اور جنت کے پھل اور پھول بھی، بعض اعمال تھار کرلیں گے۔

اعمال کوچھوڑ نیے اقوال اور کلمات تک اپناایک اثر اور نتیجد کھتے ہیں،''سبحان الله''اور''الله اکبر' جیسے پاکیزہ کلمات اپنے کہنے والے کی آخرت کو گلزار بناسکتے ہیں اور کفروشرک پر شمتل کلمات کہنے والے کی آخرت کو تباہ کر سکتے ہیں۔

ہمیں اس موقع پر ایک سندھی کہاوت یاد آرہی ہے جو اوتا ئیو فقیر کی طرف منسوب ہے،
کہتے ہیں کہ وہ ایک دن اپنی والدہ کے ساتھ جنگل میں تھا، والدہ نے کہا کہ کھانا پکانا ہے جاؤ کہیں
ہے آگ لے کر آؤ، اوتا ئیو فقیر نے ادھر ادھر آگ تلاش کی مگراسے آگ کہیں نہلی، وہ ناکام ہوکر
واپس لوٹا اور آکر ماں سے کہا کہ ماں! میں نے بہت تلاش کیا مگر مجھے کہیں بھی آگ نہیں ملی، والدہ
نے غصے میں آکر کہا: جہنم میں چلا جاتا وہاں تو تمہیں آگ مل ہی جاتی۔ اوتا ئیو فقیر نے بوی

معصومیت کے ساتھ جواب دیا: '' ماں! جہنم میں آگ کہاں ہے؟ وہاں تو ہر مخص اپنی آگ اپ ساتھ لے کرجا تاہے۔''

اور حقیقت بھی بہی ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اعمال کی شکل میں سانپ، بچھواور جہنم کے انگارے جمع کررہے ہیں، گر ہمیں شاید آخرت پراور جنت ودوزخ کے وجود پریقین نہیں ہے اوراگریفین ہے بھی تو بہت کمزور تسم کا ہے، ہم نے علاء سے، بزرگوں، ادھرادھر کے مسلمانوں سے سنا کہ قیامت ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، پھر جنت یا دوزخ ہوگی، ہم بھی من کر یہی پچھ کہنے گئے گردل کی مجرائیوں میں بیعقیدہ انز نہیں سکا۔

ورنه جوقیامت پر،حساب کتاب پر، جزاء سراء پر، دوزخ پرسچایقین ر کھنے والے لوگ تھے، ان کے سامنے اگرجہنم کا تذکرہ کردیا جائے توان پر عجیب کیفیت طاری ہوجاتی تھی محابرام کے سامنے اگر قیامت کا تذکرہ ہوتا تو ان پررفت طاری ہوجاتی تھی ،ان میں ہے بعض بے ہوش ہوکر مربرت سے ابوداؤدشریف میں کہایک باردوصابیوں میں وراثت کے متعلق کچے جھڑا بیدا ہوگیا، ان میں کسی کے پاس بھی گواہ نہیں تھا، وہ دونوں جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ ان نے فرمایا: میں ایک انسان ہوں ، ہوسکتا ہے کہ میں کوئی چرب زبان اور تیز طراز ہو، اس کی باتوں سے متأثر ہوکر میں اس کے حق میں فیصلہ کردوں کو لیکن اگر اس کا بیچتن نہیں تھا بلکہ اس نے محض تیز طراری کی بنابرایے حق میں فیصلہ کروالیا تو اسے یقین کرلینا جائے کہ میں نے اس کے کلے میں آگ کا ایک طوق اٹکا دیا ہے۔ دونوں صحابہ آخرت کے خوف سے رونے لگے اور ان میں ے ہرایک اپناحق دوسرے کودیے کے لئے آمادہ ہوگیا، جب سورة الحج کی بیآ یت نازل ہوئی کہ: ''لوگو!اینے اللہ سے ڈرو، کیونکہ قیامت کا زلزلہ ایک بڑی مصیبت ہوگی۔'' تو رسول اللہ الله نے صحابہ کی طرف خطاب کر کے فرمایا: ' جانتے ہو بیکون سادن ہے؟ ..... بیدہ دن ہے، جب الله آدم سے کے گا کہ آگ کی فوج جمیجو، وہ کہیں کے، اے اللہ! آگ کی فوج کون ہے؟ ....الله كے گا، ہزار میں نوسونناوے جہنم میں جھو نکے جائیں مے، اور جنت میں صرف ایک جائے گا۔" صحابے بیساتو باختیارسبرونے کے: ترندی شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندایک بارجہنم میں جانے والے دولت مند، مجابد اور قاری والی مشہور روایت بیان کرنے کے توبیان کرنے سے پہلے تین بارروتے ہوئے بیہوش ہو گئے اور جب یہی روایت ح**عرت امیر** معاویة کے سامنے بیان کی گئی تو وہ اتناروئے کہ روتے روتے ہلاکت کے قریب ہو **گئے تھے۔** 

معاویہ کے سامنے بیان کی خی اور وہ اتناروئے کہ روئے روئے ہلا کت کے مریب ہو گئے تھے۔

ایک بار رسول اللہ بھٹانے فرمایا کہ: ''اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا تو وہ مرنے کے بعد دوزخ میں داخل ہوگا۔'' حضرت عبداللہ بن قیس نے سنا تو رونے گئے، آپ بھٹانے فرمایا کیوں روتے ہو، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بھا! آپ (ھ) کی بات من کر رونا آگیا۔ آپ بھٹانے فرمایا: ''تہمیں خوشخری ہوکہ تم جنتی ہو۔''

حضرت عمر بن خطاب کے مقام اور ان کے کارناموں سے کون مسلمان ناواقف ہے،
آپ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہیں رسول اللہ اللہ اللہ اللہ عظانے دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی تھی۔
لیکن اس کے باوجود قیامت کا خوف اور جہنم کا ڈرا تنا غالب تھا کہ ایک موقع پر فرمانے گئے کہ جو
رسول اللہ بھے کے ساتھ ایمان لائے ، جمرت کیا اور بہت سے نیک کام کئے ، ان کا او اب تو ہمیں ال
جائے ، لیکن آپ (بھیا) کے بعد جو نیک کام کئے تو اس کے بدلے میں صرف دوز خ سے نگا جائیں ، اور نیکی اور بدی برابر ہوجائیں ، تو خدا کی تم اجھے غنیمت معلوم ہوتا ہے۔

اگرجمیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کھا کی باتوں کا یقین آجائے تو ہمارے لئے ان اعمال سے بچنا بہت آسان ہوجائے جوجہنم میں لےجانے والے جیں۔

(چىدەچىدەندائىمنروكراب ازمولانامحماللم شخوپورى صاحب مىكلى)



## مضمون نمبرا

## جہنم میں لےجانے والے اعمال

مب سے پہلائل یا عقیدہ کہ لیں جوجہم میں لے جانے کا ذریعہ بنا ہو، وہ کفروشرک ہے۔ اگر کوئی فخص صاحب ایمان ہے گر کنہگار ہے، خواہ وہ صغیرہ گناہوں میں جالا ہو یا کیرہ گناہوں میں، اس کی مغفرت اور بخشش کی کوئی نہ کوئی صورت ہوئت ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ سزا وہ ہے بغیرات یوں عمان کردیا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پھودت تک اسے جہنم میں رکھ کر گناہوں کی فاظ قت اور نجاست سے پاک کر کے اسے جنت میں وافل کردیا جائے ایکن فروک کا معالمہ بڑا ہوت ہے، کا فراور مشرک کی کی حالت میں اور بھی مغفرت اور نجات نہیں ہوسکتی ان کے معالمہ بڑا ہوت ہے، کا فراور مشرک کی کی حالت میں اور بھی مغفرت اور نجات نہیں ہوسکتی ان کے معالمہ بیٹ ہیشہ ہیشہ کے لئے رحمت کے درواز ہے بند کردیئے گئے جیں۔ سورۃ الحنکبوت میں ہے کہ اور جولوگ اللہ کی آجوں کو اور اس کے سامنے حاضر ہونے کوئیس بانتے، بی لوگ ہماری رحمت سے نامید ہو بیٹے جیں، اور بی لوگ جیں جن کوردنا کے عذاب ہونا ہے۔''

کافروں اور مشرکوں کے ساتھ ساتھ اعتقادی منافقوں کا ٹھکانا بھی جہنم ہوگا، بلکہ انہیں سب سے زیادہ بخت سزادی جائے گی۔ سورہ نساء میں ہے کہ:'' بیشک منافق دوزخ کے سب سے میں ہوں گے اورتوکس کو بھی ان کا مددگار نہ یائے گا۔'' (سرہ نساء)

ایمان قبول کرنے کے بعد مسلمان پر کی عہادتی فرض ہوجاتی ہیں،ان میں سے سنب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، مسافر ہو یا مقیم، شکد ست ہویا بیار، مرد ہویا عورت، جوان ہویا بوڑھا، امن ہویا جنگ، ہر حالت میں ہر مسلمان پر مماز فرض ہے، کھڑے ہو کہ نہیں کر سکتا تو اشارے سے مماز فرض ہے، کھڑے ہو کہ نہیں کر سکتا تو اشارے سے

پڑھے، وضواور سل نہیں کرسکا تو تیم ہے پڑھے، کین نماز کا پڑھنا بہر حال ضروری ہے، جب تک زندگی کا رشتہ بحال ہے اور حواس قائم جیں، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں، نماز کا چھوڑنا جہنم جیں لے جانے کا ایک اہم سبب ہے۔ سورہ کر آمینے کہ الل ایمان قیامت کے دن گنہ گاروں سے سوال کریں گے کہ: 'دہمہیں دوزخ جی کس چیزنے ڈالا وہ کہیں گے کہ ہم نمازیوں جی نہ تھاور مختاج کو کھانا نہیں دیتے تھے، اور بیہودہ بکواس کرنے والوں کے ساتھ بکواس کیا کرتے تھے، اور ہم انعماف کے دن کو جمٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آگئے۔''

قیامت کے دن بندے سے نماز کا حسابؓ لیا جائے گا اگروہ درست لکی تو وہ بامراد اور کامیاب ہوگا، اور اگر بے کار ثابت ہوئی تو بندہ نامراد اور ناکام ہوگا۔ (ترین بندائی)

مند احمد میں ہے آنخضرت وہان اندو میں اندو ہو خص نماز کا پابند ہونماز اس کے لئے قیامت کے روزنور، دلیل وہر ہان اور دسیانی نجات ثابت ہوگی، ورنداس کا حشر فرعون وہا مان اور الی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔''

نماز کے بعد زکوۃ کانبر ہے جو کہ ہر صاحب نصاب سلمان پر فرض ہے، قرآن کریم علی اکثر نماز کے بعد زکوۃ کانبر ہے جو کہ ہر صاحب نصاب سلمان پر فرض ہے اور الزركوۃ اللہ کركویا بنادیا کیا ہے کہ اے ایمان والوائم پر نماز کے ساتھ زکوۃ بھی فرض ہے جولوگ مال جمع کرنگی اگر میں بنادیا کیا ہے ہے۔ ان کے لئے قرآن کریم میں اور احادیث نویہ میں خت ترین وحیدیں آئی ہیں۔''

سورہ توبی آیت نمبر ۱۳۳ اور آیت نمبر ۱۳۵ ش ہے کہ: ''اور جولوگ سونا اور چا عمی تمح کر کر کھتے ہیں اور ان کوخرچ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی راہ شی، آئیں درد ناک مذاب کی خوشجری سنا دیجئے جو اس روز (واقع ہوگا) جبکہ اس (سونے چا عمی) کو دوزخ کی آگ ش تی پہلا جائے گا، پھراس سے ان کی چیشانیوں کو اور ان کے پہلووں کو اور ان کی چشتوں کو داغا جائے گا۔ (اور کہا جائے گا) کی ہوہ جے تم اپنے داسطے جمع کرتے تھے، کی اب عروچ کھوما ہے جمع کرنے گا۔'' (سورۇتۇپە)

بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ وہ نظر ماتے ہیں کہ جو خص اپنے مال کی زکر ہ نہ دےگا، اس کا مال قیامت کے دن اس کے لئے مختجا سانپ بن جائے گا، جس کی پیشانی پر دو نقطے موں کے دو اس کے گلے میں طوق ہے گا، اور اس کے جڑے پکڑ کر کہے گا کہ ''میں تمہارا مال موں۔''

اورمنداحمد کی روایت ہے کہ اس سانپ سے اس مال کا مالک بھا گنا چاہے گا،کین سانپ اسے مکڑ لے گا، اس کی اٹھیاں اس کے منہ میں دیدے گا، یا وہ مخص اس سے بچنے کے لئے اپنی اٹھیاں سانپ کے منہ میں دے دے گا۔

جس مال پرانسان دنیا میں خزانے کا سانپ بن کر بیٹھا تھاوہ مال قیامت کے دن واقعی اس کے لئے سانپ بن جائے گا۔

حرام مال کمانا، حرام غذا کھانا، حرام کا بیہ جُٹے کرنا، حرام کے بینے سے مکان گاڑی، لباس اور دومری ضروریات خریدنا، یہ چیز آج ہمارے معاشرے میں عام ہوگئ ہے، لوگ اپنااسٹیٹس اور سومائٹی میں جھوٹی عزت بنانے کے لئے حلال اور حرام میں کوئی امتیاز نہیں کرتے۔ ہمارے اندر مال کی ہوں اتنی عام ہوگئ ہے کہ ہم بس بیسہ کمانے والی مشینیں بن کررہ گئے ہیں، ہمیں تو بیسہ چاہئے ، خواہ وہ کی بھی طریقے سے آئے ، اللہ جل مجدہ کے حکم توڑ کرآئے تو! .....کی کاحق دبا کر آئے تو! .....کی کاحق دبا کر آئے تو! .....کی کاحق دبا کر آئے تو! ..... چوری، ڈاکہ غضب ونہب اور ملاوٹ کر کے آئے تو! .....رشوت، فراڈ، اور تیبوں، بیواؤں، بھائی، بہنوں کاحق دبا کرآئے تو! ..... ہیروئن، افیون شراب بلکہ اپنی عزت وآبرو جُٹے کر آئے تو! ..... بیروئن، افیون شراب بلکہ اپنی عزت وآبرو جُٹے کر آئے تو! ..... بیروئن، افیون شراب بلکہ اپنی عزت وآبرو جُٹے کے تاکہ ہم شادی عُنی کے موقع پر جھوٹی عزت کا بھرم قائم رکھ کیں تاکہ ہم ہرسال نے ماڈل کی گاڑی خرید کیس تاکہ ہم کی مالدار علاقہ میں شاندار بنگل خرید کیس تاکہ ہم ہرسال نے ماڈل کی گاڑی خرید کیس سے تاکہ ہم کی مالدار علاقہ میں شاندار بنگل خرید کیس۔ تاکہ ہم ہرسال نے ماڈل کی گاڑی خرید کیس سے تاکہ ہم کی مالدار علاقہ میں شاندار بنگل خرید کیس۔ تاکہ ہم ہرسال نے ماڈل کی گاڑی خوبھی کے مصلے کے مسلم کے مسلم کا کیس سے مسئلے انگلش اسکول میں تعلیم حاصل کر کیس۔

محرہم نے بھی سوچانہیں کہ ہم نے رشوت کے پینے سے منشیات کی دولت سے ،فراڈ اور غضب کے روپے سے معاشرے میں تواپی ناک اونچی کرتی ،گریہ حرام مال آخرت میں ہماری ناک کشنے کا ذریعہ بن جائےگا۔ بیرحرام مال ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ بیرحرام ہمارے تمام نیک اعمال کو تباہ کرسکتا ہے۔ ابوداؤد میں صدیث شریف ہے رسول اللہ فظافر ماتے ہیں:
''جو خص گناہ سے مال کما تا ہے، پھروہ اس سے عزیزوں کی المداد کرتا ہے یا صدقہ خیرات
کرتا ہے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، بیسب کچھ قیامت کے دن جمع کیا جائے گا اور اس
کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔''

بیہی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺنے ارشاد فرمایا کہ:''وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس نے حرام غذا سے برورش یائی۔''

یوں تواحادیث ہم سب کے لئے اپنے اندر عبرت کا سامان رکھتی ہیں ، لیکن وہ حضرات جو عبادت بھی کرتے ہیں ، اور رشوت بھی کھاتے ہیں صدقہ وخیرات بھی کرتے ہیں اور رشوت بھی کھاتے ہیں ، انہیں خاص طور پر سوچتا چاہئے کہ کہیں ہماری حرام کمائی ہمیں جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے ، آخرت میں تو جو کچھ ہوگا سو ہوگا ، آج دنیا میں بھی ہماری دعاؤں میں جو اثر نہیں رہاتو اس کی بری وجر حرام ذریعہ معاش ہے۔

کشمیر میں مسلمان مظلوم ہیں، بوسنمیا میں ان کی عزیقی اور ٹی جارہ ہیں، انڈیا میں ان کا مال جان غیر محفوظ ہے، خود پاکتان میں ہم طرح طرح کے مظالم اور ناانصافیوں کا شکار ہیں، یہ جو کچھ ہورہا ہے، اس کے لئے چیخ چیخ کر، ہاتھ لمبے کر کے، زورزور سے دعا کیں کی جاتی ہیں، ہزاروں کا مجمع ان دعاوں پر آمین آمین کہتا ہے، گر ہماری دعا کیں قبول نہیں ہوتیں نہ کافر مغلوب ہوتے ہیں، نہ شرک نیست ونابود ہوتے ہیں، نہ دہشت گردفنا ہوتے ہیں، نہ ظالموں سے ہم کو جھٹکاراملتا ہے، نہ مہنگائی ختم ہوتی ہے، نہ بیاریوں نجات ملتی ہے، نہ چوروں اور ڈاکوؤں سے ہم کو چھٹکاراملتا ہے، نہ مہنگائی ختم ہوتی ہے، نہ بیاریوں سے شفاع ملتی ہے، نہ آپس کے جھٹر ہاوراڑ اکیاں ختم ہوتی ہیں تو اس کی بہت بردی وجہ بھی کہی ہے سے شفاع ملتی ہے، نہ آپس کے جھٹر ہاوراڑ اکیاں ختم ہوتی ہیں تو اس کی بہت بردی وجہ بھی کہی ہے کہ ہرطرف حرام کی کثرت ہے، چند خوش قسمت افراد کے سوالوری قوم سرسے پاؤں تک حرام میں دولی ہوئی ہے۔

 انفرادی اوراجتائی مسائل کے بارے میں ہماری دعائیں کیے قبول ہوں گی جب کہ حرام کو ہم نے اوڑھنا بچھوٹا بنالیا ہے یوں تو حرام کی مختلف صور تیں ہم نے اپنار کھی ہیں لیکن جوصورت سب سے زیادہ عام ہے وہ سود خوری کی صورت ہے، ہمارا سارا حکوثتی نظام سود کے لین دین پر منی ہے حالا تکدرسول اکرم فیل نے سود کھانے والے پرسود دینے والے پرسود کا معاملہ لکھنے والے پرسود کا محالمہ لکھنے والے پرسود کا محالمہ لکھنے والے پرسود کا محالمہ کھنے والے پرسود کے بیار کی محالم کی محالم کھنے والے پرسود کا محالمہ کھنے والے پرسود کے بیار کی محالم کی محال

منداحد میں روایت ہے کہ سود کا ایک درہم چھتیں مرتبہ زنا سے زیادہ براہے،اور ریہ کہ جو گوشت سود کے بیسے سے بے گاوہ آگ میں ضرور جلے گا۔

الله تعالی کے اس انعام کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ای طریقے سے اور ای جگہ استعال کیا جائے، جہاں الله تعالی نے استعال کرنے کی اجازت دی ہے، زبان ہی لے لیجئے اس کا صحیح استعال میں جنت میں لے جاسکتا ہے اور جہنم میں بھی ، سیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی اکرم بھی نے فرمایا:

بعض اوقات انسان الله تعالیٰ کی رضامندی کا کوئی کلمہ کہتا ہے، کیکن اسے اس کی اہمیت کا انداز ہٰہیں ہوتا، لا پروائی سے وہ کلمہ زبان سے ادا کر دیتا ہے مگر اس کلمہ کیوجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات ایک انسان الله تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کوئی کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے، اور اسے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی ، لیکن وہ کلمہ اس کو جہنم میں لے جا کر گرادیتا ہے۔

کافرتھا، زبان سے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوگیا، گناہ گارتھا، زبان سے سیچ دل سے استغفار کر کے تو بہ کرلی، زبان سے کس کوکلمہ پڑھا دیا، دین سکھا دیا کسی پریشان حال اورشکت دل کودیکھا تو تسلی کے دد بول کہددیئے، جب بھی موقع ملا زبان سے ذکر کرتا رہا۔ تو زبان کا پیچے استعال انشاء

الله اسے جنت میں پہنچادیگا۔

لیکن اگرزبان سے اس نے کلم کفر نکال دیا، زبان سے دین کا، اللہ کے کسی تھم کا، حضور اکرم ﷺ کی کسی سنت کا نداق اڑایا، یا کسی مسلمان کا دل دکھا دیا ، زبان سے کوئی الی بات کہددی جس سے میاں بیوی میں تفریق ہوگئ، یا دومسلمانوں میں لڑائی ہوگئ ، آل اورلڑائی تک نوبت پہنچ گئی۔ تو زبان کا بی غلط استعال اسے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، یوں ہی آنکھوں اور کا فلط استعال بھی اللہ تعالی کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔

"اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں۔ ''حضرت انس اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: '' دو آواز یں دنیاوآخرت میں ملعون ہیں، خوثی کے وقت گانے کی آواز اور مصیبت کے وقت نوے کی آواز۔''

افسوں کہ آج بید ملعون آوازیں گھر گھرسے اٹھ رہی ہیں اور آوازوں کے ساتھ ساتھ گھروں سے غیرت کے جنازے بھی اٹھ رہے ہیں، ایسے ایسے واقعات پیش آرہے ہیں جن میں باپ بیٹی کے ساتھ اور بھائی بہن کے ساتھ منہ کالاکرتے ہیں، اور پھروہ اعتراف کرتے ہیں کہ گندی اور فخش فلمیں ویکھنے کی وجہ سے ہم نے بیح کت کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین۔

جہنم میں جانے کا ایک بہت براسب حقوق العباد کا ضائع کرنا بھی ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی شانِ رحیمی کی بناء پر کسی کو اپنے حقوق معاف کردیں، لیکن بندے کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے، جب تک ان کی تلافی نہ کر دی جائے یاان کی سزانہ دے دی جائے ،حقوق العباد میں سب سے زیادہ اہمیت کسی کی جان کی ہےاور قیامت کے دن بندے کے حقوق میں ہے سب سے پہلاسوال قتل ناحق کے بارے میں ہوگا۔

ہمارے ناقص مطالعہ کی حد تک قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ گار کے بارے میں ا اتنا سخت انداز اختیار نہیں فرمایا، جتنا سخت انداز کسی مسلمان کوناحق قبل کرنے والے کے بارے میں اختیار فرمایا ہے۔

سورۂ نساء میں ہے کہ:''اور جو کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے گا اس کابدلہ دوزخ ہے،اور اس میں پڑار ہے گا،اور اللّٰداس پر ناراض ہوا،اوراس پرلعنت کی،اوراس کے لئے بڑاعذاب تیار کیا۔''

ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:''اگر آسان اور زمین والے مؤمن کا خون بہانے میں شریک ہوجا کیں تو اللہ ان سب کودوزخ میں ڈالے گا۔''

جان کے بعد مسلمان کے مال اور عزت وآبروکی اہمیت ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:''جوکوئی قتم کھا کر مسلمان کا (مالی) حق مارے گا، اللہ اس کے لئے دوزخ واجب اور جنت حرام کرے گا، ایک شخص نے عرض کی یارسول اللہ ﷺ! معمولی سی چیز ہوتب بھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہو۔''

ای طرح بخاری و مسلم میں حدیث ہے رسول اللہ ﷺنے فرمایا کہ:'' جو محص کسی کی بالشت مجرز مین ظلماً (زبردئتی) کے گاتو اللہ تعالی قیامت کے دن سات زمینوں کواس کی گردن میں ڈالے گا۔''

مسلمان کے مال کی طرح اس کی عزت وآبر دکی حفاظت بھی ضروری ہے اگر بالفرض کسی کے اندر ہم کوئی عیب دیکھ بھی کی لیس تو بھی اسکی پردہ پوٹی کرنی چاہئے ،اگر دنیا میں ہم کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالی گا اور اگر ہم نے عیوب پر پردہ ڈالی گا اور اگر ہم نے دنیا میں کسی مسلمان کے عیوب کھولے اور ان کی شہیر کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے عیوب کی شہیر کرتے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے عیوب کی شہیر کرتے گا۔

کسی کے جہنم میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب باطنی امراض اور گناہ بھی ہیں، جن کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہے، شایدان کی ضرر رسانی کما حقہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے، یوں توباطنی امراض کی فہرست بہت طویل ہے لیکن ہم اس وقت ان میں سے صرف دو گناہوں کی طرف آپ کی توجہ خاص طور پر مبذول کرانا چاہتے ہیں، نمبرایک تکبر، اور نمبر دوحسد۔

قیامت کے دن متنبر کو حکم ہوگا کہ '' نہیں جہنم کے دروازوں میں داخل ہوجا و سومتکبر کا کیا برانھانہ ہے۔ ''حضورا کرم کے کی فرمان ہے کہ '' جس کے دل میں دائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوسکتا۔'' حسد کی قباحت وشناعت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا ئیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلت میں حسد کرنے والے کے شرسے بناہ ماننے کا حکم دیا ہے، اور حدیث میں آتا تعالیٰ نے سورہ فلت میں حسد کرنے والے کے شرسے بناہ ماننے کا حکم دیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ'' حسنیکیوں کوا یہے کہا جا تا ہے، جیسے آگ کی ٹریوں کو کھا جاتی ہے۔''

محترم قارئین! ہمیں اپنے ظاہر کے ساتھ باطن کی صفائی اور دل کے تزکیہ کی بھی فکر ہونی چاہئے۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل اخلاقی خرابیاں بھی ہے، یعنی جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، کسی پر بہتان باندھنا، امانت میں خیانت کرنا، فضول خرچی کرنا، دیوث اور بے حیاؤں والے کام کرنا اور جھوٹ بولنا قر آن کریم میں بار بار آیا ہے، لمعنہ اللہ علی الکا ذہبین "جھوٹوں پراللہ کی لعنت۔ وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت کو حضورا کرم کی نشانیاں بتایا ہے۔ بے حیائی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، عورتوں کا بے پردہ ہو کر گھر سے باہر فکلنا، یہ بھی بے حیائی ہے۔ مردوں کا دوسروں کے حیائی ہے۔ مردوں کا دوسروں کے گھر میں جھانکنا، یہ بھی بے حیائی ہے۔ عورتوں کو تاڑنا اور نظر بازی کرنا یہ بھی بے حیائی ہے۔ مردوں کا دوسروں مردوں اور عورتوں کو تاڑنا اور نظر بازی کرنا یہ بھی بے حیائی ہے۔ مردوں کا دوسروں مردوں اور عورتوں کا تاڑنا اور نظر بازی کرنا یہ بھی بے حیائی ہے۔

اور زنا کرنا تو گویا بے حیائی کا آخری اور انتہائی درجہ ہے۔ سورۃ الفرقان میں رب تعالیٰ زنا کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:''اور جوابیا ( بعنی زنا ) کرے گااس کو سزا سے سابقہ پڑے گا، قیامت کے دن اس کاعذاب بڑھتا جائے گا، وہ اس میں (ہمیشہ) ذلیل ہوکر پڑار ہے گا۔'' (افرقان)

انتهائی قابل احترام قارئین! ہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے جہنم کا جہنم

کی سزاؤں کا اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کا تذکرہ کیا ہے، جہنم تو ظاہرہے، مرنے کے بعد ہی ہوگی، کین اگرغور کریں تو ہماری بدا عمالیوں کی وجہ ہے ہماری بید دنیا کی زندگی بھی جہنم کا نمونہ بن چکی ہے، ہمیں سکون حاسل نہیں، تحفظ حاصل نہیں، قبل وغارت گری ہے، گزائی جھگڑے ہیں، گھروں میں عداوتیں ہیں، اولا د باغی ہوچکی ہے، ڈاکوؤں کا راج ہے، بحتہ لینے والوں کی حکمرانی ہے، کمینہ صفت لیڈروں کا تسلط ہے، انظامیہ کریٹ ہے، رشوتوں کا بازار گرم ہے، ہر طرف لا قانونیت ہے، ظلم کا اندھیرا ہے اور گلی کوچوں میں خوف کا بسیرا ہے، اس ماحول میں کتنے ہی لوگ ہیں جوائدرہی اندر جل رہے ہیں، بیعڈا ہی بیس تو اور کیا ہے، اسے ہم جہنم کی جھلک نہ کہیں تو اور کیا ہے، اسے ہم جہنم کی جھلک نہ کہیں تو اور کیا ہیں جوائدرہی اندر جل رہے ہیں، بیعڈا ہی تو ہریں تاکہ ہم اس جہنم کی جھلک نہ کہیں، اور اُس کہیں جہنم ہے بھی محفوظ رہیں، اور اُس جہنم سے بھی محفوظ رہیں، اور اُس جہنم سے بھی محفوظ رہیں، اور اُس جہنم سے بھی نجات یا گیں۔ اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بھی نوفی عطافر مائے آمین یار بالعلمین۔

(از چیده چیده ندائے منبر ومحراب)

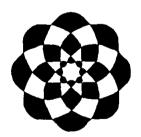

## مضمون نمبرسا

## جہنم سے ڈرانے والا ایک اچھامضمون

مقام عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جواللہ اوراس کے رسول کھے کے احکامات کو خصر ف پس پشت ڈالتے ہیں بلکہ الٹا مُداق اڑاتے ہیں اور آخرت کی زندگی آئہیں قطعاً یا ذئہیں اگراس حالت میں آئہیں موت نے آگھے را تو اللہ نہ کرے کہ کی کا انجام اس شخص جیسا ہو، جواپنے حالات خود بتار ہا ہے، ذیل میں ملاحظ فرمائے۔

میرابچین نادانیوں میں گزرگیا، جبسے ہوش سنجالا، اپنے بروں کی طرح دنیا کے پیچھے بھا گنارہا، مجھے غرض دولت سے تھی، چاہے حلال طریقے سے آئے یا حرام ، سودی لین دین ، کرکٹ میچوں پرشرطیس، پرائز بانڈ ، لاٹری اوررشوت کی کمائی نے دنوں میں مجھے کروڑ پتی بنادیا، اتنی دولت اکھی کی کہ مجھے اندازہ نہیں۔ ہرشم کا نیافیش میرے گھر میں آتا۔ ہائی فائی، ٹی وی، ڈھیر ساری فلمیں، ڈش غرض ایسی کوئی نوست نہ تھی جومیرے گھر میں موجود نہ ہورات کو فیملی سمیت کم از کم ایک فلم دیکھ کرسونا ہرروز کا معمول تھا۔ جب کوئی مہمان گھر آتا میں بڑے فیم دراموں اور فلموں کے مختلف میں ذرا انگل اور آئی کو ڈانس تو کر کے دکھاؤ۔ دوسرے بیچ بھی ڈراموں اور فلموں کے مختلف کر داروں کی نقلیں اتار نے میں بڑے ماہر تھے بختلف قتم کے ڈائیلاگ انکوخوب اچھی طرح یاد

گھر میں مین گیٹ پرنمایاں کھاتھا''ھذا من فضل دہی'' اکثر میرے ذہن میں آتا کہ شیطان میرے اردی میں آتا کہ شیطان میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا کہ دولت اکٹھی کرنے کے سارے گر میں نے سکھائے، پھرای کمائی سے اتناعالی شان گھر بنایا اور اب اتنے بے وفا نکلے کہ اس پر نکھوادیا''ھذامن فضل رتی''۔

انظامیہ سے ٹھیک ٹھاک مراسم کی وجہ سے کوئی مجھے پوچھنے والانہ تھا، میرا شار شہر کے چند ایک شرفاء میں ہوتا، اتنی دولت ہونے کے باوجود ساری عمر مجھے جج کی سعادت نصیب نہ ہو تکی لیکن اکثر لوگ مجھے صاحب کہہ کر پکارتے ،میرے ہاں اکثر مجمع سالگار ہتا ،اونچی آ واز میں ایک دوسرے کوگالیاں دینا تو عام معمول تھا اور اس شور شرابے سے پورامحلّہ تنگ تھا ،خصوصًا اگر پڑوں میں کوئی بیار ہوتا مگر کسی کومیرے خلاف بات کرنے کی جرات نہتی ،محلّہ کی مسجد میں میرا آنا جانا بس عید کے روز ہی تھا۔

دنیاوی با تیں کرتے میں تھکتانہیں تھا، میری زبان قینچی کی طرح چلتی ، مگر بدشمتی سے میری رُبان اللّٰداوراس کے رسول سلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ذکر کرنے کے معاطمے میں بالکل گوگئ تھی ، کبھی کسی داڑھی والے سے سامنا ہوتا تو نہ جانے کیوں طبیعت مجلے لگتی ،خوب بحث ومباحثہ ہوتا اور اکثر باتوں میں میرے دلاکل کچھاں قتم کے ہوتے۔

نماز: صوفی صاحب یہ فارغ لوگوں کا کام ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے۔ ابھی ٹانگیں ساتھ دے رہی ہیں، جب ٹانگیس کام کرنا چھوڑ جائیں گی تو پھرمسجداد تشییح ہی رہ جائے گی۔

روزہ: روز نے تو کھیں غریب جن کے پاس کھانے کے لیے پھینیں۔ہم تو کھاتے پہتے لوگ ہر،۔

ز کو ۃ: یوٹیکس کی ایک قتم ہے اور یہ ہم حکومت کودے رہے ہیں۔

داڑھی: حصرت جی بیہ کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی؟ کیوں شادی کی مارکیٹ میں میرا ریٹ ڈاؤن کرر ہے ہو۔ مجھے ابھی چاچا پا بابی خمیں کہلوانا۔

پردہ: پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔تم لوگوں کی اپنی نیت میں فتور ہے۔

صدقه: الله چاہتا تو غریبوں کوخود کھلا دیتا۔ جنہیں اللہ نہیں دیتا نہیں ہم کیوں دین؟

آخرت: چھوڑو جی، یہ سب مولویوں کی گھڑی ہوئی باتلیں ہیں خواہ نُواہ ڈراتے رہتے ہیں، وہ جہان کسی نے دیکھا ہے، ہاں اگر ایسا کوئی چکر ہوا تو چونکہ جھے یہاں بہت کچھ ملا ہوا ہے، آگے جا کر بھی میرے پاس بہت کچھ ہوگا، پھر میں نے کوئی اسکیلے مرنا ہے جہاں بھی ہوں گے وہاں میں بھی چلا جاؤں گا۔ چیا ردن کی زندگی ہے، خوب عیا شی کے ساتھ گزارو۔

وقت گزرتا گیا ،الا پروائی بڑھتی گئی ،ایک دن ا چا تک میرے وجود نے کا م کرنا چھوڑ دیا۔ بیک وقت الیں حالت ہوگئی کہ صرف ایک گلاس پانی ما نگئے کے لیے مجھے پورے جسم کی قوت صرف کرنا پڑی ۔اگلے ہی لیحے ڈاکٹر وں کی پوری ٹیم میرے گردموجود تھی۔ میرے کانوں میں آواز پڑی کہ دل کا شدید دورہ ہے بس دعا تیجئے۔ یہ شنتے ہی مجھ پر کیا گزری ،یہ میں ہی جانتا ہوں یا میرا الله ،اس وقت مجھے پتہ چلا کہ میں کتنی بکواس کیا کرتا تھا کہ موسیقی روح کی غذا ہے اور گانے بجانے سے روح کو سکون ماتا ہے۔ آج تو مجھے اس سکون کی بہت ضرورت تھی ،آج میرادل گانا سننے کو کیوں نہیں جاہ رہا؟

جیھے ہر کے سب سے بڑے اسپتال کے ائیر کنڈیشنر کر ہے ہیں لا کرلٹادیا گیا۔ ہیں بستر پر پر احجیت کو گھور رہا تھا۔ جیرانی کی بات ہے کہ اس وقت جیست ایک بہت بڑی اسکرین تھی اور اس پر میری گھنا وئی زندگی کی پوری فلم چل رہی تھی ۔ چیوٹے بڑے ہیں گناہ بہت صاف نظر آ رہے تھے۔ آہ کیسی عجیب فلم تھی؟ ہیں گناہ کرتا تو دروازے بندکر لیتا کہ کوئی دیکھ نہ لے ، افسوں بینہ سوچا کہ ایک ذات الی بھی ہے جو میری ایک ایک ترکت ویکھرہی ہے۔ میری بدختی کہ فرش والوں سے مجھے این شرم آتی رہی اور عرش والے سے مجھے بھی شرم نہ آئی۔ آہ کتنا بہ شرم تھا ہیں ، اس وقت مجھے این شرم آتی رہی اور عرش والے سے مجھے بھی شرم نہ آئی۔ آہ کتنا ہے شرم تھا ہیں ، اس وقت مجھے این شرم آتی رہی اور عرش والی کی ہستی کس قد رصابر ہے کہ تیری مسلسل بدا تمالیوں اور سیاہ کاریوں پر اس ذات نے کتنا صبر کیا اور تو ایسا ظالم تھا کہ این مہلت دیے جانے کے باوجودا پی جان پر ظلم کرتا رہا، اپنی ساری بھیا نک فلم میں الجھا ہوا تھا کہ مجھے محسوں ہوا جیسے میرے گر دلا الدالا وان پر ظلم کرتا رہا، اپنی ساری بھیا نک فلم میں الجھا ہوا تھا کہ مجھے محسوں ہوا جیسے میرے گر دلا الدالا اللہ کا درد ہور ہا ہے پھراچا تک کلے کی ورد میں تیزی آگئی ، جیرت ہے، جب میں گانے سنتا تو بے افتیار میری زبان حرکت کرتی ، ساتھ ساتھ میں بھی گنگا تا تھا گر آج میرے چاروں طرف ایک افتیار میری زبان حرکت کرتی ہوں کے باوجود میں ہوں گئیا تا تھا گر آج میرے چاروں طرف ایک ہی کا کا درد ہور ہا تھا گر ردی ور ہاتھا گر بردی کوشش کے باوجود میرے زبان سے ایک لفظ جاری نہ ہوں کا۔

مجھے محسوں ہواجیسے مجھے اہلتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا ہو، جیسے تلوار سے میر ہے۔ جم کے عکر ہے کرنا شروع کر دیئے گئے ہوں، جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جارہی ہو، جیسے بیلنے میں گئے ہوں۔ کے ساتھ مجھے بھی ڈال دیا گیا ہو، جیسے ریل کی پٹری پرمیر اسرر کھ کراو پر سے ٹرین گزار دی گئی ہو، جیسے زندہ چڑیا کوآگ پر بھونا جارہا ہو، جیسے میر ہے۔ ہم کے چیے چیے پرڈرل مشین سے سوراخ کیئے

جارہے ہوں، جیسے ایک کانٹے دار نہنی کومیرے اندر داخل کر کے ایک دم باہر جینچ کیا گیا ہو۔ اللہ کی شم اگر موت کی اس تلخی کا جانوروں کو پیتہ چل جاتا تو دنیا دالو! کوئی تندرست جانور تہمیں کھانے کو نہ ملتا میں بہت چلایا، بہت داویلا کیا، اللہ کا داسطہ دے کر منتیں کرتار ہا کہ آج چھوڑ دومیں بہت نیک ہوجاؤں گا، آئندہ گناہ کے قریب نہیں چھکوں گا، آج سے کا نے نہیں ہوجاؤں گا، آئندہ گناہ کے قریب نہیں چھکوں گا، آج سے کا نے نہیں سنوں گا، فلمیں نہیں دیکھوں گا، ہائے میرے اللہ، ہائے مال، کاش تونے مجھے جناہی نہ ہوتا کیا ہوگیا ہے میرے کام نہیں آرہا۔ کہاں مرگئے کارندے، کہاں گئے تعلقات، کہاں گیا موبائل پر بار بارمیوزک کا بجنا؟......

اچانک ملک الموت کی دہشت ناک آواز میرے کا نوں میں گونجی ،جس نے رہی ہی کسر بھی نکال دی''نکل اے خبیث روح ،اپ خبیث بدن سے نکل ،آج تو بہت قابل مذمت ہے ،
کھولتے ہوئے پانی ، پیپ ، زقوم اور طرح طرح کے عذابوں کی تخفیے خوش خبری ہو۔اُف میر سے اللہ! کیا ہر بدکار کی روح اس طرح نکلتی ہے؟ اس وقت میں اتنی تکلیف محسوں کر رہاتھا کہ جیسے کسی نے باریک ساکپڑ اکانے دار ٹہنیوں پرڈال کرزور سے اپنی طرف کھینچا ہو،اس طرح میر اسار ابدن تار تارہ وگیا، پہلے یا وَل شنڈ ہوئے بھر بینڈلیاں اور آہتہ آہتہ پورابدن ٹھنڈ اہوگیا۔

ملک الموت نے میری روح تھنج کر نکالی۔ (جیسے گرم سلاخ، گیلی اون میں رکھ کرتھینجی گئی ہو )اس وقت آسمان سے سیاہ چبرے والے فرشتے اترے، انہوں نے پیک جھیئے میں میری روح کو پکڑا اور ایک گندے سے ٹاٹ میں لییٹ دیا جوان کے پاس پہلے سے موجود تھا (ایک وقت تھا کہ میں گھر سے بہترین سوٹ اور اعلیٰ قتم کی خوشبولگا کر نکاتا اور جس گئی سے گزرتا، پیتہ چلتا کہ فلاں صاحب گزررہے ہیں مگر آج مجھ سے اس قدر بد ہوآ رہی تھی جیسے کئی جانوروں کی لاشیں کسی جگہ اکتھی پڑی ہوں)۔ فرشتے میری روح کو کیکرآ سان کی طرف چڑھنا شروع ہو گئے، وہ فرشتوں کی میں جماعت کے پاس سے گزرتے وہ لوچھتے بیضیث روح کس کی ہے؟ وہ کہتے فلاں بن فلاں کی دوہ بہت کر سے طریقے سے میرانام بتار ہے تھے، جس طرف سے گزرہواان گئے فرشتوں کی میں میں ہے۔ وہ بہت کر سے طریقے سے میرانام بتار ہے تھے، جس طرف سے گزرہواان گئے فرشتوں کی میں میں میں گئے۔ وہ بہت کر مواان گئے فرشتوں کی میں ہو بعت ہو۔ وہ بہت کر مواان گئے فرشتوں کی میں ہو بعت ہو۔ وہ بہت کر مواان گئے فرشتوں کی میں ہو بعت ہو۔ وہ بہت کر مواان گئے فرشتوں کی میں ہو بعت ہو بی ہو بیات ہو بیات ہو بیات ہو بیات ہو بی ہو بیات ہ

(آسان دنیا پر پہنچ کر فرشتوں نے دروازہ کھو لئے کے لیے کہا) مگر دروازہ نہ کھولا گیا آواز

آئی اس قتم کےلوگوں کے لیے آسان کے درواز نے نہیں کھولے جاتے اور نہ ہی اس قتم کےلوگ جنت میں داخل ہوں گے،ان کا جنت میں جانا اتنا ہی محال ہے جتنا سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا پھرمیری روح نیچے پھینک دی گئی۔

ادھردنیا میں جامع مسجد کے بڑے بڑے اپنیکروں سے میرے جنازے کا اعلان ہور ہاتھا وہ مسجد جس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ساری عمر جھے کم ہی داخلہ نصیب ہوا مگر نہ جانے کیوں آج بجیب قتم کے تعریفی کلمات کے ساتھ میرے جنازے کا بار باراعلان ہور ہاتھا اور ہرمر تبہ مجھے حاجی صاحب کہہ کر پکارا گیا ، زندگی میں جب کسی کے مرنے کا اعلان ہوتا تو میں ہنتے ہوئے کہتا! جی آج ایک اور صاحب آؤٹ ہوگئے ، لیکن یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ اس اسپیکر یہ میں میں بھی نہیں کا اس

میری آنکھیں بند کر دی گی اور جبڑوں پر کپڑا باندھ دیا گیا میری بدشمتی کہ روتے روتے روتے کے عصف ماتم کرنا شروع کر دیا اور بچھ نے بال نوچنا شروع کر دیۓ۔( مگر بعد میں عذاب مجھے بھگتنا پڑا) اسی دوران عصر کی اذان ہوئی گھر میں عورتوں کا ہجوم اور باہر مردوں کا لیکن افسوس شاید ہی کسی نے نماز پڑھی ہومیں نے چیخ کر کہااو غافلو مجھے چھوڑو، میں تواپنے انجام کو پہنچ چکاتم اپنی فکر کرونماز کا وقت جارہا ہے مگرا سے شورشرا ہے میں میری کون سنتا؟

عنسل دینے کے لیے مجد سے مولوی صاحب کولایا گیا، انہوں نے مجھے ایک تختے پرلٹا کر آہتہ آہتہ میرے پیٹ کو دبانا شروع کیا تا کہا گر کوئی گندگی وغیرہ ہوتو نکل جائے، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ پر کپڑے کالفافہ باندھ کرعنسل کی نیت کی اور میری شرمگاہ دھوئی ،نجاست صاف کی ، پھر

ہاتھ سے لفا فدا تارکر مجھے نماز کے وضوی طرح وضوکر وایا اور میر ہے جسم پر پانی ڈالا ، او پہ سے شروع کیا اور نیچ کو لے گئے ، تین باراییا کیا اور یہ وہی مولوی صاحب تھے جن سے زندگی میں اکثر میں مذاق کیا کرتا تھا اور بھی اپنے قریب نہیں سینگنے دیتا مگر آج وہی میرے کام آ رہے تھے میرے گھر والوں نے گفن کے طور پر رہیٹی کڑھائی والالباس مجھے پہنا دیا اور پھر مجھ بدنصیب پر انتہائی قیمتی پر فیوم کا بھر پور چھڑکا و کیا گیا۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا پہتہ کہ ابھی میر سے ساتھ کیا بیتی ہے؟ اگر میں بتانے کے قابل ہوتا کہ فرشتوں نے میر سے ساتھ کیا سلوک کیا تو اللہ کی قسم ، سب میری میت کو جھوڑ کر بھاگ جاتے اور اپنی اپنی فکر میں لگ جاتے ۔ اسی دوران میر اچھوٹا بیٹیا بھاگ کر ایک فوٹو گر بھاگ جاتے اور اپنی اپنی فکر میں لگ جاتے ۔ اسی دوران میر اچھوٹا بیٹیا بھاگ کر ایک فوٹو گئیس دیھے کر آیا جو بڑی پھر تی سے ادھر سے ادھر سے میری تصویر کھیٹی رہا تھا، پھر و یڈ یو والے آ گئے انداز انہیں دیھے کر میں کہ کے گر دھوم رہے تھے۔

پروگرام کے مطابق جنازے کا وقت ہوگیا ، آوازیں آناشروع ہوگئیں۔''دیر ہورہی ہے جی ''جنازہ اٹھانے کی دیکھی کہ عورتوں کی چیخوں کی آواز سے سارامحلّہ ہل کررہ گیا ، میرے بیوی بیچ چار پائی سے لیٹ گئے ، بردی مشکل سے مجھے باہر نکالا گیا ، چار آدمیوں نے میرے چار پائی کو کندھوں پراٹھایا ،سڑک پر پہنچ تو سارے دو کاندار کھڑے ہوکرافسوں کا اظہار کرنے لگے ، پچھلوگ آگٹر نفک کنٹرول کررہے تھے۔ لوگوں کے قدموں کی چاپ سے میں نے اندازہ لگایا کہ لاکھوں کا مجمع ہے ، افسوس ، پر ہیزگار، تجدگز ار ، غریب آدمی کا جنازہ ہوتا تو بچاس آدمی اکتھے نہ ہوتے۔

جنازہ گاہ میں عجیب منظرتھا، کچھلوگ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی موجود تھے،جوسیاسی اور کاروباری کپیس ھا تک رہے تھے،آواز آئی سب آگئے جی صفیں درست کی گئیں،اتنے میں میرے بڑے نے رسم پوری کرنے کے لیے آہتہ سے آواز نکالی، جوشاید پہلی صف والے بھی میرے بڑے نہ من سکے ہوں، بھائیو!اگر کسی کا قرض میرے باپ کے ذمہ ہوتو وہ بعد میں مجھ سے رابطہ کرسکتا ہے۔اگرامام صاحب کومیرے قرض کے متعلق علم ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کردیتے۔امام صاحب نے اللّه اکبر کہاہی تھا کہ ایک شخص کی زور دار آواز جنازہ پڑھائے ہیں 'بہر حال امام صاحب نے ہاتھ باندھ لیے،افسوس استے آئی۔''مہروجی، پچھلوگ اور آگئے ہیں''۔ بہر حال امام صاحب نے ہاتھ باندھ لیے،افسوس استے

بڑے مجمع میں چندایک ہوں گے جنہیں نماز جنازہ آتی ہو،ورنداس معاملہ میں بھی میرے بھائی نظر آ رہے تھے اور مارے شرم کے دائیں بائیں نظر گھمارہے تھے، کچھسامنے لگے بڑے سے بورڈ کو گھورر ہے تھے جیسے بچھ پڑھنے کی کوشش کررہے ہوں۔ چار تکبیر کہدکرسلام پھیرلیا گیااورمیرےان بھائیوں کی جان میں جان آئی ، چونکہ ہرمیت کے ساتھ میں بھی ایسے ہی کرتا تھا ،آج میرے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا،میرے جنازے میں بہت ہی ایسی ہتیاں موجودتھیں کہا گرمیرے ساتھ ان کی بھی نماز جنازہ پڑھادی جاتی تو بہتر ہوتا۔آخری دیدار کے لیے میرے منہ سے حیادر ہٹادی گئی، بڑی بے ڈھنگی می قطار میں بھی میرامنہ دیکھ کرآ گے بڑھنے لگے،کوئی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا تا،کوئی منداو پر کر کے ہاتھ جوڑ تاکسی کی آواز آئی یااللہ معاف کر دے اور کوئی میرے بیٹوں کوڈھونڈ رہاتھا تا کہ اپنی حاضری لگوانکیں، پھر مجھے کندھوں پر اٹھا کرسب نے میری قبری طرف جو پہلے تیارتھی چلنا شروع کردیا ، پھولوں کی دوکان ہے کچھ نے گلاب کے ہار لیےاور کچھ بیتیاں لفافے میں ڈال کر لے آئے ، مجھے قبر میں اتار کرمیرے اوپر مٹی ڈالی جانے گئی ،میرے بعض'' خیرخواہ'' ساتھ والی قبروں کی مٹی بھی مجھ پرڈال رہے تھے۔اس طرح مجھے منوں مٹی تلے دبادیا گیا۔سب اینے اپنے گھروں کو چلے گئے، ہرطرف خاموثی چھا گئی، میں جوتیوں کی آواز من رہاتھا، میں سمجھا کہ جتنی سزا ملی تھی مل چکی ،اب قبر میں آ رام سے پڑارہوں گا مگریہ بات میرے دہم و کمان میں بھی نہتی کہ اب ا یک مستقل عذاب سے یالا پڑنے والا ہے،ابیا در دناک عذاب کہ اللہ کسی ریثمن کو بھی نہ دکھائے میری قبر کے باہر گلاب کی خوشبواورا گریتیوں کی کپٹیں اور گیلی مٹی کی اپنی مہک تھی مگر قبر میں میر اجی گھبرار ہاتھا۔

قبر نے عجیب طریقے سے میر ہے ساتھ شکوہ کیا۔"اے عافل انسان! تو دنیا میں مگن تھا کوئی دن الیانہیں گزراجس دن میں نے تختے آواز نددی ہو کہ میں وحشت کا گھر ہوں میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، جتنے لوگ میر ہے بشت پر چلتے تھے،میر ہے نزدیک ان سب سے زیادہ قابل نفرت تو تھا جبکہ آج میں تجھ پر حاکم بنادی گئی ہوں اور تو میری طرف مجور کر دیا گیا ہے تو دیکھے گا کہ میں تیر ہے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں''۔

آ نا فا نا دوسیاہ رنگ کے فرشتے میرے قبر میں آ دھمکے انہوں نے مجھے اٹھا کر بٹھا دیا (نہ

پوچھواس وقت میری حالت کیاتھی، میں تفرقر کانپ رہاتھا) انتہائی غفیناک لیج میں بولے "من ربک" جیرانی کی بات ہے کہ زندگی میں شاید بھی میں نے کوئی قر آنی آیت یا حدیث نبوی اللہ میں شاید بھی میں نے کوئی قر آنی آیت یا حدیث نبوی اللہ میں ہوں کہ جیرارب کون ہے؟ عجیب خبطسوار ہوا مجھ پر کہ میں نے جواب دینے کی بجائے عجیب قسم کی بردھکیس مارنا شروع کردیں، جیسے شیطان نے کسی کوچھوڑ کر باؤلا کر دیا ہو ہا ہالا ادری (ہاہا میں نہیں جانتا) چرمزید تنی ہے ہوئے، مادینک (تیرا دین کیا ہے؟) دوبارہ میں نے وہی جواب دیا، انتہائی غضبناک ہوکر ہولے" ماهذا الرجل الذی دین کیا ہے؟) دوبارہ میں نے وہی جواب دیا، انتہائی غضبناک ہوکر ہولے" ماهذا الرجل الذی بعث فیکم "(کون ہیں ہے جن کو تیری طرف بھیجا گیا) قسمت کھوٹی اس مرتب بھی میری زبان سے وہی الفاظ جاری ہوئے۔ آسان سے آواز آئی کذب (کہ یہ جھوٹا ہے) فافر شوہ من النار (اس کے لیے دوز خ کی طرف ایک دروازہ کھول دو)۔

یہ آواز آنے کی دریقی کہ اسی وقت میری قبر میں لواور گرمی آناشروع ہوگئی اور قبراتن تنگ ہو
گئی کہ میری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس گئیں، پھر کیا سناؤں ، ایک اندھا اور بہرہ فرشتہ میری قبر
پرمسلط کردیا گیا جس کے ہاتھ میں لوہ کا ایک گرزتھا ، اس نے اس گرزہے مجھے مارنا شروع کردیا
اور اتنا مارا کہ میری چیخوں کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ اردگر دکی باقی تمام چیزیں سن رہی
تھیں۔

بھائیواور بہنو: اگر تہمیں پہ چل جائے کہ مجھے اس وقت کتی نکلیف ہوئی تو اللہ کی قتم تم لوگ اپنے مردے دفنانا جھوڑ دو۔ یہاں میں نے بہت کچھ برداشت کیا اور بھی کررہا ہوں مگر ایک بات جواس سز اسے زیادہ اذبت ناک دکھائی دے رہی ہے وہ یہ کہا ہا اللہ قیامت کے روزید لیل ومکروہ چبرہ لے کر کس طرح تیرے حضور حاضری دوں گا ،اپنے جرائم کا تجھے کیا جواب دوں گا ؟ قبر میں تو کوئی دیکھے والانہیں کہ یہاں میرے ساتھ کیا ہورہا ہے مگر میدان حشر میں تو ساری امتیں ہونگی سارے انہیائے کرام ہوں گے اور خصوصاً سرور دو جہاں ،سید الاولین و آخرین حضرت محمد مصطفیٰ بھی ہموجود ہوں گے ،کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟

کاش کوئی بہن یا بھائی میراپیغام میری اولاد کوبھی پہنچادے کہ آؤاپنے بدنصیب باپ کی

انگاروں سے جری ہوئی قبردیکھو، میر ہے بچو، میری قبر میں بہت سے سانپوں نے جھے گھیردکھا ہے جوسارا دن میر ہے بدن کونو چھ رہتے ہیں میر ہے بیٹو ، میر ہے قبر پرایک بارا کرنو دیکھوا گرتہہیں بہاں آنے کی فرصت نہیں تو میر ہے چھوڑ ہے ہوئے مال سے بچھ صدقہ کر دو، یہ بھی نہیں تو اس مسکین کی ایک التجا ہے کہ میر ہے ذمہ عبدالرحمٰن کی رقم ہے جس کا تمہیں علم ہے، کم از کم اس کا پچھ کر دو، برخورداروا بھی تم نے اس سے رابط نہیں کیا، تمہیں یا دہوگا کہ تم نے جنازہ گاہ میں اعلان کیا تھا عبدالرحمٰن نے اس وقت مناسب نہ تمجھا کہ رقم کے بارے میں تم سے بات کرے اس کی شرافت دیکھوکہ رقم کے مطالبے کے لیے آج تک تمہارے درواز ہے پڑئیس آیا، اللہ کے واسطے کم از کم وہی حساب چکا دو، میں یہاں بہت بہس ہوں، چک بک سیف میں پڑی رہ گئ اورا تے وقت تم نے میری راڈوکی گھڑی، سونے کی انگونی ، لاکٹ، بٹوا، سب پچھونکال لیا جی کہ میرے کپڑے تک اتار لیے ، اب یہاں کیا ہے میرے پاس نہیں کہ اسے دوں گا؟ میرے گئاں سے دوں گا؟ شکیاں تو پہلے ہی میرے پاس نہیں کہ اسے دے کرراضی کرلوں ، اب لگتا ہے اس کے گناہ بھی پرلاد دیے جا کیں گئے۔ دیے جا کیں گے۔

بیٹا کتنے دکھ کی بات ہے کہ قرضادا کرنے کی تہمیں توفیق نہ ہوئی گرمیرے چالیہ ویں پر مم نے کئی لاکھ خرچ کر ڈالے، کیا ضرورت تھی استے بڑے بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی اخبارات میں تصویر اور خبر لگوانے کی؟ کیا ضرورت تھی دعوتی کارڈ چھپوانے کی؟ موسٹ، مرغ، پائے، بریانی، شیٹے چاول، فرنی، پھلوں کی ڈشیں اور سویٹ وغیرہ لاکٹوں میں سجا کر ویٹ یو بنواتے ہوئی تمہیں ذرا شرم نہ آئی اور پھر ڈوب مرنے کا مقام تھا جب دو بھانڈ شامیانے دیگیں اور اتنا بڑا مجمع د کھے کر محصوص آواز نکالتے ہوئے پنڈال میں آئے، وہ تو ایک صاحب نے عقمندی کی کہ جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں بتایا کہ بیشادی کی تقریب نہیں بلکہ حاجی صاحب کا جالیسواں ہے مگروہ بھی آخر بھانڈ تھے، جاتے دفعہ کہنے گئے' اللہ حاجی صاحب کے چالیسویں کا بیہ حالی ساور کی کے شادی کی کہ جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں بتایا کہ بیشادی کی تقریب نہیں بلکہ حاجی چالیسویں کا بیہ حال ہے قرشادی پر کیا طوفان بریا ہوا ہوگا''۔

میرے بچو!جبتم گھر میں (جے میں اپنا سمجھتا تھا زور زورے تہم لگاتے ہواللہ کی تشم مجھے یہاں بہت تکلیف ہوتی ہے اسے لچراور فخش قتم کے گانوں کی آوازیں اس گھرسے بلند ہوتی ہیں کہ اللہ کی پناہ اگرگانے بجانے کے بغیر تہاری گرز بیس ہوتی تو کم از کم آواز ہی آ ہت درکھا کرواور

یہ مرے مرنے کے بعدیٰ کار بنی موٹر سائیکل ، کیا سوچتے ہوں گے محلے والے ؟ تمہارے سامنے تو

ہونہیں کہتے گر سارا محلّہ کہتا ہے کہ باپ کے مرنے پرجشن منارہے ہیں۔ میرے بچوا میں جانتا

ہوں کہ تمہارا وقت بہت قیمتی ہے ، بس آخری بات! اس کے بعد پچھ نیس کہوں گا ، بیٹا! اپنی مال اور

بہنوں سے کہنا کہ اللہ سے ڈریں ، چند دن بھی ان سے صبر نہ ہوسکا ، خوب ، ناؤ سنگھار کر کے استے

ہوکہ کہوں اور کھلے بالوں کے ساتھ بے پردہ باہر آ نا جانا چھوڑ دیں ، کیوں کرتے ہویہ سبب

پھر کیوں اور یت دیتے ہو مجھے ؟ یقین مانو ، بیسب پھر کرتے تم ہوگر بھگتنا پڑتا ہے مجھے ۔ میری سزا

میں اضافہ ہوتا ہے ، کیوں کرتے ہواس طرح ؟ آخر میں تمہارابا ہوں جو سلوک تم میر نے ساتھ کر

میں اضافہ ہوتا ہے ، کیوں کرتے ہواس طرح ؟ آخر میں تمہارابا ہوں جو سلوک تم میر نے ساتھ کر

میں اضافہ ہوتا ہے ، کیوں کرتے ہواس طرح ؟ آخر میں تمہارابا ہوں جو سلوک تم میر نے ساتھ کر

میں اضافہ ہوتا ہے ، کیوں کرتے ہواس طرح ؟ آخر میں تمہارابا ہوں بوسلوک تم میر نے ساتھ کرائے کہا ہواں کہا تا د ہا ، آج کیا ہوگیا ہے بھے ؟ بہی نا کہ یہاں میرے پاس دولت نہیں ہے بہاراستیاناس ڈرائنگ روم میں میری اتن بڑی تصویر پر ہارڈال کر سجار کی ہے کس کو دکھانے کے لیے جاؤ میں تمہیں جائیداد سے عاق کرتا ہوں اللہ تم جیسی اولا د کسی کونہ دے۔
لیے جاؤ میں تمہیں جائیداد سے عاق کرتا ہوں اللہ تم جیسی اولا د کسی کونہ دے۔

خیر،اس میں میرااپنانصور بھی ہے، میں نے اولا دکے لیے سب کچھ کیا مگران کی تربیت کے لیے کچھ نہ کیا، میں کہتا تھا کہ بچے بڑے ہو کہا کہیں گے کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے وئی جائداد بھی نہیں بنائی۔افسوس اگران کی تربیت اللہ اوراس کے رسول بھٹے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا تو آج یہی اولا دمیرے لیے صدقہ جاریہ ہوتی۔اس وقت اگر کوئی کہتا کہا پی اولا دکو قرآن کی تعلیم بھی دلوا و تو میں کہتا، میں نے انہیں افسر بنانا ہے" ملا نہیں بنانا"۔افسوس اچھے افسر تو بن گئے مگر اچھے مسلمان نہ بن سکے یا کم از کم ایک بیٹی کی اچھی تربیت کر دیتا تو شاید میرے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جاتی مگر اب بچھتا نے سے کیا فائدہ یہ تو ظاہر ہے کہ جیسا کرو گے ویسا مجرو گے جھے جاں باپ کے نافر مان کا یہی حال ہونا جائے۔

بھائیوادر بہنوابس آخری بات،میرے زخی اور لرزتے ہوئے ہاتھ دیکھو،اب اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے اس انجام سے عبرت بکڑو، بڑھا یا آنے سے پہلے جوانی میں کچھ کرلو

یباری آنے سے پہلے تندرسی میں پھر کراو ہنگی آنے سے پہلے خوشحالی میں پچھر کراو ،معروفیت آنے سے پہلے فرصت میں پچھر کر لواور موت آنے سے پہلے زندگی میں پچھر کرلو، ورنہ میری طرح پچھا کو گے ،بہت پچھا و گا اسلامی ایک ہی کرن نظر آتی ہے کہ میری با تیں من کر کسی بہن یا کہ بھائی نے اللہ کے خوف سے صرف ایک آنسو بہا دیا اور پچی تو بہر لی تو نہ جانے کو بر میر اول گواہی دیتا ہے کہ ایسے ایک فرد کی بدولت اللہ میری قبر بھی ٹھنڈی کردے گا ۔میرا عذا اللہ جائے گا ،میری قبر تا صدنگاہ کشادہ کردی جائے گا ۔ مجھے جنتی خوشبو کیں آئیں گی ،میری قبر میں جنتی استر بچھ جائے گا ،میری گا ،میری قبر میں جنتی استر بچھ جائے گا ،میری گا ،میری قبر تا سر بہنا دیا جائے گا اور کہا جائے گا سوجا جس طرح دلہن سوجاتی ہے۔

بھائیواور بہنو!اب ترس کھاؤاس بدنھیب بھائی پراللہ کے واسطے ستی نہ کرنا،ابھی سے یہاں آنے کی تیاری شروع کردو،میری طرف دیکھو، مجھے م بوئے کی سال گزر گئے جان نکلتے وقت جو تکلیف ہوئی، آج بھی محسوس کررہا ہوں اب تو دل سے ایک و عالماتی ہے کہ پروردگار! مجھ جیسے انجام سے ہرمسلمان مرداور عورت کو مفوظ فر ما،ان کی قبراور حشر کی منزلیس آسان فرما۔ آئین ۔

(بشکریہ بادگار، بلشر زحدرآباد)

اللہ تعالیٰ ہم سب کواپی آخرت کی فکر اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بیچنے کی تو فیق عطا فرمائے آمین یارب العلمین۔



#### مضمون نمبرته

# جہنم اور ہم سب کے لئے لمحہ فکریداورسا مان عبرت

جہنم اور جہنمیوں کے حالات جواب تک آپ نے پڑھے بیاس لئے نہیں لکھے گئے کہ سرسری نظرسے پڑھ کر کتاب الماری کے سپر دکر دی جائے اور جہنم اور جہنمیوں کے حالات کو پڑھ کر دیگر قصوں اور افسانوں کی طرح بھلادیا جائے۔

در حقیقت گزشتہ واقعات واحوال جو بیان کئے گئے ہیں چونکہ آیات قر آنیا اور احادیث نیا ہے گئے ہیں چونکہ آیات قر آنیا اور احادیث نیا ہے گئے ہیں جونکہ آیات قر آنیا اور اپنی بدا عمالیوں پر انٹے ہے گئے ہیں اس لئے بلاشک مجمعے اور واقعی ہیں اگر ان کو بار بار پڑھا جائے اور اپنی بدا عمالیوں پر فضر کی جائے تو سخت دل والا انسان بھی اپنی زندگی کو بہت آسانی سے بلیٹ سکتا ہے، اور اس کے رسول دوزخ کے حالات سمجھا کرنیکیوں کے راستہ پر ڈال سکتا ہے، بشر طیکہ خدا وند عالم اور اس کے رسول کی کوسی ہم جستا ہواور ان کے بتائے ہوئے احوال دوزخ کوسی وار واقعی مانتا ہو۔ مومن بند ہے ہمیشہ اپنی زندگی کا حساب کرتے رہتے ہیں اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دوزخ سے پناہ میں رہنے کی دعا کرتے رہتے ہیں، بھلا ہوسکتا ہے کہ جوشخص ان حالات کوسی سے سے دورہ اپنی زندگی کو دنیا کی لذتوں اور فنا ہو جانے والی عزت اور دولت کے حاصل کرنے میں گنوا دے؟ رسول بھی نے فر مایا کہ دوزخ کولذتوں میں چھیا گئی ہے۔

لینی گنهگاردنیاوی لذتوں میں پڑکرزندگی گذارنے والے وہ کام کررہے ہیں جن کے پردہ میں دوزخ ہے اورنفس کونا گواریوں میں پھنسا کرا چھٹمل کرنے والے وہ کام کررہے ہیں جن کے پردے میں جنت ہے۔ آہ!ان لوگوں کو جہنم کے حالات کا پیتہ ہی نہیں جوخود کئی کرکے سیجھتے ہیں کہ مصیبت سے چھٹکا را ہو جائے ، اور جو دنیا کی تختی اور مشقت سے گھبرا کریوں کہددیتے ہیں کیا خدا کے یہاں میرے لئے دوز نے میں بھی جگنہیں ہے۔ حقیقت یہ کہ اگردوز خ کی آگ،اس کے سانپ، پچھو، آگ کے کپڑے عذاب کے طریقے ،اہل دوز خ کی خوراک وغیرہ کا دھیان رہ تو صدارت وزارت اور دوسرے عہدوں کی سخصیل میں گناہ کرنے والے حرام کمائی سے روپیہ جع کرنے اور بلڈنگ و جائیداد بنانے والے ہرگز اپنی آخرت خراب نہ کرتے ، بھلا جے دوز خ کی بھوک کی خبر ہووہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ اور جودوز خ کی آگ سے واقف ہووہ ذراسی نینداور فانی آرام کے لئے نماز برباد کر سکتا ہے؟ اور جودوز خ کی آگ سے واقف ہووہ ذراسی نینداور فانی آرام کے لئے نماز برباد کر سکتا ہے؟ اور جودوز خ کے سانپ بچھووک کے ڈسٹے کی سوزش سے باخبر ہووہ یوں کہ سکتا ہے کہ داوجی رکھنے سے تھلی ہوتی سانپ بچھووک کے ڈسٹے کی سوزش سے باخبر ہووہ یوں کہ سکتا ہے کہ داوجی رکھنے سے تھلی ہوتی کے جنہیں حب الحزن کی خبر ہووہ ریا کاری کے لئے عہادت کیسے کر سکتے ہیں اور جن کو تصویر شی سے انجام کا بتا ہووہ تصویر بنا سکتے ہیں؟ جن کو یقین ہو کہ شراب پینے کی سزا میں دوز خیوں کے جسموں کا دھوون یا نچوڑ بینا پڑے کا وہ شراب کے یاس جاسکتے ہیں؟ ہرگر نہیں! ہرگر نہیں!

حقیقت یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے حالات صرف زبانوں تک محدودرہ گئے ہیں اور
یقین کے درجہ میں نہیں رہے ورخہ گناہ تو در کنار چھوٹے گناہوں کے پاس جانا بھی بعیداز تصور ہوتا۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ اگر جنت اور دوزخ میرے سامنے رکھ دیے جا کیں تو میرے
یقین میں ذرا سابھی اضافہ نہ ہوگا۔ یعنی میراا بمان بالغیب اس قدر مضبوط ہے کہ انکھوں سے دکھے
کر بھی اتناہی یقین ہوسکتا ہے جتنا کہ دیکھے بغیرہ، جن کو دوزخ کے حالات کی خبر ہوتو وہ گناہ تو کیا
کرتے اس دنیا میں نہ ہنتے نہ خوثی مناتے۔ التر غیب والتر غیب میں ایک روایت نقل کی ہے کہ
رسول بھی نے حضرت جرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے دریا فت فرمایا کہ کیابات ہے میں نے
میکائیل کو ہنتے ہوئے نہیں دیکھا؟ عرض کیا جب سے دوزخ کی پیدائش ہوئی ہے میکا ئیل نہیں
میکائیل کو ہنتے ہوئے نہیں دیکھا؟ عرض کیا جب سے دوزخ کی پیدائش ہوئی ہے میکا گئی نہیں

سیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ بھٹانے ایک مرتبدار شادفر مایا کہ اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میر کی جان ہے اگر تم نے وہ منظر دیکھا ہوتا جو میں نے دیکھا ہے تو ضرور کم ہنتے اور زیادہ روتے !صحابہ نے عرض کیا آپ نے کیا دیکھا؟ ارشاد فر مایا میں نے جنت اور دوزخ دیکھے۔

حفرت ابن انس فرماتے تھے، مجھے تعجب ہے کہ لوگ ہنتے ہیں حالانکہ ان کو دوز خے

چنے کا یقین نہیں ہے۔ حضرت ابوسعیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ایک بار (مکان سے) باہر نظر یف لائے اورد یکھا کہ لوگ کھل کھلا کر بنس رہے ہیں۔ ید مکھ کرآپ نے فرمایا کہ اگرتم لذتوں کو ختم کردینے والی چیز ( یعنی موت) کو کٹر ت سے یاد کرتے تو تمہیں اس کی فرصت نہیں ملتی جس حال میں تم کود کھے رہا ہوں۔

الحاصل ہوشیاروہی ہے جواپی آخرت کی زندگی بنائے اور گناہوں کے ذریعہ دو چارروزہ مال و دولت ،عزت و آبرو، جاہ و حکومت کے پھندوں میں پڑکراپی جان کو دوزخ کے حوالے نہ کرے، جب عذاب میں جتلا ہوگاتی پھتانے اور یہایتھا کانت المقاضیہ ما اغنی عنی مالیہ جھلک عنی سلطنیہ ط (ہائے کاش وہ موت ہی ختم کردیت، میرے کام پھینہ آرام کا میری حکومت ) کہنے اور ہاتھ ملنے سے پھھا مال نہوگا۔ جنت جیسی آرام کی جگہ کی طلب سے لا پرواہی اور دوزخ جیسے بے مثال دال لعذاب سے نیچنے کی فکر سے خفلت بے کی جگہ کی طلب سے الا پرواہی اور دوزخ جیسے بے مثال دال لعذاب کروجتناتم سے ہوسکے اور دوزخ سے بھا گوجتناتم سے ہوسکے اور دوزخ سے بھا گنے والا (لا پرواہی کی نیند) سو نہیں سکتا۔ (الرغیب دائرغیب)

حفرت کی محر بن المنکد رجب روتے تھے تو آنوکواپنے منداورڈاڑھی سے پو نچھتے تھے اوراس کی وجہ یہ تاتے کے کہ بھی یہ بہتاتے تھے کہ مجھے بیروایت پنچی ہے کہ اس جگہ جہنم کی آگ نہ پنچی جہاں خوف خداکی وجہ سے آنسو پنچ ہوں گے۔حفرت زین العابدین ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ گھر میں آگ لگ گی گر آپ نماز میں مشغول رہے ۔لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو خبر نہ ہوئی ؟ فرمایا کی دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ نے غافل رکھا۔

ایک صاحب دل کا قصہ ہے کہ رات کوسونے کے لئے بستر پر جاتے اور سونے کی کوشش کرتے مٹے، کہ اے کرتے مگر نیندنہ آتی لہذا نماز شروع کردیتے تھے اور بارگاہ خدا وندی میں عرض کرتے تھے، کہ اے اللہ آپ کومعلوم ہے کہ جہنم کی آگ کے خوف نے میری نینداڑ ادی چھرض تک مشغول رہتے۔ حضرت ابویزید ہروقت روتے رہتے تھے، اس کا سبب پوچھا گیا تو فر مایا کہ خدا کا یوں ارشاد ہوکہ گناہ کرو گے تو ہمیشہ کے لئے جمام (عنسل خانہ) میں قید کئے جاو گے تو اس کے خوف سے ارشاد ہوکہ گناہ کرو گے تو ہمیشہ کے لئے جمام (عنسل خانہ) میں قید کئے جاو گے تو اس کے خوف سے

میراآنو ہرگزند تھے گا۔ پھر جب کہ گناہ کرنے پردوز خے ڈرایا گیا ہے جس کی آگ تین ہزار سال تک گرم کی گئی ہے۔ سال تک گرم کی گئی ہے تھیں ہزار سال تک گرم کی گئی ہے تو میرے آنسو کیسے دکیں؟ فاعبور یا اولی الابصار اللہ تعالی ہم سب کواپنی آخرت کی فکراور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بہتے کی تو فیق عطافر مائے آمین یارب الحکمین۔









## مضمون نمبر۵

## جہنم سے ہمیشہ ڈرتے رمیئے

اس سلط میں بہت ی آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ وارد ہیں۔ یہاں چندایک کاذکرکیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ﴿ یا یہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقود ها النساس والحجار قعلیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون مایؤمرون ﴾ (التحریم: ۲)

ترجمہ اے ایمان والوتم اپنے آپ کو اور گھر والوں کو دوزخ کی آگ ہے بچا ؤجس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہیں جس پر تندخواور مضبوط قو می فرشتے متعین ہیں کہ نہ وہ کسی پررتم کریں نہ کوئی ان کا مقابلہ کر کے پچ سکے جو خدا کی نا فرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جوان کو تھم دیتا ہے۔اور جو کچھان کو تھم دیا جا تا ہے اس کوفور آ بجالاتے ہیں۔

فائدہ اس آیت میں تمام مسلمانوں کو تھم ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے اہل وعیال کو بھی ۔ پھر جہنم کی آگ کی شدت کا ذکر فر مایا اور آخر میں بیفر مایا کہ جواس جہنم کا مستحق ہوگا وہ کسی زور طاقت بھتھ یا خوشا مدیار شوت کے ذریعہ ان فرشتوں کی گرفت سے نے نہیں مستحق ہوگا وہ کہن زور طاقت بھتھ یا خوشا مدیار شوت کے ذریعہ ان فرشتوں کی گرفت سے نے نہیں مسلم ہیں جن کا نام زبانیہ ہے ۔ لفظ اھلیہ کسم میں اہل وعیال سب داخل ہیں جن میں بول دور بھی نام باندیوں میں بول دور کے اگر بھی غلام باندیوں کے تھم میں ہوں۔

فائد ڈاکی اور روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا کہ میاں اللہ ﷺ نے عرض کیا کہ ا عرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ ہے آپ کوجہنم سے بچانے کی فکر توسیحے میں آگئ (کہ ہم گناہوں سے بچیس اورا دکام اللہ یہ کی پابندی کریں) مگراال وعیال کوہم کس طرح جہنم سے بچا کیں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تم کوجن کاموں کے لئے منع فرمایا ہے ان کاموں سے ان سب کومنع کرواور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے تم ان کے کرنے کا اہل وعیال کو حکم کروتو پیٹل ان کوجنم کی آگ ہے بچا سکے گا ہہ (ردح المعانی قرطبی ص ۱۹۱۶ ۱۸)

فائدہ عبدالعزیز بن ابی رواد فرماتے ہیں کہ حضرت عینی علیہ السلام ایک ایسے پہاڑ کے پاس سے گزرے جو آسان اور زمین کے درمیان لئکا ہوا تھا۔ تو آپ اس میں داخل ہوئ اور روپڑے اور تجب فرمایا پھراس سے نکلے اور آس پاس کے لوگوں سے اس کے لئکنے کا سبب دریا فت فرمایا تو انہوں نے جو اب دیا کہ ہمیں اس کاعلم نہیں ہمارے باپ وادا نے بھی اسے اسی طرح لئکا ہوا بایا ہے۔ تو حضرت عینی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ اس پہاڑ کو اجازت دیں کہ یہ مجھے اپنا قصد بیان کرے تو اللہ تعالی نے بہاڑ کو اجازت دی تو میرے اندر بیجان اورخوف پیدا ہوا کہ میں بھی ہمی اس آگ کے ایند هن لوگ اور پھر ہونے تو میرے اندر بیجان اورخوف پیدا ہوا کہ میں بھی ہمی اس آگ کے ایند هن میں نہ ہوں؟ بس اللہ تعالی سے دعا سیجئے کہ مجھے اپنی امان میں رکھیں ۔ پس حضرت عیسی علیہ السلام نے اس کے لئے اللہ تعالی سے دعا فرمائی تو اللہ تعالی نے اس کے بعد سے بہاڑ کو امان دی پھر حضرت عیسی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اب تو تو خوش ہے؟ اس کے بعد سے بہاڑ کو امان دی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اب تو تو خوش ہے؟ اس کے بعد سے بہاڑ کو امان دی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اب تو تو خوش ہے؟ اس کے بعد سے بہاڑ کو امان دی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اب تو تو خوش ہے؟ اس کے بعد سے بہاڑ کو زمین بر کھدیا گیا۔

فائده ... حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد فرماتے ہیں جب الله جل شاند نے یہ آیت حضور بھی پرنازل فرمائی اور آپ بھی نے اسے ایک روز اپنے صحابہ کے سامنے تلاوت کیا تو ایک نوجوان بے ہوش ہو کرگر گیا ، تو آپ بھی نے اس کے دل پردست مبارک رکھا تو وہ دھڑک رہاتھا تو حضور بھی نے فرمایا اے نوجوان کہولا الدالا اللہ تو اس نے کلمہ پڑھا کچر آپ بھی نے اسے جنت کی بشارت دی۔

جہم سے ڈرنے سے متعلق آیات قرآنی

( بہلی آیت شروع میں گزر چکی ہے باقی آیات درج زیل ہیں )

(آيت نمبر٢)﴿ فِي تِقُوا النَّارِ التي وقودها النَّاسِ والحجارة أعدت

للكفرين ﴾ (البقر.٣٣٠

(ترجمه) بچواس آگ ہے جس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہیں تیار رکھی ہوئی ہے کا فروں

کے لئے۔

(آیت نمبر ۲) ﴿ و اتقو النار التی اعدت للکفرین ﴾ (ال عران:۱۳۱) (ترجمه) اوراس آگ سے بچو جو دراصل کا فرول کے لئے تیار کی گئی ہے۔

(آیت نمبر ۱۳) ﴿ فاندر تکم نارا تلظی ﴾ (الیل:۱۳)

(ترجمه) اورتم كواكي بعركتي موئي آگ سے دراچكا مول ـ

(آيت تمبر۵) ﴿ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباد ه يعباد فاتقو ن

(ترجمہ)ان کے لئے ان کے اوپر سے بھی آگ کے شعلے ہوں گے اور انکے نیچے سے بھی آگ کے (محیط) شعلے ہوں گے بیو ہی (عذاب) ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کوڈرا تا ہے۔

(آیت نمبر۲ تا۱۲)﴿ ومساهسی الا ذکسری للبشسر کلاوالقمر والیل

اذادبروالصبح اذااسفر انها لا حدى الكبر نذير اللبشر لمن شاء منكم ان يتقدم اويتا خو له

(ترجمہ)اوردوزخ (کاحال بیان کرنا) صرف آدمیوں کی نصیحت کے لئے ہے (تاکہ وہاں کے عذاب کوئ کرڈریں) بالتحقیق قتم ہے جاندگی اور رات کی جب جانے گئے اور مجھ کی جب روثن ہوجائے کہ دوز خبری بھاری چیز ہے جوانسان کے لئے بڑاڈراوا ہے (یعنی) تم میں جو (خیر کی طرف) آگے بڑھے اس کے لئے بھی یا جو (خیر سے ) پیچھے ہٹے اس کے لئے بھی۔
کی طرف ) آگے بڑھے اس کے لئے بھی یا جو (خیر سے ) پیچھے ہٹے اس کے لئے بھی۔

حفزت حسن بصری اللہ تعالی کے فرمان نذیر اللبشر کے متعلق فرماتے ہیں قتم بخد اللہ تعالی نے بندوں کوجہنم سے زیادہ خوفناک کسی شئے سے نہیں ڈرایا۔ (ابن ابی عاتم)

اللدتعالی نے جہنم کونا فرمان جن وانس کے لئے پیدا فرمایا ہے اور انہیں سے جہنم کو بھرا جائے گا۔ چنانچے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

﴿ وَلَقَـٰدُ ذَرَانَا لَـجَهُـنَمَ كَثِيرًا مَنَ الْجَنَ وَأَلِانَسَ لَهُمَ قَلُوبَ لَا يَفْقَهُونَ بَهَا وَلَهُمَ اعْيِنَ لَا يَبْصُرُونَ بَهَا ﴾ (الامراف2)

(ترجمه) ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ (بی میں رہنے) کے لئے پیدا

کے ہیں جن کے (نام کوتو) ول (ہیں گر) ایسے ہیں جن سے (حق بات کو) نہیں ہجھتے (چونکہ اس کا ارادہ بی نہیں کرتے ) اور جن کے (نام کوتو) آئلسیں (ہیں گر) ایسی ہیں جن سے (نظراستدلال کے طور کپی ہیرکونہیں کہتے جن کے (نام کوتو) کان (ہیں گر) ایسے ہیں جن سے (متوجہ ہوکر حق بات کے طور کپی ہیرکونہیں سنتے و تمت کلمة ربک لا ملان جھنم من الجنة و الناس اجمعین کو) نہیں سنتے و تمت کلمة ربک لا ملان جھنم من الجنة و الناس اجمعین

(ترجمہ)اورآپ کے رب کی میہ بات پوری ہوگئ کی میں جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے دونوں سے بھر دوں گا۔

﴿ ولكن حق القول منى لأملان جهنم من الجنة و الناس اجمعين ﴾ (البحدة :١٣)

(ترجمه) اورلیکن میری (تو) به (ازلی تقدیری) بات (بهت ی حکمتول سے) محقق (پخته) به و چکی ہے کہ جہنم جو جنات وانسان دونوں (میں جو کا فرجول گے ان) سے ضرور کھرول گا۔ ویوم یحشر هم جمیعًا یلمعشر الجن قداستکثر تم من الانس النح ( انعام:۱۲۸)

(ترجمہ) اور (وہ دن یا دکرنے کے قابل ہے) جس روز اللہ تعالی تمام خلائق کوجمع کریں گے (اوران میں سے بلخصوص کفار کو حاضر کر کے ان میں جوشیاطین الجن ہیں ان سے کہا جا و ہے گا کہ) اے جماعت جنات کی تم نے انسانوں (کے گمراہ کرنے) میں بڑا حصہ لیا (اوران کو خوب بہ کایا۔ ای طرح انسانوں سے پوچھا جا و کے گالہ ماعهد المدیکہ میں بڑا حصہ لیا (اوران کو خوب بہ کایا۔ ای طرح انسانوں سے پوچھا جا و کے گالہ ماعهد المدیکہ میں بدنا ہنی ادم ان لا تعبدوا المشیب طان الغرض شیاطین الجن بھی اقرار کریں گے اور جوانسان ان (شیاطین جن) کے ساتھ تعلق رکھنے والے تنے وہ (بھی اقرار) کریں گے اے ہمارے پروردگار (آپ میج فرماتے ہیں واقعی) ہم میں ایک نے دوسرے سے (اس ضلال واضلال کے باب میں نفسانی فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آپنے جو آپ نے ہمارے لئے معین فرمائی (لیعنی قیامت آگئی) اللہ تعالی (سب کفار جن وانس سے ) فرمائیں گے کہم سب کا ٹھکانا دوز خے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کو تعالی (سب کفار جن وانس سے ) فرمائیں گے کہم سب کا ٹھکانا دوز خے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہو گے (کوئی ہمیل و تدبیز ہمیں ) ہاں اگر خدائی کو (نکالنا) منظور ہموتو دوسری بات ہے۔

﴿ وإنا منا المسلمون ومنا القسطون فمن اسلم فا و لئك تحرور شدًا واما القسطون فكانوا لجهنم حطبا ﴾ (الجن: ١٥.١٣)

(ترجمہ)اورہم میں بعضے قرمسلمان (ہوگئے) ہیں اور بعضے ہم میں (بدستورسابق) بے راہ ہیں سوجومسلمان ہوگیا انہوں نے بھلائی کاراستہ ڈھونڈ لیا (جس پرتواب مرتب ہوگا)اور جو بے راہ ہیں وہ دوز خے ایندھن ہیں۔

يه جنات كاكلام تقاجس كوالله تعالى نے ان كى زبانى قرآن ميں نقل فرمايا

سنفرغ لکم اید التقلان فبلی الا عربکما تکذبان کرار حسن ٣٢٠٣٠) (ترجمه) اے جن وانس ہم عقریب تمہارے (حساب و کماب کے) لئے خالی ہوئے جاتے ہیں۔ پس تم اپنے پروردگار کی کون کونی نعتوں کو تھٹلاؤگے۔

﴿ يرسل عليكما شواظ من نا رو نحاس فلانتضران ﴾ اللي قوله فبأى الاعربكما تكذبان فيومنذ لا يسئل عن ذبنه انس ولاجان فباى عالاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيمهم فيؤخذ بالنواصي والا قدام ﴾

(الرحمٰن:۳۵\_۱۱م)

(ترجمہ) تم (جن وانس) پر آگ کے صاف شعلے اور دھواں ملے ہوئے شعلے جھوڑ کے جائمیں گے بھرتم بدلہ بھی نہیں لے سکو گے۔ پس تم اپنے رب کی کون کونی نعتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر جب آسان بھٹ جائے گا اور رنگے ہوئے چڑ کی طرح گلا بی ہوجائے گا۔ پس تم رب کی کون کونی نعتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اس دن کسی آ دمی سے اور جن سے اس کے گناہ کے متعلق نہیں پو چھا جائے گا۔ پس تم اپنے رب کی کون کونی نعتوں کو جھٹلاؤ گے، مجرم اپنے چہرے سے ہی پہچانے جائے گا۔ پس تم ایپ جیرے سے ہی پہچانے گا جائے گا (اور جہنم میں بھینک دیا جائے گا جائیں گے۔ پھر ان کو بیٹ ان کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا (اور جہنم میں بھینک دیا جائے گا کی نائدہ) حدیث میں ہے کہ اس سور ہ کو نبی کریم ہے گئانے جنات کے سامنے پڑھا اور اس کی تبلیغ کی کیونکہ بیان کی بیدائش موت بی اٹھنے اور ان کی جزاء وسر اپر بھی مشتمل ہے۔

کیونکہ بیان کی بیدائش موت بی اٹھنے اور ان کی جزاء وسر اپر بھی مشتمل ہے۔

(بحوالہ جنم کے خوناک مناظر)

### جہنم سے ڈرنے سے متعلق احادیث نبوی ﷺ

حضرت انس رضی الله تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اے جماعت مسلمین!
تم اس شے میں رغبت نہ رکھوجس سے الله تعالی نے تمہیں خوف دلایا ہے۔ اور جہنم سے ڈرواور
جنت کا شوق رکھو کیونکہ جنت کا ایک قطرہ تمہاری دنیا میں تمہارے پاس آ جائے گا تو ساری دنیا کوتم پر
شیریں کردے۔ اورا گرجہنم کا ایک قطرہ تمہاری دنیا میں تمہارے پاس آ جائے تو ساری دنیا کوتم پر
بدمزہ کردے۔ کیونہ

حفرت الومري المنفور الله على يان كرت مي كرآب الله فرمايا:

"بلاشبه میری اور میری امت ایسے آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی بس جانور اور پنگے اس میں گرنے لگ گئے ۔ پس میں تہمیں جہنم سے بچانے کے لئے تمہارے وامن سے پکڑر ہا ہوں اور تم اس میں دھڑ ادھڑ گرے جارہے ہو۔" (بناری وسلم)

یردوایت مختلف الفاظ سے منداحمد بمند برار بطبرانی وغیرہ میں بھی مروی ہے۔
حضرت ابو ہر بر افر ماتے ہیں جب آیت و انسان عشیر تک الاقوین (شراء) نازل ہوگا
تورسول اللہ وہ نے قریش کوجع کیا جب وہ جمع ہو گئے تو آپ اللہ نے عمومی اور خصوصی طور پر
قبیلول کو نا طب کرتے ہوئے فرمایا۔ اے بنو کعب اپنے نفول کوآگ سے بچاؤ ، اے بنومرہ بن
کعب اپنے نفول کوآگ سے بچاؤ ، اے بنوع برخمس اپنے نفول کوآگ سے بچاؤ ، اے بنو ہاشم اپنے نفول کوآگ سے بچاؤ ، اے بنو ہاشم اپنے نفول کوآگ سے بچاؤ ، اے فاطمہ بنت مجمد اپنے نفول کوآگ سے بچاؤ ، اے فاطمہ بنت مجمد اپنے نفول کوآگ سے بچاؤ ، اے فاطمہ بنت مجمد اپنے نفول کوآگ سے بچاؤ ، اے فاطمہ بنت مجمد اپنے نفول کوآگ سے بچاؤ ، اے فاطمہ بنت مجمد اپنے نفول کوآگ سے بچاؤ ، اے فاطمہ بنت مجمد اپنے نفول کوآگ سے بچاؤ ۔ بلاشبہ میں اللہ سے کسی شنے کا تمہارے لئے ما لک نہیں ہوں ۔

(مسلم شریف)

حفرت کلیب بن جزئ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اللے سے منا کہ: جنت کواپی کوشش کے ساتھ طلب کر واور جہنم سے اپنی کوشش کے ساتھ دور بھا گولیں جنت کے طالب کوسونا نہیں چاہئے اور جہنم سے بھا گئے والے کو (بھی) نہیں سونا چاہئے کیونکہ آخرت آج ٹاپندیدہ اشیاء کے اعاطمیں ہے اور بلاشبردنیالذات اور شہوات کے اعاطم میں ہے بیتہ ہیں آخرت سے بے برواہ

#### نه کردے (طبرانی وغیره)

حفرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ وہ ایاو ما رایت مثل النار نام ها ربھا ، ولا مشل البحثة نام طالبها . میں نے آگ جیسی چیز سے بھا گنے والے کوسونے والانہیں دیکھا اور جنت کی مثل طلب کارکوسونے والابھی نہیں دیکھا۔ (تندی طبرانی)

هرم بن حیان جھی رات کو نکلتے تھے اور بلند آواز سے بیرمنادی کرتے تھے جھے تعجب ہے کہ جنت کا طالب کیے سوگیا ہے؟ جھے تعجب ہے کہ جنت کا طالب کیے سوگیا ہے؟ جھے تعجب ہے کہ جنم سے دور بھا گئے والا کیے سوگیا ہے پھر بیہ آیت پڑھتے تھے، افا من اہل القری ان یائی بھم بائسنا بیٹا و ھم نائمون (الا عراف) ترجمہ: کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہوگئے ہیں کہ ان پر (بھی) ہماراعذاب شب کے وقت آ پڑے جس وقت وہ پڑے سوتے ہوں۔

ابوالجوزاءفرماتے ہیں کہ لوگوں کا کچھ معاملہ اگر میرے سپر دکر دیا جائے تو میں راستہ پر ایک مینار بنوا وَں اوراس پر چند آ دمیوں کو مقرر کروں جو لوگوں کو بیمنا دی کریں'' جہنم سے بچو'' جنم سے بچو'' بچو''

حضرت ما لک بن دینار گرماتے ہیں ؛ اگر میں پھھددگار پاوک تو رات کے وقبت بھرہ کے مینار پرمنادی کروں کہ 'جہنم کی آگ ہے بچو' 'جہنم کی آگ ہے بچو ' کھھدد کار پاوک تو ان کو دنیا کے میناروں کی طرف پھیلا وں اوروہ بیمنادی کریں الے لوگوجہنم کی آگ ہے بچوجہنم کی آگ ہے ب

دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بیخے اور جنت والے اعمال کرنے کی تو فیق عطا فرمائے، آمین یارب العالمین۔

### مضمون نمبرا

# جہنم میںعورتوں کی کثرت ہوگی

"خضرت عمران بن حصین سے مروی ہے کہ آپ گئانے فرمایا جنت میں رہنے والی عورتیں کم ہوں گی ( یعنی مردوں کے مقابلہ میں عورتیں جہنم میں زیادہ جا کیں گی۔"" حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ آپ گئانے فرمایا کہ جب میں نے جنت کود یکھا تو اس میں بیشتر فقراء کو پایا اور جہنم میں دیکھا تو اس میں زیادہ عورتوں کو پایا۔" (جدی شریف)

فا کدہ: بکٹرت احادیث پاک میں یہ داردہواہے کہ آپ وہ ان جہنم کو جب متعدد موقع پردیکھاتو جہنم میں واردہواہے کہ آپ وہ ان خیات جہنم میں واکدنظر آکیں موقع پردیکھاتو جہنم میں ورتوں کو زیادہ پایا۔ مردوں کے مقابلہ میں کورتیں جہنم میں واکدنظر آکیں ایسا کیوں .....؟ احادیث پاک میں آپ وہ انسان کی وجہ منقول ہوئی ہے کہ جہنم میں زاکد ہونے کی وجہ انکی زبان کی بے احتیاطی ہے لعن طعن کرنا، کو جہان کی احتیاطی ہے لعن طعن کرنا، اور شوہر کی ناشکری کرنا، جس کوچاہے کہد دینا۔ وارشوہر کی ناشکری کرنا، ماضی میں خواہ شوہر کی جانب سے کھانے، کپڑے اور دیگرخواہش کے امور میں کتنی ہی رعایت کی گئی ہوگر کھی کو اختلاف ہوجائے الزائی کی نوبت آجائے تو کہد دیتی ہیں کیا دیا۔ بھی چین و سکھ کی زندگی کوئیس پایا۔ بیاری ماؤں اور بہنو! ہرگز منہ سے ایسا جملہ نہ نکالو۔ یہ شیطانی جملہ غضب خداوندی کاباعث اور جہنم میں ڈالنے والا ہے۔

عورتوں کے زیادہ جہنم میں جانے کی وجہ

 وجہ سے۔ان کے احسان کی ناشکری کرتی ہیں کہتم پوری زندگی احسان کرتے رہو، پھرتم سے کوئی (ناراضگی والی)بات ہوجائے تو کہہ دیں گی کہ میں نے ان سے بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔" (بناری شریف)

فائدہ:متعدداحادیث پاک میں آپ بھاسے یہ منقول ہے کہ آپ بھانے جہنم کودیکھا تواس میں اکثر امراءادرزیادہ ترعورتوں کو پایا۔اسکاسب آپ بھانے خود بیان فرمایا کہ اکثرعورتیں شوہر کی ناشکری کرتی ہیں ادرشوہر کے احسان کوذراسی بات پر بھول جاتی ہیں۔ یعنی ناشکری اور احسان فراموثی کا مادہ ان میں زیادہ ہوتا ہے۔

اے پیاری ماؤں اور بہنو! ان دونوں چیز دل سے توبہ کرلو۔ اللہ پاک نے جسیا شوہر مقدر
کیا ہے۔ اگراس سے تکلیف یا پریشانی ہوتو صبر اور شکر کی زندگی گز ارلو۔ ساری خواہشات دنیا میں
پوری نہیں ہوتیں۔ اور شوہر کی جانب سے جول جائے آگی قدر کرو۔ بھی بھولے سے بھی نہ کہو کہ ہم
کوکیا ملا، ہم کوآرام نہیں پہنچا، بلکہ یہ کہوکہ اللہ پاک کاشکر ہے جو کچھ ملا، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دیا سب ٹھیک ہے۔ اے اللہ! تیراشکر شوہر سے کہوجو آپ نے دیا بہتر دیا بہیں اعتراف ہے،
قدر ہے، تاکہ کل جہنم میں جانے کا باعث نہ ہو۔

### عورتیں جہنم میں جانے سے کیے بجیں گی؟

'' حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ میں رسول پاک ﷺ کیماتھ عید کے دن تھا۔ آپ نے بلااذان وا قامت کے خطبہ سے قبل نماز پڑھی۔ پھر حضرت بلال خیف سے فیک لگائے ہوئے (وعظ میں ) خداسے تقوی کا کاتھم دیا اور اسکی طاعت کی جانب رغبت دلائی ۔ لوگوں کو قسیحت فی ۔ پھر عور توں کی جانب تشریف لے گئے اکلو وعظ وقسیحت فرماتے ہوئے فرمایا تم صدقہ خیرات کرو۔ اسلئے کہتم جہنم میں زائد جلنے والی ہو۔ عور توں کے جسے ایک ضعیف فرمایا تم صدقہ خیرات کرو۔ اسلئے کہتم جہنم میں زائد جلنے والی ہو۔ عور توں کے جسے ایک ضعیف کمزور الحق جسے کہتم عور تیں شکایت بہت کرتی ہواور شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ پس نے فرمایا اس وجہ سے کہتم عور تیں شکایت بہت کرتی ہواور شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ پس عور تیں ایک وحمد قد کرنے لگیں اور حضرت بلال کھنے کے کپڑے میں کان کے عورتیں اپنے اپنے زیوروں کو صدقہ کرنے لگیں اور حضرت بلال کھنے کے کپڑے میں کان کے عورتیں اپنے اپنے زیوروں کو صدقہ کرنے لگیں اور حضرت بلال کھنے کے کپڑے میں کان کے عورتیں اپنے اپنے زیوروں کو صدقہ کرنے لگیں اور حضرت بلال کھنے کے کپڑے میں کان کے عورتیں اپنے اپنے زیوروں کو صدقہ کرنے لگیں اور حضرت بلال کھنے کے کپڑے میں کان کے عورتیں اپنے اپنے زیوروں کو صدقہ کرنے لگیں اور حضرت بلال کھنے کے کپڑے میں کان کے حورتیں اپنے اپنے زیوروں کو صدقہ کرنے لگیں اور حضرت بلال کھنے کے کپڑے میں کان کے میں کو سے میں کو سے کہ میں کو سے کہ کو کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کو کھنے کہ کو کھنے کی کہ کو کھنے کو کھنے کو کھنے کے کہ کی کھنے کے کہ کو کھنے کو کھنے کی کھنے کی کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کہ کے کہ کو کھنے کی کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کی کھنے کے کہ کی کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کی کھنے کے کہ کی کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کھنے کے کہ کو کھنے کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھ

بند اوراتگولهيان دالناكيس-"

فا کده ......اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ عورت کی ناشکری کی تلانی ، یاوہ امور جن کی وجہ سے جہنم کا استحقاق ہوجا تا ہے ، صدقہ و خیرات سے اسکی تلافی ہو کتی ہے۔ یقینا صدقہ وخیرات ان عظیم ترین نیکیوں اوراعمال صالحہ میں سے ہیں جن کی وجہ سے جہنکار ااور نجات مل سکتی ہے۔ ہرایک عمل کی خاصیت ہوتی ہے یعنی اس عمل کا بعض چیزوں پرخاص اثر پڑتا ہے چنانچہ لاحول و لاقوق ہ کی کثرت سے رئح کا دور ہوتا۔ استعفار سے روزی میں برکت۔ حسن سلوک سے عمر میں برکت۔ حسن سلوک سے عمر میں برکت۔ وقت پڑھنے سے عذاب قبر سے نجات۔ چاشت سے روزی میں برکت۔ وقت پڑھنے سے عذاب قبر سے نجات۔ چاشت سے روزی میں برکت۔ درود یاک کی کثرت سے قیامت میں آپ انگاکا قرب۔

ای طرح صدقہ خیرات سے خضب خداد ندی کا شخندا ہوتا ، اور جہنم سے نجات ملنا اور آنے والی بلاؤں کا دور ہونا وابسۃ ہے۔ ای لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کوآپ وہ استمام سے فرمایا ایک مجود کی معلی ہی سہی خیرات کر کے جہنم کی آگ سے بچو۔ آپ دی نے یہ نہیں فرمایا کہ دو رکعت نماز پڑھکر آگ سے بچو۔ یقینا نماز اہم ترین عبادات میں سے ہے۔ اسکا تو اب بہت ہے گرصد قہ خیرات کو بلاؤں ، مصائب اور جہنم سے نجات میں ایک خاص اثر ہے۔ چنا نچہ حدیث پاک میں ہے: صدقہ خیرات و سر بلاؤں اور مصائب کو دور کرتا ہے۔ اس اگر ہے۔ چنا نچہ حدیث پاک میں ہے: صدقہ خیرات و سر بلاؤں اور مصائب کو دور کرتا ہے۔ اس میں کم درجہ جزام اور برص ہے۔

(باین میر)

ایک حدیث بیں ہے کہ صدقہ گنا ہوں کواس طرح فتم کردیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ایک حدیث بیس ہے کہ صدقہ خدا کے غصراور غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے (زنیب) ایک حدیث بیس ہے کہ صدقہ جہنم سے تجاب ہے۔ (زنیب)

ای دجہ سے آپ ﷺ نے عورتوں کوجہنم سے خلاصی کیلئے صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ کے ذمانے کی عورتوں نے اسے مجااسلئے انہوں نے اپنے زیورات تک راہ خدا میں خرج کردیئے۔

ہمارے ماحول میں عورتوں کا مزاج بالکل صدقہ خیرات کانہیں ہے۔ شیطان کہاں چاہتا ہے کہ عورتیں جہنم سے چھٹکارا یا تیں اسلئے اعماصدقہ وخیرات کرنے نہیں دیتا۔ صدقہ کی کوئی مقدار متعین نہیں۔ جوبھی ہوسکے جتنا بھی ہوسکے برابر کرتی رہے۔ اپنا کپڑا جوڑا وغیرہ اچھی حالت میں ہوکسی کودیدیا۔ اپنے پاس نہ ہوتو شوہر سے مانگ کر کسی کودیدیا۔ آج کچھ ہوسکے صدقہ کرلو کل جہنم سے نج جاؤگی اور جنت کے مزیلوٹوگی۔

### ننا نوے عورتوں میں سے ایک عورت جنت میں جائے گی

'' حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کی روایت میں ہے کہ ننا نوے عورتوں میں سے ایک عورت جنت میں جائے گی اور باقی جنم میں۔'' (بحوالہ کنز العمّال)

فائدہ .....اللہ اللہ خداکی پناہ کس قدر تورتیں جہنم میں جائیں گی۔ بردی عبرت کی بات
ہے۔اس کی معقول وجہ بیہ کے سیدھی سادھی کمزور عقل اور شریعت کے امور میں مضبوط نہ ہونے
کہ وجہ سے عورتیں شیطان کے جال اوراس کے کمروفریب میں (جس سے وہ جہنم کا شکار کرتا ہے)
زیادہ پھنس جاتی ہیں نفس کے حظ اور مزے میں گرفتار ہوکر گناہ میں جتلار ہتی ہیں۔ گناہ کا احساس
نہیں ہوتا اس لئے تو بہ استغفار بھی صدق دل سے نہیں کرتیں عموماً نیکیوں کے مقابلے میں گناہ کی
باتیں زیادہ سرز د ہوتی ہیں عورتوں کے ماحول میں جو گناہ رائج ہیں ، ان میں سے پچھ کا ہم ذکر
کرتے ہیں ، تاکہ خوش نصیب عورتیں ان اعمال وامور سے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں ، بھ

المزارول برجانااورومال دهام يحطي باندهنا

۲۔مزاروں پر جانااوران سے مرادوں کو مانگنا۔ یہ دونوں گناہ بی نہیں بلکہ شرک بھی ہیں۔ ۳۔عرس اور مزارات مقدسہ پر جانا وغیرہ وغیرہ۔ صدیث پاک میں الیی عورتوں پر لعنت گائی ہے۔

۳- فال کھلوانا: تعویذ گنڈے والوں کے پاس جاکر فال کھلواتی ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہٹو ہر ناراض رہتے ہیں، دکان نہیں چلتی ،طبیعت خراب رہتی ہوغیرہ وغیرہ ۔جوسراسرنا جائز اور حرام ہے۔ان جاہل تعویذ گنڈے کرنے والوں کو کہاں غیب کاعلم ،صرف لوگوں کو ٹھگنے کے لئے واہی تباہی غلط سلط باتیں بتادیتے ہیں۔ ۵۔ ہر پریشانی اور نقصان میں جنات وآسیب وغیرہ کا اثر جاننا۔اوراس کے دفاع کے لئے وابی تبابی ہتویڈ کنڈ روالوں کے پاس جانا اوران سے خلاف شرع تعویڈ وغیرہ حاصل کرنا۔
۲۔ بلاوجہ جادو ہمح کر کرتب ،ٹوٹکا ،وابی تباہی عقیدہ رکھنا۔خدانخواستہ واقعی آسیب وسمحر کا اثر ہوتو کسی صالح نیک آدمی سے جواس فن سے واقف ہو،اس سے تحقیق کروائے مجرقر آن وقد یث میں جودعا کیں بان سے شفاء حاصل کرے کیا کسی صالح آدمی سے مشروع تعویذ لے۔وابی میں جودعا کیں بان سے شفاء حاصل کرے کیا کسی صالح آدمی سے مشروع تعویذ لے۔وابی اورغلط تعویذ اسا اورغلیات میں پڑکر اپناعقیدہ فاسد نہ کرے اورا کیان نہ کھوئے عموماً عور تیلی تعویذ گذرے میں بڑا کرا کیان وعقیدہ فاسد کر بیٹھتی ہیں۔

2۔ عورتیں عمو آ قریبی رشتہ داروں سے کسی مخالفت اور باہم تنازع کی بنیاد پر کہینہ بہت رکھتی ہیں۔ سلسلہ کلام دگفتگواور ملا قات اور ملنا جلنا سب چھوڑ دیتی ہیں۔ حالانکہ نفسانی وجہ سے کسی مؤمن سے تین دن سے زا کد سلام وکلام کوترک کر دینا ناجا تزہے صبحے بخاری ہیں حضرت ابوابوب انصاری کے سے مروی ہے کہ کسی آ دمی کے لئے بیال نہیں کہ اپنے بھائی سے تین دن سے زاکد ترک تعلق رکھے کہا گر ملا قات ہوجائے واس سے اعراض کرے اوروہ اس سے اعراض کرے اور اس میں بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔ (بندی)

العن طعن كوسنا وغيره بهت كرتى بين في دراى معمولى بات بربمى لعن طعن الزائى جمكرا الله جمكرا الله جمكرا الله جمكرا الله والله و

9- اکش عورتیں تارک صلوق ہیں۔ بھی بچوں کا بہانہ بھی اور بہانے تر اثتی رہتی ہیں۔ بچھ عورتیں پڑھتی ہیں۔ جھی عورتیں پڑھتی ہیں و وقت کا لحاظ نہیں کرتیں ۔ کام دھام میں گلی رہتی ہیں۔ جب فارغ ہوتی ہیں تب پڑھتی ہیں۔ بڑی کہی بات ہے ، تمام کام سے پہلے نماز پڑھنی چاہیئے ۔ اول وقت میں نماز پڑھنی جاہیئے ۔ اول وقت میں نماز کرھنے کی نفسیات ہے۔ اذان ہوتے ہی نماز کی عادت ڈالیں۔ در کرنے سے بسااوقات مروواور تفاکا وقت ہوجا تا ہے۔

۱۰ عموماً عورتوں کود یکھا گیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھتی ہی نہیں۔ یا پڑھتی ہیں تو قضا پڑھتی

ہیں۔رات کودیر سے سوتی ہیں اور مجد دیر گئے جاگئی ہیں۔ یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے، تب اٹھتی ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ حدیث پاک میں ہے اس وقت اٹھنے والے کے کان میں شیطان پیشاب کردیتا ہے۔ کچھ مور تیں تو ایسی ہیں کہ دیر سے اٹھتی ہیں اور نماز ایسے وقت میں پڑھتی ہیں کہ سورج کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے۔ اکثر عور تیں شبح کے وقت میں نماز کے وقت ہونے اور نہ ہونے کا خیال نہیں کرتیں۔ بس پڑھ لیتی ہیں، خواہ نماز فاسد ہویا صحح ، اس سے مطلب نہیں۔

اا عمو ما عور تیں زیورات کی وجہ سے صاحب نصاب ہوتی ہیں۔ چونکہ نصاب اس دور ہیں اکثر پورا ہوجا تا ہے اور زیورات اس مقداریا اس سے زائد ضرور ہوتے ہیں ۔اس کے باوجود زیوروں کی زکو ہ نہیں نکالتیں۔اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اکثر ان کے ہاتھ میں نقذرو پیے نہیں ہوتا۔ یہ عذر شرعاً معتبر نہیں۔اس اہم فریضے کی ادائیگی کے لئے یا تو شوہر سے ما مگ لیس یا ان سے کہدیں کہ دوں ان رقم زکوہ کی مدمیں نکال دیں۔ جس طرح اور چیز حسب ضرورت ما مگ کی پوری کرلیتی ہیں اس طرح یہ شرعی ضرورت ہی تقاضہ اور مطالبہ کر کے پورا کرلیا کریں۔ اگر شوہر دھیان نہ دیتو اس فرض کو اداکر نے کے لئے اور گناہ سے کم کرلیں۔ یا بیٹی وغیرہ کو دے دیں۔ یا کر کے زکو ۃ اداکر دیں۔ یا زیوروں کو فروخت کر کے زکوۃ اداکر دیں۔ یا زیورات کی مقدار نصاب سے کم کرلیں۔ یا بیٹی وغیرہ کو دے دیں۔ یا فروخت کر کے ایکی شرورت برخر ہے کرلیں۔

۱۱۔ مال یا زیور کی وجہ سے عورتوں پر صاحب نصاب ہونے سے قربانی کا ایک حصہ فرض ہوجاتا ہے۔ اس کوتا ہی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے ہاتھ میں نقذر و پینیبیں ہوتا۔ اس سے نہ زکو ہ نہ قربانی ساقط ہوتی ہے۔ یا تو شوہر سے مطالبہ کر کے اپنے نام کی قربانی کرائے یا پھر زیور کی کچھ مقدار فروخت کر کے قربانی کرے۔ اس طرح ہمیشہ کرنا ہوگا۔ یہاں تک کہ نصاب سے کم ہوجائے۔

مسئله.....اگرز کو ق محدقد فطراور قربانی کی صورت نہیں بن پاتی ہے۔ادھر کی مصلحت اور آئندہ وقتی ضرورت کی وجہ سے زیور کار کھنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے تو چھرید حیلہ کرے کہ تمام چاندی کوسونا بنائے سونے پر زکو ق اس وقت تک واجب نہیں ہوتی جب تک کہ ساڑھے سات تولد نہ ہوجا کے۔اس طرح بی فرائض ان کے ذمہ واجب نہ ہونے اور گناہ سے فی جائیں گی۔مزیداس قشم

كمسائل كى الجيم عالم سے يو چولياكريں - يامسائل كى كتاب ميں ديكولياكريں -

سار حیض ماہواری اور استحاضہ جو حیض کے علاوہ خون ہوتا ہے۔ اس کے متعلق مسائل نہ جانے کی وجہ سے بردی کوتا ہی ہوتی ہے۔ حیض کے علاوہ استحاضہ (بیاری کی وجہ سے) کا جوخون نکلٹا ہے، اس میں اکثر عور تیں نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ استحاضہ میں بھی ماہواری کے خون کی طرح نماز چھوڑ دیتی ہیں۔ اس طرح کتنی فرض نماز وں کی تارک ہوجاتی ہیں۔ حالانکہ حیض ماہواری کے علاوہ اگر کسی وجہ سے خون نکلے تو اس سے نماز ساقط نہیں ہوتی پڑھنی پڑتی ہے۔ اس کے مسائل بھی باریک ہیں۔ بہتی زیور میں دیکھ کر محل کریں یا کسی عالم سے معلوم کرلیا کریں۔ اس میں شرمائی نہیں۔ بیہ شرم جہنم میں جانے کا سبب ہے۔

۱۳ عورتیں عسل جنابت میں اکثرتا خیر کردیتی ہیں۔ یہاں تک کہ نماز قضا ہوجاتی ہے۔ چنانچہ اگر رات میں کسی وجہ سے ناپاک ہوگئیں عسل کی ضرورت پڑگئی تو علی الصباح عسل کر ہے مجمع کی نماز نہیں پڑھتی ہیں بلکہ دن چڑھے مسل کرتی ہیں۔ اور کسی بھی نماز کو قضا کر دینا، وقت پر نہ ہو ھنا گناہ کہیرہ ہے۔ عسل کی ضرورت پر علی الصباح عسل کر ہے جس کی نماز کو وقت پر پڑھ لے۔ عسل کا انتظام رکھنا واجب ہے۔ اس وقت ٹھنڈے پانی سے نقصان دیتا ہوتو گرم پانی کا انتظام رکھنا واجب ہے تاکہ وقت پر نماز کی ادائیگی ہوجائے۔

۵ا عمو ماجب چند عورتیں جمع موجاتی ہیں توایک دوسرے کی غیبت، چنلی، شکایت، بے جا
اور نامناسب بات کرتی ہیں ۔ جوگناہ کی بات ہے۔ کسی کے متعلق ایسی بات جواس کے سامنے نہ
کہد سکے، پیٹے پیچھے ذکر کر ناغیبت ہے۔ عموماً غیبت کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
قرآن پاک میں اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا قرار دیا ہے۔ مال کے ساتھ زنا کرنے سے بھی
بدتر گناہ ہے۔ عورتوں کو چاہیئے کہ اپنی مجلس میں غیبت، چنلی، شکایت کی باتیں نہ کریں اور نہ ہونے
دیں۔ کوئی دوسری عورت کرے تو اٹھ جائے۔ ان امور سے بہت زیادہ احتیاط کرے کہ بیجہم کے
دیں۔ کوئی دوسری عورت کرے تو اٹھ جائے۔ ان امور سے بہت زیادہ احتیاط کرے کہ بیجہم کے
اعمال ہیں۔

۲ا۔ لڑنے اور جھڑنے کا مادہ عورتوں میں بہت زائد ہوتا ہے۔ ذرای معمولی بات کا بنتکر بنا کرلڑنے لگ جاتی ہیں۔ لڑنا جھکڑنا اچھی بات نہیں۔ چاہیئے کہ برداشت کریں۔ ےا۔ شوہر جس کی ماتحتی اور تگرانی میں زندگی وابسۃ ہے۔ جس کا اکرام اس کے ذمہ واجب ہے۔ اس سے بھی منہ پھلا لیتی ہیں۔ اور سوال جواب ہی نہیں بلکہ جھٹر نے لگ جاتی ہیں۔ حالا نکہ شوہرا گرنا مناسب بات بھی کہد دے تب بھی جھٹر نانہیں چاہیئے ، من کر برداشت کرے، ہاں شجیدگی اور ادب واکرام سے یہ کہد دے کہ آپ کا یہ کہنا مناسب نہیں ۔ آپ کی بات بظاہر سے نہیں ۔ و یہے آپ کی بات بظاہر سے کہد دے کہ آپ کا یہ کہنا مناسب نہیں ۔ آپ کی بات بظاہر سے کہد دوسرے کے دل آپ کی بات سلیم ہے مگر میری رائے ہے۔ اس طرح بات نہیں بوھے گی ، ایک دوسرے کے دل میں بھی اکرام اور لحاظ ہوگا۔ اور با ہمی تعلقات کی خوشگواری بھی میں عناد پیدائییں ہوگا۔ شوہر کے دل میں بھی اکرام اور لحاظ ہوگا۔ اور با ہمی تعلقات کی خوشگواری بھی باقی رہے گی۔

۱- اکثر عورتوں کودیکھا گیاہے کہ شروع عمراور جوانی میں نماز نہیں پڑھا کرتیں ہیں۔عمرکا ایک حصہ گزرنے کے بعد نماز پڑھتی ہیں۔ ایسا ماحول جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نماز تو بالغ ہونے سے پہلے شروع کر دینا لازم ہے۔ اور بالغ ہونے کے بعد سے تو فورا نماز کا پڑھنا فرض ہوجا تا ہے۔اگر پہلے سے عادت نہیں ہوگی تو بلوغ کے بعد بھی پڑھنے کی عادت نہیں رہے گی۔

9ا۔ وہ عورتیں جونماز کی پابند ہوتی ہیں۔ وہ سفر کے موقع پر نمازوں کوچھوڑ دیتی ہیں یا قضا کردیتی ہیں۔ سفر میں نماز کا وقت آ جاتا ہے تو پڑھتی ہی نہیں۔ خیال رہے نماز کا قضا کرنا درست نہیں۔ پردہ کالحاظ کرکے وضو کرلیں۔ گاڑیوں پرلیٹرین میں وضو بخو بی کیا جاسکتا ہے۔ بلاکسی شدید عذر کے قضا کرنا گناہ کہیرہ ہے۔

۲۰ عورتوں میں بخل بہت ہوتا ہے۔ کپڑے وغیرہ رکھے رہتی ہیں۔ مگر کسی ضرورت مند فقیر، مسکین، سائل کو اپنی چیز نہیں دیتیں۔ حسب موقع وسعت کی رعایت کرتے ہوئے صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیئے۔ایسانہ کرنا بخل ہے۔ جوجہنم کے اعمال اور اسباب میں سے ہے۔

17۔ اگر غلطی اور کسی کی حق تلفی ہوجائے تو اسے معافی نہیں کراتیں، شرم کرتی ہیں۔ کسی انسان کوتم سے تکلیف کپنچی، اس کی حق تلفی ہوئی تو فوراز بان سے معافی ما تگ لو۔ تا کہ کل قیامت میں نہیں نہیں۔

۲۲۔ کوئی گناہ یا اللہ کی نافر مانی ہونے پر نہ ندامت کا احساس ہوتا ہے اور نہ استغفار اور صلوٰۃ تو بہ پڑھ کراللہ سے معافی کی طلب گار ہوتی ہیں۔ یا در کھیئے ۔۔۔۔۔! کوئی گناہ سرز دہوجائے تو فورأتوبه يجيئ تاكدكل قيامت كدن اس كى سزات بچاؤ ہوسكے كيونكد كبيره گناہوں پر توبه نه ہونے كوراتو به تعلق اللہ تعالى ہوجا تا ہے۔

دعا يجيئ الله تعالى ہم سب كوجہ م سے بچنے والے اعمال كرنے كى توفيق عطا فرمائے،
آمين يارب العالمين ـ







#### مضمون نمبرك

### جہنم سے نجات خوف ِ خدا کے ذریعے کتی ہے

قرآن و صدیث میں کثرت سے وارد ہے کہ خوف خدا سے رونے پر جہنم سے نجات ملق ہے چونکہ جہنم سے نجات ملق ہے چونکہ جہنم کے خوف سے رونا ہے میاللہ کے خوف سے رونا ہے میاللہ کے خوف سے اور خدا تعالیٰ سے اس کی رحمت سے اس کی قرب سے اور اس کی جنت سے دوری کی وجہ سے رونا ہے۔ ذیل میں اس کے متعلق چندا حادیث وغیرہ بیان کی جاتی ہیں۔

حفرت ابو ہریرہ نی کریم ﷺ سے فقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: لا یسلیج الناد رجل بکی من حشیدہ الله حتی یعود اللبن فی الضرع (نالیٰ تندی) "جہنم میں وہ آدمی داخل نہیں ہوگا جوخوف خداسے روئے یہاں تک کہ دودھ تھن میں

(فائدہ) یعنی جس طرح دودھ کاتھن میں واپس جانا ناممکن ہے اسی طرح خوف خدا سے رونے والے کا دوزخ میں داخل ہونا بھی مشکل ۔ ہے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو آئکھیں ایس ہیں کہ ان کوجہنم کی آگٹ نہیں چھوئے گی ایک وہ آئکھ جو آ دھی رات کوخوف خدا سے روئی۔ دوسری وہ جوفی سبیل اللہ پہرہ دیتے ہوئے جاگتی رہی۔

حضور سلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ اس آنکھ پر جہنم حرام ہے جس نے کتاب الله کے ساتھ جاگ کرگزاری ( یعنی تلاوت وغیرہ کرتارہا ) اس آنکھ پر آگ حرام ہے جوخوف خدا ہے بہہ پڑی کو اس آنکھ پر جہنم حرام ہے جواللہ کی حرام کردہ اشیاء کود کیھنے سے بندر ہی یا اللہ کی راہ میں پھوڑ دی گئے۔ گئے۔

حضرت ابن مسعودٌ ني كريم ﷺ سے روايت كرتے ہيں كه آپ ﷺ نے فرمايا كه جس

مومن بندے کی آنکھ سے خوف خداہے آنسو بہہ پڑیں جاہے وہ کھی کے سُرِ کم برابر بھی ہوں پھروہ رخسارتک جاپنچیں تواللہ تعالیٰ اسے دوزخ پرحرام کر دیتے ہیں۔

حضرت زید بن ارقع فرماتے ہیں ایک آدمی نے عرض کیایا رسول اللہ میں کس طرح جہنم سے پچ سکتا ہوں؟ تو آپ وہ نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے کیونکہ جوآ نکھ اللہ کے خوف سے رویزی اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے گی۔

رسول الله وللے سے روایت کی گئی ہے کہ آپ للے نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کی آپ اس خوف خدا سے بھر جائیں اللہ تعالی اس کے جم کوجہنم پرحرام کردیتے ہیں پھرا گروہ اس کے رخسار پر بھی بہہ پڑے تو اس کے چرہ کونہ کوئی ٹکلیف پنچے گی اور نہذات اور اگر کوئی بندہ جماعتوں میں سے کی جماعت میں رو پڑے تو اللہ عزوجل اس بندے کے رونے کی خاطر اس جماعت کوجہنم میں سے تعام اور وزن کا ثو اب ہے لیکن آنسوکا ثو اب کا کوئی حدوحہا بہیں ہے تو جہنم کے دریاؤں کو بچھا کے رکھ دیتا ہے۔

حضرت زاذان فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پینچی ہے کہ جوجہنم کے خوف سے رویا اللہ اس کوجہنم سے پناہ دیدیتے ہیں ' اور جو جنت کے شوق سے رویا اس کواللہ تعالیٰ جنت میں واخل کریں گے۔

حضرت عبدالواحد بن زیر قرماتے تھا ہے بھائیوتم شوق خداسے کیوں نہیں روتے؟ کیا حمہیں معلوم نہیں جواپنے سردار کے شوق میں روئے اسے وہ اپنے دیدار سے محروم نہیں کرتا۔اے بھائیوتم خوف جہنم سے کیوں نہیں روتے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں جوخوف جہنم سے رویا اسے اللہ تعالیٰ جہنم سے بناہ دیں گے۔

حضرت فرقد بیّن کہتے ہیں میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے جنت کے شوق میں رونے والے کے لیے اپنے رب کے سیامنے خود جنت شفاعت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جیسے یہ میرے لیے رویا ہے اسے ای طرح جنت میں وافل بھی فرمادے۔ اور جہنم بھی اس کے لیے اپنے رب سے پناہ مانگی اور کہتی ہے اے رب اسے جھے سے پناہ میں رکھیئے جیسا اس نے جھے سے پناہ مانگی اور جھے میں واضلے کے خوف سے رویڑا۔

### خوف خدا کی طافت

حضرت عبدالرجمان بن سمرہ صفور اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے رات کو ایک خواب دیکھا جس کا ایک حصد یہ بھی تھا کہ (آپ اللہ فراتے ہیں) میں نے اپنی امت کے ایک مرو کوجہنم کے کنارے پردیکھا جس کے پاس خوف خدا آیا اوراس کوجہنم سے بچاکم لے گیا اس طرح اپنی امت کے دوسرے مردکود یکھا جوجہنم میں گرنے لگا تھا تو اس کے پاس اس کے علاوہ آنسوآئے جو خوف خدا سے نکال لیا۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ بھانے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اے ایمان والو! ایپ نفوں کو ایپ خاندان کو آگ ہے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پھر ہیں ہاس وقت آپ بھا کے سامنے ایک سیاہ فام آدمی بیٹے ہوا تھ ہوئے رو پڑا تو جرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا۔ یہ آپ کے سامنے رونے والاکون ہے؟ تو آپ بھانے فرمایا حبشہ کا آدمی ہے اور آپ بھانے اس کی اچھی تعریف فرمائی۔ تو جرائیل علیہ السلام نے فرمایا بلاشبہ اللہ عزوجان فرمائے ہیں مجھے میری عزت میں سے جلال اور میرے عرش پرمیرے بلند ہونے کی قسم دنیا میں میرے بندے کی کوئی آئکھ میرے خوف سے نہیں روتی مگر جنت میں اس کا ہنسنا (خوش ہونا) میں میرے بندے کی کوئی آئکھ میرے خوف سے نہیں روتی مگر جنت میں اس کا ہنسنا (خوش ہونا) میں میرے بندے کی کوئی آئکھ میرے خوف سے نہیں روتی مگر جنت میں اس کا ہنسنا (خوش ہونا)

دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اعمال کرنے سے بیچنے کی توفیق عطافر مائے ،آمین یارب العالمین۔

### مضمون نمبر۸

# جہنم کی گھاٹی سے پہلے میدانِ حشر کے پانچ سوال

الیی مشکش کی حالت میں جب تک پانچ سوالات کے جوابات ندویں گے اس وقت تک اللہ کے دربار میں اپنے قدموں کو ہلا بھی نہیں سکتے اور بیسوالات بھی نہایت تنگین ہوں گے ،جنہیں حدیث شریف میں رسول اللہ ﷺ نے ترتیب واربیان فرمایا ہے۔

### پېلاسوال: عمر کہاں گزاری؟

سب سے پہلاسوال عمر کے بارے یس کیا جائے گا کہم نے اپنی عمر وزیر کس طریقے سے گزاری ؟ پوری زندگی میں عمر کا کتنا حصہ نیکیوں میں گزارا ہے اور کتنا معصیت میں گنوایا ہے؟ اس لئے کہ انسان کی عمر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کے لئے ایک متعین وقت ہے ، جیسا کہ مدارس ، اسکولوں ، کالجوں ، یو نیورسٹیوں میں امتحان کے سوالات کے جوابات کھنے کے لئے تین ، چار گھنے کا وقت دیا جا تا ہے ، اگر اس وقت کو کام میں لاکرتمام سوالات کے جوابات بہترین انداز سے کھود نے جا کیں گے وامتحان دینے والے کو اعلیٰ درجے کی کامیا ہی ہوگی ، تو ای طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی کچھ سوالات کے جوابات کھنے کے لئے عمر عزیز کا وقت دیا ہے کہی کو بچاس تعالیٰ نے ہم کو بھی کچھ سوالات کے جوابات کھنے کے لئے عمر عزیز کا وقت دیا ہے کہی کو بچاس

سال کسی کوساٹھ سال اور کسی کوستر سال ۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کئے گئے سوالات کے جوابات کی تیاری کے لئے دیا گیا ہے۔

الله تعالی نے رسول الله والله والله

#### دوسراسوال:جوانی کوکهال صرف کیا؟

دوسراسوال جوانی سے متعلق ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں صرف کیا؟ جوانی سے متعلق خاص طور پراس لئے سوال کیا جائے گا کہ انسان جوانی کی حالت میں ہرکام صحیح طریقے سے کرسکتا ہے اس لئے کہ جوانی ہتدرتی اور قوت کا زمانہ ہوتا ہے اور قوت اور تندرتی دونوں چیزیں اس دنیا کے اندرایی نعت ہیں جن کا کوئی بدل نہیں ہے، بڑے بڑے ہپتا الوں میں جاکرد کھولیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز تندرتی ہی نظر آئیگی ،آ دی صحت و تندرتی کے لئے اپنی حسب شخبائش دور دراز شہروں کا اور ملکوں کا سفر کرتے ہیں، ہزاروں لا کھوں روپیٹر چ کر ڈالتے ہیں صرف ایک چیز سخن تندرتی اور صحت کو حاصل کرنے کے لئے اسی طرح جوانی کی قوت کتنی بڑی فیتی چیز ہے، ہر بوڑ ھے اور کمز ورکو معلوم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے بیا تنی بڑی نعمت عطافر مائی ہے۔ اس نم طریقہ سے عبادت کرتا آسان ہوتا ہے، اس لئے اللہ تعالی قیام سے جوانی کی قیتی نعمت کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے اس کو کہاں صرف کیا؟ حضرت شخخ الحد ہٹ مولا تاذکریا صاحب اس صدیث کی تشری کرتے ہوئے حدیث کے اس کلوے کے متعلق کھے ہوں کہاں کرنے صاحب اس حدیث کی تشری کرتے ہوئے حدیث کے اس کلوے کا متعلق کھے ہوں کہاں کرنے کی اس کی کرتے ہوئے حدیث کے اس کلوے کے متعلق کھے ہوں کہاں کرنے کی اس کی کہاں کرنے کی کو متعلق کھے ہوں کہاں کرنے کے کرنے کی کرتے ہوئے حدیث کے اس کلوے کے متعلق کھے ہوں کی دیث کی کرتے ہوئے حدیث کے اس کلوے کی متعلق کھے ہوں کی دیث کے اس کی کا کرتے ہوئے حدیث کے اس کلوے کے متعلق کھے ہوں کی دیش کی اس کی کرتے ہوئے حدیث کے اس کلوے کی کھی ہیں کی کرتے ہوئے حدیث کے اس کلوے کی متعلق کھے ہوں کی دیث کی کرتے ہوئے حدیث کے اس کلوے کا کو کھی ہیں کا کہ کرتے ہوئے حدیث کے اس کلوے کی متعلق کھی ہیں کی کی کرتے ہوئے حدیث کے اس کلوے کی حصورت کی کی کھی ہی کی کرتے ہوئے حدیث کے اس کلوے کی کھی کی کرتے ہوئے حدیث کے اس کلوے کو کی کو کی کو کی کھی کی کی کرتے ہوئے حدیث کے اس کلوے کی کو کی کو کرتے ہوئے حدیث کے اس کلوے کی کو کرتے ہوئے حدیث کے اس کلوے کی کو کرتے ہوئے کو کی کو کرتے ہوئے کی کو کرتے ہوئے کی کو کرتے ہوئے کو کرتے ہوئے کو کرتے ہوئے کی کو کرتے ہوئے کو کرتے ہوئے کی کو کرتے ہوئے کے کرتے ہوئے کو کرتے ہوئے کی کو کرتے ہوئے کی کو کرتے ہوئے کو کرتے ہوئے کی کو کرتے ہوئے کی کو کرتے ہوئے کو کرتے ہوئے کی کو کرتے ہوئے کو کرتے ہوئے کی کو کرتے ہوئے

مطالبہ کی دوسری چیز صدیث بالا میں بدارشادفر مائی گئی کہ جوانی کی قوت کس چیز میں خرج کی گئی کہ جوانی کی قوت کس چیز میں خرج کی گئی کہ کیا اللہ کی رضااور خوشنودی کے کاموں میں؟ اس کی عبادت میں؟ مظلوموں کی جمایت میں؟ ضعفوں اور آیا ہجوں کی اعانت میں؟ یافت و فجو رمیں، عیاثی اور آ وارگی میں؟ بہوں پرظلم کرنے میں؟ ناچاک دنیا کے کمانے ؟ یادین و دنیا دونوں جگہ کام ندآنے والے فضول مشخلوں میں؟

اس کاجواب ایسی عدالت میں دیناہوگا جہاں نہ تو کوئی دکالت چل سکتی ہے، نہ جھوٹ،
فریب اور آسٹانی کام آسکتی ہے۔ جہاں کی خفیہ پولیس ہروقت، ہرآن آدمی کے ساتھ رہتی ہے اور
یہی نہیں بلکہ خود آدمی کے وہ اعضاء جن سے بیر کات کی ہیں وہ خودا پنے خلاف گواہی دیں گے اور
جرائم کا افر ارکریں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے!"ہم ان کے مونہوں پر مہر لگادیں گے (تاکہ لغو اعذار نہ گھڑیں) اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس چیز کی جو کچھ رہد کیا کرتے تھے۔
(سور مُرسین)

ے اعمال کی خبر بھی نہیں ( کہ جو جا ہوکر گزروکون روک سکتا ہے؟)اور تمہارے اس کمان نے جوتم نے اپنے رب کے ساتھ کررکھاتھا ( کہ اس کوخبر بھی نہیں ہے )تم کو برباد کردیا پس تم خسارہ میں پڑگئے۔

اوراحادیث میں بہت ی روایات ان گواہیوں کے باوے میں آئی ہیں۔ایک حدیث میں ہے کہ! حضرت انس فرماتے جین کہ ہم حضور وہ کا خدمت میں حاضرتے حضور نے بہم فرمایا جس سے دندان مبارک ظاہر ہوگئے گھر حضور وہ کانے فرمایا۔ جانتے ہو میں کیوں ہنسا؟ صحابہ نے اعلمی ظاہر کی حضور وہ کانے کے جرحضور وہ کا اللہ تو نے دن اسپنے مولی سے بوں کے گایااللہ تو نے مجھ برظلم سے امان دےرکھی ہے ارشاد ہوگا بالکل تو بندہ کے گایااللہ میں اپنے خلاف کی دوسرے کی گوائی معتبر نہیں ما نتاار شاد ہوگا کہ اچھا تھی کو تیرے نفس برگواہ بناتے ہیں ۔اس کے منہ برمہرلگادی جائے گی اور اس کے بدن کے اعضاء سے بوچھا جائے گا،اور جب وہ اپنے سارے برمہرلگادی جائے گی اور اس کے بدن کے اعضاء سے بوچھا جائے گا،اور جب وہ اپنے سارے اعمال گنوادیں گے تو منہ کی مہر ہنادی جائے گی ۔ تو وہ اپنے اعضاء سے کہ گا کم بختو! تمہاراناس ہو تہمارے ہی گئراعضاء بھی مجبور ہیں کہ اس دن کوئی چیز خلاف تی بات نہ کہہ سکے اپنے خلاف گوائی دینے گئے مگراعضاء بھی مجبور ہیں کہ اس دن کوئی چیز خلاف تی بات نہ کہہ سکے اپنے خلاف گوائی دینے گئے مگراعضاء بھی مجبور ہیں کہ اس دن کوئی چیز خلاف تی بات نہ کہہ سکے ای خلاف گوائی دینے خلاف گوائی دینے گئے مگراعضاء بھی مجبور ہیں کہ اس دن کوئی چیز خلاف تی بات نہ کہہ سکے ایک خلاف گوائی دینے گئے مگراعضاء بھی مجبور ہیں کہ اس دن کوئی چیز خلاف تی بات نہ کہہ سکے اس کی اس دن کوئی چیز خلاف تی بات نہ کہہ سکے گا

ایک اور حدیث بیں ہے کہ آدمی کے اعضاء بیں سب سے پہلے بائیں ران ہولے گہ کہ اس سے کیا کیا حرکتیں ہوئی اور اس کے بعد دوسرے اعضاء بولیں گے ۔غرض ہرعضوا ہے کے ہوئے نیک اور بدا عمال گنوادے گا۔ اس وجہ سے ایک اور حدیث بیں حضور وہ گاکا ارشاد ہے کہ سجان اللہ ، الجمد للہ وغیرہ کواٹھیوں پر گنا کرو، اس لئے کہ قیامت کے دن ان اعضاء کوگویائی عطا ہوگی اور ان سے باز پر س ہوگی لیعنی جہاں بیاعضاء اپنے گناہ گنوائیں گے وہاں بہت سے نیک کام بھی تو گنوائیں گے وہاں اللہ تعالی کا پاک تو گنوائیں گے وہاں اللہ تعالی کا پاک نام اس سے گناہ صدقات کا دینا، نیک اعمال بیں ہاتھ کو مشغول رکھنا بھی تو بتا ئیں گے ۔غرض بیا مضمون اپنی تفصیل کے اعتبار سے بہت طویل ہے لیکن مختصر ہے ہے کہ ان اعضاء کو جوائی کے مضمون اپنی تفصیل کے اعتبار سے بہت طویل ہے لیکن مختصر ہے ہے کہ ان اعضاء کو جوائی کے دور بیل میں ہاتھ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ وہ گاکا ارشاد ہے کہ نور بیل میں ہاتھ کو دورت ہے۔ آپ وہ گاکا ارشاد ہے کہ

جوانی جنون کا ایک شعبہ ہے اور عور تیں شیطان کا جال ہیں یعنی آ دی اپنے جنون کی وجہ سے اس جال میں پھنس جاتا ہے، ہر جمعہ کو خطبہ میں یہ الفاظ سنے جاتے ہیں، اس وقت جوانی کے نشے میں ذرا بھی اس کا خیال ہم لوگوں کوئیس ہوتا کہ اس کی جواب دہی کرنی پڑی گی ہم اس کی قوت کو گنا ہوں میں اور دنیا کمانے میں ضائع کررہے ہیں حالانکہ جوانی اس لئے ہے کہ اس کی قوت کو ایسے کام میں خرج کیا جائے جومرنے کے بعد کام آئے۔خوش قسمت ہیں وہ نو جوان جواللہ کے کام میں ہروقت منہمک رہتے ہیں اور گنا ہوں سے دوررہتے ہیں۔

(بحواله فضائل صدقات)

### تيسراسوال: مال كهان معاصل كيا؟

تیراسوال مال کے بارے میں ہوگا کہ مال تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ ہم نے جو رسول ﷺ )کے ذریعے حلال کاراستہ بتلایاس سے مال حاصل کیا ہے یاحرام کے راستے سے حاصل کیا ہے؟ حاصل کیا ہے؟

#### چوتھاسوال:مال کہاں خرچ کیا؟

چوتھاسوال بھی مال کے بارے میں ہوگا کہ جو مال اور دولت ہم نے تم کودی تھی تم نے اس کو کہاں خرج کیا ہے؟ اور یہ بھی سوال ہوگا کہ کو کہاں خرج کیا؟ جائز کاموں میں خرج کیا یا تا جائز امور میں کیوں خرچ کیا؟ فضول خرچی کیوں کی؟ اس طرح ہرانداز سے سوال ہوگا۔

### بإنجوال سوال علم بركتناعمل كيا؟

ہرمسلمان مردو عورت پرضرورت کے مطابق علم سیصنا فرض ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے جوعلم تم کوعطا کیا ہے اس کے مطابق تم نے کتنا عمل کیا ہے؟ یہ پانچ سوالات ہیں جب تک ان تمام کے جوابات نہ دے گااپی جگہ سے بلنے کی بھی اجازت نہ ہوگی ۔ اللہ تعالی ہم سب کوان سوالات کے جوابات کی تیاری کرنے کی تو فتی عطافر مائے آمین ۔

#### مزيدوضاحت

دیل میں میدانِ حشر کے پانچ سوالوں سے متعلق ذیل کا مضمون ایک مفید مضمون ہے، معمولی ردّوبدل کے ساتھ استفادہ عام کے لئے قل کیا جاتا ہے ملاحظ فرمائے۔

بہت جلدوہ دن آنے والا ہے جب ہم اور آپ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے اور
ان سوالوں کے جوابات دے رہے ہوں گے، کس قدرخوش نصیب ہے وہ خض جواس زندگی میں ان
سوالوں کے سیح جوابات تیار کر رہا ہے، اور ان سوالوں کو سائے رکھتے ہوئے شعور کی زندگی گزار رہا
ہے۔ زندگی آپ کو بھی ملی ہے، جوانی کی نعمت سے آپ بھی نوازے گئے ہیں، مال و دولت کے آپ
بھی مالک ہیں، مال آپ بھی خرچ کر رہے ہیں، آپ کو بھی بہت کچھ ماصل ہے، اور آپ بھی ممل
کر رہے ہیں سوچے! آپ کیا جوابات تیار کر رہے ہیں، اور کل خدا کو خوش اور مطمئن کرنے کے
لئے کیا کچھ کر رہے ہیں؟

اصل زندگی بہت مختری کی زندگی ہے ۔۔۔۔۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر، اور فانی ہے۔ آ بخرت کی زندگی بہت مختصر، اور فانی ہے۔ آ بخرت کی زندگی بہیشہ در ہے والی ہے، وہاں کا سکھ بھی بہیشہ کا ہے اور وہاں کا دکھ بھی دائی ہے۔ دنیا کی اس قلیل زندگی میں آپ کے رب نے آپ کومہلت اور موقع دے رکھا ہے کہ آپ اپنی کوششوں سے اپنے لئے آخرت کی جیسی زندگی چاہیں بنالیں ۔۔۔۔ بہیشہ کا سکھ بھی آپ اپنے لئے فراہم کر سکتے ہیں اور بہی شہد کا دکھ بھی آپ بی کے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ آپ ہر لمحدد نیا کی زندگی سے دور اور آخرت کے انجام سے قریب ہورہ ہیں، اور آپ کوشعور ہویا نہ ہو، آپ کی زندگی ان پانچ سوالوں کا جواب تیار کر ربی ہے۔ یہ جوابات خدا کے فضل سے آپ کوشن انجام سے جمکنار بھی کر سکتے ہیں اور یہی ربی ہے۔ یہ وفدا کے فضل میں گر فقار کر سکتے ہیں۔ ۔۔ جوابات آپ کو فدا کے فضل میں گر فقار کر سکتے ہیں۔

مسکلہ آپ کی اپنی زندگی کا ہے، نہ محض عقلی طور پر حل کر لینے کا بیمسکلہ ہے نہ اس کا تعلق کی اور سے ہے، آپ سے اور صرف آپ ہی کواسے حل کرنا ہے، کوئی دوسرا اس کے حل کرنے میں اپنا سب کچھ کھیا دے تب بھی آپ کے ہاتھ نہ آئے گا، اور اگر آپ ایپ مسکلہ کو صحیح حل کرنا چاہیں تو دنیا کی کوئی بردی سے بردی طاقت بھی آپ کی راہ میں

رکاوٹنہیں بن سکتی۔آپکاذاتی اور شخصی مسلہ ہے،آپ ہی اس کے ذمددار ہیں اورآپ ہی کوا کئے کا اچھایا براانجام دیکھنا ہے۔آپ اس پر سوچنے کی زحمت اٹھائیں یا نداٹھائیں آپ کی زندگی بہر حال ان سوالات کے جوابات تیار کر رہی ہے اور اپنے وقت پریہ جوابات بہر حال پیش ہوں گے۔

کیا آپ کو بھی اس سوال نے لرزایا ، کہ آپ نے مال کہاں خرج کیا ، بظاہر یہ کتنامعمولی سا
سوال ہے گریہ ہرگزمعمولی سوالی نہیں ہے ، اس سوال پر آپ کی آخرت بننے اور بگڑنے کا ہذار ہے ،
اس وقت ہم صرف ای ایک سوال پر غور کرتا چاہتے ہیں ، اچھے اچھے دیندار اور باشعور افراد بھی اکثر
اس سوال کی اہمیت کومسوں نہیں کرتے ، اور انہیں یہ حقیقت لرز ہ براندام نہیں کرتی کہ ہم جس طرح
اور جن کا موں میں ایک ل خرچ کررہے ہیں ، اس کے بارے میں کل خدا کے حضور کھڑے ہو کر
ہمیں خدا کو جواب دیتا ہے۔

آپ پابندی سے زکوۃ دیتے ہیں، صدقہ وخیرات میں بھی خرچ کرتے ہیں اور بھی تک دلی اور بھی تک دلی اور بھی اللہ میں کے مطابق کررہے ہیں یانہیں، کہیں ایسا تونہیں ہے، کہ دین کررہے ہیں یانہیں، کہیں ایسا تونہیں ہے، کہ دین

كي ضرورت اورخداكي مرضى بجهاور جواورآپ كاطر زعمل بجهاور جو-

آنے مج كافريق اداكرليا، اور خدانے آپ كوا تناديا ہے كه بار بار آپ نفلي حج كريں، اس میں کیا شک ہے کہ بیت اللہ کی حاضری مومن کے لئے بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ بار باراس سعادت سے بہرہ ور مور ہے ہیں .....آپ کے پڑوں میں ایک بیوہ ہے جونان شبینہ کوعتاج ہے، محلّہ ہی میں ایک دق کا مریض ہے جس کے گئی ہیے ہیں، خستہ حال، فاقوں کے مارے تعلیم و مذہب سے محروم، آپ کی بستی میں کتنے ہی نو جوان واہی نتاہی گھوم رہے ہیں، نہ اُن کے روز گار کا کوئی بندوبست ہے، نہان کی تعلیم وتربیت کا،ان کی آوار گی اور بےراہ رو<sup>ی</sup> نہصرف معاشرے کے کئے وبال جان ہے بلکہ ان کا وجود اسلام کے لئے بھی بدنا می کا باعث ہے، دق کے اس مریض نے آپ کومتوجہ بھی کیا، بیوہ نے بھی اپنی خستہ حالی آپ کو بتائی، نو جوان کی بےراہ روی سے بھی آپ کو روشناس کرایا گیا....لیکن آپ نے کوئی نوٹس نہ لیا..... آپ کوتو پیدھن ہے کہ بیت اللہ کی زیارت کر آئیں۔برسات کی رات تھی ،امجدشاہ کوآپ نے اینے گھرسے نکال دیا،اس کی بیوی نے آپ ے گڑ گڑا کرالتجا کی کہ دوماہ کی مہلت دے دیجئے وہ آپ کا مکان خالی کردیں گے،کین آپ نے زبردتی دھکے دے کرائے نکال دیا، اُس کے سات معصوم بچے بھی مہم ہم کرآپ سے درخواست کرتے رہے مگرآپ نے ایک نہ سی،ان مظلوموں نے پیڑ کے پنچے بارش میں رات گزاری اور دوسرے دن آپ نے وہ مکان مدرسہ کے لئے وقف کردیا۔ آپ کو هن تھی کے جلداز جلد زندگی ہی میں پیکام کرجاؤں۔آپ کی بستی میں سیاب آیا،لوگوں کے گھر اجڑ گئے،لوگ دانے دانے کوشاج ہو گئے۔ پریشان حالی سے لوگ پریشان ہو گئے، آپ ان کی مدد کر سکتے تھے، فاقہ مست بھو کے بچوں کے لئے کھانے پینے کا نظام کر سکتے تھے،ان خانہ خراب لوگوں کے لئے چھپروں کا انظام کر سكتے تھے۔سلاب كے مارے سكتے مريضوں كى دوا داروكاانظام بھى كرسكتے تھے۔آپكومتوج بھى کیا گیا، کین آپ نے ایک س کرنددی اوریہ جواب دے کرلوگوں کومطمئن کرنا جاہا کہ آپ کے سامنے بہت بڑا کام ہے،آپ کی لا کھ دین کتابیں چھاپنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ کا کام ہو سكے۔آپ كادارے ميں كتنے بى ملازم مالى پريشانى سے تنگ آكر خودكشى كرنا جاہتے ہين،كتنوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوئیں تو وہ مجر مانہ زندگی گز ارنے پر مجبور ہو گئے ہیں.....انہوں نے آپ کو ا پی ختہ حالی اور پریشانی کا حال سنانا چاہا، تو آپ نے جھڑک دیا، کیکن اخبارات میں خبریں شاکع ہوئیں کہآپ پبلک کے لئے مسافر خانہ کھول رہے ہیں تا کہ مسافر دل کو تکلیف نہ ہو۔

آپ کی زندگی کی یہ چند جھلکیاں ہیں، خداراغور کیجے! کیل جب خدا آپ ہے او جھےگا کہ تو نے مال کہاں کہاں خرچ کیا تو آپ اپنا یہ طرزِ عمل بتا کرواقعی خدا کوخوش کرسکیں گے کہ آپ نے اپنا مال واقعی سیح مصارف میں خرچ کیا، کیا آپ مطمئن ہیں کہ آپ نے دین کے تقاضوں کے مطابق خرچ کیا درآپ کا بیصد قد وخیرات خدا کے یہاں قبول ہوگا؟

آپ کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ آپ راہِ خدا میں خرچ کریں، یہ بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ محجے مصارف میں خرچ کریں، دین کا جہاں جہاں تقاضا ہو وہاں خرچ کریں..... بے شک مال آپ کا ہے، لیکن آپ اگر خدا کی راہ میں خرچ کر کے خدا سے صلہ چاہتے ہیں تو خدا کے دین سے یہ بھی معلوم بیجئے کہ میں کہاں صرف کروں اور کس طرح صرف کروں اپنے ذوق کی تسکین اور اپنے نفس وقلب کے اطمینان کے لئے خرچ کر ہے ہیں، تو خدا سے صلے کی طلب نہ بیجئے۔ خدا اور اپنے نفس وقلب کے اطمینان کے لئے خرچ کر ہے ہیں، تو خدا سے صلے کی طلب نہ بیجئے۔ خدا سے صلے تو اُس کی مطابق خرچ کر ہے، دین کے بتائے ہوئے مصارف میں صرف کر ہے، اور ددا کی مرضی کے مطابق خرچ کر ہے، اور خدا کی مصارف میں صرف کر ہے، اور دو دا کی مرضی کے مطابق خرچ کر ہے، اور خدا کی مصارف میں صرف کر ہے، اور دو ہی کہ آپ نے واقعی جہاں جہاں خرچ کیا ہے اور جس جس انداز میں خرچ کیا ہے اس سے دین کا منشا بھی پورا ہو ایا نہیں ، اور خدا کا جو تھم تھا، وہ بھی پورا ہو سکایا نہیں ، و المذیب یہ وتون مآ اتوا و قلو بھم و جلة انھم الی ربھم دا جعون ٥' اور وہ دیتے نہیں ور المذیب یہ وجلة انھم الی ربھم دا جعون ٥' اور وہ دیتے ہیں اور خراب کی طرف پہن ہی جو کہ کھی دیتے ہیں اور دل اان کے اس خیال سے کا نہتے رہتے ہیں کہ ہم کوا پے درب کی طرف پہنا ہے'۔

(المرائون ۔ ۱)

حضرت عائش نے پوچھایارسول اللہ ﷺ! کیااس کا مطلب بیہ کہ ایک مخص چوری، زنا اور شراب نوش کرتے ہوئے اللہ سے مرادوہ مخص اور شراب نوش کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے؟ فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی! اس سے مرادوہ مخص ہے جونماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے ذکو قدیتا ہے اور پھر خدائے عزوجل سے ڈرتار ہتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن کے ان پانچے سوالوں کے جوابات کی تیاری کرنے کی توفیق عطافر مائے، آمین یارب العالمین۔

### مضمون نمبرو

# جہنم میں کون لوگ جائیں گے

حفرت عبدالله بن مسعودرضی الله تعالی سے روایت ہے کہ چارتتم کے لوگوں کے علاوہ کسی کو جہنم میں باقی نہیں رکھا جائے گا ان میں کوئی خیرنہیں ہوگی سے بات انہوں نے اس فر مان خداوندی کی روشنی میں فر مائی ؛

قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخاتضين وكنا نكذب بيوم الدين. (المدثر: ٣٥.٣٣)

(ترجمه)(۱) ہم نہ تو نماز بڑھاکرتے تھ(۲) اور نہ غریب کو (جس کاحق واجب تھا) کھا ما کھلا یا کرتے تھے(۳) اور (جولوگ دین حق کے ابطال کے مشغلہ میں رہتے تھے ان) مشغلہ میں رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی (اس) مشغلہ (ابطال دین) میں رہا کرتے تھے (۴) اور قیامت کے دن کو جھلا یا کرتے تھے۔

حضرت حارثہ بن وہب سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے فر مایا : کیا میں کہیں جنتیوں کانہ بتلاؤں (پھرآپ ﷺ نے فر مایا 'ہر کمزور یا کمزور کے اجانے والاگروہ اگروہ اللہ تعالیٰ پر کسی معالمہ میں )فتم اٹھاوے تو اللہ تعالیٰ اس کی تتم کو پورا فر مادیں 'کیا میں تمہیں دوز خیوں کا نہ بتلاؤں؟ (پھرآپ ﷺ نے فر مایا ہر طاقتور تکبر کی چال چلنے والا متکبر سر (بخاری سلم) اللہ تعالیٰ فرماتے الیس فی جھنم مثوی للمت کبرین (الزمر ۲۰۰)

(ترجمه) کیاان متکرین کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ (یعنی متکبرین کا ٹھکانہ جہنم میں ہے)

آپ کا نے فرمایا کہ متکبرین کوروز قیامت چیونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا (پھر آئیس جہنم میں (اس) قیدخانہ کی طرف ہا نکا جائے گا جس کا نام بوس ہے جس کے اوپر تمام آگوں سے بری آگ ہاں پر ہرجگہ سے ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔

ا*س لئے كة نكبر كى سز ارسوا*كى اور ذلت ہے جيسا كەاللەتعالى كاارشاد ہے فاليوم تجزون عذاب الهون بـماكنتـم تستكبرون فى الارض بغير الحق (الاحماف:٢٠)

(ترجمہ) سوآج تم کوذلت کی سزادی جائے گی (چنانچ سزاکے لئے آگ ہے اور ذلت میں سے بید ملامت اور پھٹکارہے) اس وجہ سے کہ تم دنیا میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے (یہال تکبر سے مرادابیا تکبر ہے جوایمان سے بازر کھے کیونکہ دائی عذاب ای کے ساتھ خاص ہے)

ایک محصریت بے جے حضور اللہ تعالی سے حکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایال کیسریاء ردائی والعظمة ازاری فمن ناز عنی واحد منهماعذ بته بناری

غرورمیری چا در ہےاورعظمت میرا پردہ ہے پس جس کسی نے ان میں سے کوئی ایک بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔

حضرت الو ہریرہ سے مردی ہے کہ بی کریم کی سے فرمایا جنت اور جہنم نے آپس میں احتجاج کیا تو جہنم نے کہا مجھ میں مغرور اور ظالم لوگ داخل کئے جا کیں گے۔ جنت نے کہا میر بے اندر کمزور اور ان کے (دنیا میں) کم درجہ لوگوں کے سواکوئی نہیں ہوگا۔ (تق) اللہ تعالی (بطور فیصلہ) جنت سے فرما کیں گے قو میری رحمت ہے اپنے بندوں میں سے میں جے چا ہوں گا تیر نے ساتھ نوازوں گا اور جہنم سے فرمایا تو میراعذاب ہے میں تیر بے ساتھ عذاب دوں گا اپنے بندوں میں سے حق بادور دوز خیر نہیں ہوگ جے چا ہوں گا۔ اور تم میں سے ہرا کے کواس (کی مقدار کے مطابق) بھرنا ہے اور دوز خیر نہیں ہوگ حتی کہ اللہ تعالی اپنا قدم مبارک اس پر رکھیں گے تو وہ عرض کر ہے گی بس بس اس وقت وہ بھر جائے گی اور اس کا ایک حصہ دوسر سے میں سکڑ جائے گا اور اللہ تعالی اپنی مخلوق میں کسی پرظلم نہیں کریں گے اور جنت کے متعلق میں ہے کہ اللہ تعالی (اسے پر کرنے کے لئے) ایک اور مخلوق بیدا کرکے (پُرکر) اور جنت کے متعلق میں ہے کہ اللہ تعالی (اسے پر کرنے کے لئے) ایک اور مخلوق بیدا کرکے (پُرکر)

(فائدہ) امام احمد نے حضرت ابوسعید خدری کے واسطے حضور بھے سے فر کورہ حدیث اس طرح روایت فرمائی ہے کہ آپ بھے نے فرمایا کہ جنت اور جہنم نے (رب کے سامنے) فخر کیا تو

حنت ہوگا\_

جہنم نے کہاا ہے میرے پروردگار میرے اندر ظالم متکبر با دشاہ اور چوہدری داخل ہوں گے۔اور جنت نے کہاا ہے میرے پروردگار میرے اندر کمزور فریب اور مسکین داخل ہوں گے۔ (منداحم) متکبروں کے جہنم میں کمزوروں کے جنت میں جانے کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے جنت کو ناپید یدہ چیزوں سے اور دوزخ کوخواہشات کے پردہ میں چھپایا ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا فیاما من طغی واٹر الحیاۃ الدنیا فان الجہ حیم ھی المانوی و امامن خاف مقام دبہ و نھی النفس عن الھوی فی فان الجہ تھی المانوی (النازعات: ۳۱سم) رہ و نھی النفس عن الھوی فی فان الجہ قھی المانوی (النازعات: ۳۱سم) دنیوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی سو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔اور جو شخص ( دنیا میں ) اپنے رب کے دنیوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی سو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔اور جو شخص ( دنیا میں ) اپنے رب کے سامنے کھڑ اہونے سے ڈراہوگا ( کہ قیامت اور آخرت اور حساب کتاب پراس کا ایمان کا ٹھکانہ اور شنس کو (حرام ) خواہش سے روکا ( یعنی اعتقادی کے ساتھ مل صالح بھی کیا ہوگا) سواس کا ٹھکانہ اور شنس کو (حرام ) خواہش سے روکا ( یعنی اعتقادی کے ساتھ مل صالح بھی کیا ہوگا) سواس کا ٹھکانہ اور شنس کو (حرام ) خواہش سے روکا ( یعنی اعتقادی کے ساتھ مل صالح بھی کیا ہوگا) سواس کا ٹھکانہ اور شنس کو (حرام ) خواہش سے روکا ( یعنی اعتقادی کے ساتھ مل صالح بھی کیا ہوگا) سواس کا ٹھکانہ اور شن کی ہوگی کیا ہوگا) سواس کا ٹھکانہ اور شن سے کھڑا ہوگا کی اور کو اور سے دور کیا میں کا ٹھکانہ اور شن کھیا کہ کھرانہ کو اور کیا میں کیا ہوگا کیا کہ کو کھرانہ کو کیا کہ کو کھرانہ کو کھرانہ کو کھرانہ کو کھرانہ کو کھرانہ کیا کھرانہ کی کھرانہ کو کھرانہ کی کھرانہ کو کھرانہ کو کھرانہ کو کھرانہ کو کھرانہ کی کھرانہ کو کھرانہ کیا کہ کھرانہ کو کھرانے کو کھرانہ کو کھران کے کھرانہ کو کھرانہ کو کھرانے کھرانہ کو کھرانے

پی جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات قربان کر کے نفس کئی کی اور جنت والے اعمال کئے وہ خدت میں داخل ہو گئے۔اور جنہوں وہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو ضیعف اور نا تواں سمجھتے رہے وہ جنت میں داخل ہو گئے۔اور جنہوں نے نفسانی خواہش کو مدنظر رکھ کر خدا کے سامنے تکبر کیا اور اعمال بدمیں بہتلارہے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ بنی کریم بھٹانے فرمایا جب اللہ تعالی نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف روانہ کیا اور فرمایا جنت کو بھی ویکھو اور جو بچھ میں نے اور نے جنتوں کے لئے تیار کیا ہے اسے بھی دیکھو حضور بھٹی رمائے ہیں کہ پس وہ جنت میں آئے اور اسے دیکھا اور اسے بھی جو جنت والوں کے لئے تیار فرمایا تھا۔ پھر وہ اللہ جل شانہ کے پاس لوٹ گئے اور عرض کیا جھے آپ کے غلبہ اور طاقت کی قتم (جنت کے بارے میں) کوئی بھی نہیں سنے گا مگر وہ اس میں داخل ہوجائے گا۔ پھر اللہ تعالی نے اسے تھم دیا تو وہ محروبات میں چھیا دی گئی اور فرمایا اب جنت کی طرف جا داور دیکھو ہم نے جنت والوں کے لئے کیا تیار کیا ہے حضور بھٹی فرماتے ہیں اب جنت کی طرف جا داور دیکھو ہم نے جنت والوں کے لئے کیا تیار کیا ہے حضور بھٹی فرماتے ہیں اب دیت کی طرف جا داور دیکھو ہم نے جنت والوں کے لئے کیا تیار کیا ہے حضور بھٹی ماتے ہیں اب دو جنت کی طرف لوٹ آئے تو وہ محروبات میں ڈھکی ہوئی تھی تو اللہ تعالی کی طرف لوٹ گئے اور

عرض کیا مجھے آپ کے غلباقدرت کی شم میں ڈرتا ہوں کہ اب تو اس میں کوئی ایک بھی داخل نہ ہو سے گا۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جہنم کی طرف جا وَاورد یکھومیں نے جہنم والوں کے لئے کیا تیار کیا ہے (جب اسے جاکرد یکھیں گے) تو وہ اوپر نیچ اپ آپ پر چڑھی ہوئی تھی تو وہ اللہ عزشانہ کی طرف لوٹ آئے اور عرض کیا مجھے آپ کے غلباقدرت کی شم جو بھی اس کا سنے گاکوئی اس میں داخل نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق تھی فرمایا کہ خواہشات میں چھپ جا وَاور حضرت جرائیل سے فرمایا کہ اس جو اور کھیکر ) عرض کیا کہ آپ کے غلبر قدرت کی شم اب تو ڈرلگتا ہے کہ وہ ایک گا بلکہ اس میں داخل ہوجائے گا۔ (منداحم البوداو ذرتہ ندی)

(فائده) اس حدیث میں اور حضرت حارثہ بن وہب کی سابقہ حدیث وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تندری طاقتوری ولیمندی دنیاوی خواہشات میں مصروفیت تکبراور مخلوق پر برائی جتلانا ان سب کا مجموعہ عام طور پر خدا تعالی کے سامنے سرکشی کا سبب بنرآ ہے جسیا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایافامامن طغی و اثر الحیاة الدنیا فان الجحیم هی الماً وی.

(النازعات: ۳۹\_۳۹)

جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کور جیج دی تواس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ اور کمزور بدن مال کی کمی کی وجہ سے دنیا میں کمزور کی دکھانے والے غلبہ طاقت کے باوجود مؤمن ہیں تو یہ سب فلاح کا سب بنتے ہیں اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ "من العصمة ان الا تبجد "گناہ سے حفاظت کا (ایک) سبب یہ ہے کہ آ دی کے پاس (ذرکع گناہ کی) فراوانی نہ ہو۔

ابوعامراشعری فرماتے ہیں کی ایک آدمی نے حضرت رسول اکرم بھی سے اہل دوزخ کے متعلق سوال کیا (کہ ددزخی کون ہے؟) تو آپ بھی نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہتم نے بہت بوی بات بوچھی۔ ہر بخیل قعبری (جہنم میں جائے گا) اس نے عرض کیا اے رسول اللہ بھی قعبری کون ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے ساتھ رئی ہن کرنے والوں پر بخل کرنے والو اپنے اہل خانہ پر بخل کرنے والا اپنے اہل خانہ پر بخل کرنے والا اپنے اہل خانہ پر بخل کرنے والا اپنے ہم نشین پر بخل کرنے والا ۔ پھراس نے بوچھا اے رسول اللہ بھی تاک کون ہے؟ تو بھی آپ بھی نے فرمایا تو نے بری بات کے متعلق سوال کیا (پھر فرمایا) ہرضعیف تارک دنیا (جنت والا ہے)

حفرت عیاض بن حمارے مروی ہے کہ بی مکرم عظانے اپنے خطب میں ارشادفر مایا:

اہل جنت تین قتم کے لوگ ہیں۔ا۔صاحب سلطنت عادل خیرات کرنے والا ۲۔ بہت مہر بان ہررشتہ دار کے لئے نرم دل۔ سے ہر حرام اور مکروہ کام سے دکنے والا عیالدار بوقت ضرورت ہاتھ پھیلانے سے بیخے والا۔اوراہل جہنم یانچ قتم کے لوگ ہیں۔ا۔ (ہرموٹا تازہ جوانی بردلی کی

ہاتھ پھیلانے سے بیچنے والا۔اوراہل جہم پانچ کسم کے لوگ ہیں۔ا۔(ہرموٹا تازہ جوائی بردلی کی بنا پر کمرور(بنا پھرتا) ہولوگوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہو۔نہ بیوی بچوں کا خواہش مند ہونہ رزق کی جبتو

کرتا ہو،۲۔وہ خیانتی جس کی کوئی تمنا ادھوری نہ رہتی ہواگر اسے موقع مل جائے تو وہ خیانت کرہی ڈالے۔۳۔وہ آ دمی جو تیرے اہل عیال اور مال کے متعلق صبح شام تجھے دھو کہ دیتارہے۔اسی طرح

آب نے ۱۳ کنجوی حجوث ۵۔ برخلق کا بھی ذکر فرمایا۔ (صحیح سلم شریف)

(فائدہ) دوز خیوں کی پہلی تم باقی اقسام سے زیادہ بری ہے کیونکدان کے پیش نظر دنیا اور

آخرت کی طرف کے کچھ مقاصد نہیں ان کامقصد صرف یہ ہے کہ جیسے ہوپس پیٹ اور فرج کی آگ بچھے اس کے لئے یا تو یہ لوگوں کے پیچھے چلتے ہوئے ان کے غلام بن جاتے ہیں یا ان کے آگے

مکروہ عزائم پورے کرتے ہیں۔ ۲۔ دو زخیوں کی دوسری شم میں وہ خیانتی داخل ہیں جوموقع پاتے ہی چھوٹی موٹی ہوشم کی خیانت کرتے اور اسے غنیمت سجھتے ہیں اس خیانت میں ناپ تول میں کی

، کی چھوی مول ہر من حیات کرتے اور اسے میمت بطنے ہیں آن حیات میں ناپ ہوں میں می بھی شامل ہےاسی طرح تیموں کے اموال' اوقاف کے اموال' مدارس کے اموال اور دیگر اموال

جن کائسی کووکیل بنایا جاتا ہے ان میں بھی وہ خیانت کرڈالتے ہیں جا ہے بیامانتیں معمولی ہوں یا .

غیر معمولی سیسب نفاق کی خصلتوں میں سے ہیں اس میں عمومی طور پر بیخیانت بھی شامل ہے جو آدمی چوری چھے حرام چیزوں کا ارتکاب کر کے بظاہر پر ہیزگار بنتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے

ادی پوری پیچیزام پیرون ۱۵ رواب ترج بطاهر پر جیز ۱۵ ربما ہے اور اللہ اور اللہ عارت کے رسوں کے احکام میں خیانت میں مبتلا ہو جائے۔ سویتیسری قتم میں وہ دھو کہ باز ہیں جس کی صبح شام کی عادت

لوگوں کوان کے اموال اور اہل وعیال میں دھوکہ دینا ہے جبکہ دھوکہ بازی منافقوں کے اوصاف میں

سے ہے جب کراللہ تعالی نے ان کواس برائی سے موصوف فرمایا۔ (دھوکہ) کامعنی خیر کوظا ہر کر کے

دکھانا اور شرکوپس پردہ رکھنا تا کہاس کے ذریعہ لوگوں کے اموال (اپنے)اہل وعیال تک پہنچ سکیں

ادراس تدبیرے اپنے لئے (نا جائز طور پر) منافع حاصل کرسکیں جبکہ یفریب اور دھوکہ بازی میں

شامل باور حضورا كرم الله في ارشاوفر ما يا: من غش فليس منا . والمكرو الخداع في الناد .

(ترجمہ) جس نے دھوکہ بازی کی وہ ہم (گروہِ مسلمانان) میں سے نہیں ہے۔ فریب اور دھوکہ بازی جہنم میںان( دھوکہ بازوں) کے ساتھ جائیں گے۔

۳۷۔ چوتھی قتم میں جھوٹا اور کنجوں ہے' یہ جھوٹ اور کنجوی دونوں حرص اور لا کچ سے پیدا ہوتے ہیں۔ایک روایت میں شیطان نے کہاا بن آ دم مجھ پر گزغالب نہیں ہوگا (یہ)حرام طریقہ سے مال حاصل کرے گایا سے غلط مدمیں خرچ کرے گایاحق کی جگہ پرخرچ کرنے سے روک لے گا۔

۵\_نهایت برخلق بهی دوزخی بوگا حضرت عا کشرضی الله تعالی عنها فرماتی بیس که جناب رسول الله الله الله عندالله یوم القیامة من ترکه الناس منزلة عندالله یوم القیامة من ترکه الناس اتقاء فحشه.

( بخاری و مسلم)

(ترجمه)الله تعالی برخلقی اوربے ہودہ خرافات بکنے والے سے بغض فرماتے ہیں۔

فائدہ منداحمہ میں گذشتہ صدیث کے ہم معنی ایک صدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ (آدمی کواللہ تعالیٰ کے سامنے ) شریہ ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ بدخلق ،خرافات بکنے والا ، کنجوس اور بزدل ہو۔خرافات بکنے والے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اس کے سامنے آئے تو گالم گلوچ اور غلیظ باتوں سے اس کا استقبال کرے اور آنہیں سے اس کی تواضع کرے۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اکرم بھٹانے فرمایا کہ بمیرے سامنے وہ تین بھی جوسب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور وہ تین بھی جوسب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور وہ تین بھی ہے۔ (۱) سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے ۔ پس وہ تین جوسب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ (۱)

شہید (۲) مملوک غلام جے دنیا کی غلامی خدا کی عبادت سے نہ رو کے (۳) غریب عیالدار دست سوال نہ پھیلانے والا۔ اور وہ تین جوسب سے پہلے دوزخ میں جائیں گے ان میں سے ایک وہ سربراہ (جواپے ظلم سے رعایا پر) مسلط ہو۔ دوسرادہ مالدار جواپنے مال میں سے اللہ کاحق (زکوۃ وغیرہ) ادانہ کرے۔ تیسرادہ غریب جواپنے پاس کچھنہ ہونے کے باوجوداتر اتا ہو۔ حضرت ابو ہر برہؓ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اکرم کھٹے نے ریا کارمجاھد قاری اور بخی کے متعلق فرمایا کہ: یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت آگ کوایندھن دیں گے۔ (مسلم شریف)

(فائدہ)ریا کاروں کوسب سے پہلےجہنم کا ایندھن اس لئے بنایا جائے گا کیونکہ ریا شرکِ اصغر ہے اور جو گناہ شرک سے متعلق ہوں گے وہ دیگر گناہوں سے عذاب میں بھی زیادہ ہیں اس لئے ان کودوسرے گناہ گاروں سے قبل جہنم میں بطور ایندھن ڈالا جائے گا۔

ایک حدیث میں وارد ہے کہ فاس قراء کومشرکین سے بھی پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا جیسا کہ حضرت رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جہنم کے فرشتے بت پرستوں سے پہلے فاس فاجر قراء کی طرف لیکیں گے، تو وہ کہیں گے بت پرستوں سے قبل جمیں جہنم میں ڈالنے کی پہل کی جارہی ہے؟ تو آئیں کہا جائے گاواقف ناواقف کی طرح نہیں ہوتا۔ (طرانی ابولیم) (اس لئے پہلے میں ڈالا جارہا ہے)

(فائدہ)"روز قیامت جہنم کا آنااور گردن نکال کر گفتگو کرنا" کے عنوان کے تحت بہت ی
احادیث ذکر کی گئی ہیں کہ جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور ہولنا ک با تیں کرے گی اور مخلوقات کی
صفول سے مشرکین اور تصویر شی کرنے والوں کو چن کر جہنم میں ڈال دے گی۔ ایک حدیث میں وارد
ہے کہ جس نے کسی کا ناحق خون کیا اسے باقی لوگوں سے پانچ سو برس پہلے دوز خ میں ڈالا جائے
گا۔ حضرت ابن عباس فیرہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھا عمالنا موں کی تقسیم اور حساب کتاب کی ترازو
قائم کرنے سے پہلے ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت رسول اکرم بھی نے ارشاو فرمایا کہ
قائم کرنے سے پہلے ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت رسول اکرم بھی نے ارشاو فرمایا کہ
"بیسب تمام لوگوں کے حساب کتاب سے پہلے ہوگا " (بحالہ جہنم کے فوناک مناظر)

دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی جہنم اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے حفاظت فرمائے، آمین یارب العالمین۔

### مضمون نمبر•ا

# جہنم میں عمل نہ کرنے والوں کی مختلف سزائیں

حضرت اسامہ بن زیڈ سے مروی ہے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ویہ فرماتے سنا ہے

کہ '' قیامت کے روز ایک شخص کولایا جائے گا اور دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اس کے
پیٹ کی آنتیں باہر آ جا 'میں گی اور وہ ان کواس طرح گھیٹتا پھرے گا جس طرح گدھا بن چکی میں
چکر لگا تا ہے اس کے ارگر ددوزخی جمع ہوکر کہیں گے کہ فلا نے ! تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تم اچھی باتوں کا
حکم نہیں دیتے تھے اور بری باتوں سے روکتے نہیں تھے؟ وہ کہ گا کہ کیوں نہیں! میں اچھی باتوں کا
حکم دیا کرتا تھا لیکن خوذی کرتا تھا اور بری باتوں سے منع کیا کرتا تھا لیکن خودان سے نہیں رکتا تھا''۔

(جناری و شلم)

(ف) الله اكبرا بير حديث كتى زبردست ہے، اس ميں كيسى ہولناك خبر دى گئى ہے جس سے شانے كا گوشت حركت كرنے لگتا ہے اور اس كى ہولنا كى و دہشت سے ان لوگوں كے دل مكڑ نے نكڑے ہونے لگتے ہيں جواپنے رب سے ڈرتے ہيں، اور اس كے عذاب سے خوف كھاتے ہيں۔

"اصلاح معاشرہ اور اسلام" کے مصنف اُس حدیث کی تشریح کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ:
میر الرادہ تھا کہ میں اس حدیث مبارکہ پر پچھ نہ کھوں اور اس کی شرح نہ کروں اس لئے کہ وہ خود
نہایت واضح اور کھی ہوئی ہے، اور اس سے بلاغت نبوی ﷺ ظاہر ہورہی ہے اور الیی زبردست
جمت ودلیل کی نشاندہی ہورہی ہے جس کے ہوتے ہوئے کسی شرح کی ضرورت نہیں، اور اس کے
سامنے زبانیں گنگ ہوجاتی ہیں، اور اس کے بیان کرنے سے پہلے قلم ریزہ ریزہ ہوجاتے ہیں،
لیکن بہر حال بعض لوگوں کی وجہ سے تفصیل وشرح کرنا ہی پر تی ہے۔

ہم واعظوں کی جماعت اگر چراچھائی اور نیکی اور نیکوکاروں کو پندگرتے ہیں، اور فساداور مفسدوں کوناپند کرتے ہیں کین اپ فرائض ادا کرنے میں مقصر ہیں، اور ہماری بات میں اثر نہیں اور ہمارا کلام بے فاکدہ ہے، سامعین کے دل میں نہیں اتر تا، اور لوگوں کے نفوں کو اچھائیوں کی طرف بہت ہی کم مائل کرتا ہے اس لئے کہ ہمارا کلام خواہ بچ کیوں نہ ہوتب بھی اس میں پچھنہ پچھ باطل کی آمیزش ہوتی ہے اور اس سے اللہ کی رضامقصود نہیں ہوتی، ہم لوگوں کو اللہ کے راستے میں جہاد کا حکم دیتے ہیں لیکن ہم خود ہز دل ہوتے ہیں، دوسروں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ابھارتے ہیں لیکن ہم خود بخیل ہوتے ہیں، عبادت کی دعوت دیتے ہیں لیکن خودست ہوتے ہیں، ابھارتے ہیں کہوں کو اللہ کی تا فر مائی اور مصیبت سے ڈراتے ہیں لیکن اس معاطے میں ہم خود کمز ورہوتے ہیں، شیطان ہم پر حکمرانی کرتا ہے، اور خواہشات نفس ہم پر غالب آتی ہیں اور ہم شہوات وخواہشات کی بیردی کرتے ہیں، اور مکر وہ حرام چیز وں کے بارے میں تسابل سے کام لیتے ہیں اور بہت سے بیروی کرتے ہیں، اور مکر وہ حرام چیز وں کے بارے میں تسابل سے کام لیتے ہیں اور بہت سے واجبات و مستحبات ہم سے چھوٹ جاتے ہیں اور حقیقت سے کہ نیکی کی طاقت اللہ تعالی ہی عطا فرماتے ہیں۔

لہذا اے علماءِ دین! اور انبیاء علیم السلام کے ورثاء اور شریعت کے حاملین اور تو انین اور احکامات کا استنباط کرنے والو! آپلوگ اس عظیم حدیث مبارکہ سے کیوں غافل ہیں! یا آپلوگ اس پرایمان رکھتے ہیں کیکن اس کے باوجود آپ کے اعمال قول کے مطابق نہیں ہیں؟ یا آپلوگ اس کے منکر ہیں حالانکہ یہ بالکل صحح بات ہے اور قرآن کریم میں اس کے شواہد نہایت واضح اور جلی طور سے خدکور ہیں:

يا آيها الله بن امنوالم تقولون مالا تفعلون كَبُرَ مقتاً عند الله ان تقولوا مالا تفعلون. (القف ٣٠٢)

''اے ایما والو! ایسی بات کیول کہتے ہو جو کرتے نہیں، اللہ کے نزدیک ہے بات بہت ناراضی کی ہے کہالی بات کہوجو کرونہیں''۔

یادر کھئے!اگراورلوگوں کے لئے صرف برائی سے بچنااوراچھے کام کرناضروری ہے تو آپ پراس کے ساتھ ساتھ اچھی باتوں کا حکم دینااور بری باتوں سے رو کنا بھی لازم ہے،اس لئے کہ جو جانتا ہے وہ اس شخف کے برابز نہیں ہوسکتا جو نہیں جانتا، اور جو شخص علم میں تو آگے بڑھتا جائے کیکن عمل میں آگے نہ روس کا جائے کیکن عمل میں آگے نہ بڑھتا جائے کا، اور جو شخص دوسروں کواچھی باتوں کی تعلیم دے اور خودا پنے آپ کو بھلا دے اس کی مثال اس جراغ کی تی ہے جولوگوں کو تو روثنی بہم بہنچا تا ہے کیکن اپنے آپ کو جلا ڈالا ہے۔

حضرت امام غزال "نے ایسے لوگوں کی کئی مثالیں پیش کی ہیں جودوسروں کو وعظ نفیحت
کرتے ہیں لیکن اپنی بات سے خود عبرت حاصل نہیں کرتے اور دوسروں کو تعلیم دیے ہیں لیکن خود
عمل نہیں کرتے ، ایسے لوگوں کی مثال اس رجسٹر کی طرح ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچا تا ہے لیکن وہ
خو علم سے خالی ہوتا ہے اور تیز کرنے والے آلے کی تی ہے جو دوسرے کی دھار تیز کرسکتا ہے لیکن خود
کسی چیز کو کا نے نہیں سکتا ، اور اس سوئی کی طرح ہے جو خود نگی رہتی ہے اور دوسروں کو لباس پہناتی

جنتوں کی ایک جماعت دوز نیوں کی ایک جماعت کے پاس جا کران سے کہ گی کہ تمہیں کیا ہوگیا تم لوگ یہاں کیے پنچ ؟ بخدا ہم تو تمہاری بتلائی ہوئی باتوں پڑلی کی وجہ سے جنت میں پنچ ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم زبان سے تو کہتے تھے لیکن خود علی نہیں کرتے تھے، اس طرح کچھ دوز نے والے ایک بے مل عالم کے پاس اکٹھا ہوکراس سے کہیں گے کہ آپ دوز نے میں کس طرح داخل ہوگئے، آپ تو اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے اور بری باتوں سے روکتے تھے؟ وہ کے گا کہ میں داخل ہوگئے، آپ تو اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے اور بری باتوں سے روکتے تھے؟ وہ کے گا کہ میں تمہیں اچھی باتوں کا حکم دیا کرتا تھا خودان پڑ عمل نہیں کرتا تھا، اور میں تمہیں بری باتوں سے روکتا تھا لیکن خودان کا ارتکاب کیا کرتا تھا، اللہ تعالی نے اہل کتاب کواس بات پردر بن ذیل آیت مبار کہ میں عالی خودان کا ارتکاب کیا کرتا تھا، اللہ تعالی نے اہل کتاب کواس بات پردر بن ذیل آیت مبار کہ میں عقلون "

'' کیاتم دوسر ہے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہواور اپنے کو بھول جاتے ہو درا نحالیکہ تم کتابِ(الٰبی) پڑھتے رہتے ہوسوکیاتم عقل سے کام (ہی) نہیں لیتے ''

وہ واعظین ومقررین جن کی وجہ سے منبر حرکت میں آجاتے ہیں اور وہ ہزاروں کے مجمعوں میں کھڑے ہوکرزور داراور لچھے دار خطاب کرتے ہیں جو بہادری و شجاعت سے لبریز اور

حکمت ودانائی کی باتوں سے پُر ہوتے ہیں اور فصاحت و بلاغت میں ممتاز ، اور جلال و جمال میں کتا ہوتے ہیں، قیامت کے روز اللہ تعالی ان سے اس کے بارے میں دریافت فرمائیں گے اور اللہ تعالی دلوں کا حال بخوبی جاننے کے باوجودان سے بوچھیں گے تم نے بیز وردار وعظا ور نسیج و بلیغ تقریریں کیوں کی تھیں؟ ......

اسراءومعراح والی رات نبی کریم ﷺ کاگز را پسے لوگوں پر ہواجن کے ہونٹ قینچیوں سے
کاٹے جارہ سے تصاور جیسے ہی ان کے ہونٹ کاٹ دیئے جاتے دوبارہ پھرو پسے ہی ہوجاتے ، آپ
نے ان کے بارے میں دریافت فر مایا تو آپ کو ہتلایا گیا کہ بیآپ کی امت کے وہ خطیب وواعظ ہیں جود وسروں کو فیسے ترتے ہے خوداس پڑمل نہیں کرتے تھے۔

انبی اوگوں میں وہ مقررین بھی داخل ہیں جوجنگوں کوچھڑواتے اور جذبات کو بھڑکاتے اور لوگوں میں کسی کے بحان اور کسی کی برائیاں ذکر کر کے عداوت پیدا کرتے ہیں، بدکاروں کی تعریف کرتے ہیں، بدعت کی دعوت دیتے ہیں اور سنت سے کرتے ہیں، اور ظالموں کے کرتو توں کی جمایت کرتے ہیں اور فرعون اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ کے بیوں اور مقرب فرشتوں کے ساتھ تشید دیتے ہیں اور کاش اگرابیااس لئے ہوتا کہ وہ کسی باطل کوچی نبیوں اور مقرب فرشتوں کے ساتھ تشید دیتے ہیں اور کاش اگرابیااس لئے ہوتا کہ وہ کسی باطل کوچی شہوں اور مقرب فرشتوں کے ساتھ تشید دیتے ہیں اور کاش اگرابیااس الئے ہوتا کہ وہ کسی بات ہرگز نبیں ہے بلکہ وہ مکاری، دجل، نفاق، جھوٹ ملمع سازی، بہتان اور دھوکہ دہی کے لئے ایسا کرتے ہیں علیء سو (برے علیء) در حقیقت یہی ہیں جن کی خدمت وار دہوئی ہے، اور بہت می آیات و اصادیث اور ضرب الامثال میں ان سے بچایا گیا ہے، اسی نوع سے متعلق نبی کریم کی کا درج ذیل فرمان مبارک بھی ہے کہ علم اس لئے حاصل نہ کرو کہ اس کے ذریعہ سے علیاء سے فخر ومباہا ہ کرو، فرمان سازک کو اس کے ذریعہ سے علیاء سے فخر ومباہا ہ کرو، فرمان سازک کہاں کے ذریعہ سے علیاء سے فخر ومباہا ہ کرو، اور نہ س کے کہاس کے ذریعہ سے علیاء سے فخر ومباہا ہ کرو، فرمان سازک کہاں کے ذریعہ سے علیاء سے فخر ومباہا ہ کرو، فرمان سے کہاں کے خاصل نہ کرو کہاں کے ذریعہ سے علیاء سے فخر ومباہا ہ کرو، فرمان سے کہاں کے ذریعہ سے علیاء سے فخر ومباہا ہ کرو، فرمان سے کہاں کے ذریعہ سے علیاء سے فخر ومباہا ہ کرو، فرمان میں کہاں کے ذریعہ سے مقابلہ ومباحثہ کر واور اس کی وجہ سے لوگوں کو اپنی کو میں جائے گا۔

نیز آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے دجال کی بنسبت غیر دجال سے تم پر زیادہ خوف وخطرہ ہے، پوچھا گیا کہ دہ کون بیں؟ فرمایا کہ دہ ائمہ جو گمراہ کرنے والے ہوں اور آپﷺ ہی سے مروی ہے کہ جو خص علم میں آگے بڑھتا جائے لیکن ہدایت میں آگے نہ بڑھے وہ اللہ تعالیٰ سے دوری میں

آگے بڑھتا جلاحائے گا۔

حفرت عمر الله معروی ہے فرمایا کہ بجھے اس امت پرسب سے زیادہ جس شخص سے خطرہ ہوگا ہو وہ ملم مروی ہے فرمایا کہ بجھے اس امت پرسب سے زیادہ جس شخص سے خطرہ ہوگا ہو وہ علم رکھنے والا منافق ہے، پوچھا گیا کہ منافق علم رکھنے والا کیسے ہوگا ؟ فرمایا کہ زبانی عالم ہوگا دل اور عمل سے مت بنو جو علاء کا علم اور حکماء کی ظریف باتوں کو یا در کھتے ہیں کین عمل میں بے وقو فوں کی طرح ہوتے ہیں اور حضرت حسن ہی فرماتے ہیں کہ علاء کے لئے سزاہی ہیہے کہ دل مردہ ہوجائے اور دل کا مردہ ہونا ہے کہ وہ آخرت والے عمل سے دنیا طلب کرے۔

اور بخداا نہی کی طرح بلکه ان سے زیادہ دین اور معاشرہ کونقصان پہنچانے والے اخبارات ورسائل میں لکھنے والے وہ حضرات ہیں جوان لوگوں کے سامنے جوانہیں نہیں جانے زبر دست مصلح بن کرآتے ہیں اور یہ بچھتے ہیں کہ وہ سچے اور مخلص وطن پرست ہیں ، اور علماء ومجد دین اور ہلاکت و بنای سے بچانے والے لیڈر وقائد ہیں ، حالانکہ در حقیقت وہ مادہ اور موقع پرست ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی دکان چیکا ناچاہتے ہیں اور مختلف قتم کے پڑھنے والوں کے دل اپنے پر پے کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں۔

لہذا آگر بدباطن قتم کے لوگ اسلام کے محاس یا نبی کریم بھٹا کی سیرت مبارکہ، یاصحبت، تعلیم ، حکومت اور قوم کی اصلاح کے سلسلہ میں بیلوگ کچھ لکھتے ہیں تو بیصرف اور صرف عیاری اور چالہازی ہوتا ہے چالبازی ہوتی ہے اور مختلف قتم کے پڑھنے والوں اور خریداروں کی رغبت و پسند کا پہچانا ہی ہوتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ اور کھتے ہیں اللہ اور آخرت پر، حالانکہ وہ (بالکل ہی) ایمان والے نہیں، دھو کہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ (فی الواقع) دھو کہ کی کو بھی نہیں دیتے بجر اپنی ذات کے اور اس کا بھی احساس نہیں رکھتے"۔ (مور کھتے"۔

اس لئے ہمیں سب سے زیادہ اپنی نفس کی اصلاح اور پھران لوگوں کی اصلاح کی ضرورت ہے جو ہم سے خصوصی تعلق رکھتے ہوں، نیک مسالح افراد ہی سے عمدہ صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور جو خص خودا بنی اصلاح نہ کر سکے وہ دوسرے کی اصلاح بدرجہ اولی نہ کر سکے گا،اور جو خص اپنی

اصلاح سےابتدا کرےگا بےنفس کو گمراہی وسرکشی سے روکے گا اورسید ھے راستے پر چلائے گا وہی کامیاب جکیم و دانا اور نیک صلح ہوگا ،ارشاد ہے کہ

'' وہ یقیناً بامراد ہو گیا جس نے اپنی جان کو پاک کرلیا اور وہ یقیناً نامراد ہوا جس نے اس کود بادیا''۔

لیکن اس کا یہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ ہم اپنے فریضے کو چھوڑ دیں اور اچھی باتوں کا تھم دیے اور بری باتوں سے منع کرنے سے رک جا ئیں اور دو ہرے گنہگار ہوں اور جانتے ہو جھتے دو غلطیوں میں گرفتار ہوجا ئیں ، اور اگر ہم ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ گئے اور یہ بچھنے لگے کہ تبلیغ کا کام فرضِ کفایہ ہے اور ہم میں سے بعض لوگ یہ کہنے گئیں کہ تبلیغ تو فلاں کا کام ہے میر اکام نہیں ہے ، اور میں نہاس کی اہلیت رکھتا ہوں نہاتی معلومات ، میں تو بہت گنہگار ہوں ، پس جھے کون وعظ وقصیحت کرے گا؟ اور کون جھے جے راستہ بتلائے گا؟ وعظ وارشاد کا تو خود میں زیاد ہے تاجہ ہوں ، اگر ہم نے ایسا کر لیا تو چھر تو تمام احکام معمل ہوجا ئیں گے اور لوگ ممنوع چیزوں کا ارتکاب کرنے لگیں گے ، اور سب کے بسب اللہ تعالی کے در بے ذیل فرمان کے مستحق بن جا ئیں گے جس کا مفہوم ہے کہ

''بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفراختیار کیاان پرلعنت ہوئی داؤڈ اورعیسی ابن مریم کی زبان سے بیاس لئے کہانہوں نے (برابر)نافر مانی کی اور حدسے آگے نکل جاتے تھے جو برائی انہوں نے اختیار کررکھی تھی اس سے بازنہ آئے تھے کیسا بے جاتھا جو کچھوہ کررہے تھے۔''

(سورۇمائدە)

انسان کواپ آپ کوتھ رنہیں ہجھنا چاہیے اور اپ مقام ومرتبہ کومعمولی ہجھ کر کسی برائی کو ہوتا دیکھ کر خاموش نہیں رہنا چاہیے ،اور نہ اللہ تعالی کے حکم کی نخالفت ہوتا دیکھ کر ہاتھ یا زبان سے نکیر کی قدرت رکھتے ہوئے اس پر داضی رہنا چاہیے بلکہ اپ فرض کوا داکرنا چاہیے ،رسول اکرم پھی ادشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اپ آپ کو تھے رنہ سمجھے، صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول بھی ایسی میں سے کوئی شخص اپ آپ کو تھے کس طرح سمجھتا ہے؟ فرمایا اس طرح کہ وہ میسمجھے کہ اللہ تعالی قیامت کے روز اس سے فرما کیں گے کہ تہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے روز اس سے فرما کیں گے کہ تہیں فلال فلال چیز کے بارے میں لب کشائی سے کس چیز نے روک دیا تھا؟ وہ کے گالوگوں کے خوف فلال فلال چیز کے بارے میں لب کشائی سے کس چیز نے روک دیا تھا؟ وہ کے گالوگوں کے خوف

وڈرنے ، فرما کیں گے کہتم جھے ڈرنے کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔

جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بولنے والی زبان اور لکھنے والاقلم دیا ہواسے وعظ وارشاد اور اصلاح کرنا چاہیئے ،اوراس پراپنے اگرکرد کے لوگوں کی اصلاح اس شخص کی بنسبت زیادہ عائد ہوتی ہے جو کمزور ونا تواں و بے زبان مومن ہو،اوریہ تو متفقہ بات ہے کہ جس شخص کوجس کام کے لئے بیدا کیا جاتا ہے اسے اس کی توفیق دے دی جاتی ہے۔

الله تعالی نے امت محمد یہ وہ الله وہ امرا کا اور الکوں پچھلوں پر جونو قیت ونصیلت عطا فرمائی ہے اور مسلمان کا سب سے بڑا جوفریضہ اور سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ ہے اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا قولاً بھی فعلاً وعملاً بھی ،قلماً بھی اور لساناً بھی اور انجام کا راللہ کے دست قدرت ہی میں ہے۔

ایک عورت نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا کہ وہ خص جواور لوگوں کی بنسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، اور خوب صلہ رحمی کرنے والا ہو، اور خوب اچھی باتوں کاعلم دینے والا اور بری باتوں سے رو کنے والا ہو، ارشادِ خداوندی ہے کہ

''اورایمان والے اور ایمان والیاں ایک دوسرے کے (دینی) رفیق ہیں نیک باتوں کا (آپس میں) تھم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور ز کو قادیتے رہتے ہیں،اور اللہ اور اس کے رسول بھٹا کی اطاعت کرتے ہیں بیوہ ولوگ ہیں کہ اللہ ان پرضرور رحمت کرے گابے شک اللہ بڑااختیار والا ہے بڑا تھمت والا ہے'۔ (سورہ توبہ)

حدیث شریف میں آتا ہے کوئی شخص ایسانہیں جو کسی قوم میں ہووہاں رہ کر گناہ کرتا ہے وہ ان کو بدلنے کی قدرت بھی رکھتے ہول کیکن پھر بھی ان کو نہ بدلیں تو اللہ تعالی ان کومرنے سے پہلے عذاب دےگا۔

الحمد للدہم میں سے ہر شخص بول سکتا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن الممکر کی طاقت رکھتا ہے، اور اللہ کی کتاب اور رسول ﷺ کی سنت ہمارے پاس ہے ہمیں بولنے کی آزادی حاصل ہے، ہم جس طرح چاہیں وعظ وضیحت کر سکتے ہیں، البتہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ہم ان امراض کو پہچانیں جس کا علاج اور دواضروری ہے، اور ہم ان دواؤں کو پہچانیں جو

مرض کی بیخ کنی کرنے والی ہیں اور نفع بخش ارشادات کو جانیں اور بچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سب

ہے پہلے خود مل کرنے کی ضرورت ہے، ہر چیز سے پہلے بھی اور ہر معاملے میں بھی ہر چیز کے بعد

بھی، اللہ جل شانۂ کا ارشاد پاک ہے کہ '' اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے بر خلاف ان کا موں کو

کروں جن سے تمہیں روکتا ہوں، میں تو بس اصلاح ہی چاہتا ہوں جہاں تک میں کرسکوں، اور

مجھے جو بچھتو فیق ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے، اس پر بھر وسر کھتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا

ہوں۔'' (سورہ ہود)

(چیدہ چیدہ از اصلاح معاشرہ اور اسلام)

## جہنم میں سونے جاندی کے برتن استعال کرنے والوں کی سزا

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جس نے سونے یا چاندی کے برتن میں یا کی ایسے برتن میں کے برتن میں ایک ایسے برتن میں کچھ کھایا، پیا جس میں سونے یا چاندی کا حصہ ہووہ اپنے بیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتا ہے۔

## جہنم میں فوٹو گرافر کی سزا

رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سخت عذاب والے تصویر بنانے والے ہیں اور ارشاد فرمایا ہے کہ ہر تصویر بنانے والا دوزخ میں ہوگا۔اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلےایک جان بنادی جائے گی جواس کو دوزخ میں عذاب دے گی۔

اس روایت کے بعد حفرت ابن عباس فے فرمایا کہا گر تخصے تصویر بنانی ہی ہوتو درخت اور بےروح چیز کی تصویر بنا لے۔
(بخاری شریف)

## جہنم میں خودکشی کرنے والے کی سزا

رسول الله ﷺ فرمایا کہ جس نے پہاڑ سے گر کرخود کئی کرلی تو وہ دوزخ کی آگ میں ہوگا۔اس میں ہمیشہ ہمیشہ (چڑ ھتا اور گرتا) رہے گا،اور جس نے زہر پی کرخود کئی کرلی تو اس کا زہر اس کے ہاتھوں میں ہوگا۔جس کو دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ بیتار ہے گا اور جس نے کسی لوہ کی چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی جس کو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں اپنے پیٹ میں گھونپتار ہے گا۔

(مقلوق شریف)

## جہنم میں مغرور کی سزا

رسول الله بی نے ارشاد فرمایا کہ تکبر کرنے والے جیونیٹیوں کے برابرجسموں میں اٹھائے جائیں گے، جن کی صور تیں انسانوں کی ہوں گی، ان کو ہر طرف سے ذلت گھیر لے گی ، (پھر فرمایا) وہ دوزخ کے جیل خانے کی طرف ہنکائے جائیں گے، اس جیل خانہ کا نام بولس ہے ان پر آگوں کو جلائے والی آگ چڑھی ہوگی اور ان کو طینة الخبال یعنی دوزخیوں کے جسموں کا نچوڑ بلایا جائے گا۔

(بحوالہ نے والی آگ چڑھی ہوگی اور ان کو طینة الخبال یعنی دوزخیوں کے جسموں کا نچوڑ بلایا جائے گا۔

#### جہنم میں ریا کارعابدوں کی سزا

رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ جبُّ الحزن (غم کے تنویں) سے بناہ مانگو، صحابہ ؓ نے عرض کی کہ جبُّ الحزن کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں ایک گڑھا ہے جس سے روزانہ خود دوزخ چار سومرتبہ بناہ چاہتا ہے۔عرض کیا گیا اس میں کون جائے گا؟ فرمایا اپنے اعمال کا دکھلا واکرنے والے عابد جائیں گے۔

(الرغیب والرهیب)

ابن ماجہ کی روایت میں ریجی ہے کہ اس کے بعد آپ ﷺ نے فر مایا کہ بے شک اللہ کے نزد یک سب سے زیادہ مبغوض عبادت گزاروں میں وہ بھی ہیں جو ( ظالم ) امراء کے پاس جاتے ہیں۔ ہیں ، یعنی خوشا مداور حیا بلوس کے لئے ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔

## جہنم میں شراب یا نشہ والی چیز پینے والے کی سزا

رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ میرے رب عزوجل نے تم کھائی ہے کہ جھے اپنی عزت کی تتم ہے، میرے بندوں میں سے جو بھی بندہ شراب کا کوئی گھونٹ پئے گا تو اس کو اتن ہی پیپ بلاؤں گا، اور جو بندہ میرے ڈرسے شراب جھوڑے گاس کو مقدس حوضوں سے بلاؤں گا۔ (مھلوۃ شریف)

مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ خدانے اپنے ذمہ عہد کرلیا ہے جوکوئی نشہ دار چیز پئے گا قیامت کے دن ضروراس کوطینۃ الخبال میں سے پلائے گا۔ صحابۂ کرام ؓ نے عرض کیا''طینۃ الخبال'' کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ دوز خیوں کا پسینہ فرمایا دوز خیوں کے جسموں کا نچوڑ۔ حضرت ابومویٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ جس کی عادت شراب پینے کی تقی اور وہ ای حال میں مرگیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو''نہرالغوط'' سے پلائیں گے۔عرض کیا گیا کہ''نہر الغوط'' کیا ہے؟ ارشاد فر مایا ایک نہر ہے جو زنا کارعورتوں کی شرمگا ہوں سے جاری ہو گیا۔

(ملم شریف)

دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کوجہنم والے اعمال سے نیچنے کی توفیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین۔



#### مضمون نمبراا

# جہنم میں ملنے والے در دناک عذاب کے ستحق افراد

حضرت الوہریرہ نے فرمایا کر سول اللہ بھانے ارشادفر مایا ہے '' تین قیم کے آدی ایسے ہول گے جن سے قیامت کے روز اللہ تعالی ندان سے تفتگوفر مائیں گے ندان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے ندان کا تزکیہ وصفائی فرمائیں گے ادران کے لئے دردنا کے قیم کا عذاب ہوگا ، ایک وہ شخص جوجنگل بیابان میں ضرورت سے زائد پانی کا مالک ہواور مسافر کواس میں سے نہ دے ، اور ایک وہ شخص جو محفق جو محفق ہو تھی سے ایک وہ شخص کے ہاتھ کوئی سامان بیچے اور اللہ کی قیم کھا کریے کہے کہ میں نے ایک وہ شخص جو تھی کے اس جھوٹ پریقین کرلے ، اور ایک وہ شخص جو کسی کے ہاتھ پر تھی دیے دیے واس کے ہاتھ پر تھی دنیا کے لئے بیعت کرے ، اگر وہ شخص اسے دنیاوی مال ومنفعت دے دیے واس کے ساتھ وفاع عہد کرلے اور اگر نہ دیے و عہد شکنی کرے ۔ (بناری شریف)

اس صدیث مبارکہ میں ان لوگوں کو در دناک عذاب اور پاکیزہ نہ کرنے کی وعید بیان کی ہے جواللہ تعالیٰ طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت ہے جواللہ تعالیٰ عذابوں میں سے شخت ترین عذاب ہوگا،ان لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نفر مائیں گے ، جس کا خفر مائیں گے ، جس کا مفہوم ہے کہ '' کیا ہم نے تم کو اتن عمر نہ دی تھی کہ جس میں جس کو سمجھنا ہوتا سمجھ لیتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچاتھا، سومزہ چھوکہ ظالموں کا (یہاں) کوئی مددگا زمیں ۔ (سورہ فاطر)

ادر فرمائیں گے کو'' آج ہر مخص کواس کے کئے کا بدلہ دیا جائے گا ، آج کچھلم نہ ہوگا ، اللہ بہت جلد حساب لے ڈالنے والا ہے''۔ (المیمن ے)

نیز ارشاد ہوگا کہ ''اوراس روز وزن (ہونا )برحق ہے،جس کسی کاوزن بھاری ہوگاوہی لوگ (پورے) کامیاب ہوں گے، اور جس کا وزن ہلکا ہوگا سووہی لوگ ہوں گے جنہوں نے (خود) اپنے کونقصان میں کررکھا ہے بہ سبب اس کے کہ ہماری نشانیوں کے ساتھ ناانسافی کرتے تھے۔

وضاحت! مندرجہ بالا حدیث مبار کہ میں جن تین آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ تین آدمی یہ ہیں کہ بخیل ،دھو کہ باز اورعہد شکنی کرنے والا ، یا در کھیئے بخیل شخص اللہ جل شانۂ اور جنت سے دوراور دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

''اوراللہ کسی اترائے والے شیخی باز کو پسندنہیں کرتا (وہ لوگ ایسے ہیں) جوخود بھی کِٹل کرتے ہیں اورلوگوں کو بھی کِٹل کی تعلیم دیتے رہتے ہیں اور جوکوئی روگر دانی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو (سرتاسر) بے نیاز ہے'۔ (سورۂ صدید)

بخل کی سزا کے مختلف درجات ہیں، جوایک دوسرے سے زیادہ تکلیف دہ ہوں گے، اور اس بخل کا جائے قرار اور اصل جگہ جہنم کے درمیان ایک درخت ہے جو مخص بھی اس کی کسی ٹہنی کو پکڑے گا تواس کے ذریعہ جس جگہ کے عذاب کا مستحق ہوگا وہاں جالئے گا، بخل کی ندمت کے سلسلہ میں بہت ی آیات مبار کہ اور احادیثِ شریفہ وار دہوئی ہیں۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ

" اورجس نے بخل کیا اور بے پروائی برتی اور اچھی بات کو جھٹلایا سوہم اس کے لئے مصیبت کی چیز آسان کردیں گے اور اس کا مال اس کے پچھکام نہ آئے گاجب وہ برباد ہونے لگے گا۔ گا'۔

اورسورہ محمد میں ہے کہ ''ہاںتم لوگ ایسے ہو کہ مہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی راہ میں خرج کرنے ہیں اور جو کوئی بخل کرتا ہے وہ کرنے کے سوتم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور جو کوئی بخل کرتا ہے وہ (درحقیقت) خودا پنے سے بخل کرتا ہے، اوراللہ تو کسی کامختاج نہیں، بلکہ تم (سب اس کے ) مختاج ہو اورا گرتم روگردانی کرو گے تو (اللہ) تمہاری جگہ دوسری قوم بیدا کردے گا پھروہ تم جیسے نہوں گے''۔ اورا گرتم روگردانی کرو گے تو (اللہ ) تمہاری جگہ دوسری قوم بیدا کردے گا پھروہ تم جیسے نہوں گے''۔ اورا گرتم روگردانی کرو گے تو (اللہ ) تمہاری جگہ دوسری قوم بیدا کردے گا

اوررسول اکرم بھی کا فرمانِ مبارک ہے کہ ''تم بخل سے بچواس کئے کہتم سے پہلے کے لوگ کنجوی ہی کہ دیا اور لوگ کنجوی ہی کہ دیا اور لوگ کنجوی ہی کہ دوجہ سے ہلاک ہوئے ہیں ان کی کنجوس طبیعتوں نے آئیس بخل کا حکم دیا اور انہوں نے قطعی رحی کی ،اور آئیس گندی باتوں کا حکم انہوں نے جنل کیا ،اور آئیس گندی باتوں کا حکم

دیااورانہوں نے گندی باتیں کیں'۔

نیز فرمایا که ''کی مؤمن میں دو حصاتیں جمع نہیں ہو سکتیں بخل اور بداخلاقی''۔ اور فرمایا کد'' انسان میں سب سے برترین چیز نم آنگیز شدت بخل اور دل ہلانے والی بزدلی ہے''۔

نیز فرمایا ہے کہ ''انسان بوڑھا ہوتار ہتا ہے کیکن اس کی دوخصلتیں جوان ہوتی رہتی ہیں مال کی حرص ولالجے اور عمر کی حرص''۔

عربوں میں بخل کونہایت بری خصلت اور بداخلاقی شارکیا جاتا تھا اور کسی کی ملامت کے لئے بخل سے زیادہ قابلِ مذمت کوئی اور چیز نہتی ، بخل کی ندمت قباحت بیان کرنے کے سلسلے میں عربوں سے بے شار اشعار اور پر مغز جملے مروی ہیں چھا شعار کا ترجمہ پیشِ خدمت ہے ملاحظہ فرما ہے

جب دنیا(مال و دولت) تمہارے پاس آئے تواس میں بخل نہ کرنا' اس لئے کہ خرچ کرنا اور لٹانا اسے کم نہیں کرتا۔اور اگر وہ تم سے منہ موڑ لیے تو اچھا یہ ہے کہ تم بھی اس کے بارے میں سخاوت سے کام لو' اس لئے کہ جب پیسہ چلا جائے تو اس کی جگہ حمد وثناء لیتی ہے۔

اورایک شاعر کہتا ہے کہ بخل کا حکم دینے والی سے میں نے کہا کہ ذرارک جاؤ۔اس لئے کہ جب تک میں زندہ ہوں بخل قطعاً نہیں کرسکتا۔ میں لوگوں کو خیوں اور شریفوں کا بھائی بنا ہوا دیکھتا ہوں ، لیکن مجھے دنیا میں بخیل کا کوئی دوست نظر نہیں آتا۔

اورکی شاعر نے بخیل کی زبانی کہاہے جس کا ترجمہ ہے کہ جب میرے پاس کھانے کی کوئی چیز آجائے تو اسلسلہ میں مجھ پر نہ والدین کے کوئی حقوق ہیں نہ کوئی عہد و بیان ہے۔ اس لئے کہ دوئے زمین پرسب سے برادستر خوان وہ ہے کہ جس پر کھانا رکھا ہواور وہاں جھ کمالا گاہو۔
سب سے زیادہ خبیث النفس، کمینہ خصلت اور بخیل وہ خض ہے جس کے پاس اس کی صاحت وضرورت سے زائد پانی موجود ہواور وہ جنگل میں ایس جگہہو جہاں اس کے علاوہ اور کسی صافر کو پانی دسے سے انکار کردے، ہوسکتا ہے کہ وہ بی عذر پیش کے پاس پانی نہ ہواور وہ خض کسی مسافر کو پانی دینے سے انکار کردے، ہوسکتا ہے کہ وہ بی عذر پیش کرے کہ پانی دور دراز سے خرید کرلانا پڑتا ہے ختم ہوجائے گا تو میں کیا کروں گا؟ اور دوسری جگہ

ے لانے کی مشقت اور خریداری کا بوجھ کیسے برداشت کروں گا؟ حالانکہ اصل صورت حال ہے ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی ایسا بیاسا آئے جس کی جان کا پیاس کی وجہ سے ضائع ہونے کا خوف ہوتو اس کو پانی پلانا اس پرفرض ہے، اوراگروہ اسے پانی نید دے تو اس سے ذبر دستی لیا جائے گا جا ہے اس سلسلہ میں اس سے لڑنا کیوں نہ پڑے۔

یہ بات احاد بٹ سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے ایک جنگ کے موقع پر پانی نہ ملنے کی صورت میں ایک مشرک عورت کے مشکیز ہے سے پانی پیاتھا، وہاں اور کہیں پانی موجود نہ تھا اس لئے زبردتی اس سے پانی لیا اور اس کے عوض اس کو پلیے دیئے، نبی کریم اس جنگ میں صحابہ کے مراتھ تھے، آپ نے انہیں اس عورت کے اگرام کا تھم دیا تھا الیکن اگر کسی کے پاس پانی کا کنواں یا چشمہ ہوتو اس کے پاس پانی کا کنواں یا چشمہ ہوتو اس کے پاس کی ضرورت مندانسان یا حیوان کو اس سے منع کرنے کا کوئی عذر نہیں ہے، اورامام احمد والوداؤد نبی کریم ہوتا ہے۔ دوایت کرتے ہیں کہ ''سب مسلمان تین چیز وں میں شریک ہیں بانی ، گھانس اور آگ'۔

فقہاء کرام کھتے ہیں کہ کسی کنویں کے مالک کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسر نے کی کھیتی کو پانی دے، اور نہ یہ کہ جہاں پانی ہے وہاں تک جانوروں کوآنے کی اجازت دے مگریہ کہ پانی جانوروں کو پہنچانا مشکل ہواور جانوروں کے پانی کے پاس آنے اور کنویں کے قریب آکر رکنے سے جانوروں کو تہنچا ہوتو پھر جانوروں کو آنے دینا چاہیئے منع نہیں کرنا چاہیئے، اور اگر کوئی شخص مسلمانوں کے لئے کنواں، تالاب وغیرہ وقف کردے تو دوسروں کی طرح اسے بھی اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، یہ جو وعید وارد ہوئی ہے بیاس شخص کے بارے ہیں ہے جو ضرورت سے زائد پانی میں بخل کرے، اور یہ وعیداس وقت ہے جب اس پانی سے مالک کو دوسرے کو پانی دینے سے میں بخل کرے، اور یہ وعیداس وقت ہے جب اس پانی سے مالک کو دوسرے کو پانی دینے سے نقصان نہ ہوتا ہے۔

محمد بن ابی بکر دمشق'' کفلیۃ الاخبار'' میں لکھتے ہیں کددوسروں کو پانی دینے کے واجب ہونے کے لئے کچھٹر وط ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں:

(۱)۔ وہ پانی اس کے حاجت وضرورت سے زائد ہو،اگر فالتو نہ ہوتو اس کا دوسر ہے کو دینا واجب نہیں بلکہ وہ اپنی ضرورت مقدم رکھے گا۔ (۲) جانورون والے کواس معنی کراس کی حاجت ہو کہ وہاں کی اور جگہ عام مباح پانی نموجود نہ

يو\_

وہاں سبزہ وگھانس وغیرہ موجود ہوجس کا چرنااس وقت ممکن ہوجب یینے کو یانی ملے۔ (۷) پانی کنویں، چشمے یا تالاب وغیرہ میں اپنی جگہ پر ہواور اس کے استعمال کے بعد بھی باقی يجے اليكن اگر كوئى شخص يانى اينے برتن ميں لے لياتو اليي صورت ميں اس يانى كاكسى دوسرے كو کھیتی باڑی یا جانوروں کو پلانے کے لئے دینالا زمنہیں ہوتا متیح قول یہی ہے،اوراگر جانوروں کو بلانا واجب ہوتو جانوروں کو چشمے یا کنویں کے پاس آنے کی اس شرط کے ساتھ اجازت دی جائے گی کہاس سے یانی کے مالک کی کھیتی یا جانوروں وغیرہ کونقصان نہ پینچتا ہو،کیکن اگر دوسروں کے جانوروں کے یانی یینے کے لئے آنے سے مالک کونقصان پہنچا ہوتو اسے بیش ہے کہ یانی سے روک دے ان کے چرواہان کے لئے یانی کابندوبست کریں گے،بیعلامہ ماوردی کا قول ہے۔ کیکن جن صورتوں میں پانی کے مالک پریہلازم ہوجائے کہوہ پانی پینے دیتو کیاالیم صورت میں اس کے لئے بیجائز ہے کہ فالتو یانی کے عوض کوئی چیز لے لے جیسے کہ سی مضطر کو کھانا کھلانے پریپے لینا؟اس کے بارے میں دوقول ہیں صحیح یہ ہے کہ عوض لینا درست نہیں اُس لئے کسیح حدیث میں آتا ہے کہ بی کریم ﷺ نے ضرورت سے زائد فالتویانی کے بیچنے سے منع فرمایا ب،اس لئے اگر فالتو یانی کادیناکسی برواجب نہ ہوتواس کے لئے اس کا بیچنا درست ہے،خواہ وزن كركے بيچے يا ماپ كر، البتہ جانوروں كے بانى پينے كے بدلے يا كھيتى كوسيراب كرنے كاعوض درست نہیں ہے اس لئے کدان صورتوں میں پانی کی مقدار جہول ہے اور اس میں دھو کہ بھی ہے، والتداعلم\_.

کیکن وہ چشفے اور نہریں اور ٹیوب ویل جن سے پائپ کے ذریعے لوگوں کے کھیتوں،
گھروں، کارخانوں وغیرہ کو پانی پہنچایا جاتا ہے اس کے بدلے میں پیسے اور عوض لینا جائز ہے اور بیہ
پانی کے پہنچانے کاعوض تار ہوگا، اور اس قتم کے پانی کوشہروں اور بستیوں میں لوگوں سے رو کئے کاوہ
تھم نہیں ہے جومسافر کے پانی سے رو کئے کا تھم ہے، حکومت کو چاہیئے کہ جس طریقے سے بھی ہواپی رعایا کے لئے پانی مہیا کرے، اور کھیتی باڑی اور جانوروں کے فارم وغیرہ جود نیاوی زندگی کی اساس اور حاجت اصلیہ میں داخل ہیں ان کے لئے لوگوں کی المداد کرے، جس کے لئے نہریں کھود ناپڑیں گی، بیراج قائم کرنا ہوں گے، کنویں کھود نا ہوں گے، اور پانی کی نالیوں اور پائیوں وغیرہ کی اصلاح و دکھے بھال کرنا ہوگی تا کہ جس پانی پر دنیاوی زندگی کی بقاء موقوف ہے وہ ہر مخض کوآسانی سے مل سکے۔

یادر کھئے! دین کسی ایسی چیز میں رکاوٹ نہیں بنتاجس سے قوم کو فائدہ پہنچے اور ہر چیزجس ہے لوگوں کوفوری فائدہ پہنچے یامستقبل میں فائدے کی امید ہو،صحت کے لئے مفید ہو، اقتصادی اعتبار سے فائدہ بخش ہویا آخرت کے اعتبار سے،ایسے کسی کام سے دین نہیں رو کتا،اس میں کوئی شک وشبنہیں کہایسے وضوغانوں کی اصلاح کی شدید ضرورت ہے جہاں صحت مند بھی آتے ہیں ادر بہار بھی ،ادرشر عااور طبی لحاظ ہے بھی بیدرست نہیں ہے کہ ایسی جگہوں بروہ کام کئے جا کیں جن کا ارتکاب بعض جابل وضو کرنے والے کرتے ہیں، مثلاً یانی کے حوض میں تھو کنا، تاک سکنا،غبار آلود ہاتھوں یا وَں کوحوض میں ڈالنا، بلکہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض جاہل فتم کے لوگ گندگی و نجاست لگےہوئے یازخی ہاتھ یاؤں کوبھی حوض میں ڈال دیتے ہیں،اس سے بچناضروری ہے۔ کیکن اگر تالاب دغیرہ ہے یانی استعمال کیا جائے تو اس میں اسراف نہیں شار ہوگا اس لئے كدوه مستعمل يانى دوباره اس ميس شامل موجاتا ب، ليكن شيخ بجير مي نے اس كى تر ديد كى ب اوركوا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے، اور ابور جاء کہتے ہیں کہ وضو کرنے والے کومنہ کا لکلا ہوا یانی تالاب میں نہیں ڈالنا چاہیے اس لئے کہ پر کت قابل نفرت ہے، یہ بات ہم نے اس لے ذکر کر دنی کہ اس سے وہ لوگ مطمئن ہوجائیں جوصرف اس بات کو مانتے ہیں جس کو فقہاء نے صریح عبارت کے ساتھ تصریح کی ہو۔

اورای طرح جہنم کے عذاب کا مستحق وہ محف بھی ہے کہ جو محف اپناسامان بیجنے اور کاروبار چکا نے کے لئے جھوٹی قسمیں کھا تا ہے اور ہر بات پر تئم کھا تا ہے ایسا شخص نہایت دھو کہ باز ہے، رسول اکرم بھٹانے اس سے ایمان کامل کی نفی کی ہے اور ارشا وفر مایا ہے کہ ''من غشنا فلیس منا '' (جو محف ہمیں دھو کہ دے وہ ہم میں سے نہیں) دھو کہ باز اور مکارجہنم میں جا کیں گے جیسے کہ بدی اور گراہ لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

حضرت الوہریہ "کاحرہ نامی جگہ ہے گزرہوا، ایک آدمی کودیکھا کہ بیچنے کے لئے دودھ لئے چلا جارہا ہے، حضرت الوہریرہ "کاحرہ نامی جگہ ہے گزرہوا، ایک آدمی کودیکھا کہ بینی کی آمیزش پائی تواس سے فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ قیامت کر دوزجبتم سے یہ ہماجائے گا کہ دودھ کو پائی سے الگ کروتو چرتم کیا کروگئی نے ارشاد فرمایا کہتم سے پہلے گزری ہوئی امتوں میں سے ایک مختص نے شراب کی اور ہر شکیز سے میں آدھا پائی ملا کر شراب کو فروخت کردیا، پسے اکٹھا کر کے مختص نے شراب کی اور ہر شکیز سے میں آدھا پائی ملا کر شراب کو فروخت کردیا، پسے اکٹھا کر کے تقلیم میں تھیلے کے مسلم میں تعلیم کے بیانی میں اس طرح اس تھیلے کے سارے دینار نکال کر ایک شی میں تھیلئے گئی اور ایک سمندر کے پانی میں اس طرح اس تھیلے کے سارے دینار نکال کر ایک شی میں تھیلے کے سارے دینار نکال کر ایک شی میں تھیلئے گئی اور ایک سمندر کے پانی میں اس طرح اس تھیلے کے سارے دینار نکال کر ایک شی

آپ،ی بتلائے کہ جب کسی چیز میں ملاوٹ کرنے کا بیرحال اور مزاہے اور اس شخص کے ساتھ یہ برتاؤ ہے جوالیا کام کرتا ہے جے خرید وفروخت کے اتار چڑھاؤ کو جانے والے اور بجھدار شخص بہجان سکتے ہیں تو پھراس شخص کا کیا حال ہوگا کہ جو خراب ہی چیز بیچے یا چیز اچھی بیچ لیکن قیمت زیادہ وصول کرے اور خرید نے والے کو بہت زیادہ تفاوت کے ساتھ یا کھلادھو کہ دے کر بیچہ یاس سے کہے کہ بخدا مجھے اس چیز کے استے استے بیلے ل رہے تھے، یا ہیں نے استے بیلیوں میں یاس سے کہے کہ بخدا مجھے اس چیز کے استے استے خریدا ہے حالانکہ اس بات میں وہ جھوٹا ہواور اس نے جھوٹی قتم کھائی ہو، و نیا کے لئے دین کو اس خریدا ہے وادر اللہ جل شان کے نام کو چند د نیا وی کا طربی و جاتا ہے، لوگ اس پر بھروسنہیں فروخت کر دیا ہواور اللہ جل شان کے نام کو چند د نیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے، لوگ اس پر بھروسنہیں کرتے۔

ذراسوچئے جب صورتِ حال ہدہت ولالوں کا کیا حال ہوگا جواپی قتم کے بل ہوتے پر
کاروبار کرتے ہیں اور دھوکہ اور فریب کے سوا کچھنہیں کماتے، بازاروں اور منڈیوں میں چیختے
چلاتے اور جھوٹ وفریب سے کام لیتے ہیں اور جھوٹی قتم کھانے کی مطلق کوئی پرواہنیں کرتے ، جج و
شام حیلہ سازی و مکاری کے لئے منصوبہ بندی کرتے رہتے ہیں اور خرید وفروخت میں تاجروں کو
دھوکہ دیا کرتے ہیں، ان کا مقصد ہی ہے ہوتا ہے کہ سودا مکمل ہوجائے اور خریدنے اور بینچے والوں
سے دونوں طرف سے کمیشن لے لیں انہیں اس کی قطعا کوئی پرواہنیں ہوتی کہ س کونقصان ہوا اور

کس کوفائدہ ،انہیں تواپنی جیب گرم کرنے سے سرو کار ہوتا ہے۔

جھوٹی قتم کھانانہ عمر کے بعد جائز ہے نہ زوال کے بعد ،البتہ عمر کے بعد جھوٹی قتم کھانے
کا گناہ دوسر ہے اوقات سے زیادہ اس لئے بڑھ جاتا ہے کہ بدہ ہوتا ہے جس میں دن ورات
کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے ، یا بدہ وقت ہوتا ہے جس میں لوگ اپنے گھروں کولو منے ہیں ،اور کام
کاج ختم کرتے ہیں اس وقت جھوٹی قتم کھا کر پینے والا بدچا ہتا ہے کہ کل تک کون مال رکھے چلوا بھی
خیج دوں ، یا اس کورو کنے اس کے فراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اس لئے جھوٹی قتم کھاتا ہے ، اور بیہ
دوکی کرتا ہے کہ اس نے استے استے بیسوں میں فرید اہم ، یا اس سے یہ چیز استے دام میں ما تکی گئی
تھی لیکن اس نے نہ دی اس بات سے فرید اردھوکہ میں آجاتا ہے اور جھوٹے دھوکہ باز فروخت کنندہ کی
زاکد پرجھوٹی قتم یا غلط بات سے دھوکہ میں آگر فرید لیتا ہے اور جھوٹے دھوکہ باز فروخت کنندہ کی
بات کی تقید بی کر بیٹھتا ہے ، مٹومن تو صاف دل ہوتا ہے وہ سے بولتا ہے اور دوسرے کو سے ہی تھتا

دھوکہ بازی کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سے حاکم دوسروں کو غلط راستہ بتلاتے ہیں اور سے نیک گواہ پر جرح کرتے ہیں ، اور صاحب حق کوا بنی آ وازیا دوسری حرکات وسکنات سے ڈراتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں اور غلط فیصلے کرتے ہیں، حیج بات امرحق کو دبادیتے ہیں، اور اسٹامپ اور کھی ہوئی تحریمیں اضافہ کردیتے ہیں اور اپنا کا کم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور اپنی غلط رائے ٹھونس دیتے ہیں، ایسا حاکم و قاضی ان حاکموں اور قاضیوں میں کا ایک ہے جودوز خ میں جا کیں گئیں گے، ان اوگوں میں سے ایک ہے جس نے حق بات جانے کے باوجود صحیح فیصلہ نہیں کیا، بعض قاضی ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہیں گا کہ بعض قاضی ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہیں کے بات کاعلم ہوتا ہے نہان میں اس کے بچھے اور اس تک جہنے کے کے صلاحیت ہوتی ہے۔

دنیا میں بہت سے ایسے عالم بھی موجود ہیں جو دھو کہ بازی سے کام لیتے ہیں، اور اپنی تقریروں، درس، وعظ فتوی وافقاء میں اللہ تعالی کودھو کہ دیتے ہیں، اوگوں کو اچھی بات کا تھم دیتے ہیں لیکن خودوہ اسے اچھانہیں سجھتے یا اسے براسجھتے ہیں اور دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں حالانکہ وہ خود برائی کرتے اور گناہوں کے رائج کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اپنی کسی ذاتی غرض اور

فائدہ اور حکام وسر براہوں کے یہاں مقام بنانے اور مال داروں کا دل اپنی طرف مائل کرنے کے وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز وں کوحرام قرار دے دیتے ہیں اور حرام کردہ چیز وں کوحلال قرار کر دیتے ہیں ، عوام کو گراہ کر دیتے ہیں ، اور جھوٹ اور غلط بیانی کے ذریعے لوگوں کو اپنے اردگر دجم کرتے ہیں اور لوگوں پر بیہ جتلاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ان کے لئے کوشال ہیں ، ان کے فائدے کے متمنی اور ان کی طرف سے مدافعت کرنے والے ہیں ، حالانکہ حقیقت میں وہ ان کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ، ان کی طرف سے مدافعت کرنے والے ہیں ، حالانکہ حقیقت میں وہ ان کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تقریر کریں تو لوگ تالیاں بجائیں اور جب وہ بات کریں خوب غور سے نیں ، اللہ سب بھیدوں کو جانتا اور حقیقت سے واقف ہے۔

تجارت میں خیانت ودھو کہ بازی جیسا کہ پہلے گزرا ہے اور پیخرید وفروخت کرنے والوں میں متعارف ہے، آج ہماری حالت یہ ہوگئ ہے کہ ہم ایک دوسرے کومتہم کررہے ہیں، اورمخلص و سیچھن کوخائن اور دیانتدار کودھو کہ باز سمجھتے ہیں، سچاخض ہماری نظر میں جھوٹا ہوتا ہے اور امانتدار کو ہم یام کارسمجھتے ہیں یامغفل و بے توف، اس پر ہم کسی معاملہ میں بھی اعتاد نہیں کرتے۔

لیکن وہ دھوکہ با ڈمخص جس کی شناحت اور ذات ورسوائی کے لئے اللہ تعالی قیامت کے روز ایک جھنڈ الگوادیں گے اور بیہ کہا جائے گا بی فلاس بن فلاس شخص نے جوغداری کی تھی اس کی نشانی ہے، ایسا غیبیث جوسیا مؤمن نہیں ہوتا جو جھوٹی قتم کھا تا ہے، جملہ آور در ندہ ہوتا ہے، اور قاتل اڑ دھا، اس کی با تیس پیٹھی ہوتی ہیں، فلا ہری شکل وصورت بھی اچھی معلوم ہوتی ہے، اس کا فلا ہر زم ہوتا ہے اور اس کی با تیس پیٹھی ہوتی ہیں، فلا ہری شکل وصورت بھی اچھی معلوم ہوتی ہے، اس کا فلا ہر زم ہوتا ہے، اس کی باتیں بن بظاہر اچھا ہوتا ہے لیکن اس کا دل خبیث اور باطن گندہ اور وہ در پر دہ شریر ہوتا ہے، اس کی صحبت ورفاقت وتی ہوتی ہے اپنے جس کے ساتھ فلط برتا و کرتا ہے، اپنے او پر کسی کا احسان نہیں مانتی، جب تک آپ کا تحتاج ہے آپ کے ساتھ کھلط برتا و کرتا ہے، اپنے او پر کسی کا احسان نہیں مانتی، جب تک آپ کا تحتاج ہے آپ کے ساتھ کو کہد دے گا، بظاہر صلہ درجی کرے گا اندر اندر قطع رحی ساتھ فلا ہری حسن سلوک کرے گا اور اندر سے دھو کہ دے گا، بظاہر صلہ درجی کرے گا اندر اندر قطع رحی کرے گا، آپ اس کے افلا قوت نیم سے خیادہ اچھا محسوں کریں گے اور اس کے افلا قوت نیم سے خیادہ شیریں، کیکن در حقیقت وہ بتکلف آپ کے ساتھ لطیف بنا تھا اور آن کہ کچھیں اور آپ کی بات غور سے اس لئے تی تھی تا کہ آپ اس پر بھروسہ کریں، سیک مصنوعی باتیں کی تھیں اور آپ کی بات غور سے اس لئے تی تھی تا کہ آپ اس پر بھروسہ کریں، سیک

طرف مائل ہوں اور پھروہ آپ پر ایسا حملہ آور ہوجیسا پھاڑ کھانے والا شیر حملہ آور ہوتا ہے، جب اس کے ہاتھ موقع لگ جائے گا تو وہ آپ کے بارے میں کسی رشتہ داری وتعلق کا خیال نہیں رکھے گا، نہ آپ کے تعلق وحبت کا اسے کوئی پاس ہوگا اور نہ آپ کے کسی احسان کا شکر گز ار ہوگا۔

حدیث قدی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تین آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے روز میں خود جھکڑوں گا کہ ایک وہ خص جس نے میرانام لے کرعہد کیااور پھر غدر کیا، دھو کہ دیااورایک وہ خص جس نے میرانام لے سی آزاد خص کوغلام ظاہر کر کے فروخت کر کے اس کے پیسے کھائے، اور ایک وہ خص جس نے کسی مزدور کو اجرت پر لیااس سے مزدوری پوری لے لیکن اس کی اجرت بدی۔ ندی۔

اگرآپان تین آدمیوں کی حقیقت برخور کریں تو یہ تینوں دھو کہ باز اور غدار ہیں، پہلا شخص اپنے عمل کے ذریعے غدر کرتا ہے، اور دوسر آخض اپنے اس دوست کے ساتھ جواس کے ساتھ اسھے بیٹھے یا اس ساتھ کے ساتھ جواس کار فیق سفر ہنا اور جب اس کوموقع ملے تو اس آزاد شخص کو غلام بنا لے باس کو غلام خلام کام ہر کر کے بیٹے کراس کے بیسے کھا جائے ، اور تیسر آخض اپنے اس مزدورو ملازم کے ساتھ غداری کرتا ہے جس نے اس کی ضرورت پوری کردی ، اس کا کام کام کیا، اس کی گھر کی ساتھ غداری کرتا ہے جس نے اس کی ضرورت پوری کردی ، اس کا کام کرتا ہے ، اس کام تی ہوری کرتا ہے ، اس کام تی ہوری کر بھگادیتا ہے ، اس کام کرتا ہے ، اس کام نگل گیا تو اسے دھے دے کر بھگادیتا ہے ۔ اس کونییں دیتا اس پرظلم کرتا ہے ، اور جب اپنا کام نکل گیا تو اسے دھے دے کر بھگادیتا ہے ۔

مجھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس مزدور و ملازم پر چوری کا الزام لگا دیتا ہے، یا کام میں کوتا ہی اور گڑ بڑکا الزام دھر دیتا ہے، اس کے نام پر دھتبہ لگا تا ہے، اس کے بارے میں ایسی بات مشہور کردیتا ہے جس سے وہ بدنام ہوجائے، اسے ست و کا ہل، خائن و چور قرار دیتا ہے، ہمارے معاشرے میں مزدور اور مالکوں کے درمیان بدمعاملگی بہت بڑھ گئ ہے، وفاداری واخلاص مفقود ہما اورچشم پوشی کا نام نہیں رہا، جو تحق مکاری کا شت کر ے گا وہ فقر وفاقہ ہی کا لے گا، اور جو تحق خص مکاری کا شت کرے گا وہ فقر وفاقہ ہی کا اللہ تعالی سب خاردار قیاد کا درخت ہوئے گا اسے کا نئے ہی کھل میں ملیس کے یہ یا در کھنا چا ہیئے کہ اللہ تعالی سب کچھ دکھر سے ہیں۔

اس سے برو مرنقصان دہ غدر کیا ہوگا کہ سی بادشاہ یا حاکم کی اطاعت اس لئے کی جائے

کہ وہ غدار کودیا ہواس کے وہ اس کا شکر گزار بنتا ہواور اس کی تعریف کرتا ہو، اور ایٹھے الفاظ سے یا د
کرتا ہو، اور اگر وہ حاکم یا بادشاہ اسے ندد ہے تو وہ اسے برا بھلا کہا ور اس کی طرف ظلم و زیادتی کی
نسبت کرے خواہ وہ عدل و انصاف میں حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا
کیوں نہ ہو، کیکن چونکہ اس کو نہ دیا گیا اس لئے اس کی طرف الزام تراثی پراتر آئے ، اور اس میں
عیب و نقص نکا لئے گے خواہ وہ جاند سورج کی طرح کامل و کمل کیوں نہ ہولیکن جب اسے اپنا
مطلوب مل جائے اور اس کی حاجت پوری ہوجائے تو پھر ٹھیک ٹھاک ہوجاتا ہے اور سب لوگ
عافیت میں ہوجاتے ہیں، کیکن اگر اس سے سی واجب، فریضے اور تی کا مطالبہ کیا جائے یا اسے کسی
غلط بات سے روکا جائے اور اس کی حاجت روائی پرکوئی اس کی امداد نہ کر ہے تو وہ تنگ دل ہوجاتا
غلط بات سے روکا جائے اور اس کی حاجت روائی پرکوئی اس کی امداد نہ کر ہے تو وہ تنگ دل ہوجاتا
ہے، اُف اُف کر نے لگتا ہے اور رہنے والم کا اظہار کرتا ہے، اور مظلوم بن جاتا ہے، اور ایس کی ہور ہی ہے جو
کہ حکومت ظالم ہے، سخت احکا مات ہیں اور تا قابلی پر داشت ظلم ہے، اور الی تختی ہور ہی ہو وہ وہ تو مقابلہ پراتر آتا ہے اور ضعیف و کنرور
ہوتور وتا اور چیختا چلاتا ہے۔

 كودردناك عذاب دے، ايك عربي شاعر كہتا ہے جس كاتر جمد ہے كه

میں صحافیوں کے قلم میں آبانی وی اور شیطان کا فتنہ وآز مائش دیکھا ہوں۔ عزت و کرامت پر بیلوگ ہمیشظلم وتعدی کرتے ہیں' اور بیلوگ ادیان و نداہب کی حرمت کے پاسبان ہیں۔ بسا اوقات اپنی بیوقونی سے بیلوگ معمولی سے آدی کو چڑھا دیتے ہیں' اور کتنی ہی مرتبہ بید لوگ عظیم المرتبہ خض کو گرا دیتے ہیں اور کتنی ہی مرتبہ ایک روپیہ کے بدلے اپنے شمیر کو بیچ دیتے ہیں اور اس پلیے کی وجہ سے دولت و منصب کے بتوں کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔ ان کے دل ان کی جیبوں میں ہوتے ہیں جب ان کے جیبوں کو بھر دیا جائے تو یہ بادشاہ کے مددگار و معاون بن جاتے ہیں اور اگر ان کی جیبیں باوشاہ کے انعام واحسان سے ضالی ہول تو اس پر ضائن و ہز دل ہونے کا الزام دھرتے ہیں اور خطاکاروں کی قصد انتصویب کرتے ہیں اور عنوان کی ملمع سازی ہمتے بری مصیبت ہے۔

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ''اوران میں ایسے بھی ہیں جوآپ پر صدقات کے بارے میں طعن کرتے ہیں لیکن اگر آئیس ان میں ہے جاتا ہے تو راضی ہوجاتے ہیں اور اگر آئیس ان میں سے نہیں ماتا تو بس تاراض ہوجاتے ہیں، کاش! بیاس پرراضی ہوتے جو پچھ اور اگر آئیس اللہ اور اس کے رسول بھی نے دیا تھا اور کہتے کہ ہم کواللہ کافی ہے، اللہ ہم کواپنے فضل سے اور اس کے رسول بھی اور ) وے دیں گے، ہم تو اللہ ہی کی طرف راغب ہیں'۔ (سورہ تو)

اس کے رسول بھی اور ) وے دیں گے، ہم تو اللہ ہی کی طرف راغب ہیں'۔ (سورہ تو)

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مذکورہ نتیوں بری خصلتوں سے بیخے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ جہنم کے دردناک عَمُراب کی مستحق بنانے والی ہیں، آمین یارب العالمین۔

#### مضمون نمبراا

# جهنم سيءابل ايمان كونكا لنے كاحكم

" حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ آخضرت وہ نے ارشاد فر بایا کہ (حق تعالی شاند کی جانب سے ارشاد ہوگا) اس خض کودوز ٹے نکال لوجس نے لا المه الا الله کا قرار کیا اوراس کے دل میں جو کے برابر خیرتھی۔ (یعنی ایمان تھا چنا نچرا یے تمام لوگوں کو نکال لیا جائے گا، پھر تھم ہوگا کہ ہراس شخص کو نکال لوجو لا الملہ کا قائل تھا اوراس کے دل میں گذم کے دانے کے برابر خیرتھی (پھر تھم ہوگا کہ اس شخص کو دوز خ سے نکال لوجو لا المدالا اللہ کا قائل تھا اور اس کے دل میں ہوار کے دانے کے برابر خیرتھی "

تشریخ: حفرت انس رضی الله تعالی عند کی پیطویل حدیث، حدیث شفاعت کا ایک حصه به جب بودزخی، دوزخ میں اورجنتی جنت میں چلے جا کیں گے اور پچھاالی تو حید گناہ گار بھی دوزخ میں ہونے گئے، اب الله تعالی اپنی رحمت سے ان گناہ گاروں کو دوزخ سے نکا لئے کا ارادہ فرما کیں گئو .

ان کے حق میں شفاعت کی اجازت دیں گے ۔ آخضرت وقی انبیاء کرام عیبهم السلام کما تکہ عظام کو سیدی شہدا اور اہل ایمان اپ اپ مراتب کے مطابق شفاعت فرما کیں گاور حق تعالی شانہ کی جانب سے حدیں مقرر کردی جا کیں گم شائل جس شخص کے دل میں دینار کے وزن کا ایمان ہو اس کو ذکال لو۔ ای طرح علی التر تیب اس کو ذکال لوج سے دل میں نصف دینار کے برابر ایمان ہوائی کو ذکال لو۔ ای طرح علی التر تیب احکامات صادر ہوں گئے بہاں تک کہ آخر میں فرمایا جائے گا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے احکامات صادر ہوں گئے بہاں تک کہ آخر میں فرمایا جائے گا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے سے ادنی مرتبے کا بھی ایمان ہوائی کو ذکال لو۔ یہ کم فرشتوں کو ہوگا۔ آخر میں فرشتے عرض کریں گے کہ تن دوزخ میں کی صاحب خیر کو لیعن صاحب ایمان کو ہیں تھی وڑا۔

تب حق تعالى شان فرماكيل كي: "شفعت المسلائكة و شفع النبيون وشفع المسيون وشفع المسوم منون ولم يبق الا ارحم الواحمين " فرشتول نيكي شفاعت كرلى الله ايمان بحى شفاعت كربي البصرف ارحم الراحمين با قي بين -

سے فرما کہ اللہ تعالی دوزخ سے ایک مٹی بھریں گے (اور بعض احادیث میں تین مٹھیوں کا ذکر آتا ہے) پس اس مٹی کے ذریعہ ایسے لوگوں کو دوزخ سے زکالیں گے جنہوں نے بھی خگر کا منہیں کیا۔ غالبًا درجات ایمان کے لئے بچھ علامات ہوں گی جن کے ذریعے فر شتے اہل ایمان کے درجات ایمان کے کہ تار جود کے درجات کو پیچان کیون کر نکالتے رہیں گے۔ چنانچہ بعض احادیث میں ہے کہ آثار جود کے ذریعے ان کو پیچانیں گے اور جن لوگوں میں فرشتوں کو ایمان کی کوئی علامت نظر نہیں آئے گیان کو حق تعالی شانہ بذات خود نکالیں گے۔ واللہ اعلم

''حفرت انس رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ آخضرت ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ حق تعالی شانہ فر مائیں گے کہ اس شخص کو دوزخ سے نکال لوجس نے مجھے (ایمان کے ساتھ) کسی دن یادکیا، یاکسی مقام میں مجھ سے ڈرا''



#### مضمون نمبرساا

# جہنم کا بلا نامال جمع کرنے والوں کو

سورہُ معارج میں ارشاد فرمایا کہ تدعو من ادبر و تو ٹنی مد و جمع فاو علی مد '' جہنم اس شخص کو (خود) بلائے گی جس نے (دنیا میں حق سے) پیٹھ پھیری ہوگی اور (طاعت سے) بے رخی کی ہوگی اور (مال) جمع کیا ہوگا پھراٹھا اٹھار کھا ہوگا''۔

تفییر ابن کثیر میں ہے کہ جس طرح جانور دانہ تلاش کرکے چگتا ہے اس طرح دوزخ میدان حشر سےان لوگوں کود مکیر بھال کرچن لے گاجن کا دوزخ میں جانا مقدر ہوگیا ہوگا۔

اس آیت مبارکہ میں مال جمع کرنے والوں کا ذکر ہے۔ حضرت قمادہ اس کی تغییر میں فرماتے تھے کہ جس نے مال جمع کرنے میں طلال وحرام کا خیال ندر کھا اور فرمانِ خداوندی کے باوجود فرج ندکرتا تھاوہ فخص مراد ہے۔

حفرت عبدالله، ن علیم اس آیت کے خوف کی دجہ سے بھی تھیلی کامنہ ہی بند نہ کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری فرماتے تھے کہ اے ابن آ دم! تو خدا کی وعید سنتا ہے ادر پھر مال سیٹما ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اس کا گھرہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں اور دنیا کے لئے وہ جمع کرتا ہے جس کے پاس پچھ بھی عقل نہ ہو۔

بیہی "فیشی سے شعب الایمان میں مرفوع حدیث مبار کفقل کی ہے جب مرنے والا مرجاتا ہے قو فرشتے کہتے ہیں کماس نے آخرت میں کیا بھیجا ہے اور انسان کہتے ہیں کہاس نے دنیا میں کیا چھوڑا ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے فر مایا ہے کہ قیامت کے دن دوز خےسے ایک گردن نظے گی جس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھتی ہوگی اور دوکان ہوں گے، جن سے سنتی ہوگی اور ایک زبان ہوگی جس سے بولتی ہوگی وہ کہے گی۔ میں تین شخصوں پر مسلط کی گئی ہوں (۱)۔ ہرسر کش ضدی پر (۲)۔ ہراُس شخص پر جس نے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود کھبرایا (۳)۔ تصویر بنانے والے پر۔

دعا کیجیج اللہ تعالی ہم سب کی جہنم اور جہنم کے عذابات سے حفاطت فرمائے ،آمین یارب العالمین۔



### مضمون نمبرتها

# جہنم میں جس شخص کوسب سے کم عذاب ہوگاوہ کون ہے

'' حضرت نعمان بن بشررضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله غلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ بے شک دوز خیوں میں سب سے ہلکا عذا ب اس شخص کو ہوگا' جس کے پاؤں کے تکوؤں کے اس جصے میں' جوز مین سے نہیں لگنا' آگ کے دوشعلے ہوں گئے جن کی وجہ سے اس کا د ماغ اس طرح ابلتا ہوگا' جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے''۔

تشری جیسے کہ محیح بخاری اور حدیث کی دوسری کتابوں میں آیا ہے نیہ ابوطالب ہوں گئ جن کوتمام اہل دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا کہ ان کوآگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی گرمی سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح اہلتا ہوگا۔اس حدیث سے دوزخ کے عذاب کی شدت کا کچھاندازہ ہوسکتا ہے۔اللہ تعالیٰ اپنی بناہ میں رکھیں۔

اللهم انا نعوذبك من عذاب جهنم، ونعوذبك عذاب القبر، ونعوذبك من فتنة المسيح المدجال، ونعوذبك من فتنة المحيا والممات ، اللهم انا نعوذبك من المأثم و المغرم.

"اے اللہ!ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دوز خے عذاب سے اورہم تیری پناہ چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے اورہم تیری پناہ چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے اورہم تیری پناہ چاہتے ہیں دجال کے فتنے سے اورہم تیری پناہ چاہتے ہیں زندگی اور موت کے فتنے سے اے اللہ!ہم تیری پناہ چاہتے ہیں گناہ سے اور تاوان سے '۔

#### مضمون نمبر ۱۵

## جہنم میں لے جانے والے چنا اعمال

حضرت ثابت بن الفتحاك ثفر ماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: '' جو شخص دینِ اسلام كے علاوہ كى اور ند بہب كى قصد أحجمو فى قسم اٹھا تا ہے تو وہ ویسا ہى ہوجائے گا جیسا اس نے كہا، اور جو شخص اپنے آپ كوكسى چيز سے قل كرے گا قيامت كے روز اسے اسى سے عذاب ديا جائے گا، اور جس چيز كا انسان مالك نہ ہواس ميں نذر نہيں ہوتى اور مؤمن پر لعنت بھيجنا ايسا ہے جيسا اسے قل كرنا۔ ( بخارى وسلم )

فائدہ: جب جابل شخص غصہ ہوجائے اور اپنے مدمقائل کو جمت ودلیل سے مطمئن کر کے اپنے حق کو ثابت نہ کر سکے اس پرانکار کی وجہ سے تم آرہی ہویا دوسرا گواہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے شم اش ناپڑ نے تو وہ تجی شم کھالیتا ہے اور شم کھانے میں بہت غلوا ور مبالغہ کرتا ہے اور کہتا ہے : بخد الیہ ہوا تھا یا بخد الس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی ، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جھوٹا ہوتا ہے اور اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ جن ظاہر ہوجائے گا اور شح بات سامنے آجائے گی اور وہ بید و کھتا ہے کہ وہ اپنے مدمقابل کو مطمئن نہیں کر سکا اپنی جھوٹی قتم سے حاکم کی تشفی نہ کر سکا تو وہ بتوں کی قتم کھا تا ہے ، اور اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے نام کی قتم کھا تا ہے اور جھوٹ اور شرک دونوں کو جمع کر لیتا ہے۔

اور چورکی داڑھی میں تنکہ ہوتا ہے، ساتھ بیٹھنے دالوں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں کہ جب وہ بات جسٹلائی جاتی ہے، اور حکم دیتے ہیں تو ان کی نافر مانی کی جاتی ہے۔ تو وہ یہ ہودی یا نصر انی مجوی ہے تو وہ یہ ہودی یا نصر انی مجوی ہے، اور جواسے جھٹلائے یا اس کی نفسانی خواہشات اور بے تکی باتوں کی تکذیب کرے تو اسے سزا دیتا ہے، ایساخت خواہ اپنی بات میں سچا کیوں نہ ہوت بھی وہ گنا ہگار ہوگا اور اس قسم کی وجہ سے کا فر

ہوجائے گا،ایسے محض کو جلداز جلد توبہ کرنا چاہیئے اور اسلام میں دوبارہ داخل ہونا چاہیئے ،الہذا شہادتین پڑھے،اللہ سے توبدواستغفار کرےاوراس گناہ کی معافی مائے۔

بعض شافعید یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس پر کا فر ہونے کا حکم لگا دیا جائے گالیکن اس مسئلہ میں تحقیق یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے اگر وہ اس نہ کورہ چیز کی تعظیم کرنا چاہتا ہے تو کا فر ہوجائے گا ادرا گرفتم کو اس پر مطلق کرنا چاہتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ کیا اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ دہ اس کفر کے ساتھ متصف ہوجائے اگر کیا ہے تو پھر وہ کا فرہوجائے گا اس لئے کہ کفر تو کفر ہی ہے ادراگر اس کا مقصد تھا اس سے دور ہوتا تو کا فرنہیں ہوگا ایک قتم اٹھانا حرام ہے یا مکر وہ تنزیبی جمشہور ہے کہ مکر وہ تنزیبی ہے۔

صحیحین کی شرح اور شوکانی کی نیل الاوطار میں اس مسئلہ کی مزید تفصیل کہھی ہے لہذااگر آپ اس پراور تحقیق دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا مطالعہ کر لیجئے گا۔

بعض لوگ قتم اٹھاتے وقت یہ کہتے ہیں کہ اگرتم نے اپیا کام نہ کیا تو وہ گدھا، کمایا خزیر ہے یاوہ اگرالیانہ کرسکا تووہ گندگی ، جوہڑیا فلات ہے اور پھر دوسرے کو اس کے کرنے پرمجبور کرکے اپناارادہ اس پرمسلط کرنا چاہتا ہے گئن وہ اس سے عاجز آجا تا ہے اور قتم میں ذکر کی ہوئی چیز

کے مشابہ بن جاتا ہے،اگر وہ اس کام کوکر لے تو ایسا کرنا غیر محمود ہے اور اگر چھوڑ دے تو بیرا پی قسم کے مطابق خنز سرو بندروں کی طرح بن جاتا ہے۔

(بحوالداملاح معاشرہ اور اسلام ) دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم والے تمام کرے اعمال سے نکینے کی توفیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین۔



### مضمون نمبراا

#### جہنم سےسب سے آخر میں نکلنے والے کا قصہ

''حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت وہانے ارشاد فرمایا
کہ میں اس شخص کو پہچا نتا ہوں ، جوسب سے آخر میں دو زرخ سے نکے گا' یہ ایہ اضحض ہوگا جور نگے
ہوئے دوز نے سے نکلے گا۔ پس وہ کے گا کہ اے پروردگارسب لوگ اپنی اپنی منازل حاصل کر پچکے
ہیں۔ اس سے کہا جائے گا تو لوگوں کو پائے گا کہ دہ اپنی اپنی منازل حاصل کر پچکے ہیں واخل ہو جاؤ ۔ وہ جنت میں داخل
ہونے کے لئے جائے گا تو لوگوں کو پائے گا کہ دہ اپنی اپنی منازل حاصل کر پچکے ہیں واپس آ کر کہے
گا کہ اے پروردگار! لوگ تو ساری جگہیں لے پچکے ہیں (اور اب وہاں گنجائش ہی نہیں ) اس
سے کہا جائے گا کہ تجھے وہ زمانہ یا دہ جس میں تو رہا کرتا تھا؟ عرض کر ہے گا کہ آپ اس اس اسے کما کہا جائے گا
کہ جس نے کہا جائے گا تو نے جتنی تمنا کیں کی وہ (اپنے حوصلہ کے مطابق ) تمنا کیں کر ہے گا کہ آپ مالک الملک ہوکر
کہا جائے گا تو نے جتنی تمنا کیں کی وہ تجھے دی جاتی ہے وہ من کر کہا گا کہ آپ مالک الملک ہوکر
کہا جائے گا تو نے جتنی تمنا کیں کی وہ راپنے دی جاتی ہے وہ من کر کہا گا کہ آپ مالک الملک ہوکر
کہا جائے گا تو نے جیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
رسول چھٹے کو دیکھا کہ آپ (اس کا فقرہ کو بیان فرماکر) بنے یہاں تک کہ آپ کی کچلیاں ظاہر ہو

تشرت الشخص كاقصه يهال مخفر أنقل موائم ميح بخارى وسلم كى حديث ميس بهت مفصل ہے۔ الشخص كا قصه يهال مخفر أنقل موائم ميح بخارى وسلم كى حديث ميں بهت مفصل ہے۔ الشخص كامير كهنا كەن مالك الملك موكر مجھ سے فداق كرتا ہے وہاں اتب تخبائش فرطم سرت كى وجہ سے موگا۔ وہ ہے چارا ميہ مجھے گا كہ جنت تو سارى بحرى پڑى ہے وہاں اتب تخبائش كهال كما تنا بڑا حصداس كودے ديا جائے۔ پھر شايد ميدوجہ بھى موكدوہ اتنى برى جنت كوا بى حيثيت كے ساتھ حق تعالى شانہ كى رحمت وعنايت موگى۔ سے بہت نيادہ سمجھے۔ بہر حال ميا وني اُجنتى كے ساتھ حق تعالى شانہ كى رحمت وعنايت موگى۔

حفرت ابوذر رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کہ میں اس خض کو پہچا تنا ہوں جو سب سے آخر میں دوز خ سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔
ایک آ دی کو لا یا جائے گا 'حق تعالی شانہ فرشتوں سے فرما 'میں گے کہ اس کے صغیرہ گنا ہوں کے بارے میں سوال کرواور اس کے بمیرہ گناہ چھپار کھو' چنا نچہ اس سے کہا جائے گا کہتم نے فلال فلال دن فلال فلال گناہ کئے تھے؟ (بیتمام گناہ جتانے کے دن فلال فلال گناہ کئے تھے اور فلال فلال دن فلال فلال گناہ کئے تھے؟ (بیتمام گناہ جتانے کے بعد ) اس سے کہا جائے گا کہ تجھ سے ہر برائی کی جگہ نیکی دی جاتی ہے۔وہ (رحمت اللی کی فراوائی کو دکھر ک) بول اضے گا کہ تجھ سے ہر برائی کی جگہ نیکی دی جاتی ہے۔وہ (رحمت اللی کی فراوائی کو دکھر ک) بول اضے گا کہ یا اللہ ایس نے اور بہت سے گناہ کئے تھے جو یہاں نظر نہیں آر ہے۔حضر ت الوذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 'میں نے دیکھا کہ رسول اللہ بھی (اس کو بیان فرماکر) ہنس رہے بیں بہاں تک کہ آ ہے بھی کی کچلیاں ظاہر ہوگئیں'۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے رو ایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ اہل تو حید میں ہے کچھ لوگوں کو دوزخ میں عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ جل کر کو کئے ہو جا کیں گے۔ پھر رحمت ان کی دشکیری فرمائے گی۔ پس ان کو نکالا جائے گا اور جنت کے دروازوں پر ڈالا جائے گا' اہل ایمان ان پر پانی ڈالیں گے، پس وہ ایسے آگیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے میں دانے اگتے ہیں 'پھر وہ جنت میں داخل کئے جا کیں گے'۔

تشری جنت کے دروازے پرآب حیات کی نہر ہوگی جس میں جہنم سے کوئلہ بن کر نکلنے والوں کوئسل دیا جائے گا۔اس سے دوزخ کے تمام اثرات دھل جائیں گے اوران پر جھٹ پٹ تروتازگی کے آثار نمودار ہوجائیں گے۔ یہ حضرات پاک صاف ہوکر جنت میں داخل ہوں گے۔

'' حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہواس کو دوز خسے نکال دیا جائے گا حضرت ابوسعید قرماتے بیں کہ جس شخص کواس بات میں شک ہووہ اللہ تعالیٰ کا بیار شاد پڑھ لے کہ:'' بے شک اللہ تعالیٰ سی کا ایک ذرہ حق بھی نہیں مارتا'' تشریج:مطلب سے کہ اگر کسی میں ذرہ برابرایمان ہوتو حق تعالیٰ اس کو بھی ضائع نہیں فرما ئیں گے بلکہاس کی برکت ہے اس شخص کودوز خ سے نجات عطافر مائیں گے۔

" حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند آئخضرت و الله کا ارشاد قال کرتے ہیں کہ دوآ دی جو دوز خ میں داخل ہو نگے ان کی چنے و پکا رخت ہوجائے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو عم فرمانے گا کہ ان دونوں کو نکال لؤ جب ان کو نکال لیا جائے گا تو حق تعالیٰ شاندان سے فرما کیں گے کہ م کس وجہ سے اس قدر چیخ رہے تھے۔ وہ عرض کریں گے کہ ہم نے ایسا اس لئے کیا کہ تا کہ آپ ہم پر ہم فرما کیں ، حق تعالیٰ شانہ فرما کیں گے کہ میری رحمت تمہارے لئے بھی ہے کہ ہم والیس جا کر اپ آپ کو دوز خ میں وہیں ڈال دو جہاں تم پہلے تھے چنا نچہ وہ دونوں چلے جا کیں گے۔ ان میں سے ایک تو اپ آپ کو دوز خ میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ دوز خ کو اس کے حق میں شدی اور سلامتی والی بنادیں گے اور دو سراختی کھڑ ارہے گا۔ اپ آپ کو دوز خ میں نہیں ڈالٹ کہ جس طرح تیرے رفیق نے والی بنادیں گے اور دو سراختی کھڑ ارہے گا۔ اپ آپ کو دوز خ میں نہیں ڈالٹ کہ جس طرح تیرے رفیق نے کیا۔ وہ سرائی کرے گا الی ایس ( تیری رحمت سے ) بیا میر رکھتا ہوں کہ جب آپ نے ایک بار مجھے دوز خ سے نکال لیا تو دوبارہ اس میں نہیں ڈالیس گے۔ حق تعالیٰ شانہ عم نوالہ فرما کیں گے جا تھی سے تیری امید کے موافق معالمہ کیا جا تا ہے۔ چنا نچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دونوں کو بیک وقت جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔''

تشریح جی تعالی شاند کا بیار شاد که 'میری رحمت تمهار بے قی میں یہی ہے کہ آم اپنے آپ کو دوزخ میں ڈال دو' بطورامتحان وآزمائش کے ہوگا' بھی رحمت بصورت قبر ہوتی 'دیکھنے والوں کو اس سے دھو کہ ہوجا تا ہے دنیا میں جومصا ئب و تکالیف بند ہ مُؤمن پر آتی ہیں وہ چی تعالیٰ شاند کی عنایت ورحمت ہیں، مگر ظاہر بینوں کو اس رحمت وعنایت کا دواک مشکل ہوجا تا ہے۔اس کے بیکس بھی قبر الی نعمتوں کی صورت میں نازل ہوتا ہے، یہ جی تعالیٰ شاند کی طرف سے استدراج ہوتا ہے۔ مُرظا ہر بین ایسے محمد ہیں۔

ان دو شخصول میں سے ایک نے تفویض وسلیم کا راستہ اپنایا 'اور حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت سے اس کے حق میں نار کو گلز ارکر دیا۔ دوسرے نے حق تعالی شانہ کی رحمت کا دامن تھا ما 'اور

حق تعالیٰ نے اس سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرمایا۔

"حفرت عمران بن حمین رضی الله تعالی عنها فرماتے ہیں کہ نبی کریم وظالے ارشاد فرمایا کے ارشاد فرمایا کے ارشاد فرما کہ میری امت کے کچھلوگوں کومیری شفاعت پر دوزخ سے نکالا جائے گا،ان کا نام جہنی رکھا میائے گا،'۔

تشرت :ان حضرات کانام' جہنمی' تجویز کیا جاناان کی تحقیر و تذکیل کے لئے نہیں ہوگا بلکہ حق تعالیٰ شانہ کے احسان عظیم کی یا دوہانی اوراس پرشکر مزید کے لئے ہوگا' جیسا کہ دوسری حدیث میں ان کو' عقاء الرحمٰن' کہا جائے گالیعنی' رحمٰن کے آزاد کردو' گویا پیلوگ اصل مستحق توجہنم ہی کے شخط مگر رحمتِ خداوندی نے انکی وشکیری فرمائی اور اپنے محبوب کھی کی شفاعت سے ان کو دوز خے سے رہائی عطافر مادی ۔ پس رحمت خداوندی کا ان کی طرف متوجہ ہوجانا ان کے لئے سب سے بردااعز از ہوگا۔

''حضرت ابو ہر ریہ وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشا وفر مایا ہے کہ میں نے جہنم جیسی چیز نہیں دیکھی جس سے بھا گنے والے سور ہے ہوں ،اور نہ جنت جیسی دیکھی ،جس کے طالب سور ہے ہوں''۔

تشریخ بیرحدیث سند کے اعتبار سے کمز در ہے مگر مضمون مجیح ہے ، یعنی دوزخ ایسی خوفناک چیز ہے کہا گراس کا منظر ہم پر کھل جائے تو نینداڑ جائے اور جنت الیں دولت عظمیٰ ہے کہا گراس کی حقیقت کھل جائے تواس کے شوق میں را توں کی نیند حرام ہوجائے اس لئے جہنم سے بھا گئے والوں اور جنت کا اشتیاق رکھنے والوں کے پیٹھی نیند سونے پر جتنے بھی تعجب کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ اور جنت کا اشتیاق رکھنے والوں کے پیٹھی نیند سونے پر جتنے بھی تعجب کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ (بحوالد ناکی حقیقت)

#### مضمون نمبر كا

## جہنم سے دورر کھنے والے اعمال

حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ''جس نے جہاد میں ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے چیرہ کوستر سال (کےسفر) کے برابر دوزخ ہے دورکردیں گئ'۔ (بخاری شریف)

فائدہ ۔ حفرت عمرو بن عبسہ حضرت ابوامامہ حضرت عبداللہ بن سفیان ازدیؓ کی روایت میں سرِّ سال کی بجائے سوسال کا ذکر ہے اور حضرت ابوامامہ کی روایت میں سرِّ سال کی بجائے سوسال کا ذکر ہے اور حضرت ابوامامہ نے مزید یہ بھی ذکر کیا کہ بیمسافت تیز روگھوڑے کی رفتار کے ساتھ سوسال کے سفر کی ہو۔ (نمائی شریف)

اور حضرت معاذین انسؓ نے حضرت ابوا ہامہؓ کی روایت کے مطابق حدیث مبار کہ نقل کر کے آگے فی غیررمضان کے الفاظ بھی بیان کئے ہیں۔

یعنی عجابد کابیروزه اگر غیر رمضان کا ہوتو اس کابی تو اب ہے، اور اگر کسی مجاہد نے رمضان المبارک میں روزہ رکھا تو کم از کم سیر گنا اس روزے کا تو اب مزید بڑھ جائے گا گویا کہ اس کا رمضان کاروزہ جہنم سے (۲۰۰۰) سات ہزار سال دور کردے گا، اور یہاں فضیلت میں اول درجہ میں مجاہد مراد ہیں پھر اللہ کی راہ میں دوسری قتم کی محنت کرنے والے۔

فائدہ دوایات میں آتا ہے کہ آسان وزمین کے درمیان پانچ سوسال کی مسافت ہے ای طرح سے ہر آسان سے دوسری زمین تک کے درمیان اور ہر زمین سے دوسری زمین تک کے درمیان کا فاصلہ ہے اور اتنا ہی ہرزمین کی اور ہر آسان کی چوڑ ائی ہے جاہد کے ایک روزے کا اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

پانچ سوسال کا آسان وزمین کے درمیان کاسفراللہ کومعلوم ہے کس اعتبار سے ہے دنیاوی اعتبار سے پانچ سوسال کا انداز ہ لگانا بہت مشکل ہے۔

حفرت ابو ہر برہ ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله عظف نے ارشاد فر مایا کہ

جس نے اللہ کی رضا کے لئے ایک دن کاروز ہ رکھااللہ تعالیٰ اس کوجہنم سے اتنادور کر دیں گے جس طرح کوئی کوااینے بچپین سے اڑا ہواور ( اڑتے اڑتے ) بوڑ ھا ہو کر مرگیا۔ ( سنداحمہ )

فائدہ ۔ حدیث میں کوے کی مثال اس کی درازی عمر کی مجدے دی گئ ہے حیوانات کی معلومات کی کتب میں اس کی عمر تقریباً دواڑھائی سوسال کاسی ہے۔

بیتوایک نفلی روزے کی وجہ سے آدمی جہنم سے دور ہوااور جو محض نفلی اور فرض روزے رکھتا ہو وہ دوز خ سے کتنا دور ہوگا۔ ہاں اگر اس نے ان روزوں کے ثواب کو گنا ہوں کے ساتھ اور مخلوق خدا کی حق تلفی کے ساتھ ضا کع کردیا تو بہت بری محرومی ہوگی۔

حفرت جابر "فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اکرم ﷺ سے فرماتے ہوئے سناکہ "کے سناکہ "جس شخص نے جہاد میں ایک دن تکہبانی کا کام سرانجام دیا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان سات خند قیس حائل کردیں گے، ہر خندق ساتوں آسان اور ساتوں زمینوں کی وسعت کے برابر ہوگی'۔

(مجمع الزوائد)

حضرت ابودردا ﷺ خارشاد فرمایا ہے کہ جناب رسول اکرم ﷺ خارشاد فرمایا ہے کہ ''جمشخص کے قدم جہاد میں غبار آلود ہوئے اللہ تعالی اس کوجہنم سے تیز رفتار سوار کے ایک ہزار سال چلنے کے برابر دورکر دیں گئ'۔ (منداحہ)

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ نظانے ارشاد فر مایا ہے کہ ''جو خص اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلائے حتیٰ کہ اس کوسیر کرادے اور اس کو پانی پلائے

حتیٰ کہاس کی پیاس بجھادے،اللہ تعالیٰ اس کوجہنم سے سات خندقیں دور کرویں گے ہر دوخندقوں کے درمیان یا نج سوسال کافاصلہ ہوگا''۔ (تغیب درہیب)

حفرت انس عروایت ب که جناب رسول اکرم اللے نے ارشاد فرمایا که

"جسنے وضو کیا اور وضو بھی اچھی طرح سے کیا اور اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی اور تواب کی نیت سے کی تواس کودوزخ سے ستر سال (کی مسافت کے برابر)دورکر دیا جائے گا"۔

حفرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فر مایا ہے کہ آ ''جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ایک دن کااعتکاف کیااللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں حائل کردیں گے (ان میں سے ہر خندق) آسان کے دونوں کناروں سے زیادہ وسیج ہوگی''۔

فائدہ نیفلی اعتکاف کا ثواب ہے جوئی دن کا اعتکاف بیٹھے اور وہ ماہ رمضان میں اور اس کے آخری عشرہ میں واجل متکاف بیٹھے تو اس کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ مردوں کے لئے اس کے آخری عشرہ میں واجل متکاف کی جگہ مجد ہے اور خواتین کے لئے ان کے گھر میں کوئی مخصوص جگہ جہال دوسروں سے ملنا مناف کی جگہ مہو۔

(بحوالہ جہم کے فوفاک مناظر)

دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم سے دور کرنے والے ان اعمال کو اپنانے کی تو فیق عطا فرمائے ، آمین یارب العالمین ۔



مضمون نمبر ۱۸

# جہنم سے بیخے کی چند دعا کیں

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عند فرمات بين كه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم جس طرح صحافي أوقر آن كى سورت سكمات تضاى طرح يدعائ سكمات تضا السله ما آسى اعوذ بك من عذاب جهدة و اعوذ بك من عذاب القبر و اعوذ بك من فتنة المسيح الدّجال و اعوذ بك من المحيا و الممات. (الرّغيب والرّبيب)

الله عليه وسلم الله تعالى عنه فرمات بين كه رسول الله على الله عليه وسلم اكثريدها كريدها كريدها كريدها كريدها كرت تنطيع وبنا التناوي الله نيا حسنة و في الاخوة حبيمة و قنا عذابَ الناو (مكلوة شريف)

ساحضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک صحابی دسلم وسی الله تعالی عنہ کو ہتا یا تھا کہ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر کسی سے بات کرنے سے پہلے سات مرتبہ الملھ ہم اجونی من النّادِ کہا کروا گراس کو کہ لوگے اوراس رات میں مرجا و گے تو دوزخ سے تبہاری خلاصی کردی جائے گی اور جب ضح کی نماز پڑھ چکو اوراس کو ای طرح ( عمرتبہ کس سے بولنے سے پہلے ) کہ لوگے اور اس دن مرجا و گے تو دوزخ سے تبہاری خلاصی ضرور کردی جائے گی۔ (بحوالد الترغیب والتربیب) میں دن مرجا و گئو دوزخ سے تبہاری خلاصی ضرور کردی جائے گی۔ (بحوالد الترغیب والتربیب) کی سے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص تین مرتبہ خدا سے جنت کا سوال کر ہے تو جنت اس کے لیے خدا سے دعا کرتی ہے کہ الله ہم اد خلہ المجنة ( اے اللہ! اس کو جنت میں داخل کر دے ) اور جو شخص تین مرتبہ دوزخ سے پناہ چا ہے تو دوزخ اس کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے کہ الله ہم اجو ہ من النّادِ ( اے اللّٰہ! اس کو دوزخ سے بیاہ چا ہے تو دوزخ اس کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے کہ الله ہم اجو ہ من النّادِ ( اے اللّٰہ! اس کو دوزخ سے بیاہ چا ہے تو دوزخ اس کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے کہ الله ہم اجو ہ من النّادِ ( اے اللّٰہ! اس کو دوزخ سے بیاہ چا ہے تو دوزخ اس کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے کہ الله ہم اجو ہ من النّادِ ( اے اللّٰہ! اس کو دوزخ سے بیاہ چا ہے تو دوزخ اس کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ہم اجو ہ من النّادِ ( اے اللّٰہ! اس کو دوزخ سے بیاہ چا ہے اللہ ہم اللہ کے مربہ کی اللہ ہم احد ہ من النّادِ ( اے اللّٰہ! اس کو دوزخ سے بیاہ کیا ہم کی اللہ ہم اللہ ہم احد ہ من النّادِ ( اے اللّٰہ! اس کو دوزخ سے بیاہ کیا ہم کو دوز خ سے دعا کرتا ہم کی دونے کے دونے کیا ہم کو دونے کے دونے کیا ہم کو دونے کے دونے کیا ہم کی دونے کے دونے کیا ہم کی دونے کے دونے کیا ہم کو دونے کیا ہم کی دونے کے دونے کے دونے کیا ہم کیا ہم کی دونے کیا ہم کی دونے کے دونے کیا گور کیا ہم کیا ہم کی دونے کے دونے کی دونے کیا ہم کی دونے کے دونے کیا ہم کو دونے کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کی دونے کیا ہم کی دونے کیا ہم کی

# جہنم سے حفاظت کی چنداور دعا ئیں

(۱) سبحانك فقنا عذاب النّارِ. ربّنا انّكَ من تدخلِ النّارَ فقد اخْبَرِيته وَ ما للظّال مينَ من انصارِ. ربّنا انّنا سمعنا منا ديّا ينادى للايمانِ ان أمنُوا بربّكُم فامنّاربّنا فاغفِرلنَا ذُنوبنَا وَ كفّرعنّا سيّاتنا وَ تو فنا معَ الاَبَرارِ. ربّناً وَ اتنا مَا وَعلتنا على رسلكَ وَلا تَحزنا يومَ القيامةِ انكَ لا تخلفُ الميعادَ.

(سورة آلعمران\_١٩١١)

(ترجمہ) (اے ہمارے پروردگار) آپ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجے۔اب ہمارے پروردگار بشک آپ جس کو دوزخ میں داخل کریں اس کو واقعی رسوائی کر دیا اورا یہے (کفار) نا انصافوں کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے (محمصلی اللہ علیہ وسلم) سے سنا کہوہ ایمان لُانے کے لیے اعلان کر دہے ہیں کتم اپنے پروردگار پرایمان لاؤسوہم ایمان لے آئے ۔اے ہمارے پروردگار پھر ہمارے گنا ہوں کو بھی معاف فرما دیجے اور ہماری بدیوں کو ہم سے زائل کر دیجیے اور ہم کوئیک لوگوں کے ساتھ موت دیجے جس کا ہم سے ان پیغیروں کی معرفت آپ نے وعدہ فرمایا ہے اور ہمیں قیامت کے روز رسوانہ کیجئے۔ یقینا آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔

(٢) ربَّنَا انَّنا امنَّا فاغفِرلْنَا ذُنوبِنَا وَ قَنَا عَذَابَ النَّارِ

(سورة آل عران\_آيت ١١)

رترجمہ)اے ہمارے پروردگارہم ایمان لائے پس آپ ہمارے گناہ معاف کرد بیجیے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بیچا لیجئے۔

(٣)ربّننا اصرِف عنّا على ابَ جهنّم انّ على ابهَا كانَ غرامًا. انّهَا سالت مستقرّاوَ مقامًا. (سَرَهُ فرقان ٢٧١٧٥)

(ترجمہ) اے ہمارے پروردگارہم ہےجہنم کاعذاب دور کیجئے کیونکہ اس کاعذاب پوری تنابی ہے، بیشک وہ کُراٹھکا نااور برامقام ہے۔

(٣)ربّنَا وَسعتَ كلَّ شيءِ رحمةً وَ علمًا فاغفرُ لللّينَ تابوا وَ اتَّبعوا سبيلكَ وَ قهم عذابَ الجحيم. (حرةُ مُوَمن ـ ٤)

(۵) الملهمَ اغ فرلنَا وَار حمنَا وَارضَ عنَّا وَتقبّلُ منَّا وَ ادُ خلنَا الجنةَ وَ نجّنامنَ النَّارِ وَاصلح لنَا شَا ننَا كلّه ، (ابن البشيب كنزاممال)

(ترجمہ)اے اللہ! ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما ہم سے راضی ہوجا ہمارے (اعمال صالحہ) کو قبول فرما ہمیں جنت میں داخل فرما دوزخ سے نجات عطا فرما اور ہمارے تمام امور کی اصلاح فرما۔

(٢) الله معفرتك و العنيمة من كل موجباتِ رَحمتك وَ عذائمَ معفرتِك وَ العنيمة من كلّ برِّ وَ السّلامة من كل شرّ وَ الفوزَ بالجنةِ وَ النّجاةَ منَ النّادِ (متدرك ما مَ كن الممال)

(ترجمہ)اےاللہ!ہمسوال کرتے ہیں تیری رحت کے اساب کا تیری بخشش کے سامان کا حصہ ہرنیکی کا ہوتم کے شرسے سلامتی کا جنت کی کا میا بی کا اور دوز خے سے نجات کا۔

(2)اللَّهُمَ احسِن عاقِبتنَا في الامور كلها وَ اجر نَامن خزي الدّنيَا وَ عذابِ الآخر ةِ

(منداحم)

(ترجمہ)اےاللہ!تمام|مورمیں ہماراانجام بخیر فرمااور ہمیں دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب سے نجات عطافر ما۔

(٨) اللهم اللهم الله اعوذبك من فتنة القبر و من الدّجال . و من فتنة المحيى و المماتِ و من حرّ جهنّم

(ترجمہ)اے اللہ! میں بناہ لیتا ہوں آپ کے ساتھ قبر کے عذاب سے ُ دجال کے فتنے سے ٔ جینے اور مرنے کے فتنے سے اور دوزخ کی آگ ہے۔

(٩) اللّهمَّ رب جبريلَ وَ ميكائيلَ وَ اسرافيلَ وَ محمّد نعوذبكَ منّ النَّادِ ـ ( الْطِرانى بَير )

ر ترجمہ) اے اللہ! جریل میکائیل اسرافیل اور محرکے پروردگارے ہم آپ کے ساتھ جہم سے بناہ طلب کرتے ہیں۔

(١٠) اللهمُّ انَّى استلكَ العافية في الدِّنيا و الاخرةِ

(كنزالعمال)

(ترجمه)ا الله! من آب سے دنیا اور آخرت میں (برعذاب سے) سلامتی طلب كرتا

ہوں.

(١١) اللهمَّ اجريئُ منَ النَّارِ وَوَ يل اهلِ النَّا رِ (كزامال)

(ترجمه)اےاللہ! جھےجہم سے اورجہم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ (۱۲) / ہمم الیک لا الی النّارِ وَ اهلَ بیتی

( كنزالعمال طبراني كبير)

(۱۳) الملهـــمَّ انّــى اسئلكَ بوجهكَ الكريمِ وَ امركَ العظيمِ ان تنجيرنِي من النّادِ وَ الكفرِ وَ الفقرِ.

(ترجمہ)اےاللہ! میں آپ ہے آپ کے عزت والے چہرے اورام عظیم (لیعنی حکمر انی) کے واسطے سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے دوزخ ' کفراور مختاجی سے محفوظ فر مادیں۔

(۱۳) اللهم انى اسئلك بنعمتك السابغة على و بلاتك الحسن الذى البتليتني به و فضلك العظيم الذى أفضلت على ان تد خلنى الجنة بمنك و فضلك و رحمتك. (مندالفروس كزاممال)

(ترجمہ)اے اللہ! آپ کی مجھ پر کامل نعمت کے وسیلہ سے اور آپ کے بہترین امتحان کے وسیلہ سے اور آپ کے بہترین امتحان کے وسیلہ سے داسلہ سے جس کے وسیلہ سے جس کے واسطہ سے جس کے وسیلہ سے جس کے وسیلہ سے جسے بنت میں داخل فرما ساتھ آپ نے مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔

سب کے آخر میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے ایسی دعابیان کی جاتی ہے جو بہت ی

دعاؤل كى جامع باوربهت بى مفيد ب، ملاحظ فرمائي:

(٥١)اللَّهـمُّ انتَ الاوّل لا شيءُ قبلكَ وَ انتَ الآخر لا شيءَ بعدكَ اعوذبكَ من شرّ كلّ دابّةِ ناصيتهَا بيدكَ وَ اعوذبكَ منَ الاثم وَ الكسلِ وَ من عـذاب النَّارِ وَ من عذاب القبرِ وَ من فتنةِ الغنيٰ وَ فتنةِ الفقرِ وَ اعوذبكَ منَ المأثم وَ المغرم اللهمَّ نقِّ قلبي منَ الخطايَا كمَا نقيتَ التَّوبَ الابيضَ منَ الدَّنسِ اللَّهمَّ بعَّد بيني وَ بينَ خطيئتي كمَا بعّدتَ بينَ المشرق وَ المغرب هذا مَا سالَ محمّدُ ربُّه اللَّهمُّ انِّي اسالكَ خيرَ المسأُّ لةِ وَ خيرَ الدَّعاءِ وَ خيرَ النَّجاحِ وَ خيرَ العملِ وَ خيـرَ الثواب وَ خيـرَ الحياتِ وَ خيرَ المماتِ ثبتنِي وَ ثَقِل موازِيني وَ حقَّق ايمانِي وَارفَع درجتِي وَ تقبّلُ صلاتِي وَاغفِر خطينتِي وَ اسأُلكَ النّرجاتِ العللي منَ الجنّةِ آمينَ اللّهـ مَّ انّي اسألك َ فواتِح الخير وَ خواتمَه وَ جوامعه وَ اوّله وَ آخرَ ه وَ ظاهـره٬ وَ بـاطـنه٬ وَ الدّرجاتِ العللي منَ الجنّةِ آمينَ٬ اللّهمَّ نجّنِي منَ النار وَ مغفرةً باللَّيلِ وَ النَّهارِ وَ المنزلَ الصَّالحَ منَ الجنَّةِ آمينَ ' اللَّهُمَّ انِّي اسألُّكَ خَلاصًا منَ النَّارِ سالمًا وَ ادخلنِي الجنَّة آمينَ اللَّهمَّ انِّي اسالكُ ان تباركَ لِي في نفسِي وَ فی سسمعِی وَ فی بصرِی وَ فی روحِی وَ فی خَلُقِی وَ فی خُلُقِی وَ فی اهلِی وَ فی محياي وَ مماتِي 'اللَّهمُّ وَ تقبُّل حسناتِي وَ اسالكَ الدّرجاتِ العللي منَ الجنَّةِ آمينَ

(طبرانی کبیر متدرک ماکم)

(ترجمہ) اے اللہ! آپ اول ہیں آپ سے پہلے کوئی شی نہیں اور آپ آخر ہیں آپ کے بعد کوئی شی نہیں اور آپ آخر ہیں آپ کے بعد کوئی شی نہیں ۔ ہیں آپ کے ساتھ پناہ مانگنا ہوں ہراس جانور کے شر سے جس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے ۔ اور آپ کے ساتھ پناہ مانگنا ہوں گناہ اور ستی سے ، عذاب دوز ن سے ، عذاب قبر سے ؛ دولتندی کے فتنہ سے ، غربت کے فتنہ سے اور آپ سے پناہ لیتا ہوں دکھاور عذاب سے ۔ اے اللہ! میرے دل کو خطائ سے اس طرح صاف کرد ہے جس طرح آپ نے سفید کیڑے کوئیل سے صاف کیا ہے ۔ اے اللہ! میرے دار میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ سفید کیڑے کوئیل سے صاف کیا ہے ۔ اے اللہ! میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ

کردیں جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ کیا ہے۔ یہوہ دعا ہے جو محر (صلی اللہ علیہ وسلم)

نے اپ رب سے کی ہے۔ اے اللہ! میں آپ سے بہترین سوال بہترین دعا بہترین کامیا بی

بہترین عمل بہترین اجز بہترین زندگی اور نیک موت کا سوال کرتا ہوں آپ جمھے ثابت قدم رکھے

میرے نیک اعمال قبول فرما لیجے میں امرتبہ بلند کر دیجے میری نماز قبول فرما لیجے میرے گناہ

معاف کردیجے میں آپ سے جنت میں بلند درجات طلب کرتا ہوں آمین اے اللہ! میں آپ

سے ٹیرکی مبادیات اور اس کی انتہا میں اس کے مجموعہ جات اس کے اول آخر باطن کو طلب کرتا ہوں

اور جنت میں بلند درجات کا سوال کرتا ہوں آمین ۔ اے اللہ! مجھے دوز نے سے نجات رات میں اور

دن میں بخشش اور جنت میں بہتر مقام عطافر ما آمین ۔ اے اللہ! میں آپ سے سے میں الم خلاصی چاہتا

ہوں آپ مجھے جنت میں بامن داخل فرما دیجئے ۔ اے اللہ! میری بندگی میں اور میری موت میں

میری خلقت میں میرے اخلاق میں میرے گھر انے میں میری زندگی میں اور میری موت میں

برکت عطافر ما۔ اے اللہ! میری نیکیوں کو قبول فرما۔ اور میں آپ سے جنت میں بلند مراتب کا طلبگار

ہوں۔ آمین

ایک حدیث میں ہے حضرت ابوامامہ فرماتے ہیں کہ سرور کا کنات سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ تعالی سے جنت کی طلب نہیں کرتا تو جنت کہتی ہے افسوس ہے کیااس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ یہ اللہ سے جنت طلب کرتا اور جب وہ جہنم سے پناہ طلب نہیں کرتا تو جہنم کہتی ہے افسوس! کیااس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ یہ اللہ کے ساتھ جہنم ہے ناہ ما نگا۔ (مندالفردوں صدید نہر ۱۳۱۳) کن المعمال)

(چیدہ چیدہ ازجہم کے خوفناک مناظر)

دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کوان دعاؤں کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فر مائے ، آمین یارب العالمین ۔

## مضمون نمبروا

# جہنم سے حفاظت کے چندوظا کف

### وظيفة اول

حفرت انس بن ما لك رضى الله عند فرمات بين كه آپ صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: من سأل الله الجنة ثلاث موات. قالت الجنة. اللهم ادخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث موات. قالت النار. اللهم اجره من النار.

#### (امامنسائي\_احمدوابن ماجهوابن حبان والحاكم)

(ترجمہ)جس نے اللہ تعالیٰ سے تین مرتبہ جنت کوطلب کیا تو جنت عرض کرتی ہے کہا ہے۔ اللہ!اسے جنت میں داخل فرماد یجئے اور جس نے تین مرتبہ جہنم سے بناہ ما تگی تو جہنم کہتی ہے کہا ہے۔ اللہ اسے جہنم سے محفوظ فرماد یجئے۔

### وظيفة دوم

حضرت ابوالدرداء رضى الله عنه فرمات بين كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشا وفرمايا: من قال حين يصبح. لا اله الا الله و الله اكبر. اعتق رقبة من النار

#### ('این عساکز' کنزالعمال)

رترجمہ)جسنے کرتے ہی ( لا الله الله الله الكبو ) كہاالله تعالى اس كى كردن جہنم سے آزاد كرديتے ہيں۔

## وظيفه سوم

حضرت حسن بن على فرماتے ہیں كرآپ اللہ فيار شادفر مايا: ما من عبد صلى صلوة

الصبح ثم جلس يذكر الله عزوجل حتى تطلع الشمس الاكان له حجابا من النار وسترا (كزل اعمال ١٥٠٥-٢٥)

(ترجمہ)جوبندہ مجے کی نماز پڑھتاہے پھراللہ عزوجل کاذکر کرنے بیٹھ جاتاہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوجائے تو بیر (ذکر)اس (بندہ) کے لیے جہنم سے پردہ اور رکاوٹ بن جاتا ہے (لیمنی دہ اس کی برکت سے جہنم سے محفوظ ہوجائے گا)

## وظيفة جبارم

حفرت الس قرمات بين كرآب الله فرمايا من قال حين يصبح او حين يمسى (اللهم انى اصبحت اشهدك و اشهد حملة عرشك و ملائكتك و جميع خلقك انك انست الله الله الله الا انت وان محمد اعبدك ورسولك) اعتق الله ربعه من النار فمن قالها مر تين اعتق الله نصفه فمن قالها ثلاثا اعتق الله ثلث ارباعه فان قالها اربعا اعتق من النار.

#### (ابوداودُ كنزل العمال)

فا کدہ .....ندکورہ وظیفہ کا ترجمہ بیہ ہے اے اللہ! میں نے ابتداکی آپ کو گواہ بناتے ہوئے اور آپ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں اور تیرے (باقی) فرشتوں اور تیری ساری مخلوق کو (بھی) گواہ بناتے ہوئے کہ آپ ہی اللہ ہیں آپ کے سواکوئی معبود نہیں بس آپ ہی معبود ہیں اور حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں۔

وظيفة بنجم

حضرت حارث يمى فرمات بي كه حضرت خاتم الرسلين (صلوات الله وسلامه عليه الى يوم الدين) في ارشاوفر مايا: اذا صليت الصبح فقل قبل ان تكلم احد امن الناس. اللهم اجرنى من النار. فانك ان مت من يومك ذلك كتب الله لك جوارا من النار. واذا صليت المغر في قبل في الكلم احدامن الناس. اللهم اجرنى من النار. سبع من ليلتك يكتب الله لك جوارا من النار.

(منداحدُ ابوداودُ ترنديُ كنز العمال)

(ترجمہ)جب توضیح کی نماز پڑھ لے تو کسے گفتگو کرنے سے پہلے میہ (کلمات) کہہ "الملھ مَّ اجو نبی من النَّادِ "اگر تواپ اس دن میں وفات پا گیا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے جہنم سے آزادی کا حکم دیدیں گے اور جب تو مغرب کی نماز پڑھ لے تو کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے میہ (کلمات)سات مرتبہ کہہ "الملھمَّ اجو نبی منَ النَّادِ "پس اگر تواس رات میں انتقال کر گیا تواللہ تعالیٰ تیرے لیے جہنم ہے آزادی کا پروانہ ) لکھ دیں گے۔

(بحوالہ از جہنم کے خوفتاک مناظر)



## مضمون نمبر٢٠

# جہنم سے بیخے کے لئے اورادِ مسنونہ ہے وشام

حفرت مسلم بن حارث سے روایت ہے کہ رسول الله الله ان کوخصوصیت کے ساتھ تلقین فرمائی کہ جب تم مغرب کی نمازختم کروتو کسی سے بات کرنے سے پہلے سات دفعہ بید دعا کرو اللّٰہ مَّ اُجِوْنِی مِنَ النَّارِ ترجمہ: اے الله مجھے دوزخ سے پناہ دے۔

تم نے مغرب کے بعد اگرید دعا کی اور اس رات میں تم کوموت آگئی تو دوزخ سے تمہارے بچاؤ کا فیصلہ کردیا جائے گا۔اور اس طرح جب تم صبح کی نماز پردھوتو کسی آدمی سے بات کرنے سے پہلے سات دفعہ اللہ تعالی کے حضور عرض کر وکٹ کھے آجہ رُنِسی مِنَ النَّادِ ۔اگراس دن تمہاری موت مقدر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو بچانے کا حکم ہوجائے گا۔

(سنن ابن ماجه رزادالمعاد)

حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو بیفر ماتے ہوئی سنا کہ جو خص ہردن کی صبح اور ہررات کی شام کو تین تین بارید دعا پڑھے :

بسُسِمِ اللهُالَّـذِي لَا يَـضُـرُّ مَـعَ اسُـمِــهٖ شيئً فِيالاُرضِ وَلَا فِي السَّمآءِ وهُوَ السَّميعُ الْعَليمُ.

ترجمہ:اللہ کے نام (ہم نے صبح کی یا شام کی) جس کے نام کے ساتھ آسان یاز بین میں کوئی چیز نقصان نہیں دے کتی اوروہ سننے والا اور جانئے والا ہے۔

> وه الدن اوررات بربلاسے محفوظ و مأمون رہے گا' اور تین بارید عاما کے : أعوذُ بِكَلِمَاتِ التّامَّاتِ كُلِّهَا مِنُ شَرِّ مَا حلقَ

ترجمه: مين الله كمات تامكى بناه ليتابول اسكى برخلوق كيشر سے - (الادب المفرد ابن حبان ماكم)

## نماز فجر کے بعداور رات میں

ا ۔ سور و فاتحا یک مرتبہ، آیة الکری ایک مرتبہ۔

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا اِلهُ إِلَّا هُوَ وَالْمَّنَكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ قَاثِماً بِا لُقِسُطِ سے ....فَإ نَّ اللهُ سَريعُ الْحِساب تك ايك مرتب

۲۔ سورہ فاتحہ اور آیۃ الکری اور اس کے ساتھ والی آیتیں پانچوں نمازوں کے بعد پڑھ لیا
 کرے توجنت اس کا ٹھکا نہ ہواور حظیرۃ القدس میں رہے۔ اللہ تعالی روز انداس کو ستر مرتبہ نظر رحمت ہے۔ یکھیں اور ستر حاجتیں اس کی پوری فرماویں بعنی اسکی مغفرت ہے۔

س. تنن مرتب رضيتُ با اللهِ بَا وَبا الإِسُلام دِيناً وَّبِمُ حَمَّدٍ ( اللهِ ) فَبِياً وَّرَسُولًا.

ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کورب ماً ننے اور اسلام کودین ماننے پراً ورحمہ ﷺ ونبی مائنے پر راضی ہوں۔ فضیلت : اس کے تین مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنا انعام دیں گے کہ اس کا پڑھنے والا راضی ہوجائے گا۔ (حصن حمین)

۳۔ حضرت عبداللہ بن ضبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا شام کواور شبح کو ( بعنی دن شروع ہونے پر اور رات شروع ہونے پر ) تم قل ھُوَ اللہ احداور قل اعوذ بربّ الفلق اورقل اعوذ برب الناس نین بار پڑھ لیا کرو یہ ہر چیز کے لئے کافی ہے۔

فَسُبُحْنَ الله حِينَ تُمُسُونَ وَحينَ تُصُبِحُونَ ولَهُ الْحَمدُ فِي السَّموٰتِ والْإُرضِ وعَشِيّاً وَيُخُوجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخُوجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخُوجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخُوجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَييِّ وَيُحُي الْأَرضَ بَعُدَ مَوتِهَا وَكَذَلِكَ تُخُوجُونَ. (انصاحت)

ترجمہ: سوتم اللہ کی پاکی بیان کروشام کے وقت اور صبح کے وقت اور تمام آسانوں اور زمین میں اس کے لئے حمد ہے اور زوال کے بعد بھی اور ظہر کے وقت بھی ، وہ جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے باہر لاتا ہے اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے ، اور اسی طرح تم اٹھائے جاؤگے۔

فضیلت: رات کو پڑھے تو دن کے تمام اذ کار داوراد کی کمی پوری کردی جاتی ہے؛ اور صبح کو

پڑھے ورات کے اورادواذ کارکی کمی پوری کردی جاتی ہے۔ (محاصت)

عبدالله بن غنام بیاضی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فر مایا جو بندہ صبح ہونے پراللہ تعالی کے حضور میں عرض کرے

اللهُ مَّ مَا اَصُبحَ بِى مِنُ نَّعْمَةٍ أَوْ بِاَحَدٍ مِّنُ خَلقِكَ فَمِنْكَ وَحُدكَ لَا شَريكَ لَكَ لَكَ لَك شَريكَ لَكَ لَكَ الْحَمدُ وَلَكَ الشُّكُرُ. (مارن الديث)

ترجمہ: اےاللہ اس مجھ کے وقت جو بھی کوئی نعمت مجھ پر یا کسی بھی دوسری مخلوق پر ہے وہ صرف تیری ہی طرف سے ہے تو تنہا ہے تیرا کوئی شریک نہیں تیرے ہی لئے حمد ہے اور تیرے ہی لئے شکر ہے۔

اوراس نے اس دن کی ساری تعمتوں کا شکر اداکر دیا اور جس نے شام ہونے پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں ای طرح عرض کیا تواس نے پوری رات کی تعمتوں کا شکر اداکر دیا۔ (معارف الحدیث) حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہر مرمدیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے در اور دعا کے وہ کلے تعلیم فرماد ہے کے ، جن کو میں صبح عنہ نے رسول اللہ بھے عرض کیا کہ مجھے ذکر اور دعا کے وہ کلے تعلیم فرماد ہجئے ، جن کو میں صبح وشام پڑھ لیا کروں آپ بھی نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا کروں

الله مَ فَا طِرَ السَّمُوتِ والاُرْضِ عَالِمَ الْفَيْبِ والشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَیُّ اللهُ مَّ فَا اللهُ اللهُ

حفرت معاذین جبل رضی الله تعالی سے روایت ہے کہ رسول الله و الله علی نے میر اہاتھ پکڑ کر مجھ سے فر مایا اے معاذ مجھے تھے سے محبت ہے میں نے عرض کیا یا رسول الله مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فر مایا تو (اس محبت ہی کی بنا پر میں تجھ سے کہتا ہوں کہ ) ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے

بيدعاضروركيا كروادرتبهي است ندجهوزو .

ربِّ أعِنَّى عَلىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسُنِ عِبَادَتِكُ

اے میرے پروردگار!میری مدوفر مااور مجھے تو فیق دےاپنے ذکر کی ،اپنے شکر کی اورا پی اچھی عبادت کی۔

حضرت ابو بکرهمدیق رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے حضور بھیا ہے عرض کیا یارسول الله مجھے کوئی ایسی دعاتعلیم فرماد بجئے جومیں اپنی نماز میں مانگا کروں تو آپ نے ارشاد فرمایا یوں عرض کیا کرو ؛

اللُّهُمَّ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفُسِى ظُلُماً كَثيراً وَّلاْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا أَنْتَ فَا غُفِرُلِيُ مَغْفِرَةً مِّنُ عِنُدِكَ وَارُحَمُنِي اِنَّكَ انْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. (بَعَارِي)

ترجمہ: اے اللہ میں نے اپ نفس پر بہت ظلم کیا اور اس میں شک نہیں کہ تیرے سوا گنا ہوں کوکوئی بخش نہیں سکتا ہیں تو اپن طرف سے خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پررحم فر مادے۔ بے شک تو بی بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔

# تسبيحات شام وسحر

تشبيج فاطميه

مندامام احدیس حفرت امسلم سے ایک روایت ہے کہ آنخضرت اللہ نے یہ کلمات اپنی صاحب زادی حضرت اللہ نے یہ کلمات اپنی صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کو سکھائے جب وہ ایک غلام طلب کرنے کے لئے حاضر ہو کیں تو آپ نے فرمایا سوتے وقت تم ۳۳ بارسجان اللہ سسس بار المحمد للہ اللہ اللہ اللہ و خدہ کا مشویک کہ لئہ المملک و کہ المحمد و ہو علی کل مشی قدیر .

ترجمہ:اللہ کے سواکوئی معبور نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لئے ملک ہے اور اس کے لئے سب تعریف ہے اور وہ ہرچیز پر قادر ہے۔

افرادامت کے لئے متحب ہے کہ ہرنماز کے بعدیہ کہا کریں۔اورسو کی گنتی بوری کرنے

کے لئے ایک بار مذکورہ دعا پڑھ لیا کریں۔ (زادالعاد)

جس نے نماز فجر ومغرب کے بعدا پی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کوئی بات کرنے سے پہلے دس برتیہ پڑھا :

لآ اِللهَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شِيُّ قديرٌ.

ترجمہ: اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ای کے لئے ملک ہے اور اس کے لئے سب تعریف ہے اس کے ہاتھ خیر ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

ای کے لئے بیدوردنیکیول کوقائم کرنے بدیول کومٹانے اور درجات کی بلندی کے لئے عظیم تا ٹیرر کھتا ہے۔ (مدارج المعود قرز دادالمعاد)



# مراجع ومصادر

| حضرت قاضی ثناءالله یانی پی ّ           | تفسير مظهري                 |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| حضرت مولا ناشبیراحمه عثمانی "          | تفسيرِ عثاني                |
| جفرت مفتى شفيع عثاني                   | معارف القرآن                |
| مجمد اساعيل البخاريّ                   | بخاری شریف                  |
| الي الحن بن الحجاج القشيريُ            | مىلمىثرىف                   |
| انی عیسی محمد بن عیسی ترند کی          | ترمذی شریف                  |
| الي داؤدسليمان بن الاضعت البحيتا أثي   | الوداود                     |
| ابوعبدالله محربن يزيدابن مجه القرويي   | ابن الجبر                   |
| ابوم الحسنين بن مسعود                  | مشكوة تثريف                 |
| جفرت امام بخاريً                       | الا دب المفرد               |
| حضرت الأمنووي                          | رياض الصالحين               |
| حضرت مولا نامنظورا حرنعماني "          | معارف الحديث                |
| عفرت نواب محمر قطب الدينٌ              | مظامر حق جديد               |
| مندن<br>حضرت شاه د لی الله محدث دہلو گ | جة الله البالغ <sub>ي</sub> |
| /                                      | •                           |
| حضرت ابوليث سمرقنديٌ                   | تنبيهُ الغافلين             |

| عفرت مولا نااشرف على تفانويٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | آ داب المعاشرت                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حضرت مولا نااشرف على تفانويٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | آ داب انسانیت                                                                                                                                                                    |
| حضرت مولا نااشرف على تهانويٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | آدابِزندگی                                                                                                                                                                       |
| عفرت مولا نااشرف على تعانو گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بهثتی زبور                                                                                                                                                                       |
| حضرت مولا نااشرف على تفانويٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | التبلغ                                                                                                                                                                           |
| عضرت مولا نارحمت الله سبحاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مخزن اخلاق                                                                                                                                                                       |
| عنرت قاری طیب صاحبٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خطبات ِ حکیم الاسلام                                                                                                                                                             |
| عنرت مولا ناز کریاصاحبٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فضائل صدقات                                                                                                                                                                      |
| حضرت مولاناز کریاصاحبٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فضائل اعمال                                                                                                                                                                      |
| عنرت مفتى شفيع عثاثي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مجالسِ مفتی اعظم ً                                                                                                                                                               |
| مولانااشرف اعلى تعانو ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | خطبات حكيم الامت                                                                                                                                                                 |
| مولانااشرف على تعانويٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ملفوظات عكيم الامت                                                                                                                                                               |
| • • ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ſ                                                                                                                                                                                |
| اداره تالیفات اشرفیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | '                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خطباتِ اكابر                                                                                                                                                                     |
| اداره تاليفات اشرفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | خطبات اكابر<br>خطبات مدنى                                                                                                                                                        |
| اداره تالیفات اشرفیه<br>مولا ناحسین احمد مدنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | خطباتِ اكابر ً<br>خطباتِ مدني                                                                                                                                                    |
| اداره تالیفات اشرفیه<br>مولا ناحسین احمد مدنی "<br>مفرت لاهوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خطبات اكابر خطبات مدني خطبات مدني خطبات معزبت لا موري ً                                                                                                                          |
| اداره تالیفات اشرفیه مولاناحسین احدیدنی معلاناحسین احدیدنی معلاناحسین احدیدنی معلانا معلان المادری معلانا الوسف لدهیانوی شهید معلانا الوسف لدهیانوی شهید معلونا الوسف لدهانوی الوسف لاسف لدهانوی شهید معلونا الوسف لاسف لاسف لاسف لاسف لاسف لاسف لاسف لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خطباتِ اکابر<br>خطباتِ مدنی<br>خطبات حضرت لا موریؒ<br>آپ کے مسائل اوران کاحل                                                                                                     |
| اداره تالیفات اشرفیه مولاناحسین احد مدنی مولاناحسین احد مدنی مولاناحسین احد مدنی مولاناحسین الهوری مولانا وی شهید مولانا و اگر حبیب الدی ختبار مولانا و اگر حبیب الدی ختبار مولانا و اگر حبیب الدی ختبار و اگر حبیب الدی کند و از مولانا  | خطبات اکابر<br>خطبات مدنی<br>خطبات حضرت لا موری میسی<br>آپ کے مسائل اوران کاحل<br>اصلاح معاشر ہاوراسلام                                                                          |
| اداره تالیفات اشرفیه مولا ناحسین احدید نی مولا ناحسین احدید نی مسلم مولا ناحسین احدید نی مسلم مولا ناحسین الموری شهید مولا نا داکر حبیب الدیختبارشهید مولا نا داکر حبیب الدیختبارشهید مولا نا داکر حبیب الدیختبارشهید مولا نا محدیوسف لدهیا نوی شهید مولا نا محدیوسف لدهیا نوی شهید مولا نا عاشق الی مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | خطبات اکابر<br>خطبات مدنی<br>خطبات حضرت لا موری آ<br>آپ کے مسائل اوران کاحل<br>اصلاح معاشرہ اوراسلام<br>اسلام اور تربیب اولا د<br>اصلاحی مواعظ                                   |
| اداره تالیفات اشرفیه مولا ناحسین احدید نی مسلم مولا ناحسین احدید نی مسلم مولا ناحسین احدید نی مسلم مولا نادست مولا ناد اکر حبیب الله مختبار شهید مولا ناد اکر حبیب الله مختبار شهید مولا ناد اکر حبیب الله مختبار شهید مولا نام مول | خطبات اكابر<br>خطبات مدنی<br>خطبات حضرت لاجوری گ<br>آپ كے مسائل اوران كاحل<br>اصلاح معاشر ه اوراسلام<br>اسلام اور تربیت اولا د<br>اصلاحی مواعظ<br>حقوق الوالدین                  |
| اداره تالیفات اشرفیه مولا ناحسین احد مدنی مولا ناحسین احد مدنی مولا ناحسین احد مدنی مولا نادسین احد مدنی مولا نادا کر حبیب الله مختبار شهید محفرت مولا نادا کر حبیب الله مختبار شهید محفرت مولا نامی یوسف لدهیا نوی شهید محفرت مولا ناعاش الی می محفرت مولا ناعاش الی محفرت مولا ناعاش الی محفرت مولا ناعاش الی محفرت مولا نامی می مدوی محفرت مولا نامی الله خان محفرت مولا نامی مولا ن | خطبات اكابر<br>خطبات مدنی<br>خطبات حضرت لاجوری گ<br>آپ كے مسائل اوران كاحل<br>اصلاح معاشره اوراسلام<br>اسلام اور تربیت اولا د<br>اصلاحی مواعظ<br>حقوق الوالدین<br>خطبات علی میاں |
| اداره تالیفات اشرفیه مولا ناحسین احدید نی مسلم مولا ناحسین احدید نی مسلم مولا ناحسین احدید نی مسلم مولا نادست مولا ناد اکر حبیب الله مختبار شهید مولا ناد اکر حبیب الله مختبار شهید مولا ناد اکر حبیب الله مختبار شهید مولا نام مول | خطبات اكابر<br>خطبات مدنی<br>خطبات حضرت لاجوری گ<br>آپ كے مسائل اوران كاحل<br>اصلاح معاشره اوراسلام<br>اسلام اور تربیت اولا د<br>اصلاحی مواعظ<br>حقوق الوالدین<br>خطبات علی میاں |

| حضرت مولا ناعاشق الهي بلندشهريٌ     | رسول الله ﷺ كي تقيين           |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| حضرت مولا ناعاشق البي بلندشهريٌ     | زبان کی حفاظت                  |
| حضرت مولا ناعاش الهيّ               | کام کی باتیں                   |
| جناب عليم سعيد شهيدٌ                | نورستان                        |
| مولانامحر يوسف لدهيانوي شهيدٌ       | دنیا کی حقیقت                  |
| مولا ناعاشق الهي بلندشهريٌ          | مرنے کے بعد کیا ہوگا؟          |
| جناب عالم فقرى صاحب                 | الله ميري توبه                 |
| جناب خواجه اسلام صاحب               | موت كامنظر                     |
| أكثر ملك غلام مرتضى صاحب            | خطبات حرم                      |
| عفرت مفتى ققى عثانى صاحب            | اصلاحی خطبات                   |
| معفرت مولا ناذ والفقار نقشبندي صاحب | خطبات فقير                     |
| عفرت مولا ناأسلم شيخو بوري صاحب     | ندائے منبر ومحراب              |
| مولا نامدادالله انورصاحب            | جہنم کےخوفناک مناظر            |
| جناب طالب ہاشمی صاحب                | سفرنامهآخرت                    |
| طافظ مومن خان عثانی صاحب            | عالم برزخ كے عبرت انگیز واقعات |
| مترجم محمد خالدصاحب                 | جہنم کی ہولنا کیاں             |
| مولاناامداداللدانورصاحب             | قیامت کے ہولناک مناظر          |
| حضرت مفتى محمرامين صاحب             | صدائے منبر                     |
| ذا كرمحراحر قمر مختارصاحب           | اخلاق النبي                    |
| المياليات على بيك                   | •                              |
| مولاناعاشق البي بلندشهريٌ           | اصلاحی مقالات                  |
| ذَا كَثْرُ عا فظ محمد ثاني          | •                              |
| جناب خالدخان كلجي                   | قرآن کیا کہتاہے                |

|                                     | <del></del>                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| مولاناشهاب الدين ندوى               | قرآن کاپیغام                                   |
| ي ابوطالب محمد بن عطيه حارثي المكي  | قوت القلوب أ                                   |
| حفرت مولا ناعبدالقيوم مهاجرمدني     | ديني دسترخوان                                  |
| •                                   | اصلاحی مضامین                                  |
|                                     | کامیاب زندگی کے داز                            |
| 2, ( 2)                             | ت                                              |
| A                                   | خلق خير الخلائق                                |
| • •                                 | الله میری تو به                                |
| -                                   | مندیرن ربر:<br>گناهون کے نقصا نات اوران کاعلاج |
|                                     | اصلاحی نصاب                                    |
| •                                   | اسلان هاب<br>خطبات حرم                         |
| 4                                   | <u>'</u>                                       |
| عرت ولاما حورا عدمان                | خطبات نعمانی                                   |
| مولاناسيدمنظراحس محليلا في          | الدين القيم                                    |
| عفرت مولا نامحمد يوسف لدهيانوي      | دنیا کی حقیقت                                  |
| 21 &                                | <br>گلزارسنت                                   |
| مولا نامنظوراحمنعمافي               | دين وشريعت                                     |
| مولانامحتقى امين                    |                                                |
| . 1                                 | قرآنی افادات                                   |
| امغزالی المعراقی                    | ر من و در ت<br>اسلامی آ داب زندگی              |
| جناب موی بھٹوصا حب                  | •                                              |
|                                     | •                                              |
| جنابطالب المحى صاحب                 |                                                |
| جناب شارق دہلوی صاحب                |                                                |
| دهرت مولا نامفتی اسدالله عمر نعمالی | اسلاف کی یادیں                                 |

| صنت جميع خصاله                                                      | •        |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| فلاصة القرآنمولا نامحم اسليم شيخو بورى صاحب                         | •        |
| صلاحِ انقلابِ امت حضرت مولا نااشرف على تعانويٌ                      | ļ        |
| بیغام اسلام اقوام عالم کے نامحضرت مولا ناضیاءالرحمٰن فاروقی شہیدٌ ا | ;        |
| آسان نيكيال                                                         | ,        |
| بواهرات علميه البواحمه حافظ محرسليمان صاحب                          | •        |
| نتخب احادیث منزت مولا نامحمر بیسف کاندهلوی م                        | •        |
| تبليغ دينحضرت امامغزاتي                                             | •        |
| شرى پرده كول اوركسي مستسسست مولانامحرحسن صديقي صاحب                 | :        |
| سلمانوں کے حقوقحضرت مفتی نظام الدین شامر کی شہید ؓ                  | <b>h</b> |
| ربان کی آفتیںمولا نا ابوسجا دصد لیق احمد                            | ;        |
| للدسے شرم سیجے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 | 1        |
| گلزارسنتعشرت مولانا سيدا صغر <sup>حس</sup> نٌ                       | ,        |
| مخزنِ اخلاقمولانا حمر الله سبحاني                                   | •        |
| نتخب احاديثمولا ناامداد الثدانور                                    | •        |
| كرامات اولياءعنرت امام عبدالله يافعي لليمنيُّ                       | •        |
| رنظری کاعلاججناب محمد ہاشم صاحب                                     | ٠        |
| ثالی نوجوانمجمر ہارون معاویہ                                        | ٠        |
| سلام كانظام حياتجناب فيض الرحمٰن قاسم صاحب                          |          |
| أدابِ زندگی                                                         | ĺ        |
| عوق العبادجناب اوصاف على صاحب                                       | >        |

# مؤلف کی چند دیگر کتب

| صفحات528  | (1)مثالى نو جوان                         |
|-----------|------------------------------------------|
| صفحات 600 | (2)مثالى غورت                            |
| صفحات456  | (3)از دوا جی زندگی کے رہنمااصول          |
| صفحات440  | (4)از دوا جی زندگی کی مشکلات اوران کاحل  |
| مفحات 600 | (5)مردوں کی مثالی زندگی کے درخشاں پہلو   |
| عفحات592  | (6)خوا تین کی مثالی زندگی کے درخشاں پہلو |
| عفحات422  | (7)کامیاب زندگی کے راز                   |
| صفحات 704 | (8) جنت اور جنت میں لے جانے والے اعمال   |
| مفحات 736 | (9)جہنم اورجہنم میں لے جانے والے اعمال   |
| صفحات 664 | (10)اصُلاحِ مُعاشرہ کے رہنمااصول         |
| مفحات 672 | (11)تغییرمعاًشرهاور بهاری ذمه داریان     |

# ناشر: دارالاشاعت كراجي

مير پرخاص مين ملنے کا پنة - مكتب لوسفيد د كان نمبر 303 بلدية اپنگ سينزمير بورخاص

